جدچهارم



A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

از كتاب النكاح تا فصل في إستثناء

> تَصَنِيفَ عَنَّالِسَالِهِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَالِمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلَمُ الْعِلْمِ الْعِلَامِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ ال

فَهُ وَمُنْ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمِ اللهِ اله

تسهيل عنوانات وتئخريج مولانا صهيب انثفاق صاحب



تجهدوشع أدو تجهدوشع أدو المراكز المرا

|     | :   |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
| •   |     |
|     |     |
|     |     |
|     | . • |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
| , , |     |
|     |     |
|     |     |





- حسن الهدابي (مدجهام) نام كتاب: مصنف: مصنف: ..... کنت برجانی ناشر:

..... لطل سٹار برنٹرز لا ہور مطبع:

الله تعالى كففل وكرم سے انساني طاقت اور بساط كے مطابق كتابت طباعت تصحح اورجلدسازی میں پوری پوری احتیاط کی گئے ہے۔ بشرى تقاضے سے اگر كوئى غلطى نظرة ئے ياصفحات درست ندمول تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ از الد کیا جائے گا۔نشاندہی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)





# ر آن الهداية جلدال به المسلم ا

# فهرست مضامين

| صفحه | مضامين                                             | صفحه  | مضامين                                               |
|------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| ۳۳   | مملوک ہے نکاح کرنے کامسکلہ                         |       |                                                      |
| ماما | كتابيات بسے نكاح كرنے كامسلد                       | 11    | الله كاب التِّكاح الله                               |
| ma   | دیگر کا فرہ عور توں سے نکاح کا حکم                 |       | یہ تاب احکام نکاح کے بیان میں ہے                     |
| ۳٦   | حالت احرام میں نکاح کامسکلہ                        |       |                                                      |
| M    | مملوک الغیر باندیوں سے نکاح کرنا                   | 1     | نكاح كے انعقاد كاطريقه                               |
|      | آ زاد اور غلام عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی | 10    | عقد تکاح کے الفاظ                                    |
| ۵۰   | صورتیں                                             | 14    | عقد نكاح ميں نا كافي الفاظ                           |
|      | آ زاد اور غلام عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی | 1/4   | نکاح میں گواہوں کی شرط                               |
| ۱۵   | صورتيں                                             | r.    | گوای میں فسق کا اثر                                  |
| ٥٣   | منكوحات كى زياده سے زياده تعداد                    | 78    | ذمیوں کی گواہی میں کتابیہ سے نکاح                    |
| ۵۵   | غلام کے زیادہ سے زیادہ نکاح                        | rr.   | مزق ج کے شاہد بن جانے کا مسئلہ                       |
| ra   | زانیہ سے نکاح کامسکلہ                              | 77    | فصُل في بيان المُحرّمات                              |
| ۵۸   | دارالحرب سے قیدی حاملہ عورت سے نکاح                | 12    | منفوص محرمات كابيان                                  |
| ۵۹   | موطوءه باندى كا نكاح كهيں اور كردينے كامسله        | M     | دامادی رشتے کی حرمت کابیان                           |
| 45   | نکاح متعہ                                          | 74    | چند محر مات کا بیان                                  |
| . 45 | ایک ہی عقد میں دوعورتوں سے نکاح کی ایک صورت        | ۳1    | دو بہنوں کواکٹھا کرنے کامسئلہ<br>روسیوں سے سے سے میں |
| 77   | مئلهاملاک مُرسَله                                  | ٣٢    | ا کیے آ دمی کے پاس دو بہنیں اکٹھی ہونے کی پچھ صورتیں |
| ۸۲   | باب في الاولياء والأكفاء                           | بماسة | دومحرم عورتوں کو جمع کرنے کا بیان                    |
| 49   | عورت كاازخود زكاح                                  |       | ندكوره بالامسئله مين ضابطه اوراصول                   |
| 41   | نکاح میں لڑکی کی رضامندی کی شرط                    | MA    | ندكوره بالامئله كي تفريعات                           |
| 20   | با كره عورت كي اجازت نكاح                          |       | زنا ہے حرمت مصاہرت کا مسکلہ                          |
| ۲۳   | خاموثی کے رضامندی ندینے کی ایک صورت                | ۳9    | حرمت مصاہرت میں حجھونے وغیرہ کاذکر                   |
| 20   | ثيبه كي اجازت كايمان                               | 44    | امطلقه کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کا مسئلہ         |

| L    | المحالي المحالين المح | <u>'</u>   | ر آن البدايه جد الله الله الله الله الله الله الله الل |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 111  | كانحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44         | بکارت زاکل ہونے کی مختلف صورتوں کے احکام               |
| 114  | نكاح موتوف كاضابطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4</b> 9 | عورت کے انکار نکاح کا حکم                              |
| IFI  | نكاح نضولى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸۳         | اولياء كابيان                                          |
| 150  | دونصولیوں اور ایک نضولی اور ایک اصیل کے مابین عقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۸         | باپ اور دا دا کی ولایت کی خصوصیت                       |
|      | مؤكل كے تھم میں رد وبدل كر تعميل كرنے والے وكيل كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14         | خيار بلوغ كابيان                                       |
| 110  | تصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸۸         | خیار بلوغ میں جہالت عذر نہیں ہے                        |
| 177  | امیر کے وکیل کا باندی سے امیر کا تکاح کرانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9+         | خیار بلوغ باطل ہونے کی صورتیں                          |
| IM   | بابُ الْمَهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95         | خيار بلوغ كى فرقت كاتهم                                |
| 1179 | نكاح مين مهركي حيثيت اوركم ازكم مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92         | ز دجین صغیرین میں توارث کا مسئلہ                       |
| 1111 | حداد نی سے کم مہر مقرر کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90         | اولياء كي وضاحت                                        |
| 184  | الشحكام مهركے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94         | غيرعصبات كى ولايت مين اختلاف اقوال                     |
| 100  | متعد کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.         | ولى اقرب اورولى ابعد كى ولايت                          |
| 1142 | غیرمقررمبر پرشادی کرنے کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99         | غيبت منقطعة كي تعريف                                   |
| IMA  | مہر شعین بر کی یازیادتی کرنے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+1        | باب اور بیٹے میں سے ولایت کا زیادہ حقد ار              |
| 100  | خلوت ميحد كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1+r        | فصُل في الْكفاءة                                       |
| ומו  | موانع خلوت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1014       | نكاح مين كفاءت كي حيثيت                                |
| ۱۳۳  | مجبوب وهنتين كي خلوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+14       | کفاءت کا اعتبار کرنے کے امور                           |
| ira  | مخلوت ہے عدت کا وجوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+4        | موالی میں کفاءت کا بیان                                |
| 102  | متعه کی مشحق مطلقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1•٨        | د بنداری میں کفاءت                                     |
| 114  | و در سند کی شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | مال داری میس کفاءت                                     |
| 161  | ا بنی خد مات کومهر بنانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111        | <u>پیشے</u> میں برابری                                 |
| 100  | مذكوره بالاصورت مين علمائے احناف كااختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111        | اولیا کے لیےاعتراض کےمواقع                             |
|      | عورت کے مہر وصول کر کے واپس کر دینے کی صورت<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | اولیا کے چھوٹے بچوں کے نکاح میں مہر میں کمی یا زیادتی  |
| 100  | كأحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111        | کرنے کامئلہ                                            |
|      | عورت کے مہر وصول کر کے واپس کر دینے کی صورت<br>کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IIT        | ا پنے بچوں کوغلام یاباندی سے بیا ہے کا تھم             |
| 102  | کاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114        | فضُل في الوكالة بالنكاح وغيرها                         |
|      | عورت کے مہر وصول کر کے واپس کردیے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | وكيل اورولى كاعورت كا نكاح اين آب بى سے كر لينے        |

| •           |                                                               |       | 0.1112                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| &           | فرست مضامین فرست مضامین                                       |       | الناليداية جلدال المالية المالية                    |
| 4.14        | ذی خمریا خزر کومبر بنا کرادائیگی سے پہلے مسلمان ہو گئے        | 109   | كاتكم                                               |
| 144         | باب نكاح الرّقيق                                              |       | عورت کے مہر وصول کر کے واپس کر دینے کی صورت         |
| ۲۰۸         | غلاموں کے نکاح کابیان                                         | 14+   | كاتحكم                                              |
| <b>*!</b> • | غلام كامهركس پرواجب موگا                                      | 141   | مہر متعین کے ساتھ کچھٹر طالگا کرنکاح کرنا           |
| rii         | مولیٰ کی اجازت کے بغیرنکاح کرنے والے غلام کابیان              | 1411  | مہر میں مشروط اضانے کی بحث                          |
| rım         | آ قا کی اجازت کے بعد زکاح فاسد کرنے والے غلام کا حکم          |       | مختلف القيمة دوغلامول ميں سے غير متعين طور پرايك كو |
| ria         | عبدماً ذون ، مديول كا نكاح                                    | 170   | مهرينانا                                            |
| riy         | ا پی باندی کا نکاح کرانے والے مولی کاحق خدمت                  | iAV   | غيرمعين جانوركومهر بنانا                            |
|             | وخول سے پہلے باندی کوقل کرنے والے آتا قا کے                   | 141   | غیرموصوف کپڑایا کوئی مکیلی وموز ونی چیزمهر بنانا    |
| 719         | ليےمہر                                                        | 127   | شراب یا خنز بر کومهر بنانا                          |
| 771         | باندی سے نکاح میں عزل کی اجازت کون دے گا؟                     |       | اس صورت کا بیان جب مشار الیه مهر بننے کے قابل ہی    |
| 444         | باندی کے خیار منع کابیان                                      | 127   | ندبو                                                |
| rro         | بلااجازت نکاح کرنے والی باندی کاحق فنخ                        |       | طے شدہ دو غلاموں میں سے ایک آزاد نکل آنے کی         |
| 774         | بلااجازت نکاح کرنے والی باندی کامہر کیے ملے گا                | 124   | صورت                                                |
| 1111        | بیٹے کی باندی کوام ولد بنانے والے کا تھم                      | 141   | نکاح فاسد میں تفریق قاضی کے احکام                   |
| 174         | اہے باپ سے اپنی باندی کا نکاح کرانے کی صورت                   | 1/4   | نكاح فاسد كى عدت كامبداء                            |
| ۲۳۳         | این غلام شو ہرکوآ زاد کرانے کی ایک صورت                       | . IAI | مهرمش کابیان                                        |
| 737         | باب نكاح اهل الشرك                                            | in    | و لی کی صفانت ادائیگی مهر                           |
|             | حالت شرک میں غلط طریقے سے نکاح کرنے والوں                     | YAL   | ادا نیگی مہرے پہلے کے احکام                         |
| 172         | کے بعداز اسلام احکام                                          | 191   | میاں ہوی میں مہر کی مقدار میں اختلاف ہونے کا بیان   |
| •           | حالت كفريس بهن يا بيني سے نكاح كرنے والے كے<br>اسلام كے احكام | 191   | میاں بیوی میں مہر کی مقدار میں اختلاف ہونے کا بیان  |
| 114         | املام کے احکام                                                | 194   | غیرمسی لھاز دجین کے انقال کی صورت                   |
| ۲۳۲         | مرتد کے نکاح کابیان                                           |       | فاوند کی جانب سے بیوی کودی جانے والی چیز کی حیثیت   |
|             | زوجین کے مختلف الملہ ہونے کی صورت میں بیج کے                  | 191   | میں اختلاف کی صورت میں قول معتبر کس کا ہوگا؟        |
| 200         | دين كاحكم                                                     |       | فصُل ای هذا فصل فی بیان احکام                       |
| tra         | دین کا حکم<br>احدالزوجین کے اسلام لے آنے کی صورت کا حکم       | 199   | أنكحة الكفار                                        |
| 449         | دارالحرب میں احدالر وجین کے اسلام قبول کرنے کا تھم            | 144   | كفاركا مردارياغير مال وغيره كومهربنانا              |

| Q_         | المساكن المسترمضايين المسترمضايين              |      | و آن البداية جلد على المستركس                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111        | مر دیا جانور کے دودھ سے عدم حرمت کابیان        | ra+  | کتابیہ کے خاوند کے اسلام لے آنے کی صورت                                                                       |
| MO         | حرمت رضاع کی ایک صورت                          | 101  | تباین دار سے فرقت نکاح                                                                                        |
| 1119       | شبوت حرمت رضاع می <i>ںعور تو</i> ں کی گواہی    | ram  | دارالحرب سے بجرت کرکے آنے والی عورت کا حکم                                                                    |
|            | 15 S. 1511 . 15 . 3                            | raa  | احدالزوجین کےارتداد کا حکم                                                                                    |
| 190        | الم الطَّلَاقِ السَّالُ                        |      | زوجین کے اکٹھے مرتد ہونے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو                                                             |
|            | يركتب احكام طلاق كے بيان مى ہے                 | 104  | جانے کا حکم                                                                                                   |
| 190        | بابُ طلاق السنة                                | ran  | بابُ القسَم                                                                                                   |
| 191        | طلاق کیشمیں                                    | 109  | بیو یوں کی باری میں عدل                                                                                       |
| 191        | طلاق حسن                                       | 141  | باندی اور آ زادعورت کی باری کی تفصیل                                                                          |
| 190        | طلاق بدعه                                      | דרין | حالت سفر میں قتم کا بیان                                                                                      |
| 191        | طلاق سنّی کی وضاحت                             |      |                                                                                                               |
| ۳          | حیض نہ آنے والی عورتوں کی طلاق اور عدت         | 744  | الرَّضَاعِ |
| r.r        | حیض ندآنے والی عورتوں کی عدت کا بیان           |      | یک کتاب احکام رضاعت کے بیان میں ہے کہ                                                                         |
| <b>F.F</b> | حامله عورت کی طلاق                             | 740  | ارضاعت محرمه                                                                                                  |
| 4.4        | حامله عورت کی طلاق                             | 142  | مدت رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مقدار                                                                             |
| P+4        | حالت حيض کي طلاق                               | 120  | مدت رضاعت کے بعد دودھ پینا                                                                                    |
|            | ذوات الحيض كو "انت طالق ثلاثا للسنة" كمن       | 121  | محرمات رضاعت                                                                                                  |
| r.A        | كأفكم                                          | 121  | رضاعت کے مذکر رشتوں کی حرمت                                                                                   |
| . 111      | ذوات الأشهر كے ليے مذكورہ بالا جمله كہنے كاحكم | 120  | محرمات رضاعت کی مزید تفصیل                                                                                    |
| m1m        | فصُل                                           |      | عورت کے کسی اور چیز کے ساتھ ملے ہوئے دودھ ہے                                                                  |
| ۳۱۳        | طلاق دينے والے کی اہليت                        | 122  | حرمت رضاعت کی تفصیل                                                                                           |
| MIA        | مد ہوش کی طلاق                                 |      | عورت کے کسی اور چیز کے ساتھ ملے ہوئے دودھ سے                                                                  |
| m12        | با ندى كى طلاق                                 | 121  | حرمت رضاعت کی تفصیل                                                                                           |
| ۳۲۰        | غلام کاحق طلاق                                 | 129  | دوعورتوں کے ملے ہوئے دودھ سے حرمت کی بحث                                                                      |
| PTI        | باب إيقاع الطلاق                               | ۲۸.  | ئنوارى كے دودھ ہے حرمت                                                                                        |
| . ٣٢٢      | الفاظ اوروتوع كاعتبار سيطلاق كيشميس            | MI   | مردہ مورت کے زکالے گئے دود ہے حرمت                                                                            |
| ۳۲۳        | لفظ"انت مُطلَقَه"استعال كرنے كابيان            | Mr   | دودھ کے تھنے سے حرمت                                                                                          |
|            |                                                |      |                                                                                                               |
|            |                                                |      | § 9                                                                                                           |

| A           | و المحتال المحتال المرسة مضامين                   |             | ر آن الهداية جلد المستركس                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 744         | ا پیمملوک الغیر بیوی کی آ زادی پرطلاق کومعلق کرنا | -           | مذكوره بالاالفاظ سے واقع ہونے والی طلاق                                        |
| rz.         | فصُل في تشبيه الطلاق و وصفه                       | ۳۲          | طلاق دیے میں مصدر کوایک دفعہ ذکر کرنے کابیان                                   |
| r21         | طلاق دیے ہوئے انگلیوں سے اشارہ کرنے کا حکم        |             | ان اعضائے جسمانی کابیان جن کی طرف اضافت طلاق                                   |
| <b>72</b> 7 | الفاظ طلاق مين كوئى شدت يايخق كالفظ شامل كرنا     | 779         | ے نفوذ ہو جاتا ہے                                                              |
| 720         | الفاظ طلاق مين كوئى شدت يايخق كالفظ شامل كرنا     | ۳۳۱         | جزءشائع كى طرف اضافت طلاق                                                      |
| 724         | الفاظ طلاق مين كوئى شدت ياشخق كالفظ شامل كرنا     | rrr         | جزء غيرشا كع كى طرف اضافت طلاق                                                 |
| <b>7</b> 21 | الفاظ طلاق مين كوئى شدت ياتخق كالفظ شامل كرنا     | ٣٣٢         | آ دهی طلاق دینا                                                                |
| TAI         | الفاظ طلاق مين كوئى شدت ياتخق كالفظ شامل كرنا     | 77          | چندالفاظ طلاق                                                                  |
| MAT         | فَصُل في الطلاق قبل الدخول                        | 779         | چندالفاظ طلاق                                                                  |
| MAT         | غير مدخوله كوتين طلاقيل دينا                      | الهم        | چندالفاظ طلاق                                                                  |
|             | غیر مدخولہ کوطلاق دیتے ہوئے دوکلموں کے استعال     | 444         | فَصُل فَى إضافة الطلاق إلى الزمان                                              |
| MAY         | كابيان                                            | 11          | "انت طالق غدًا" كابيان                                                         |
| <b>F</b> A9 | مذكوره بالاصورت مين تعليق كرنا                    | ساماسا      | چند موقت الفاظ طلاق                                                            |
| 797         | كنايات رجعيه                                      | rro         | چند مونت الفاظ طلاق                                                            |
| man         | کنایات کی دوسری قشم                               | mr2         | "انت طالق أمس" كى مختلف صورتين                                                 |
| m90         | احوال طلاق اورالفاظ كنايات                        | ٩٣٩         | چندالفاظ طلاق                                                                  |
| F91         | کنایات ہے واقع ہونے والی طلاق کی حالت             | ۳۵۰         | "انت طالق إن لم أطلقك" كابيان                                                  |
| r           | طلاق کنانی کی ایک صورت                            | <b>F</b> 01 | "انت طالق إذا لم أطلقك" كى بحث                                                 |
| 4.4         | بابُ تفويض الطلاق                                 | ror         | ندکوره بالا مسائل کی ایک صورت<br>سیر                                           |
| 11          | فصُل في الاختيار                                  | 200         | ''انت طالق يوم اتزوجك'' كاحكم                                                  |
| 7.5         | خيار مجلس كابيان                                  | 202         | فضُل                                                                           |
| r+0         | ''اختاری''سے وقوع طلاق کی بحث                     | MOA         | "انا منك طالق" كاهم                                                            |
| r+4         | لفظ ''نے مذکور ہونے کی شرط                        |             | طلاق دينے ميں كلمه شك كابيان                                                   |
|             | "احتاری نفسك" ہے واقع ہونے والی طلاق کی           | 747         | موت کی طرف طلاق منسوب کرنا                                                     |
| 4.7         | ميثيت<br>-                                        |             | ز دجین کاایک دوسرے کا ما لک یامملوگ بننے کا حکم<br>مریر ساز میں ہے ۔ یہ موادیر |
| M- 9        | صیغهٔ مضارع سے وتوع                               | 240         | ا پی مملوک الغیر بیوی کی آ زادی پر طلاق کو معلق کرنا                           |
|             |                                                   |             | ·                                                                              |

| L     | ا المحتمل المح | ·      | ر آن البدايه جد الله المالية جد الله            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| ۳۳۸   | مشیت کے چُندالفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | تین بار''اختاری'' کہنے کی صورت کا حکم           |
| ra.   | بابُ الأيمان في الطّلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | אוא    | فصل في الأمر باليد                              |
| 100   | اضافة الطلاق الى النكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11     | "امرك بيدك" يوقوع طلاق                          |
| rat   | طلاق معلق بشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ma     | "امرك بيدك" سوقوع طلاق                          |
| raa   | حروف شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | li .   | تفويض موقت كي ايك صورت                          |
| ran   | حروف شرط<br>تکم شرط کی مزید وضاحت<br>تنبی زیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41     | تفويض موقت كي ايك صورت                          |
| 102   | طلم شرط کی مزید وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | تخيير معلق كابيان                               |
| MOA   | عکم شرط کی مزید وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | خياري د مجلس' کي وضاحت                          |
|       | شرط میں اختلاف ہو جانے کی صورت میں قول معتبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | רידרי  | خیاری''مجلس'' کی وضاحت                          |
| 1009  | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i      | فضُل في المشيئة                                 |
|       | شرط میں اختلاف ہو جانے کی صورت میں قول معتبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11     | طلقی نفسك كې بحث                                |
| 44    | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i i    | مشیت میں بیوی کے بولے جانے والے الفاظ           |
| וציין | طلاق معلق کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | مشیت کے بعدر جوع کرنا                           |
| שאא   | طلاق کوچض پرمعلق کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | مشيت کی چنرصورتیں                               |
| חאה   | روزه ریچنے پرطلاق کومعلق کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | مشیت کی چندر صورتیں                             |
| ۲۲۳   | بچەجنے پرتعلق کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | تفویض میں مفوض کی صفت تبدیل کرنا                |
| ۸۲۳   | تعکیق کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٣٦    | عدد میں خاوند کے دیئے گئے اختیار کی مخالفت کرنا |
| 1°Z+  | تعلق کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۳۸    | مشیت کے جواب میں مشیت معلقہ ذکر کرنا            |
| 121   | تعلق کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | مشیت کے چند مخصوص الفاظ کا حکم                  |
| 22    | ہم بسری پرطلاق کومعلق کرنے کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | אאא    | "انت طالق كلما شئت" كى بحث                      |
| 127   | فصُل في الاستثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ساماما | مشیت کے چندالفاظ                                |
| 744   | طلاق کے بعدان شاءاللہ کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | همم    | مشیت کے چندالفاظ                                |
| M29   | اشثناء كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hh.A   | مشیت کے چنڈالفاظ                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                 |

# ر ان الهداية جلد ال المحتمد ال المحتمد العام الا المحتمد العام العام العام العام العام العام العام العام العام

### المُعَالِينَ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ ا



صاحب کتاب نے اس سے پہلے جے اور دیگر عبادات کو بیان کیا ہے، اب یہاں سے معاملات کا بیان شروع فر مارہے ہیں،
پھر چوں کہ نکاح میں معاملہ کے ساتھ ساتھ عبادت کا معنی بھی موجود ہے، اس لیے نکاح کو خالص معاملات کے بیان سے پہلے بیان
فر مارہے ہیں، اور نکاح میں عبادت کا معنی اس طرح موجود ہے، کہ نکاح حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰ ق والسلام کی اہم سنت ہے
اور نکاح کے بعد بندے کے نصف دین وایمان کی شکیل ہو جاتی ہے، چنانچے پہلی وغیرہ میں بیر حدیث مذکور ہے: إذا تزوج العبد
فقد است کمل نصف الدین فلیتق الله فی النصف الباقی۔

اور نکاح میں معاملہ کامفہوم و معنی اس طور پر ہے کہ انسان نکاح کے ذریعے عورت کے ایک اہم حصے یعنی بضع کا مالک ہوتا ہے، اور اس تملک کے لیے مہر کی صورت میں وہ اپنا مال صرف کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ مال دے کر کسی چیز کا مالک بننے کا نام ہی معاملہ ہے، نیز بصورت اختلاف قضا ہے قاضی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، ٹھیک اسی طرح نکاح میں بھی زوجین کے ایجاب وقبول اور قضا ہے قاضی کی ضرورت پڑتی ہے، الحاصل نکاح من وجہ معاملہ ہے اور من وجہ عبادت ہے، اس لیے اس کے بین بین ہونے کی رعایت میں اسے عبادات کے بعد اور خالص معاملات سے پہلے (دونوں کے چیمیں) بیان کیا جارہا ہے۔

نکاح کے لغوی معنی ہیں: ملانا اور جمع کرنا۔

نکاح کی شرعی اور اصطلاحی تعریف یہ ہے: هو عقد یفید ملك المتعة، یعن نکاح ایبا عقد ہے جس کے ذریعے انسان ملک متعہ (بضعہ ) كا مالک ہوجاتا ہے، صاحب در مختار علامہ صلفی رکھتے ہائے کی مزید وضاحت كرتے ہوئے فرماتے ہیں كہ نکاح کے ذریعے انسان کے لیے اس عورت سے فائدہ اٹھانا حلال ہوجاتا ہے، جس سے جوازِ نکاح میں كوئی شرعی مانع اور ركاوٹ نہو۔

# ر آن الهدايي جلد المحال المحال

پھر چوں کہ نکاح لغت میں ضم اور ملانے کا نام ہے اور بیہ معنی عملی طور پر بدرجۂ اتم وطی میں موجود ہے، اس لیے نکاح کو از روئے حقیقت وطی کے معنی میں منتقل کر لیا گیا، اور عقد نکاح قدرت علی الوطی کا سبب ہے، اس لیے مجازاً نکاح کوعقد کے معنی میں بھی استعال کر لیا جاتا ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہیے کہ شرعی طور پر نکاح کی تین قسمیں ہیں (۱) سنت مؤکدہ (۲) واجب (۳) مکروہ، اگر انسان عورت کے نان ونفقہ پر قادر ہو، اس کے پاس ادائیگی مہر کی استطاعت ہواور جماع پر بھی قدرت ہو، تو الیبی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔

ندکورہ چیزوں پرفدرت کے ساتھ ساتھ اگرعورتوں کی طرف شدت اشتیاق کا غلبہ ہوتو الیی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر انسان ندکورہ تینوں چیزوں میں ہے کسی چیز پر قادر نہ ہواور اسے ظلم وجور کا اندیشہ ہوتو اس وقت نکاح کرنا مکروہ ہے، یعنی ایسی حالت میں نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

صاحب بدائع علامہ کاسانیؒ نے ان کےعلاوہ نکاح کی ایک اور قتم بیان فر مائی ہے، اور وہ بیہ ہے کہ غلبہ تو قان اور زنا میں مبتلا ہونے کے ایقان کی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے، یا تو اسے نکاح کے علاوہ ایک قتم مانیں، یا پھر ماقبل میں بیان کردہ واجب کواسی فرض کا ہم معنی بھی مان سکتے ہیں۔

قَالَ النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيْجَابِ وَالْقَبُولِ بِلَفْظَيْنِ يَعُبَّرَ بِهِمَا عَنِ الْمَاضِيُ، لِأَنَّ الصِّيْعَةَ وَ إِنْ كَانَتُ لِلْإِخْبَارِ وَضُعًا فَقَدْ جُعِلَتُ لِلْإِنْشَاءِ شَرُعًا دَفْعًا لِلْحَاجَةِ، وَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِيُ وَ بِالْآخِرِ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولُ لَ زَوِّجْنِي فَتَقُولُ لَ زَوَّجْتُكَ، لِأَنَّ هَذَا تَوْكِيلٌ بِالنِّكَاحِ، وَ الْوَاحِدُ يَتَوَلَّى طَرَفَي النِّكَاحِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترفیجملہ: فرماتے ہیں کہ ایجاب وقبول کے ذریعے دوایسے لفظوں سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے جنھیں صیغۂ ماضی سے بیان کیا جائے،

کیوں کہ اگر چرصیغۂ ماضی کو خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن دفع حاجت کے پیشِ نظر اسے شرعا انشاء کے لیے متعین کر لیا گیا،

اور دوایسے لفظوں ہے بھی نکاح منعقد ہوجاتا ہے جن میں سے ایک کو بصیغۂ ماضی اور دوسرے کو مستقبل کے صیغے سے بیان کیا جائے،

مثل مرد زوجنی (تو مجھ سے نکاح کرلے) کہ، پھر اس پرعورت زوجتك (میں نے تجھ سے نکاح کر لیا) کہ، اس لیے کہ یہ

(زوجنی کہنا) نکاح کاوکیل بنانا ہے۔ اور محف واحد نکاح کے طرفین (ایجاب وقبول) کا متولی ہوسکتا ہے، جبیبا کہ (آئندہ) ان شاء اللہ بم اسے بیان کریں گے۔

### اللغات:

﴿ يعبر ﴾ بيان كيا جائے \_ ﴿ احبار ﴾ خبروينا \_ ﴿ انشاء ﴾ پيدا كرنا \_ ﴿ تو كيل ﴾ وكيل بنانا \_

### نكاح كانعقادكا طريقه:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ عاقدین کی جانب سے بحوالہ عقد صادر ہونے والا پہلا کلام ایجاب کہلاتا ہے، اور ایجاب کہلاتا ہے، عبارت میں بلفظین کی قید سے بیاشارہ دیا گیا ہے کہ اور ایجاب وقبول کا انعقاد نہیں بلفظین کی قید سے بیاشارہ دیا گیا ہے کہ ایجاب وقبول کا انعقاد نہیں ہوگا۔

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر مرداور عورت شرعی گواہوں کی موجودگی میں بصیغۂ ماضی ایجاب وقبول کرتے ہیں تو ان کا نکاح درست اور منعقد ہوجائے گا، مثلاً ایجاب کرتے ہوئے مردیوں کیے زوجت کے میں نے تجھ سے نکاح کیا، اب اگرعورت اس ایجاب پر اپنا قبول فٹ کر کے قبلت یا زوجت نفسی منك یا رضیت وغیرہ جیسے ماضی کے صیغے استعمال کرتی ہے، تو اس صورت میں دونوں کا نکاح منعقد ہوجائے گا اور وہ آپس میں زوجین کہلانے کے مستحق ہوں گے، اور ان کے لیے ازدواجی تعلقات قائم کرنا از روئے شرع درست اور جائز ہوگا۔

لأن الصیغة النع سے صیغہ ماضی سے انعقادِ نکاح کی دلیل بھی بیان کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اشکال مقدر کا جواب
بھی دیا گیا ہے۔ اشکال بیہ ہے کہ نکاح انشاء کے قبیل سے ہے، کیونکہ إثبات مالم یکن ثابتا (غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت کرنے) کا
نام انشاء ہے اور یہ معنی نکاح میں موجود ہے، اس لیے کہ نکاح ایک ایک چیز کو ثابت کرتا ہے (استمتاع بالمو أة) جواس سے قبل من ثابت نہیں تھی، لہذا جب نکاح میں انشاء کامعنی موجود ہے، تو انعقاد نکاح کے لیے کوئی ایسا لفظ متعین کیجیے جو صراحة معنی انشاء پر
دلالت کرے، حالانکہ یہاں آپ نے صیغہ ماضی سے نکاح کو منعقد کیا گیا ہے اور صیغہ ماضی کو انشاء کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے،
صیغہ ماضی کو تو خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، پھر اس صیغے سے نکاح کو منعقد کرنا کیوں کر درست ہوگا ؟۔

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی بیتلیم ہے کہ صیغہ ماضی خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، گر چوں کہ شریعت میں صراحة معنی انشاء پر دلالت کرنے کے لیے کوئی صیغہ وضع نہیں کیا گیا ہے، اور انشاء اور ازقبیل انشاء احکام ومسائل لوگوں کی ضرورت بن چکے ہیں، اس لیے دفع ضرورت کے پیشِ نظر ہم نے صیغهٔ ماضی کومعنی انشاء کے لیے منتخب کرلیا۔

اور پھر المصرورات تبیح المحظورات کے فقہی ضابطے کے تحت بوتت ضرورت جب ممنوع چیزوں کا استعال مباح ہے، تو ضرورت کے پیش نظر ایک مباح کے معنی کوبدلنا اور اس میں تغیر کرنا تو بدرجہ اولی مباح اور درست ہوگا۔

رہی یہ بات کہ انشاء کے لیے ماضی ہی کے صیغے کا انتخاب کیوں کیا گیا، صیغہ مستقبل کی طرف توجہ کیوں نہیں کی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صیغهٔ ماضی اخبار کے لیے موضوع ہے اور اس کی یہ موضوعیت کسی چیز کے پہلے ہی موجود ہونے کی متقاضی ہے، اور چوں کہ نکاح میں بھی ایک چیز موجود اور ثابت ہوتی ہے، اس لیمستقبل کی بہنبست صیغهٔ ماضی وجود پرزیادہ دلالت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اے ایک وجود (یعنی نکاح) کے انعقاد کے لیے نتخب کرلیا گیا۔

وینعقد النع فرماتے ہیں کہ اگر عاقدین میں سے کسی نے مثلاً مرد نے امر کا صیغہ استعال کیا اور یوں کہا زو جینی کہ تو میرا نکاح کردے اس پرعورت نے خود سے ہی اس کا نکاح کر دیا، تو یہ نکاح بھی درست اور جائز ہے، اور یہاں اگرچہ دونوں صیغے ماضی کے نہیں ہیں، مگر اس کے ماوجود صحت نکاح کی دلیل مدے کہ مرد کاعورت سے زو جینی کہنا یہ ایجاب نہیں، بلکہ نکاح کا وکیل بنانا ہے گویا کہ مرد نے عورت سے بیہ کہہ کراسے اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا، اب جس طرح کسی دوسری عورت سے نکاح کرنے کی صورت میں ہو تو کیل اور نکاح دونوں درست ہیں، اسی طرح خود اس و کیلہ عورت کے اپنی ذات سے نکاح کرنے کی صورت میں بھی نکاح وغیرہ درست ہوں گے، کیونکہ نکاح میں حقوق عاقد اور وکیل کی طرف نہیں لوٹے، بلکہ نکاح کے جملہ حقوق مؤکل اور اصیل کی جانب لوٹے ہیں اور اُسی سے ان کے متعلق باز پرس ہوتی ہے، تو جب نکاح میں حقوق و کیل کی طرف نہیں لوٹے، تو اب شخص واحد یعنی وکیل کے لیے نکاح کے دونوں طرف یعنی ایجاب وقبول کا مالک بننے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ وہ ایجاب وقبول میں سے ایک طرف کا اپنی جانب سے (وکیل بن کر) مالک ہوگا۔

چنانچ صورت مسئلہ میں مرد کے ذو جینی کہنے کے بعد عورت اپنی طرف سے اصیل اور مرد کی طرف سے وکیل بن کر ایجاب وقبول دونوں کرلے گی اور نکاح درست ہوجائے گا، البتہ اگر بچ میں ایسا کیا جائے تو درست نہیں ہے، یعنی اگر کسی شخص نے کسی کووکیل بالبیج بنایا تو وکیل کے لیے خود سے معاملہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ بچ میں حقوق وکیل اور عاقد ہی کی طرف لوٹے ہیں (یہی وجہ کہ اور عمالہ کرنا تو طاہر ہے کہ وہ کہ ادائے شن یا سپر دگی مبیع کا مطالبہ اس سے ہوتا ہے) اب اگر وکیل بالبیع نے خود ہی کوئی چیز خریدی یا بچ لی، تو ظاہر ہے کہ وہ مطالب اور مُطالب دونوں ہوگا، دوسر لفظوں میں وہی ما لک بننے والا بھی ہوگا اور وہی ما لک بنانے والا بھی ہوگا اور وہی ما لک بنانے والا بھی ہوگا اور ضاف کی کوئی نظر نہیں ہے، اس لیے وکیل بالبیع کا از خود معاملہ کرنا درست نہیں ہے، اور نکاح چوں کہ ان خرابیوں سے پاک اور صاف ہے، اس لیے نکاح میں فحض واحد ایجاب وقبول دونوں کا ما لک بن سکے گا اور وکیل بالنکاح کے لیے مؤکل سے اپنا عقد کرنا درست اور حائز ہوگا۔

صاحبِ بدائیے نے علی ما نبینہ سے ای دلیل اور فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ راقم الحروف نے آپ کی آسانی کے لیے اسے یہاں بیان کردیا۔

وَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَ التَّزُويْجِ وَالْهِبَةِ وَ التَّمْلِيْكِ وَ الصَّدَقَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْمُثَقَّيَةِ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزُويْجِ، لِأَنَّ التَّمْلِيْكَ لَيْسَ حَقِيْقَةً فِيْهِ وَ لَا مَجَازًا عَنْهُ، لِأَنَّ التَّزُويْجَ لِلتَّلْفِيْقِ وَ النِّكَاحَ لِلصَّمِّ، وَ لَنَا أَنَّ التَّمْلِيْكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتَعَةِ فِي مَحَلِّهَا بِوَاسِطَةِ لَا صَمَّمَ وَ لَا إِزْدِوَاجَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُولِ أَصُلًا، وَ لَنَا أَنَّ التَّمْلِيْكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتَعَةِ فِي مَحَلِّهَا بِوَاسِطَةِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَهُوَ الظَّابِتُ بِالنِّكَاحِ وَالسَّبَيَّةُ طُويْقُ الْمَجَازِ.

ہماری دلیل یہ ہے کہ تملیک ملک رقبہ کے واسطے سے محلِ متعد میں ملکِ متعد کا سبب ہے اور ملکِ متعد نکاح کے سبب ہی ٹابت ہے اور سبیت مجاز کا راستہ ہے۔

اللغات:

﴿تزویج ﴾ شادی کرانا۔ ﴿هبة ﴾ تخدرینا۔ ﴿تملیك ﴾ مالك بنانا۔ ﴿تلفیق ﴾ دو چیزوں کو ملا کرایک کرنا۔ ﴿ضمّ ﴾ مانا۔ ﴿ازواج ﴾ نکاح، شادی۔

### عقدتكاح كے الفاظ:

اس عبارت میں اُن الفاظ وکلمات کا بیان ہے جن سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے، چنانچ فرماتے ہیں کراحناف کے یہاں نکاح، ترویج ، ہبہ، تملیک اورصدقہ وغیرہ جیسے الفاظ سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے، امام مالک راتھ گا کہ بھی یہی قول ہے، البتہ امام شافعی راتھ گا کہ اور امام محمد راتھ گا کے یہاں صرف دولفظوں سے نکاح کا انعقاد ہوسکتا ہے (۱) نکاح، مثلاً ایک کے انکحنی، دوسرا کے نکحتك اور امام محمد راتھ گا کے علاوہ ہبہ، تملیک اورصدقہ وغیرہ جیسے الفاظ سے ان کے یہاں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

ان کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی لفظ میں دوئی احتمال ہوتے ہیں (۱) یا تو دہ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہوگا (۲) یا بجازی معنی میں مستعمل ہوگا (۲) یا بجازی معنی میں مستعمل ہوگا ،اور ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ شملیک نہ تو نکاح اور ترویج کا حقیقی معنی ہے اور نہ ہی مجازی ،حقیقی معنی تو اس لیے نہیں ہے کہ نکاح کا حقیقی معنی شم اور ملانا ہے، اس طریقے سے ترویج کا حقیقی معنی تلفیق اور چمٹانا ہے، اب اگر شملیک یا ہمیہ وغیرہ کو بھی میمعنی دے دیے جا کیں تو ان میں ترادف لازم آئے گا جو حقیقت اور اصلیت کے منافی ہے، اس لیے شملیک وغیرہ نکاح اور ترویج کے حقیقی معنی نہیں اوا کر سکتے۔

اور مجازی معنی اس لیے نہیں ادا کر سکتے کہ مجاز کے لیے معانی میں مشاکلت اور مجانست ضروری ہے اور نکاح اور تروی کا اور تروی کا اور تروی کے اور تاین مثاکلت اور مجانی موتا ہے، اور تباین کے ہوتے تملیک وغیرہ میں معنا کوئی مشاکلت نہیں ہو سکتی، حالا تکہ مجاز کے لیے بید دونوں با تیں ضروری ہیں، اس لیے تملیک وغیرہ نکاح اور ترویج کے مجازی معنی بھی نہیں ہو سکتے ، اور کسی بھی لفظ میں چوں کہ یہی دواحتمال ہو سکتے ہیں اور تملیک وغیرہ میں بید دونوں معدوم ہیں، اس لیے تملیک وغیرہ میں مدونوں معدوم ہیں، اس لیے تملیک وغیرہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

احناف کی دلیل ہے کہ تملیک وغیرہ میں عدم مثاکلت اور فقدان مناسبت کا دعویٰ کر کے ان میں نکاح اور تزوی کے بجازی معنی کے پائے جانے کا انکار کرتا درست نہیں ہے، کیول کہ بجاز کے علاقوں میں سے ایک اہم علاقہ سبیت کا ہے اور تملیک وغیرہ میں سے معنی کے پائے جانے کا انکار کرتا درست نہیں ہے، کیول کہ بجاز کے علاقوں میں سے ایک اہم مملوک میں محلیت متعہ موجود ہو یعنی مملوک بین قد موجود ہو یعنی مملوک بین علام وغیرہ نہ ہو، کیول کہ غلام اور دیگر حیوانات میں محل متعہ معدوم ہے، مثلاً اگر کسی نے کوئی باندی خریدی تو وہ جس طرح اس کے دقیے کا مالک ہوگا ، اور ملک متعہ حقیقتا تو نکاح اس کے دقیے کا مالک ہوگا ، اور ملک متعہ حقیقتا تو نکاح سے حاصل ہوتا ہے، گر باندی میں اس کا حصول تملیک سے ہور ہا ہے، تو گویا تملیک حصول ملک متعہ کا سبب تھم ہی اور بطریق ہجازاس سے وہ چیز حاصل ہوگی (متعہ ) جو نکاح سبب تھم ہی اور جس طرح حقیقی معنی ادا کرنے والے الفاظ یعنی سبیت مجاز کا علاقہ ہے تو تملیک وغیرہ نکاح اور ترد تری کے مجازی معنی ہوں گے، اور جس طرح حقیقی معنی ادا کرنے والے الفاظ یعنی سبیت مجاز کا علاقہ ہے تو تملیک وغیرہ نکاح اور ترد تری کے مجازی معنی ہوں گے، اور جس طرح حقیقی معنی ادا کرنے والے الفاظ یعنی سبیت مجاز کا علاقہ ہے تو تملیک وغیرہ نکاح اور ترد ترح کے مجازی معنی ہوں گے، اور جس طرح حقیقی معنی ادا کرنے والے الفاظ یعنی

# 

نکاح اور تزویج سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے، ای طرح نکاح کے مجازی معنی ادا کرنے والے الفاظ مثلاً تملیک اور ہبہ وغیرہ سے بھی نکاح منعقد ہوجائے گا۔

وَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِوُجُوْدِ طَرِيْقِ الْمَجَازِ، وَ لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فِي الصَّحِيْحِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ، وَ لَا بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّهَا تُوْجِبُ الْمِلْكَ مُضَافًا إلى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ. الْإَبَاحَةِ وَ الْإِجْلَالِ وَالْإِعَارَةِ لِمَا قُلْنَا، وَ لَا بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّهَا تُوْجِبُ الْمِلْكَ مُضَافًا إلى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

ترجمه : اورلفظ بھے سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے یہ صحیح قول ہے، اس لیے کہ طریق مجاز موجود ہے اور صحیح قول کے مطابق لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیوں کہ اجارہ ملک متعد کا سبب نہیں ہے، اورلفظ اجاحت، احلال اور اعادہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس منعقد ہوگا، اس لیے وصیت کہ ایسی ملکیت کو ثابت کرتی ہے جو مابعد دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا، اور نہ ہی لفظ وصیت سے نکاح منعقد ہوگا، اس لیے وصیت کہ ایسی ملکیت کو ثابت کرتی ہے جو مابعد الموت کی طرف منسوب ہوتی ہے۔

### اللغاث:

﴿بيع ﴾ خريد وفروخت - ﴿إجاره ﴾ كرائ كا معامله - ﴿اباحة ﴾ طال كرنا - ﴿إحلال ﴾ طال كرنا - ﴿إعارة ﴾ ادهاروينا -

### عقد نكاح من ناكافي الفاظ:

اس عبارت میں بھی الفاظ نکاح کا بیان ہے، چنانچ فرماتے ہیں کھیج قول یہی ہے کہ لفظ بھے ہے نکاح منعقد ہوجائے گا، لینی مرد وعورت میں سے اگر کسی نے بعتك نفسی کہا اور دوسرے نے قبلت یا نعم وغیرہ کے ذریعے اس پر مہر قبولیت ثبت كر دیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا، اس ليے كہ تمليك كی طرح يہاں بھی طریق مجاز موجود ہے، لینی جس طرح تمليك میں ملک رقبہ کے واسط ہے ملک متعد كی صلت ثابت ہوتی ہے، اس طرح يہاں بھی (بھ میں) انسان چوں كہ بھے سے باندی وغیرہ كا مالك ہوجا تا ہے اور ملک رقبہ کے اور ملک متعد كے حصول كا سب بنتی ہے، اور طریق مجاز پائے جانے كی وجہ سے لفظ تمليك سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے، لہذا لفظ بھے ہے بھی اس كا انعقاد ہوجائے گا، يہی صبح اور معتمد قول ہے۔

صاحب کتاب را تھی نے تھے کی قید لگا کر امام ابو بکر اعمش را تھی نے قول سے احتر از کیا ہے، امام اعمش را تھی کا کہنا ہے کہ لفظ بھے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ لفظ خاص طور پر بھے تملیکِ مال کے لیے وضع کیا گیا ہے اور نکاح سے مال کی تملیک نہیں ہوتی، اس لیے لفظ بھے سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا، لیکن ہماری طرف سے ان کی اس دلیل کا جواب سے ہے کہ محتر م لفظ بھے تو حقیقتا تملیک مال کے لیے وضع کیا گیا تھے، نہ کہ مطلقاً، یعنی مجاز آ بھی بھے سے صرف تملیک مال ہی مراد ہوا یہ انہیں ہے، اور صورت مسلم میں بطریق مجاز ہم نے لفظ بھے سے نکاح کو منعقد مانا ہے، لہٰذا اس سے بھے کے حقیقی معنی موضوع لہ پرکوئی آ پنج نہیں آ ہے گی۔

ولاينعقد الن فرمات بي كميح قول كمطابق لفظ اجاره سے نكاح منعقد نہيں ہوگا، كيون كماجاره ملك متعدى تحصيل كا

ر آن البداية جدر على المحتمد الا المحتمد الكان المحتمد المحتمد

سببنیں ہے،اس لیے کہ اجارہ وقتی طور کے لیے ثابت ہوتا ہے، جب کہ نکاح دائی اور ابدی ہوتا ہے، اور وقتی اور ابدی دونوں کے حکم، اُن کے اثر اور اُن کے موجب میں اختلاف ہے،اس لیے ایک کو دوسرے نکے لیے مستعار لینا بالفاظ دیگر لفظ اجارہ سے نکاح کو منعقد ماننا صحیح نہیں ہے۔

صاحب بدائیے نے یہاں بھی لفظ مجھے کی قید لگائی ہے اور اس قید کا مقصد امام کرفی والیے کے اس قول ہے احتر از ہے جس میں وہ لفظ اجارہ ہے انعقادِ نکاح کے قائل ہیں، امام کرفی والیہ کا نید میں دلیل ہے پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عور توں کو دی جانے والی مہر کو اجر سے تعبیر کیا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے فاٹو ہن اجو دھن، معلوم ہے ہوا کہ نکاح میں اجر دے کر دے کرعور توں کی منفعت حاصل کی جاتی ہے اور ہے معنی اجارہ میں بھی موجود ہیں، اس لیے کہ اجارہ میں بھی اجر اور اجرت دے کر منفعت کی تملیک ہوتی ہے، لہذا جب نکاح اور اجارہ دونوں ہم معنی ہیں تو طریق مجاز کے پائے جانے کی وجہ سے لفظ اجارہ سے بھی نکاح کا انعقاد ہونا جا ہے۔

لیکن احتاف کی طرف سے امام کرخی والیٹی کی اس دلیل کا جواب بہ ہے کہ اگر چہ بہ ظاہر اجارہ میں نکاح کامعنی موجود ہے، مگر چوں کہ دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے، اجارہ سے حاصل ہونے والامعنی وقتی ہے، اور نکاح سے حاصل ہونے والامعنی ابدی اور دائی ہے، اور وقتی اور ابدی میں ذمین آسان کا فرق ہے، اس لیے اس قدر واضح فرق کے ہوتے ہوئے دونوں میں اتحاد معنی کا دعویٰ کرنا کہاں ہے درست ہوگا؟۔

و لا النح فرماتے ہیں کہ اباحت، احلال اور اغارہ جیسے الفاظ ہے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیوں کہ بیالفاظ بھی ملک متعہ کا سب نہیں ہیں، اباحت اور احلال ملک متعہ کا سب نہیں ہیں کہ ان میں بالکل ہی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر کے لیے کوئی چیز مباح یا حلال کرتا ہے، تو وہ غیر اس چیز کا مالک نہیں ہوسکتا، تو جب اباحت اور احلال میں انسان خود فئی مباح کا مالک نہیں ہوتا، تو اس سے نکاح کا شہوت کیوں کہ ہوجائے گا، نکاح تو مال کے عوض ملک متعہ کی تحصیل کا نام ہے، اس طرح اعارہ سے بھی نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا، کیوں کہ اگر چہ اعارہ میں تملیک منعمت ہوتی ہے، مگر وہ تملیک بلاعوض ہوتی ہے، جب کہ ملک متعہ کی تحصیل و تملیک کے لیے عوش اور مال کا ہونا ضروری ہے، اور اعارہ اس سے عاری اور خال ہے، اس لیے لفظ اعارہ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

ایسے ہی لفظ وصیت ہے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیوں کہ لفظ وصیت سے ملکیت کا شوت ہوتا تو ہے، مگر وہ مابعد الموت کی جانب منسوب ہوتا ہے، اور انعقادِ نکاح کے لیے فی الحال اور فوری شوت ملک کی ضرورت ہوتی ہے، پھریہ کہ مابعد الموت کا زمانہ ملک نکاح کے منتبی ہونے اور اس کے بطلان کا زمانہ ہے، لہذا اس زمانے کی طرف منسوب ہوکر ثابت ہونے والی ملکیت سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ عَاقِلَيْنِ بِالْغِيْنِ مُسْلِمَيْنِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَالْمَرَّاتَيْنِ، عَدُولًا كَانُوا أَوْ عَدُولًا أَوْ مَحْدُودِيْنِ فِي الْقَذَفِ، قَالَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) إِعْلَمُ أَنَّ الشَّهَاذَةَ

شَرُطٌ فِي بَابِ النِّكَاحِ، لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِشُهُوْدٍ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ وَمَا اللَّهُ فِي اشْتِرَاطِ الْإِعْلَانِ دُوْنَ الشَّهَادَةِ، وَ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِمَا، لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا شَهَادَةَ لَهُ لِعَدْمِ الْوِلَايَةِ، وَ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْعُوْلِيَةِ فِيهِمَا، وَ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُ لَا وَلَايَةَ بِدُوْنِهِمَا، وَ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُ لَا وَلَايَةَ بِدُوْنِهِمَا، وَ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِ، وَ لَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الذُّكُورَةِ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحُضُورٍ رَجُلٍ وَّامْرَأَتَيْنِ، وَ فِيهِ ضَعَقَدَ اللهُ ا

ترجملے: فرماتے ہیں کے مسلمانوں کا نکاح دوایسے گواہوں کی موجودگی میں ہی منعقد ہوگا جو آزاد ہوں، ذی عقل ہوں، بالغ ہوں، وہ دونوں مسلمان مرد ہوں یا ایک مرداور دوعور تیں ہوں، خواہ وہ عادل ہوں، یا غیرعادل یا محدود فی القذف ہوں۔

صاحب بدایفر ماتے ہیں شخصیں معلوم ہونا چاہیے کہ باب نکاح میں شہادت شرط ہے، اس لیے کہ آپ مَنْ اللّهُ کا ارشاد گرامی ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور آپ مُنْ اللّهُ کَا یہ فرمان امام ما لک را اللّه کا کہ خلاف شہادت کو چھوڑ کر اعلان کومشر وط کرنے پر جحت ہے، اور شہادت کا اِبْل نہیں ہے، اور عقل اور پر جحت ہے، اور شہادت کا اِبْل نہیں ہے، اور عقل اور برخت کا اعتبار بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے بغیر ولایت متصور نہیں ہے۔

اور مسلمانوں کے نکاح میں اسلام کا اعتبار کرنا بھی ضروری ہے، کیوں کہ مسلمان کے خلاف کافر کی شہادت معتبر نہیں ہے، البتہ نکاح میں وصف ذکورت شرط نہیں ہے، حتی کہ ایک مرد اور دوعورتوں کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہوجائے گا، اور اس میں حضرت امام شافعی پراٹھیڈ کا اختلاف ہے، جو کتاب الشہادات میں ان شاء اللہ آپ کو معلوم ہوجائے گا۔

### اللغات

﴿حصور ﴾موجودگی۔ ﴿حرّ ﴾ آزاد۔ ﴿عدول ﴾ عادل، ثقد۔ ﴿محدود ﴾ جن پرحدگی ہو۔ ﴿قذف ﴾ تہمت زنا۔ ﴿ذكورة ﴾ نذكر ہونا۔

### تخريج:

اخرجہ ابن ابی شیبۃ فی مصنفہ باب من قال لانکاح الابولی، حدیث: ٥٩٣٢.
 والبیهقی فی السنن الکبری باب لانکاح الابولی، حدیث: ١٣٤٢٣.

### تكاح ميس كوابول كي شرط:

اس عبارت میں نکاح کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کے نکاح کے انعقاد اور اس کی صحت کے لیے دو آزاد، ذی ہوش، بالغ اور مسلمان فرد کی گواہی ضروری ہے، خواہ وہ دونوں عادل ہوں یا عادل نہ ہوں، اسی طرح خواہ وہ حذّ قذ ف وغیرہ ہے متنتیٰ ہوں یا اس میں مہتلیٰ ہوں، بہر حال ان کی گواہی اور موجودگ سے نکاح منعقد ہوجائے گا۔

متن میں مذکور اکثر کلمات مقید ہیں، چنانچہ مسلمین کے بعد بحضور شاہدین کی قید سے غیرمسلموں کی شادی بیاہ کو

خارج کردیا گیاہے، کیونکہ غیرمسلموں کی شادی کے انعقاد اور اس کی صحت کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے برخلاف مسلمانوں کے یہاں انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کی موجود گی ضروری ہے، نبی پاک منگالیے کا ارشاد گرامی ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، اس حدیث میں صاف طور پر نبی اکرم منگالیے کے انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کی موجود گی کو ضروری قرار دیا ہے، یہ حدیث اگر چہ بہ ظاہر قرآنی آیت فانک حوا ما طاب لکم من النساء کے عموم کی مخالف اور اس کے اطلاق کی مقید ہے، گر چوں کہ بیحدیث مشہور ہے کہ حدیث مشہور سے کیاب اللہ پرزیادتی کرنا جائز ہے۔

امام شافعی رہی تھی اور امام احمد رہی یکی مسلک ہے کہ انعقادِ نکاح کے لیے گواہوں کی موجود گی ضروری ہے، اس کے برخلاف امام مالک رہی تھی انعقادِ نکاح کے لیے شہادت کو چھوڑ کر اعلان کوشر طقر اردیتے ہیں اور أعلنوا النكاح ولو بالدف سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی علاقی آئے بھیغۂ امر اعلانِ نکاح کا حکم دیا ہے، لہذا اعلان ہی نکاح میں مشروط ہوگا اور اعلان ہی پر انعقادِ نکاح موقوف ہوگا۔

ہماری طرف سے امام مالک والتھا کی اس دلیل کا جواب سے ہے کہ حضرت والا آپ کی پیش کردہ حدیث میں صرف اعلان کا حکم دیا گیا ہے، اعلان کو خدتو انعقاد کے لیے شرط بتایا گیا ہے اور نہ ہی اعلان پر انعقاد نکاح کوموقوف مانا گیا ہے، لہذا اس حدیث سے نفس اعلان کا ثبوت تو ہوگا، مگر اعلان مشروط نہیں ہوگا۔

اور پھرعقلاً بھی بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنے رشتے داروں اور قرابت داروں کو اپنی شادی کی اطلاع دیتا ہے، لیکن نہ تو ہرا کیک کا نکاح میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے اور نہ ہی ہر کوئی حاضر ہوسکتا ہے، لہٰذا اس سے بھی اعلان کومشروط ماننا درست نہیں ہے۔ جب کہ شہادت کومشروط ماننے میں اعلان کا مقصد بھی حاصل ہوجا تا ہے۔لہٰذا شہادت ہی کومشروط مانیں گے، نہ کہ اعلان کو۔

و لا بد النج فرماتے ہیں کہ انعقادِ نکاح کے لیے شاہدین کا آزاد اور غیر مملوک ہونا بھی ضروری ہے، اس قید کے ذریعے غلام کوشاہدین کی فہرست سے خارج کرنامقصود ہے، اس لیے کہ شہادت ولایت کے باب میں سے ہواور تنفیذ القول علی المغیر (غیر پرکسی بات کونافذ کرنے) کا نام ولایت ہے، اور غلام کو جب خودا پنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہوتی، تو وہ دوسرے پر ولایت کامشتق کہاں سے ہوگا۔

اسی طرح گواہوں کا عاقل اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ عقل اور بلوغت کے بغیر ولایت متصور نہیں ہوتی ، اور چوں کہ شہادت باب ولایت میں سے ہے، اس لیے عقل اور بلوغت کے بغیر اس کا بھی تصورمحال ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے نکاح میں گواہوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، کیوں کہ کافر مردوداور ذلیل ہے اور مسلمان کے خلاف آس کی شہادت معتبر نہیں ہے، ارشاد خداوندی ہے ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔

و لا یشتوط المنح مسلہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کا مرد ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک مرد اور دوعورتوں کی موجودگی میں بھی عقد ہوتو وہ منعقد ہوجائے گا۔ البتہ امام شافعی برایشیا کا اس میں اختلاف ہے اور ان کے یہاں انعقاد نکاح کے لیے صرف مردوں کی گواہی معتبر ہے، عورتوں کی گواہی سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ سب کی دلیل کتاب الشہادات میں بیان کی جائے گی۔ وَ لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحَضْرِةِ الْفَاسِقَيْنِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَالِكُمَّاتَهِ، لَهُ أَنَّ الشَّهَادَةِ، وَ لَذَا أَنَّهُ مِنْ أَهُلِ الْوِلاَيَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْقَالِقَةِ، وَ لَذَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلاَيَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، وَ هَذَا لِأَنَّةُ مِنْ أَهْلِ الْوِلاَيَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْوَلاَيَةِ مَنْ أَهْلِ الْوَلاَيَةِ مَلْ عَلَى عَيْرِهِ، لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِه، وَ لِلَّانَّةُ صَلَّحَ مُقَلِّدًا فَيَصْلَحُ مُقَلَّدًا وَ يَصْلَحُ مُقَلِّدًا فَيَصْلَحُ مُقَلَّدًا وَ كَالَمَ عَلَى عَيْرِهِ، لِأَنَّةُ مِنْ جِنْسِه، وَ لِلْآنَةُ صَلَّحَ مُقَلِّدًا فَيَصْلَحُ مُقَلَّدًا وَ كَالْوَلاَيَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ تَحَمَّلًا، وَ إِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةُ لَكُونَ مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ تَحَمَّلًا، وَ إِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةً الْعَمْرَةُ وَلِي الْقَائِتُ مَنَ أَهُلِ الشَّهَادَةِ تَحَمَّلًا، وَ إِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةً الْعَمْرَةُ وَاللَّهُ مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ تَحَمَّلًا، وَ الْمَحْدُودُ وَ فِي الْقَذَفِ مِنْ أَهُلِ الْوِلاَيَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ تَحَمَّلًا، وَ إِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةً الْفَائِتُ لَمُ مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ تَحَمُّلًا، وَ إِنَّمَا الْفَائِتُ لَمَالَا اللَّهُ الْفَائِتُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

ترجمل: اور انعقادِ نکاح کے لیے عدالت شرطنہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے نزدیک دو فاسقوں کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہوجائے گا، امام شافعی والتی کا اختلاف ہے، اُن کی دلیل یہ ہے کہ شہادت کرامت کے باب سے ہے اور فاس ذلیل لوگوں میں سے ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ فاس اہلِ ولایت میں سے ہے، لہذا وہ اہلِ شہادت میں سے بھی ہوگا، اور یہ اس وجہ سے کہ جب مسلمان ہونے کی وجہ سے فاس کو اپنی ذات پر ولایت سے محروم نہیں کیا گیا، تو اسے غیر پر بھی ولایت سے محروم نہیں کیا جائے گا،
کیوں کہ یہ غیر بھی اس کا ہم جنس ہے، اور اس لیے بھی کہ فاس قلادہ ڈالنے والا ہوسکتا ہے، لہذا وہ صاحب قلادہ بھی ہوسکتا ہے، نیز شاہد بھی بن سکتا ہے، اور محدود فی القذ ف بھی اہل ولایت میں سے ہے، لہذا تحل شہادت کے اعتبار سے وہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا، اور (محدود فی القذ ف کے ق میں) اس کے جرم کی وجہ سے نہی قرآنی کے سبب شر وادا فوت ہے، لیکن اس کے فوت ہونے سے ہوگا، اور (محدود فی القذ ف کے ق میں) اس کے جرم کی وجہ سے نہی قرآنی کے سبب شر وادا فوت ہوتا ہے)۔

### اللغات

﴿فاسق﴾ بدكارآ دى \_ ﴿إهانة ﴾ توبين، تذليل \_ ﴿لم يحوم ﴾ محروم نبيل كيا كيا ـ ﴿عميان ﴾ واحد أعملى ؛ اند هـ \_ موايي ميل فسق كا اثر:

اس سے پہلی والی عبارت میں صمنا اور مطلقاً یہ بات آچک ہے کہ انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کا عادل اور حدقذ ف سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں سے انھی دو باتوں کی تفصیل ہے، فر ماتے ہیں کہ احناف کے یہاں انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر غیر عادل گواہوں کی موجودگی میں بھی کوئی عقد ہوا تو وہ منعقد اور درست ہوگا۔

اس کے برخلاف امام شافعی والیگیا کا مسلک ہے ہے کہ شاہدین کا عادل ہونا ضروری ہے اور غیر عادل گواہی کی موجودگی میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔امام احمد والیشیا ہمی اس کے قائل ہیں۔

امام شافعی رایشید کی دلیل یہ ہے کہ شہادت قابل تکریم اور لائق تعظیم چیزوں میں سے ہے، چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوة والسلام کا فرمان ہے کہ اکر موا الشہود فإن الله یحیی بھم الحقوق، یعنی گواہوں کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اضی کے سب حقوق کوزندہ اور تا بندہ رکھتے ہیں، یہ حدیث صاف بیا شارہ دے رہی ہے کہ شہادت باب کرامت میں سے ہے، البذا شہادت کا

اہل بھی وہی ہوگا جو قابل تعظیم و تکریم ہوگا، اور فاسق مردود اور ذکیل ہوتا ہے، اس لیے وہ شہادت کا اہل بھی نہیں ہوسکتا، فاسق کے بارے میں تو اللہ کے نبی علایہ اور ناسق سے سامنا ہوجائے تو بارے میں تو اللہ کے نبی علایہ اس سے سامنا ہوجائے تو کھاجانے والے چہرے سے اسے دیکھو، دیکھیے جب حدیث شریف میں فاسق کی طرف نظرِ شفقت اور نگا تیسم سے منع کیا گیا ہے، تو پھر شہادت جیسی محترم چیز کا اسے کیوں کر محتمل بنایا جاسکتا ہے؟۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ فاسق کافسق و فجور صرف اس کی ذات تک محدود ہے، دیگرلوگ اس ہے منتقلٰ ہیں، یہی وجہ ہے کہ فسق کے باوجود شریعت نے اسے اہل ولایت میں سے مانا ہے یعنی وہ خود اپنا بھی نکاح کرسکتا ہے اور اپنے غلام اور باندی وغیرہ کا بھی نکاح کرسکتا ہے، تو جس طرح فاسق کے لیے ولایت ٹابت ہے، اس طرح شہادت بھی ٹابت ہوگی اور اہل ولایت میں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا۔

اور فاسق اہل ولایت میں سے اس طرح ہے کہ فاسق بہر حال مسلمان ہوتا ہے اور شریعت نے اس کے اسلام ہی کی وجہسے اسے اسے حق پر دلایت سے محروم نہیں کیا ہے، اور ہم جس کے حق میں اس کی شہادت کو معتبر مانتے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہسے وہ شخص فاتش کا ہم جنس ہے، لہٰذا جب انسان اپنے او پر ولایت کا مالک ہے، تو اپنے ہم جنس پر بھی ولایت کا مالک ہوگا۔

و لانہ صلح مقلد النج سے فاس کے اہل شہادت میں سے ہونے کی دوسری دلیل کا بیان ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ فاس حاکم اور مقلد بن سکتا ہے، کیوں کہ خلفائے راشدین کے بعد کے انکہ میں بہت کم لوگ بی فت و فجور سے بے عیب اور پاک تھے، تو جب فاسق حاکم بن سکتا ہے اور کی کو قاضی مقرر کر سکتا ہے، تو وہ از خود قاضی کیوں نہیں بن سکتا؟ اور جب فاسق قاضی بن سکتا ہے تو وہ شاہد بھی بن سکتا ہے اور کی کو قاضی مقرر کر سکتا ہے، تو وہ شاہد بھی بن سکتا ہے، کیوں کہ تنفیذ القول علی الغیر کے اشتر اک سے شہادت اور قضاء ایک بی پڑی کی دوٹرینیں ہیں۔ رہا امام شافعی والٹی کیا کی مدیث پاک کی بنیاد پر فاسق کو مردود الشہادة ماننا، تو اس کا جواب ہے کہ حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے عام حالتوں کے اندر فاسق سے تو اعراض کر لیا جائے گا، مگر چوں کہ نکاح ایک اہم سنت اور بشری ضرورت ہے، اس لیے اس ضرورت کے پیش نظر اس میں اعراض سے بچا جائے گا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ المضر و رات تبیح المحظور رات۔

والمحدود فی القذف النع مسلّدیہ ہے کہ وہ خص جس نے کسی پر ناخی تہت لگائی اوراس کے سبب اس پرحد جاری کی گئی، وہ خص بھی چوں کہ اپنے اسلام کی وجہ سے اہل ولایت میں سے ہے، اس لیے وہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا، کیکن یہ بات ذہن شین رہے کہ محدود فی القذ ف صرف خل شہادت کا اہل نہیں ہے، خل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں نکاح منعقد تو ہوسکتا ہے، کیکن اگر بھی قاضی کے دربار میں اثبات نکاح کے متعلق گواہی وغیرہ کی نوبت آئے تو محدود فی القذ ف کی گواہی معتز نہیں ہوگی، کیوں کہ قاضی کے دربار میں طلب کیا جانے والا مرحلہ ادائے شہادت کا ہوتا ہے اور محدود فی القذ ف آئے تو آئے و کہ وہ سے ادائے شہادت کا اہل نہیں ہے۔

و إنها الفائت المع سے ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال بیہ ہے کہ محدود فی القذف جب اہل ولایت میں سے ہے تو اس کی شہادت بھی دیگر اہلے جس میں اسے ہے تو اس کی شہادت بھی دیا شہادت کی طرح تام ہونی چاہیے بالفاظ دیگر اسے محمل شہادت کے ساتھ ساتھ ادائے شہادت کا بھی حق دینا چاہیے، حالا نکہ اسے صرف محمل شہادت کا حق دیا گیا ہے اور ادائے شہادت سے اسے محروم کر دیا گیا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟۔

ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ محدود فی القذف کے اہل ولایت ہونے میں کوئی شرقی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے اس ، اہلیت کے پیش نظر ہم نے اسے خل شہادت کاحق دے رکھا ہے، گرارشادر بانی لاتقبلوا لھم شھادة أبدا نے صاف طور پراس کی قبولیت شہادت کا حقور پراس کی مجر لگا دی ہے، اس لیے اس فرمان کے سامنے ہم بے بس ہیں اور محدود فی القذف کوادائے شہادت کا اہل نہیں قرار دے کتے۔

اوراییا ہوسکتا ہے کہ انسان میں تحمل کی اہلیت ہواورادا کی اہلیت نہ ہو، مثلاً اندھوں کی گواہی ہے نکاح منعقد ہوجائے گا، کیکن اگر نکاح کے اثبات وغیرہ کے لیے قضا ہے قاضی کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ای طرح اگر عاقد بن کے نکاح میں صرف ان کے دو بیٹے گواہ ہوں تو ان کا نکاح درست ہوجائے گا، لیکن اگر قاضی کے دربار میں ادا سے شہادت کی عاقد بن کے نکاح میں میں ان کے بیٹوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو جس طرح اندھے اور عاقد بن کے بیٹوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو جس طرح اندھے اور عاقد بن کے بیٹوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو جس طرح اندھے ان دونوں صنفوں کے حق میں المیت ادامعددم ہوگا اور جیسے ان دونوں صنفوں کے حق میں المیت ادامعددم ہے، اس طرح محدود فی القذف کے حق میں بھی یہ المیت معدوم ہوگی۔

قَالَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ مُسُلِمٌ ذِمِيَّةٌ بِشَهَادَةِ ذِمِيَّيْنِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّاعَيْةِ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَ اللَّعَلَيْةِ وَ وَلَا شَهَادَةً لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسُلِمِ مُحَمَّدٌ رَمَ اللَّعَلَيْةِ وَ زُفَرُ رَمَ اللَّعَلَيْةِ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ السِّمَاعَ فِي النِّكَاحِ شَهَادَةً ، وَ لَا شَهَادَةً لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسُلِمِ فَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَسُمَعًا كَلَامَ الْمُسُلِمِ ، وَ لَهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ شُرِطَتُ فِي النِّكَاحِ عَلَى اعْتِبَارِ إِثْبَاتِ الْمِلْكِ لِوُرُودِهِ فَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَسُمَعًا كَلَامَ الْمُسُلِمِ ، وَ لَهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ شُرِطَتُ فِي النِّكَاحِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمُهُورِ ، إِذْ لَا شَهَادَةً يُشْتَرَطُ فِي لُزُوْمِ الْمَالِ ، وَهُمَا شَاهِدَانِ عَلَى مَحَلٍّ ذِي خَطَرٍ ، لَا عَلَى إِعْتِبَارِ وُجُوْبِ الْمُهُرِ ، إِذْ لَا شَهَادَةً يُشْتَرَطُ فِي لُزُوْمِ الْمَالِ ، وَهُمَا شَاهِدَانِ عَلَى مَحَلٍّ ذِي خَطَرٍ ، لَا عَلَى إِعْتِبَارِ وُجُوْبِ الْمُهُرِ ، إِذْ لَا شَهَادَةً يُشْتَرَطُ فِي لُزُوْمِ الْمَالِ ، وَهُمَا شَاهِدَانِ عَلَى مَحَلٍّ ذِي خَطَرٍ ، لَا عَلَى إِعْتِبَارِ وُجُوْبِ الْمُهُرِ ، إِذْ لَا شَهَادَةً يُشْتَرَطُ فِي النَّهُمِ الْمَالِ ، وَهُمَا شَاهِدَانِ عَلَى الْمُهُرِ ، إِذْ لَا شَهَادَةً يُعْقِدُ بِكَلَامِهُمَا وَ الشَّهَادَةُ شُرِطَتُ عَلَى الْعَقْدِ .

تروج ملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے دو ذمیوں کی موجودگی میں کسی کتابیہ عورت سے نکاح کیا تو حضرات شیخین میں ایک کیا ہو حضرات شیخین میں ایک کیا ہو حضرات شیخین میں ایک کیا ہو تھا ہوں کہ اساعت بہاں یہ نکاح جائز ہیں ایک کہ نکاح میں (ایجاب وقبول کی) ساعت ہی شہادت ہے اور مسلمان کے خلاف کا فرکی شہادت معتبر نہیں ہے، تو یہ ایسا ہوگیا کہ گویا ذمیوں نے مسلمان کی بات ہی نہیں سنی ۔

حفزات سخین میستها کی دلیل یہ ہے کہ شہادت نکاح میں اثباتِ ملک کے اعتبار پر مشروط ہے، کیوں کہ ملک ایک ذی عظمت مقام پر واقع ہوتی ہے، شہادت وجوبِ مہر کے اعتبار پر مشروط نہیں ہے، اس لیے کہ مال لازم ہونے کے لیے شہادت مشروط نہیں ہوتی، اور وہ دونوں ذمی ذمیہ کے خلاف شاہد ہیں۔

برخلاف اس صورت کے جب انھوں نے شوہر کی بات نہ سنی ہو، کیوں کہ عقد زوجین ہی کے کلام سے منعقد ہوتا ہے اور شہادت عقد پر ہی مشروط ہے۔

### اللغات:

وورود بآنا، طارى بونا - ﴿ ذَى حَطْرٍ ﴾ محرم ، برا ـ

### 

### دمول كي كوابي من كتابيسة كاح:

حل عبارت سے پہلے مختصراً یہ بات ذہن میں رکھیے کہ متن میں ذمیہ سے مراد کتابیہ عورت ہے، کیوں کہ مسلمان کے لیے کتابیہ سے نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن غیر کتابیہ سے جائز نہیں ہے۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے دو ذمیوں کی موجودگی میں کسی کتابیہ عورت سے نکاح کیا، تو حضرات شیخین عظم الدامام محمد والشیار کے بہاں یہ نکاح درست اور جائز ہے، لیکن امام محمد والشیار اور امام احمد والشیار کھی اس کے قائل ہیں۔

ان حفرات کی دلیل یہ ہے کہ نکاح میں ایجاب وقبول کے سننے اور ساعت کرنے ہی کا نام شہادت ہے اور چوں کہ مسلمان کے خلاف کا فراور ذمی وغیرہ کی شہادت معتبر نہیں ہے، اس لیے ذمیوں کا بوقت عقد موجود ہونا اور عاقدین کا کلام سننا اُن کے نہ سننے کے خلاف کا فراور ذمی وغیرہ کی شہادت معتبر نہیں ہے، اس لیے ذمیوں کا بوقت عقد موجود ہونا اور عاقدین کا کلام سننا اُن کے نہ سننے کے درج میں ہے، تو جب ان کے حق میں عدم ساعت ثابت ہوئی تو گویا کہ عدم شہادت بھی ثابت ہوئی، ( کیوں کہ ایجاب وقبول کی ساعت ہی کا نام شہادت شرط ہے، اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ انعقادِ نکاح کے لیے شہادت شرط ہے، اور اس مسلم میں چوں کہ شہادت معدوم ہور ہی ہے، اس لیے ذمیوں کی موجود گل سے نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔

حفرات شیخین بیتا کی دلیل ہے ہے کہ بھائی انعقادِ نکاح کے لیے تو ہم بھی شہادت کو معتبر اور مشروط مانیج ہیں، لیکن نکاح میں شہادت کی دوسیشیتیں ہیں (۱) شوہر کے لیے ملک بضع کے اثبات کی خاطر شہادت کو مشروط مانا جائے (۲) شوہر کے لیے ملک بضع کو ثابت حوالے سے شہادت کو مشروط مانا جائے ۔ غور کرنے سے یہ حقیقت نگھر کر سامنے آجاتی ہے کہ نکاح میں شوہر کے لیے ملک بضع کو ثابت وغیرہ کرنے کے لیے شہادت مشروط ہوتی ہے، نہ کہ اس پر لزوم مہر کو ثابت کرنے کے لیے، کیوں کہ شہادت اٹھی چیز وں کے اثبات وغیرہ کے لیے ہوتی ہے جو قابل احترام ہوں اور بضع بھی اشیائے محترم میں سے ہے، اس لیے شہادت کا تعلق بھی اس کے اثبات کی خاطر ہوگی، اثبات مہر کے لیے شہادت مشروط ہوتی ہے، لہذا ہے ہوگا، اثبات مہر کے لیے شہادت مشروط ہوتی ہے، لہذا ہے ہوتی شابدت میں شہادت میں شہادت شوہر کے لیے ملک بضعہ ثابت کرنے کے لیے مشروط ہوتی ہے، لہذا ہے ہوتی شابدت میں ہوگی، اور مسلمان کے قائدے اور اس کے تق میں کافر کی شہادت معتبر ہوگی اور نکاح درست ہوگا۔

اوز چوں کہ یہاں مسلمان شوہر کی بیوی ذمیہ بمعنی کتابیہ ہے اور گواہ بھی ذمی ہیں، اس لیے عورت کے حق میں بہ شہادت خلاف ہون کی خلاف ذمیوں کی خلاف ذمیوں کی شہادت جائز آ، لینی ذمیہ کے خلاف ذمیوں کی شہادت جائز اور معتبر ہے۔

بخلاف المخ سے حضرت امام محمد ولیٹی وغیرہ کی دلیل کا جواب ہے، جس کا عاصل یہ ہے کہ حضرت والا ساع کو عدم ساع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ شہادت یعنی ایجاب وقبول کی ساعت انعقاد نکاح کے لیے شرط ہے، اور عقد کا انعقاد چوں کہ عاقدین کے کلام سے ہوتا ہے، اس لیے بصورت عدم ساعت شہادت ہی مخقق نہیں ہوگی اور نکاح منعقد نہیں ہوگا، مگر صورت مسلم علی جب ذمیوں نے عاقدین کے کلام کوئن رکھا ہے، تو اب اس ساعت کو عدم ساعت کے درج میں اتار کراس پر قیاس کرنا کہاں کی وائش مندی ہے؟۔

### عائلة:

دی وہ کفار ہیں جوعہد و بیان کے تحت جزیدادا کر کے دارالاسلام میں رہتے بستے ہیں، چوں کہ ذمہ کے لغوی معنی ہی عہد کے آتے ہیں اور یہ کفار بھی مخصوص معاہدے کے تحت دارالاسلام میں رہتے ہیں، اسی مناسبت سے انھیں بھی ذمی کہا جاتا ہے۔

وَ مَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَ اِبْنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ فَزَّوَّجَهَا وَ الْأَبُ حَاضِرٌ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ سَوَاهُمَا جَازَ النِّكَاحُ، لِأَنَّ الْآبَ يَجْعَلُ مُبَاشِرًا لِإِتِّحَادِ الْمَجْلِسِ فَيَكُونُ الْوَكِيْلُ سَفِيْرًا وَ مُعَبِّرًا، فَيَنْقَى الْمُزَوِّجُ شَاهِدًا، وَ إِنْ كَانَ الْآبُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ الْمَجْلِسَ مُخْتَلِفٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْآبُ مُبَاشِرًا، وَ عَلَى هَذَا إِذَا زَوَّجَ الْآبُ إِبْنَتَهُ الْبَالِغَةَ بِمَحْضَرِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ، إِنْ كَانَتُ حَاضِرَةً جَازَ، وَ إِنْ كَانَتُ غَائِبَةً لَا يَجُوزُ.

توجیلہ: اگر کسی شخص نے دوسرے کواپن چھوٹی (نابالغہ) بیٹی کا نکاح کرنے کا تھم دیا چنانچہ اس نے آمر و مامور (وکیل ومؤکل) کے علاوہ ایک تیسر ہے شخص کی موجودگی میں اس کا نکاح کر دیا ،اور باپ بھی (اسی مجلس میں) موجود ہے، تو نکاح جائز ہے،اس لیے کہ مجلس ایک ہونے کی وجہ سے باپ کومباشر مان لیا جائے گا،لہڈا وکیل ،سفیر اور ترجمان بن جائے گا،اور (باپ کی موجودگی میں) اب وہ صرف شاہد باتی رہے گا۔

اوراگر باپ غائب ہوتو نکاح جائز نہیں ہے، کیوں کہ مجلس مختلف ہے، اس لیے باپ کومباشر بناناممکن نہیں ہے۔اورا یسے ہی جب باپ نے صرف ایک گواہ کی موجود گی میں اپنی بالغہ بیٹی کا نکاح کیا، تو اگر وہ لڑکی (مجلس عقد میں) موجود ہو، تو نکاح جائز ہے اور اگر وہ (مجلس سے) غائب ہوتو نکاح جائز نہیں ہے۔

### مرقع كشابدين جانے كامسكه:

اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ جواز نکاح کے لیے شہادت شاہدین شرط ہے ای پر متفرع کر کے اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ مثلاً زید نے بحر کواپنی نابالغہ بچی کے عقد کا وکیل بنایا اور یوں کہا کہ بھائی تم اس بچی کا نکاح کردو، بکر نے زید کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسی مجلس میں اپنے اور مؤکل کے علاوہ ایک تیسر مے خص کی موجود گی میں اس بچی کا نکاح کردیا، تو اب یہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟۔

میں بھی پینکاح جائز اور درست ہوگا۔

البت اگر نگی کا باپ یعنی مؤکل مجلس عقد میں موجود نہ ہوتو نکاح جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں مجلس مختلف ہے، اس کے اب باپ کو مباشر اور مزوج مانناممکن نہیں ہے، ورنہ تو ایجاب وقبول کا الگ الگ دو مجلسوں میں ہونالازم آئے گا، لہذا جب باپ کو مباشر مانناممکن نہیں ہے، تو اب و کیل ہی مزوج اور مباشر ہوگا اور چوں کہ اس نے صرف ایک ہی گواہ کی موجودگی میں بیز نکاح کیا ہے، مباشر مانناممکن نہیں ہے، تو اب و کیل ہی مزوج اور مباشر ہوگا اور چوں کہ اس نے سرف ایک ہی گواہ کی موجودگی میں بیز نکاح کیا ہے، اس لیے بیز نکاح درست اور جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ جواز نکاح کے لیے شہادت شاہدین شرط ہے اور یہاں ایک شاہد فوت اور معدوم ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ إذا فات المشرط فات المشروط۔

و علی هذا النے یہ مسئلہ بھی پہلے ہی مسئلے کی طرح ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی باپ نے صرف ایک گواہ کی موجود گی میں اپنی بڑی اور بالندائر کی کا نکاح کیا اور وہ لڑکی بھی مجلس عقد میں موجود ہے، تو نکاح درست ہے، اس لیے کہ جب لڑکی مجلس عقد میں موجود ہے، تو اسے مباشرہ اور عاقدہ مان لیں ہے، اس لیے کہ وہ عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے۔ اور باپ اور دوسرے خفس کو گواہ، لہذا شہادت شاہدین جو جواز نکاح کے لیے مشروط ہے، اس کے پائے جانے کی وجہ سے اس صورت میں نکاح جائز ہے، لیکن اگر لڑکی مجلس عقد میں موجود نہ ہوتو اب چوں کہ اس لڑکی کو مباشرہ اور عاقدہ ما ننا ممکن نہیں رہا، اس لیے باپ ہی مباشر ہوگا، اور باپ نے صرف ایک موجود گی میں یہ نکاح کیا ہے، اس لیے یہ نکاح درست نہیں ہوگا، کیوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جواز نکاح کے لیے شہادت شاہدین شرط ہے اور وہ یہاں معدوم ہے۔



# فضل فی بیکان الهٔ حرّمات فضل فی بیکان الهٔ حرّمات فضل فی بیکان الهٔ حرّمات فضل فی بیکان میں ہے جن سے نکاح کرنا جرام ہے کیا گھیں ان عور توں کے بیان میں ہے جن سے نکاح کرنا جرام ہے گھیا

یفسل ان عورتوں کے بیان میں ہے، جن سے نکاح کرناحرام ہے، چوں کہ محر مات کے مختلف اسباب وعوامل ہیں، مثلاً بعض عورتیں قرابت کی وجہ سے حرام ہیں، اس لیے صاحب مدائیے نے ان تمام اسباب کو علیحہ وطور پر بیان کرنے کے لیے ایک مستقل فصل قائم فرمائی ہے۔ اور اس کے ذیل میں ان کو بیان کریں گے۔

قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ لَا بِجَدَّاتِهِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَ النِسَاءِ، = لِقَوْلِه تَعَالَى = ﴿ حُرِّمَتُهُنَّ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَ النساء : ٢٣) وَالْجَدَّاتُ أُمَّهَاتُ ، إِذِ الْأُمْ هِيَ الْأَصْلُ لُغَةً ، أَوْ ثَبَتَتُ حُرْمَتُهُنَّ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ إِنْ سَفُلَتُ لِلْإِجْمَاعِ ، وَ لَا بِنَاتِ أُخْتِه ، الْإِجْمَاعِ ، وَ لَا بِنَاتِ أُخْتِه ، الْإِجْمَاعِ ، وَ لَا بِنَاتِ أُخْتِه ، وَ لَا بِبَنَاتِ أُخْتِه ، وَ لَا بِبَنَاتِ أُخْتِه ، وَ لَا بِعَمَّتِه وَ لَا بِجَالَتِه ، وَلَا بَنَاتُ الْعَمَّاتُ وَلَا بِبَنَاتِ أَلُونُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَ تَدْخُلُ فِيْهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِقَاتُ وَالْجَالَاتُ الْمُتَفَرِقَاتُ ، وَ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ الْمُتَفَرِقَيْنَ إِلَّا جَهَةَ الْإِسْمِ عَامَّةً .

ترجمه: فرماتے ہیں کدمرد کے لیے اپنی ماں، اور باپ اور ماں کی جانب سے جدات سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، کیوں کہ ارشاد خداوندی ہے کہتم پرتمہاری مائیں اور بیٹیاں حرام کر دی گئیں ہیں، اور جدات بھی مائیں ہیں، اس لیے کہ لغت میں اصل کو ماں کہتے ہیں، یا جدات کی حرمت اجماع سے ثابت ہے۔

فرماتے ہیں کہ ہماری تلاوت کردہ قرآنی آیت کی وجہ سے مرد کے لیے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی پوتی سے نکاح کرنا حلال ہے، ہر چند کہ وہ فیچ کے درج کی ہو (اور بیکم) اجماع کی وجہ سے (ثابت ہے ) نہ اپنی بہن سے ہنہ اپنی بھانچوں سے، نہ اپنی بھو بھی سے اور نہ اپنی خالہ سے ( نکاح کرنا حلال ہے ) اس لیے کہ اس آیت میں ان تمام کی حرمت مذکور ہے، اور اس آیت میں متفرق بھو پھویاں، متفرق خالا کیں اور متفرق بھائیوں کی بیٹیاں بھی داخل ہوجا نیں گی، کیوں کہ عمد اور حالمہ کالفظ عام ہے۔

### 

﴿جدات ﴾ واحد جدّه ؛ واديال، نانيال ولما تلونا ﴾ اس كى وجد عرض كوجم في تلاوت كيا وسفلت ، في في عالم في في الله عمد ، طرف .

### منصوص محرمات كابيان:

صل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ عورتوں سے نکاح حرام ہونے کے نو اسباب ہیں (۱) قرابت (۲) مصاہرت (۳) رضاعت (۲) جمع بین الا خین (۲) آزادعورت کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح کرنا (۲) غیر کی معتدہ وغیرہ سے نکاح کرنا (۷) مشرکہ سے نکاح کرنا (۸) منکوحہ کا مالکہ ہونا (۹) مطلقہ ثلاثہ سے بدون حلالہ نکاح کرنا۔ یہ نو اسباب ہیں۔ اور کتاب میں تقریباً ای رتیب سے مسائل بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ کی بھی مرد کے لیے اپنی مال اور اپنی والی میں کے جمی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف طور ان کی حرمت کو واضح کر دیا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: حرمت علیکم اُمھاتکم و بناتکم الآیة، اس آیت میں علی الا علان ماؤں اور بیٹیوں کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، اور جدات کا تذکرہ اگر چراس آیت میں نہیں ہے، مگر چوں کہ اُم کے لغوی معنی اس کے ہیں اور آیت کامفہوم یہ ہے کہ مردوں پران کے اصول کوحرام کیا گیا ہے اور دادی اور نانی اصل میں داخل ہیں، اس لیے معنی لغوی کے اعتبار سے جدات بھی ام میں داخل ہوں گی اور ام ہی کی طرح یہ بھی اہدی اور دائی حرام ہوں گی۔

یا اگر جدات کومعنی لغوی کے اعتبار سے امہات میں شامل و داخل نہ مانیں، تو پھران کی حرمت عرف اور اجماع سے ثابت ہوگی، کیوں کہ دورِ اسلام ہی نہیں، بلکہ زمانۂ جاہلیت ہی سے جدات سے نکاح کرنافتیج اور ندموم سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس صورت میں ان کی حرمت اجماع سے ثابت ہوگی، اور کتاب اللہ کی طرح اجماع بھی شریعت کی اصل اور بنیاد ہے، اس لیے اس سے ثابت ہونے والی حرمت بھی مؤکد اور متحکم ہوگی۔

و لا ببنت ولدہ المنے فرماتے ہیں کہ جس طرح جدات سے نکاح نہ کرنے پرامت کا اجماع ہے، اس طرح پوتیوں سے بھی امت نکاح کرنے کوئتیج اور مذموم بھتی ہے اور پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ پوتیوں سے نکاح کرنا حرام ہے، لہذا اس اتفاق اور اجماع کے پیش نظر پوتیاں بھی محر مات میں داخل ہوں گی ، اور ان سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔

ولا بأحته المنح اس كا عاصل يہ ہے كہ جب قرآنى آيت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم و عماتكم و عماتكم و عالاتكم و بنات الأخت الآية في بهن، بھائجى بھوپھى اور خالدان تمام كى حرمت كوصاف لفظول بيل بيان كرديا ہے، تو اب ظاہر ہے كہ كى كے ليے يہال يُر مارنے كى گنجائش بيس ہے اور جس طرح ماں اور بينى وغيرہ سے نكاح حرام بيان كرديا ہے، اى طرح ان اصناف ہے بھى نكاح حرام ہوگا۔

اور پھر چوں کہ قرآن نے اُحت، عمد اور حالہ وغیرہ کومطلق الفاظ ہے ہی ذکر کیا ہے، اس لیے جس طرح حقیق پھو پھیاں اور خالا کیں وغیرہ حرام ہوں گی، اس طرح اخیا فی اور علاقی پھو پھیاں اور بھتیجیاں وغیرہ بھی حرام ہوں گی اور ان سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ قَالَ وَ لَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِإِبْنَتِهَا أَوْ لَمْ يَدُخُلُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَانِكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٣) مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِّ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَوْ فِي غَيْرِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِّ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَوْ فِي خَيْرٍ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِّ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَوْ فِي خَرْجَ مَخْرَجَ الْعَادَةِ لَا مَخْرَجَ الشَّوْطِ، وَ لِهِذَا اكْتَفَى فِي مَوْضِعِ الْإِحْلَالِ بِنَفْيِ الدُّحُولِ ، وَ لِهِذَا الْكَتَفَى فِي مَوْضِعِ الْإِحْلَالِ بِنَفْيِ الدُّحُولِ ، وَ لِهِذَا الكُتَفَى فِي مَوْضِعِ الْإِحْلَالِ بِنَفْيِ الدُّحُولِ ، وَ لَا لِمُنْ فِي مَوْضِعِ الْإِحْلَالِ بِنَفْيِ الدُّحُولِ ، وَ لِهِذَا الكُتَفَى فِي مَوْضِعِ الْإِحْلَالِ بِنَفْيِ الدُّحُولِ ، وَ لَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَٰ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ لَوْلِ الللْلُهُ وَلَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلِهِ اللَّهُ وَلَا اللَّالَٰ فِي اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا لَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللْهُ وَاللْهِ اللْهُ وَالْمُؤْلِ الللْهُ وَلِهُ لَا الللْهُ وَلَا لَهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَلَا الللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ اللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لِللْهُ وَاللَّهُ وَلَا لِلْ

تروج ملے: فرماتے ہیں اور ندائی ہوی کی ماں سے نکاح کرنا حلال ہے،خواہ اس نے اس کی بیٹی سے دخول کیا ہویا نہ کیا ہو، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے و أمهات نسانکم بغیر دخول کی قید کے وارد ہے، اور ندائی اس بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہے جس سے اس نے دخول کرلیا ہے، کیوں کہ دخول کی قید نص سے ثابت ہے،خواہ وہ بیٹی اس کی پرورش میں ہویا اس کے علاوہ کی پرورش میں ہویا اس کے علاوہ کی پرورش میں ہو، کیوں کہ (قرآن میں) حجر کا تذکرہ عادت کے طور پر ہے، نہ کہ شرط کے طور پر، اس وجہ سے موضعِ احلال میں صرف دخول کی نفی براکتفاء کیا گیا ہے۔

### اللغاث:

﴿ ام امراته ﴾ اپن ساس - ﴿ حجو ﴾ پرورش - خوج مخوج كيطور پرآيا ہے - ﴿ احلال ﴾ طال كرنا ـ

### دامادى رشة كىحرمت كابيان:

اس عبارت کا تعلق بیانِ حرمتِ مصاہرت ہے ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مرد کے لیے اپنی بیوی کی ماں یعنی اپنی ساس سے مطلقاً نکاح حرام ہے، خواہ اس نے بیوی کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، کیوں کہ قر آنِ کریم میں محرمات کو بیان کرتے وقت ساس کی حرمت کو مطلق بیان کرتے ہوئے صرف و أمهات نسائکم پر اکتفاء کیا گیا ہے اور اس میں دخول وغیرہ کی کوئی قیرنہیں ہے، اس کے حرمت مطلق رہے گی، خواہ شوہرنے اس کی بیٹی سے دخول کیا ہویا نہ کیا ہو۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے لیے ربیبہ لڑی سے نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے، بشرطیکہ اس نے اس کی ماں سے دخول کرلیا ہو، ربیبہ وہ لڑکی کہلاتی ہے جو سابق شوہر سے ہو، مثلاً ہندہ کا نکاح پہلے زید سے ہوا تھا جس سے ایک لڑکی زینب ہے، پھر زید اور ہندہ میں مفارقت ہوگئی، اور بعد میں ہندہ نے سہیل سے نکاح کرلیا، تو اب اگر سہیل نے ہندہ سے دخول نہیں کیا ہے تب تو اس کے لیے اس ربیبہ یعنی زینب سے نکاح کرنا حلال ہے، لیکن اگر سہیل نے ہندہ سے دخول کرلیا ہے، تو اب وہ اس ربیبہ سے نکاح نہیں کرسکتا، کیوں کہ قرآن کریم نے ربیبہ کا تھم بیان کرتے وقت اس کی ماں سے دخول کو مقید کر دیا ہے، چنا نچہ ارشاد ربانی ہے ور بالب کم اللاتی فی حجود کم من نسانکم اللاتی دخلتم بھن فإن لم المنح لہٰذا جب نص میں ہے تھم دخول کی قید کے ساتھ مقید ہے، تو جہاں دخول پایا جائے گا وہاں نکاح محم میں ہوگا۔

سواء کانت فی حجرہ الن اس کا عاصل یہ ہے کہ قرآن کریم نے جس طرح رہیہ کے مسئلے کو مقید بالدخول بیان کیا ہے، اس طرح اس کے شوہر ہی کی پرورش میں ہونے کو بھی مقید بیان کیا ہے، مگراس کے باوجود حرمت نکاح میں صرف قید دخول ہی کا اعتبار

# ر ان البداية جلد الكارتان على المارة الكارتان كارتان كارت

ہے قید جخر کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اگر شوہر نے اس کی مال سے دخول نہیں کیا ہے تو مطلقاً اس سے نکاح درست ہے خواہ وہ اس کے برورش میں ہو یا کسی اور کی پرورش میں ہو، آخرابیا کیول ہے؟

سواس کا جواب یہ ہے کہ جمر کی قید، قیرِ اتفاقی ہے، قید احر ازی نہیں ہے، اور چوں کہ عام طور پر پہلے شوہر کی اولا دبھی شوہر ٹائی ہوتا، یہی کی زیر پرورش رہتی ہے، اس لیے عاد تا اس کا تذکرہ کردیا گیا، اور جو چیز عرفا اور عاد تا مقید ہوتی ہے، اس سے تکم مقید نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلت نکاح کے بیان میں صرف قید دخول کا اعتبار کیا ہے، قید جمر کا وہاں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، چنانچے فرماتے ہیں فان لم تکونوا د خلتم بھن فلا جناح علیکم، اگر نئی دخول کے ساتھ ساتھ نئی ججر بھی مقید اور مشروط ہوتی، تو د خلتم بھن کے بعد ولسن فی حجود کم کا اضافہ بھی ہوتا، مگر اس اضافے کا نہ ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہاں جمر کی قید، قیدِ اتفاقی اور عرفی ہے، قید احر کی بین دلیل ہے کہ یہاں جمر کی قید، قیدِ اتفاقی اور عرفی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَا بِإِمْرَأَةِ أَبِيْهِ وَ أَجْدَادِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ لَا تَنْكِحُواْ مَا نَكُمَ آبَاؤُكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٢)، وَ لَا بِإِمْرَأَةِ ابْنِهِ وَ بَنِي أَوْلَادِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنَ أَصْلَابِكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٣٣)، وَ ذِكُرُ الْاصلابِ لِاسْقَاطِ اعْتِبَارِ التَّبَيِّنِي لَا لِإِحْلَالِ حَلِيْلَةِ الْإِبْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لَا بِأَمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا بِأَمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا بِأَمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا بِأَعْمِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الْمُؤْمِنَ الرَّضَاعَةِ ﴿ وَ لَا بِأَمِّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ (سورة النساء: ٣٣)، وَ لِقَوْلِهِ ﴾ التَفْيَقُلْمَ لَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ )).

تر جملے: فرماتے ہیں کہ اپنے آباء واجداد کی ہوی ہے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کروجن سے تمہارے آباء نکاح کر چکے ہیں، اور اپنے بیٹے اور پوتوں کی ہویوں سے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تمہارے ان بیٹوں کی ہویاں جو تمہاری پشت سے ہوں (وہ بھی تم پرحرام ہیں) اور اصلاب کا ذکر منہ فی کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے ہے۔ ساقط کرنے کے لیے ہے۔

اور اپنی رضاعی ماں اور رضاعی بہن سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے، اس کیے کہ ارشاد خداوندی ہے اور تمھاری رضاعی مائیں اور بہنیں (تم پرحرام ہیں) نیز ارشاد نبوی ہے کہ جو چیزیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔

### اللغات:

﴿ اجداد ﴾ واحد جد؛ داد ، نانے وحلائل ﴾ واحد حليله ؛ يوى ، زوجه ﴿ أصلاب ﴾ واحد صلب ؛ پشت ، مراد حقيق و تبتى ﴾ مند بولا رشته ورده ورده بلائى كارشته

### تخريج

ا حرجه البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الانساب والرضاع، حديث: ٢٦٤٥.

### چندمحرمات كابيان:

عبارت میں کئی ایک مسکوں کابیان ہے، چنانچہ پہلامسکدتو یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنے باپ، دادااور نانا کی مسکوحہ عورتوں ہے دوسر کے لفظوں میں اپنی مال، دادی اور نانی وغیرہ سے نکاح کرنا جرام ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے والا تنکحوا ما نکح اللح ہے اس پر جرمت کی مہر لگا کرا سے بیل بند کر دیا ہے، اور اگر چہ صراحانا اجداد کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، گرمنکوحہ جد، یا توجد کے اصل ہونے کی وجہ سے داب کے معنی لغوی کے اعتبار سے با چراجماع امت کی وجہ سے جرام ہے، بہر حال وہ جرام ہے، اور اس میں حلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہا پنے بیٹے کی بیوی لیعنی بہواور پوتے کی بیوی لینی بیٹے کی بہوسے بھی نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے اور قرآن کریم نے و محلائل أبنائكم المنع ہے اس کی حرمت كوواضح كرديا ہے۔

و ذکر الأصلاب الن سے ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہ ہے کہ بہو کی حرمت کو قرآن کریم نے اس کی صلبی بیٹے کی زوجہونے کے ساتھ مقید کیا ہے اور چوں کہ پوت کی بیوی مبلی بیٹے کی بیوی نہیں ہوتی ، اس طرح رضا عی بیٹے کی بیوی نہیں ہوتی ، اس طرح رضا عی بیٹے کی بیوی نہیں ہوتا جا ہے ، حالانکہ آپ تقوے کا اعلیٰ نمونہ پیش کر کے آتھیں بھی حرام قرار دیتے ہیں، آخراس کی کیا وجہ ہے؟۔

صاحب ہدایہ ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ آیت میں اصلاب کا تذکرہ متبئی کو ساقط اور خارج کرنے کے لیے ہے،
یعنی متبئی کی بیوی اس علم میں داخل نہیں ہے اور اس سے زکاح کرنا درست اور حلال ہے، جیسا کہ خود نبی اکرم مکی ہے گائی کا مل اس پر شاہد
ہے کہ آپ نے اپنے متبئی حضرت زید بن حارثہ کی بیوی حضرت زینب واللی خاص نکاح فرمایا تھا، رہا پوتے کی بیوی کا اس میں داخل ہونا
تو وہ اس لیے ہے کہ آیت میں أبناء سے فروع مراد ہے اور جس طرح ابن فروع میں داخل ہے اس طرح ابن الابن بھی اس میں
داخل ہے اور چوں کہ ذوجة الابن حرام ہے، لہذا زوجة ابن الابن بھی حرام ہوگ ۔ یا یہ کہ زوجة ابن الابن کی حرمت اجماع
امت سے نابت ہے۔

اوررضائی بیٹے کی بیوی کا حرام ہونا حدیث پاک یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب سے ثابت ہے، لہذا اس کو کے راعتراض کی تینگ اڑا نا درست نہیں ہے۔

(۳) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ رضاعی ماں اور رضاعی بہن دونوں سے زکاح حرام اور ناجائز ہے اور ان کی حرمت قرآن وحدیث دونوں سے ثابت ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے و أمها تكم اللاتي أرضعنكم و أخوا تكم من الرضاعة، اس طرح حدیث پاک كابیہ مضمون بھی ان كی حرمت اور عدم حلت كا نماز ہے، ارشاد نبوك ہے يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب۔

وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ نِكَاحًا وَ لَا بِمِلْكِ يَمِيْنِ وَطُنَّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْآخْتَيْنِ﴾ (سورة النساء: ٢٣)، وَ لِقَوْلِهِ لَعَالَى ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُنَّ مَاءَهُ فِي رَحْمِ أَخْتَيْنِ ﴾).

تترجمه: مرد نه تو دو بهنول كو نكاح ميں جمع كرے اور نه ہى ملك يمين كے ذريعے وطى ميں جمع كرے، اس ليے كه الله تعالى كا ارشاد

ر آن البدائة طلق على المستحدد العاركات كالمستحدد العاركات كالمان كالمستحدد العاركات كالمس

ہے کہتم لوگ دو بہنوں کو جمع نہ کرو، اور نبی پاک مَثَاثَیْنِ کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہووہ اپنے پانی کو دو بہنوں کے رحم میں ہرگز جمع نہ کرے۔

### اللغات:

﴿ملك يمين ﴾ مالكيت بمعد قضد ﴿ وطى ﴾ جماع \_ ﴿ماء ﴾ پاني،مراد مادهُ منويه

### تخريج:

• اخرجه البخاري في كتاب النكاح باب ٢٦ حديث ٥١٠٦ في معناه.

### دوبہنول کواکٹھا کرنے کا مسئلہ:

ال مسئے کا تعلق جمع بین الا ختین کی حرمت ہے ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا طلال نہیں ہے، اسی طرح دو بہنوں کا بیک وقت ما لک ہونا تو ممکن اور درست ہے، مگر ایک ساتھ ان سے وطی کرنا (یعنی بھی اس سے کہ بیت الا ختین نکاحاً کی حرمت تو کتاب اللہ کی آیت و ان تجمعوا النح سے ثابت ہے اور وجا ستدال بیہ ہے کہ بیآیت ماقبل سے مربوط اور اسی پرمعطوف ہے اور ماقبل میں چوں کہ حرمتِ نکاح کا بیان ہے، اس لیے اس آیت میں بھی جمع بین الا ختین سے جمع فی النکاح بی مراد ہوگا۔

مسئلے کی دوسری شق یعن جمع بین الا حتین فی الوطی کی دلیل صدیث پاک ہے جو کتاب میں مذکور ہے اور چوں کہ صدیث میں دو بہنوں کے رحم میں پانی یعنی منی کو جمع کرنے ہے منع کیا گیا ہے، اس لیے ان کی حرمت حرمتِ وطی ہوگی ،کیکن از راہ ملک آخیں جمع کرنا اور ان میں کسی ایک ہے وطی کرنا درست اور حلال ہوگا۔

فِإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ لَهُ قَدُ وَطِنَهَا صَحَّ النِّكَاحُ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِّهِ، وَ إِذَا جَازَ لَا يَكَأُ الْأُمَّةُ وَ اللهَ يَكُنُ لَمْ يَكُلُ الْمَنْكُوحَةَ، لِلْاَ الْمَنْكُوحَةَ مَوْطُوءَةٌ حُكُمًا، وَ لَا يَكُلُ الْمَنْكُوحَةَ لِلْجَمْعِ، إِلَّا إِذَا حَرَّمَ الْمَوْطُوءَةُ عَلَى نَفْسِهِ بِسَبِ مِّنَ الْاَسْبَابِ فَحِيْنِنِهِ يَكُلُّ الْمَنْكُوحَة لِعَدْمِ الْجَمْعِ وَطُنًا إِلَى الْمَنْكُوحَة لِعَدْمِ الْمَعْمُوعَةُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

ترجمه: پراگر کس نے اپنی ایس باندی کی بہن سے نکاح کیا جس باندی سے وہ وطی کرچکا ہے، تو نکاح صحیح ہے، اس لیے کہ نکاح

ر ابن البعليه جلد سي المحالي المحالية المحالية

اپن اہل سے صادر ہوکراپن محل کی طرف منسوب ہے۔ اور جب نکاح جائز ہوتو (اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ) اپنی باندی سے وطی نہ کرے اہل سے سادر ہوکراپن محل میں ہو، کیوں کہ منکوحہ حکماً موطوء ہ ہے، اور جمع کے سبب منکوحہ سے بھی وطی نہ کرے الا بیا کہ وہ موطوء ہ کو این کہ اب جمع بین الوطی (کی خرابی) نہیں وہ موطوء ہ کو این آپ پر کسی سبب سے حرام کر لے، تو اس وقت منکوحہ سے وطی کرسکتا ہے، کیوں کہ اب جمع بین الوطی نہ ہونے کی وجہ سے منکوحہ سے وطی کرسکتا ہے، کیوں کہ موقو فہ حکماً موطوء ہ نہیں ہوتی۔

پھراگر کسی نے دو بہنوں سے دوعقد میں نکاح کیا اور اسے اُن میں سے پہلی کاعلم نہیں ہے، تو اس کے اور ان دونوں بہنوں کے مابین تفریق کردی جائے گی، کیوں کہ ان میں سے ایک کا نکاح بالیقین باطل ہے اور اولویت نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک کو متعین کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور جہالت کے ہوتے ہوئے نکاح نافذ کرنے کی بھی کوئی شکل نہیں ہے، کیوں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بابذ اتفریق متعین ہے۔

اوران دونوں کونصف مہر ملے گا، اس لیے کہ یہ نصف تو ان میں سے پہلی منکوحہ کے لیے ثابت ہوا تھا، لیکن اولیت کے مجہول ہونے کی وجہ سے اس کی ولایت معدوم ہوگئی ، اس لیے اس نصف کوان دونوں کی طرف پھیردیا جائے گا۔

اورایک قول سے ہے کہ دونوں میں سے ہرایک کواوّلیت کا دعویٰ کرنا ضروری ہے یامستھتہ کے مجہول ہونے کی وجہ سے اتفاق کرنا ضروری ہے۔

### اللغات:

﴿امة ﴾ باندی وصدور ﴾ پایا جانا، واقع ہونا۔ ﴿لا یطا ﴾ نہ جماع کرے۔ ﴿حرّم ﴾ حرام کر لے۔ ﴿عقدتین ﴾ دونکا حرف ﴿ لا يدرى ﴾ نيس جانا۔

## ایک آ دی کے پاس دو بہنیں اکٹی ہونے کی کچے صورتیں:

عبارت میں دوستے بیان کے گئے ہیں (۱) پہلامسکہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ملکیت میں کوئی باندی ہواوراس نے اس سے وطی کر رکھی ہو، اس کے بعد مالک نے اس موطوء ہ باندی کی بہن سے نکاح کرلیا تو یہ نکاح درست اور صحیح ہے، کیوں کہ بیدا پنے اہل یعنی عاقل اور ہالغ کی طرف سے صادر ہوکرا پنے محل یعنی محل نکاح میں واقع ہوا ہے، لہذا نکاح توصیح ہے، مگراب اس مالک اور شوہر کے لیے محکم یہ ہے کہ نہ تو وہ مملوکہ باندی سے وطی کرسکتا ہے اور نہ ہی اس کی بہن یعنی منکوحہ باندی سے مملوکہ باندی سے تو اب وطی اس لیے ہیں کہ سکتا کہ منکوحہ اس کی بہن ہے اور وہ حکما موطوء ہ کے درج میں ہے، اب اگر وہ مملوکہ سے وطی کرے گا تو جمع بین الا تحتین فی المنکاح لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اور صدیث من کان یؤ من النے کی وجہ سے حرام ہے۔ اور منکوحہ سے وطی کرنے کی صورت میں تو حقیقتا جمع بین الا تحتین و طنا لازم آر ہا ہے، اس لیے اس سے وطی کرنا تو بدرج والی حرام ہوگا۔

البت اگر نکاح کے بعد شوہرا پی مملوکہ اور موطوء ہ باندی کو بیج ، تزوج کیا بہم مع انتسلیم وغیرہ جیسے اسباب میں سے کسی سبب سے اسپنے اوپر حرام کر لے، تو بلاخوف وخطراب منتوحہ باندی سے وطی کرسکتا ہے ، کیوں کہ موطوء ہ کے اس پر حرام ہونے کی وجہ سے اب جمع بین الا محتین و طئا کی خرابی لازم نہیں آئے گی اور یہی چیز محرم وطی تھی ، لہٰذا اس کے زائل ہونے سے حلت وطی عود کر آ ہے گی ، اس

ليے كه ضابط بيہ إذا ذال المانع عاد الممنوع مانع كختم موتے بى منوع حلال اور جائز موكروايس آجاتا ہے۔

اوراگر مالک نے اپنی مملوکہ باندی ہے وطی نہیں کی اور پھراس کی بہن سے نکاح کیا تو اب اس منکوحہ سے وطی کرسکتا ہے، کیوں کہ جب اس نے مملوکہ سے وطی نہیں کی تو منکوحہ سے وطی کرنے کی صورت میں وہ جامع نہیں کہلائے گا،اس لیے کہمملوکہ باندی موقو فہ عن الوطی ہے اور موقو فہ حکما موطو و نہیں ہوتی ،لہذا بیصورت بھی جمع کی خرابی اور برائی سے پاک ہے،اس لیے اس صورت میں منکوحہ سے وطی کرنا درست اور جائز ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوعقد کے تحت دو بہنوں سے نکاح کیا اور بینیں معلوم ہے کہ ان میں سے بہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے، تو قاضی شو ہر اور دونوں منکوحہ بہنوں کے مابین تفریق کردے گا، متن میں عقد تین کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عقد واحد کے تحت دو بہنوں سے نکاح کیا جائے تو وہ اُن تجمعو ابین الأختین کی وجہ سے باطل ہوتا ہے اور عورتوں کو مہر وغیرہ کچھ بھی نہیں ماتا، اسی طرح و لا یدری المنح کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دوعقد میں دو بہنوں سے ہونے والے نکاح میں سے پہلی معلوم اور متعین ہو، تو صرف دوسری کا نکاح باطل ہوگا۔

بہرحال یہاں مسئلہ ہے کہ عدم علم اولیت کی بنا پر قاضی ان کے مابین تفریق کردے گا،اس لیے کہ اس سئلے میں قاضی کے سامنے دو ہی صور تیں ہیں (۱) ان میں ہے کہی ایک کے نکاح کو متعین کر کے اسے منکوحہ بنا دے (۲) جہالت کی وجہ سے دونوں کا نکاح نافذ کردے۔ اور یہ دونوں صور تیں ممکن نہیں ہیں، کیوں کہ ان میں سے ایک کا نکاح تو واقعی باطل ہے،اس لیے کہنفس الامر میں جو آخری ہوگی اس کا نکاح باطل ہے،اور چون کہسی کی اولیت کاعلم نہیں ہے،اس لیے کسی ایک کو منکوحہ قرار دینے میں ترجیح بلا مرجی لازم آئے گی، جو درست نہیں ہے۔

اور دوسری صورت اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ فائدہ سے خالی ہونے کے ساتھ ساتھ ضرر پر بھی مشتل ہے، کیوں کہ نکاح کا مقصد لذّت وطی سے آشنا ہونا اور اولا دو ذریت کا حصول ہے، اور صورت مسئلہ میں منکوحہ اور مملوکہ کے بہن ہونے کی وجہ سے ان سے وطی کرنا تو در کنار ان کو چھونا بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے دونوں کے نکاح کونا فند وجا کز قر ار دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس نفاذ میں ان عور توں کا ضرر بھی تو ہے کہ افسیں ایک ہی مرد کی ماختی میں رہنا پڑے گا، ایک ہی نفقہ پر اکتفاء کرنا پڑے گا اور پوری زندگی معلق ہوکر بسر کرنی پڑے گی، اس لیے بھی بیصورت ممکن نہیں ہے، لہذا جب یہاں ممکنہ دونوں صور تیں ممکن نہیں ہیں، تو صاف سیدھی بات یہی ہے کہ ان کے مابین تفریق کردی جائے، تا کہ جمع وغیرہ کی خرابی بھی لازم نہ آئے، اور بیعورتیں بھی کسی اور جگہ اپناا پنا عقد کر کے آزادانہ زندگی بسر کرسکیں۔

ولھما نصف المھو النے اس عبارت سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ صورت مسئلہ میں دونوں متکوحہ بہنوں کونصف مہر ملے گا،
مثلا اگر مہرا کی ہزاررہ پے تھا، تو دونوں کو مجموعی طور پر پانچ سورہ پے ملیں گے اور ڈھائی ڈھائی سوان میں سے ہرا کی کے جھے میں
مثلا اگر مہرا کی وجہ یہ ہے کہ مہران میں سے در حقیقت صرف ایک ہی کے لیے ثابت ہے (کیوں کہ دویتری کا نکاح تو بالیقین باطل
ہے) اور چوں کہ بیتفریق قبل الدخول ہے، اس لیے وہ ایک نصف مہرکی مستحق ہے، لیکن یہاں جب عدم اولیت کی وجہ سے اولویت اور ترجیح مشکل ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس نصف میں دونوں شریک ہوں گی، کیوں کہ ظاہراً تو ہرایک پرصحتِ نکاح اور عدم صحتِ نکاح

# ر آن البداية جلد الكام كالمحال المام كالمحال الكام كالم كالماك كابيان كالم

دونوں کا تھم لگ سکتا ہے،اس لیے ترجیج بلا مرجے ہے بیخے کے لیے دونوں کونصف مہر میں شریک کردیں گے۔

اس کے بالمقابل نقیہ ابوجعفر وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان میں سے ہرایک کو یہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ میں ہی پہلی منکوحہ ہوں، تا کہ قاضی کے لیے فیصلہ کرنا اور کسی حتی نتیجہ سے مطلع ہونا دشوار ہوجائے اور وہ نصف میں انھیں شریک کردے، یا یہ کہ وہ آپس میں صلح کرلیں اور نصف کی شرکت پر راضی اور متفق ہوجا کیں۔

وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ اِبْنَةِ أَخِيْهَا أَوْ اِبْنَةِ أُخْتِهَا لِقَوْلِهِ الطَّلِيْقَالِاً (﴿ لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى اِبْنَةِ أُخْتِهَا ))، وَ هَذَا مَشْهُوْرٌ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْبُنَةِ أُخْتِهَا ))، وَ هَذَا مَشْهُوْرٌ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْبُنَةِ أُخْتِهَا ))، وَ هَذَا مَشْهُوْرٌ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْبُنَةِ أُخْتِهَا ))، وَ هَذَا مَشْهُوْرٌ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ بِمِثْلِهِ.

ترجم نے: اور مرد، عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی ، یااس کی خالہ ، یااس کی بھتجی یااس کی بھانجی کو نکاح میں جمع نہ کرے ، اس لیے کہ آپ نگاڑی کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ یا بھتجی یا بھانجی پر (ان کے ہوتے ہوے) نکاح نہ کیا جائے ، اور یہ حدیث مشہور ہے اور اس جیسی حدیث ہے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے۔

### اللغاث:

﴿عمّة ﴾ يويكى ﴿ لا تنكح ﴾ نكاح ندكيا جائـ

### تخريج

اخرجه ابوداؤد فی کتاب النکاح باب ما یکره ان یجمع بینهن من النساء، حدیث: ۲۰٦۵.
 و الترمذی فی کتاب النکاح باب ۳۳ حدیث ۱۱۲۱. و ابن ماجه فی کتاب النکاح باب ۳۱.

### دومحرم عورتول كوجمع كرف كابيان:

عبارت کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کر رکھا ہے تو اسے اس عورت کی موجود گی میں اس کی پھوپھی ، اس
کی خالہ اور اس کی بھیجی یا بھائجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ، کیول کہ حدیث شریف میں پھوپھی وغیرہ کے ہوتے ہو ہاں کی بھیجی سے یا بھیجی کے نکاح میں ہوتے ہو ہاں کی پھوپھی وغیرہ سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے ، اس حدیث کوامام سلم ، امام ابوداؤر و اور امام تر ندگ نے بیان کی مات کے بعد قر آن کر یم کی آیت اور امام تر ندگ نے بیان کیا ہے اور حدیث شریف کامضمون اگر چہ بیان محر مات کے بعد قر آن کر یم کی آیت و احل لکم ما و داء ذلکم کے مخالف ہے ، گرچول کہ یہ حدیث مشہور و مقبول ہے ، اس لیے اس سے کتاب اللہ کی حلت مطلقہ کو فرہ صورتوں کے ساتھ مخصوص اور مقبد کرنا درست ہے ، اس سے کتاب اللہ کی حلت مطلقہ کو فرہ صورتوں کے ساتھ مخصوص اور مقبد کرنا درست ہے ، اس سے کتاب اللہ کی گر

وَ لَا يَخْمَعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إِخْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأُخْرِى، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا يُفْضِيُ إِلَى الْقَطْعِيَّةِ وَالْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلنِّكَاحِ مُحَرِّمَةٌ لِلْقَطْعِ، وَ لَوْ كَانَتِ الْحُرْمَةُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الرَّضَاع يَحْرُمُ لِمَا

# احكام نكاح كابيان

تر اور دوایی عورتوں کو جمع نہ کرے کہ اگر ان میں ہے ایک مرد ہوتی ، تواس کے لیے دوسری سے نکاح کرنا جائز نہ ہوتا، کیوں کہ ان کے مابین جمع کرنا قطعیت رحم کا سبب بنے گا اور وہ قرابت جو نکاح کوحرام کرنے والی ہے وہی قطع رحم کے لیے بھی محرّم ے،اوراگران کے مابین حرمت،رضاعت کی وجہ ہے ہو،تو (ان کے مابین جمع کرنا) اس دلیل کی وجہ سے حرام ہوگا جوہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں۔

### اللغاث:

﴿قطعية ﴾ برسلوكي قطع رحي\_

### فدكوره بالامسكم من صابطه اوراصول:

امام قدوری والتین جمع بین المواتین کی حلت وحرمت کو جانجیند اور پر کھنے کے لیے ایک فارمولہ اور کلی ضابط بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ ہماری بیان کردہ تفصیلات میں یا ان کے علاوہ جہاں بھی جمع مین المو أتين كامعاملہ سامنے آئے وہاں بدر يكھا جائے کہ جن دوعورتوں کو جمع کیا گیا ہے، اگر ان میں سے ایک کومرد اور مذکر فرض کر لیا جائے تو ان کے مابین نکاح درست ہے یا نہیں؟ اگران کے مابین نکاح درست ہوتا ہے تو ان کے درمیان جمع کرنا بھی درست ہوگا،مثلاً عورت کواور اس کی چچی زاد بہن کو جمع کر کے نکاح کرنا کہ اگران میں ہے کسی کو ند کرفرض کرلیا جائے تو ظاہر ہے وہ چیازاد بھائی بہن ہوں گے اورشرعاً ان کا نکاح صحیح ہے، توان کے مابین جمع فی النکاح بھی درست ہوگا۔

البتة اگران میں ہے ایک کو مذکر فرض کرنے کے بعد اگران کا آپس میں نکاح صحیح نہیں ہے، توان کے ماہین جمع کرنا بھی جائز نبیں ہوگا، مثلاً پھوپھی اوراس کی جیتی کوجع کرنا درست نہیں ہے،اس لیے کہ اگران میں ہے کسی کومر داور مذکر فرض کیا جائے تو پچااور بھیجی کا رشتہ ہوگا یا بھیتیجے اور پھوپھی کا رشتہ ہوگا اور بید دنوں صورتیں نکاح سے مانع ہیں،اس لیےان کے مابین جمع کرنا بھی نکاح سے مانع ہوگا اور عقد جائز نہیں ہوگا۔

صاحب ہدائیاں جمع کے عدم جواز کی دلیل بیان کرتے ہونے فرماتے ہیں کہ مثلاً پھوپھی اور بھیجی میں قرابت داری اور تعلق ہے،اب اگر آنھیں نکاح میں جمع کردیا جائے تو بیقرابت اور تعلق عداوت اور نفرت میں تبدیل ہوجائے گا اور صلہ رحمی کا توڑنا اور ختم كرناحرام ب،اس ليے جو چيز صلة رحى كوتو رئے كا سبب بنے گى وہ بھى حرام ہوگى ، كيونكه ضابطه يہ ب كه سبب الحوام حوام يعنى حرام چیز کا سبب بھی حرام ہوتا ہے، اورصورت مسلم میں ان کا جمع بین النکاح چوں کدایک حرام چیز لیعی قطع رحم کا سبب بن رہا ہے، اس نیے وہ بھی حرام ہوگا۔

ولو کانت النح فرماتے ہیں کہ اگر جمع بین المو أتین کی حرمت کا سبب رضاعت ہوتو اس صورت میں اس حدیث کی وجہ سے ان کا جمع حرام ہوگا جواس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی نبی اکرم شائین کا کیا رشادگرامی: یعوم من الوضاع ما یعوم من وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْجُمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَ بِنْتِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ، لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا وَ لَا رِضَاعَ، وَ قَالَ زُفَوْ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَجُوزُهُ بِإِمْرَأَةِ أَبِيْهِ، قُلْنَا اِمْرَأَةُ الْأَبِ لَوُ وَمَا ثَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَوّ جَ بِإِمْرَأَةِ أَبِيْهِ، قُلْنَا اِمْرَأَةُ الْأَبِ لَوُ صَوَّرْتَهَا ذَكَرًا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجَ بِإِمْرَأَةِ أَبِيهِ، قُلْنَا اِمْرَأَةُ الْآبِ لَوُ صَوَّرْتَهَا ذَكَرًا جَازِلُهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

ترجمہ: عورت اوراس کے پہلے شوہر کی بیٹی کوازراہ نکاح جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ نہ تو ان میں قرابت ہے اور نہ ہی رضاعت، حضرت امام زفر والیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ بیصورت بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر (پہلے) شوہر کی بیٹی کو فد کر فرض کر وتو اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے بیاپ کی بیوی کو فد کر فرض کر لو تو اس کے لیے اس کے لیے اس کے بیاپ کی بیوی کو فد کر فرض کر لو تو اس کے لیے اس کو ہر جانب سے فرض کیا جائے۔

## اللغاث:

﴿قرابة ﴾ رشته دارى \_ ﴿قدّرت ﴾ فرض كرو \_ ﴿ تنووج ﴾ شادى كرنا \_ ﴿ صورت ﴾ تصوركري \_ ﴿ يصوّر ﴾ تصوركيا جائ ـ خدوره بالا مستله كي تغريعات:

گذشتہ عبارت میں جمع بین المو أتین کے حوالے سے جو ضابطہ بیان کیا گیا تھا بیہ سئلہ اس ضابطہ پر متفرع ہے اور اس کا حاصل بیہ ہے کہ ایک عورت اور اس کے پہلے شوہر کی دوسری بیوی کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا درست اور جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مثلاً فاطمہ سہیل کی بیوی ہے اور اس سے ایک بچی فرحہ ہے، سہیل نے ناظمہ سے دوسری شادی کی اور پھراسے چھوڑ دیا، اب اگر جاوید ناظمہ اور سہیل کی بیٹی فرحہ کو نکاح میں جمع کرتا ہے، تو اس میں کوئی مضا گفتہیں ہے۔ اس لیے کہ حرمت جمع کے دو ہی سبب ہیں (۱) قرابت (۲) اور رضاعت، اور وہ دونوں سبب یہاں معدوم ہیں، لہذا یہ جمع جائز اور درست ہوگا۔

امام زفر والتنوية فرماتے ہیں کداس صورت میں بھی جمع جائز نہیں ہے، کیوں کدا بھی تو آپ نے بیضابطہ بیان کیا ہے کداگران میں سے ایک کو مذکر فرض کر لیا جائے تو نکاح جائز نہیں ہوگا، اور یہاں وہ ضابطہ فٹ آرہا ہے، کیوں کداگران میں بٹی یعنی فرحہ کو بیٹا فرض کر لیا جائے، تو چوں کہ مہیل کی دوسری بیوی یعنی ناظمہ جو اُب جاوید کی بیوی ہے بیاس بیٹی کے باپ کی منکوحہ بنے گی اور باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، لہذا صورت مسئلہ میں ان کا جمع بھی جائز نہیں ہے۔

قلنا النع احناف کی طرف سے امام زفر والتنایہ کی پیش کردہ دلیل کا جواب بیہ ہے کہ محترم ہمارے ضابطے کو آپ نے ورکر کے باضابط پڑھا بھی ہے یا نہیں ، ایسا لگتا ہے کہ سرسری طور پرد کھے لیا ہے ، اس لیے کہ اگر آپ بغورا سے پڑھتے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی کہ ضابط بین مذکر فرض کرنے سے مراد بیہ کہ دونوں کو علیحدہ فلیحدہ فدکر فرض کرنے کی صورت میں ایک دوسرے سے ان کا آپس نکاح درست نہ ہواور یہاں بیٹی کو مذکر فرض کرنے کی صورت میں اگر چو عورت کے منکو حدہ الاب ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح درست نہیں ہے ، لیکن اگر عورت کو مذکر فرض کرلیا جائے تو اس صورت میں بیٹی چوں کہ اجنبی لڑکی رہ جائے گی ، اور اجنبیہ عورت سے نکاح کرنا بلاشہ درست اور جائز ہے ۔ الحاصل شرط کا تقاضا بیہ ہے کہ جانبین سے نکاح کا عدم جواز ثابت ہواور یہاں صرف ایک بی طرف سے ثابت ہے ، اس لیے صورت مسئلہ میں نکاح درست اور جائز ہے ، اس لیے کہ یہ جھی ایک ضابط ہے اذا

فات الشرط فات المشروط

وَ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتُ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَالَيْةِ الزِّنَا لَا يُوْجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةُ، لَأَنَّهَا نِعُمَةٌ فَلَا تَنَالُ بِالْمَحْظُورِ، وَ لَنَا أَنَّ الْوَطْيَ سَبَبُ الْجُزْئِيَّةِ بِوَاسَطَةِ الْوَلَدِ حَتَّى يُضَافَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَّدُ فَلَا تَنَالُ بِالْمَحْظُورِ، وَ لَنَا أَنَّ الْوَطْيَ سَبَبُ الْجُزْئِيَّةِ بِوَاسَطَةِ الْوَلَدِ حَتَّى يُضَافَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَّدُ فَا وَالْوَطْيَ مَنْ الْمُولِيةِ وَ فَرُوعِهِ، وَ كَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ، وَ الْإِسْتِمْتَاعُ بِالْجُزْءِ حَرَاهُ إِلَّا فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ وَهِيَ الْمَوْطُوءَةُ، وَ الْوَطْيُ مُحَرَّمٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّةُ سَبَبُ الْوَلَدِ لَا مِنْ حَيْثُ أَنَّةً زِنَى.

تروج کے اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس پر مزنیہ کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہوجا ئیں گی ، امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ زنا سے حرمتِ مصاہرت ثابت نہیں ہوتی ، کیوں کہ مصاہرت ایک نعمت ہے ، الہٰ ذاحرام چیز سے اسے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ بچے کے واسطے سے وطی جزئیت کا سبب ہے یہاں تک کہ بچے کو ان میں سے ہرایک کی طرف مکمل منسوب کیا جاتا ہے، لہٰذا مزنیہ کے اصول وفروع زانی کے اصول وفروع کی طرح ہوں گے اورا سے ہی اس کا برعکس بھی ہوگا اور موضع ضرورت کے علاوہ میں اپنے جزسے فائدہ اٹھانا حرام ہے اور موضع ضرورت موطوء ہے اور وطی اس حیثیت سے محرّم ہے کہ وہ بچے کا سبب ہے، اس حیثیت سے محرم نہیں ہے کہ وہ زنا ہے۔

## اللغات:

﴿مصاهرة﴾ دامادی رشتہ۔ ﴿لا تنال﴾ نہیں عاصل ہوگ۔ ﴿محظور ﴾ ممنوع۔ ﴿استمتاع﴾ فائدہ اٹھانا۔ ﴿كملا ﴾كمل طور پر۔

### زنا سے حرمت معاہرت کا مسکلہ:

عبارت کا حاصل میہ ہے کہ اگر تمی شخف نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یا نہیں؟ اور اس مزنیہ کے اصول و فروع مزنیہ پرحرام ہوں گے یا نہیں؟ اسسلسلے میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے، مزنیہ کے اصول و فروع ایک چنانچہ احناف کا مسلک تو میہ ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت کا شہوت ہو جاتا ہے اور زانی اور مزنیہ دونوں کے اصول و فروع ایک دوسرے پرحرام ہو جاتے ہیں، امام احمد بن ضبل بھی اس کے قائل ہیں اور امام مالک کی ایک روایت بھی یہی ہے۔

اس کے برخلاف حضرت امام شافعی ولیٹھیڈ کا مسلک ہیے ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی اور زانی اور مزنیہ کے اصول وفر وع ایک دوسرے کے لیے حرام بھی نہیں ہوں گے،امام مالک ولیٹھیڈ بھی ایک روایت میں اس کے قائل ہیں۔

امام شافعی روایشین کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت و هو الذي حلق من المهاء بشورا فجعله نسبا و صهو ا کے ذریعے مصاہرت کومحتر م اور لائق تعظیم نعمت قرار دیا ہے اور زنافعل حرام ہے، اور فعل حرام سے نعمت کا حصول نہیں ہوسکتا، اس لیے زنا سے مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا اور جب مصاہرت ثابت نہیں ہوگی تو زانی اور مزنیہ کے اصول وفر وع ایک دوسرے کے لیے حرام بھی نہیں ہوں گے۔ ولنا النج احناف کی دلیل میہ ہے کہ باب زنا میں حرمت کے حوالے سے ولداصل ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے زائی اور مزنیہ کل مزنیہ کا وطی کرنا ان کے مابین جزئیت اور بعضیت کا سب بنتا ہے، چنانچہ زنا کے نتیج میں پیدا ہونے والا بچہ زائی اور مزنیہ بیل سے ہر ایک کی طرف کا مل طور پرمنسوب ہو کر فلال کا بیٹا یا فلانیہ کا بیٹا کہلاتا ہے اور اگر وہ ولد فذکر ہے تو موطوء ق کی مال اور بیٹی اس پرحرام ہوتی ہیں، اسی طرح اگر وہ مؤنث ہے تو اس پر واطی اور زائی کا بیٹا اور باپ دونوں حرام ہوں گے، تو جس طرح ولد زائی اور مزنیہ کے مابین جزئیت اور بعضیت کا سبب ہوگا اور زائی کے مابین جزئیت اور بعضیت کا سبب ہوگا اور زائی کے اصول وفروع جس طرح اس ولد پرحرام ہیں اسی طرح مزنیہ پر بھی حرام ہوں گے اور مزنیہ کے اصول وفروع جس طرح اس ولد پر حرام ہوں گے اور مزنیہ کے اصول وفروع جس طرح اس ولد پر کردی ہوں گر اس موں گے اور مزنیہ کے امین جزئیت اور بعضیت کی تخم ریزی کر دی ہوں اور انسان کے لیے اپنے جزسے فائدہ اٹھانا حرام ہوں گے۔ کیوں کہ ولد نے ان سب کے مابین جزئیت اور بعضیت کی تخم ریزی کر دی ہے، اور انسان کے لیے اپنے جزسے فائدہ اٹھانا حرام ہوں

الا فی موضع الضرورة سے ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض میہ ہے کہ جس طرح علاقۂ جزئیت کی وجہ سے زانی اور مزنیہ کے اصول وفروع ایک دوسرے پرحرام ہیں، ای طرح زانی پروہ موطوء ۃ اور مزنیہ بھی حرام ہونی چاہیے، کیوں کہ وہ تو اصل جز ہے اور حقیقی جزئیت تو اس میں ثابت ہے، حالانکہ ایسانہیں ہے؟

صاحب کتاب ای کے جواب میں فرماتے ہیں علاقہ جزئیت کے پیش نظر تو موطوء ہ کو اصول و فروع سے پہلے حرام ہونا چاہیے، لیکن بر بناے ضرورت اسے حرمت سے متنٹی کر کے اس میں حلت کو ثابت کیا گیا ہے، اور آپس میں زانی اور مزنیہ کے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ تو نکاح کا مقصد یعنی توالد و تناسل ہی فوت ہو جائے گا، لہذا جب یہاں زانی کے لیے مزنیہ سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ تو نکاح کا مقصد یعنی توالد و تناسل کی اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ بالکل ای طرح ہے کہ جیسے حضرت آدم علیائل پرامت کی جملہ بنات حرام تھیں اور حضرت حوّا بھی بنات کی فہرست میں شامل تھیں، مگر ضرورت توالد و تناسل کے پیش نظر آتھیں متنٹی کر لیا گیا تھا۔

والوطی محوم النے امام شافعی والی نے زنا اور وطی کوحرام قرار دے کراس نے نعمت مصابرت کے عدم حصول پر استدلال کیا تھا، یہاں سے صاحب ہدایدان کی دلیل کا جواب دیتے ہو نے مان کے جین کہ حضرت والا آپ کا فرمان بلا شبہ درست ہے کہ حرام چیز سے نعمت کا حصول ہور ہا ہے، ہمیں تو ایسانہیں لگتا، اس لیے چیز سے نعمت کا حصول ہور ہا ہے، ہمیں تو ایسانہیں لگتا، اس لیے کہ جب زانی اور مزنیہ کے مابین علت جزئیت ولد ہے تو طاہر ہے کہ وہ ولد ہی حرمت مصابرت کا سبب ہوگا، زنا اور وطی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور ولد بے چارہ چوں کہ معصوم اور بے قصور ہے، اس لیے اس پر حرام کا فتوئی ہونے سے رہا، کیوں کہ زانی اور مزنیہ کے فعل میں اس کا کوئی عمل دھل نہیں ہے، ورنہ تو وہ کر ہے کوئی اور بھرے کوئی کا مصدات ہوجائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں وطی سبب ولد ہونے کی حیثیت سے اور چوں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے اس سے اس وط کی حیثیت سے اور چوں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے اس سے نہیں معماہرت کو حاصل کیا جاسکا ہے۔

وَ مَنْ مَّسَّتُهُ اِمْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ حَرَّمَتُ عَلَيْهِ أَمُّهَا وَابْنَتُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمُتُمَّتُهُ لَا تَحْرُمُ، وَ عَلَى هذَا الْخِلَافِ

مَسُّهُ إِمْرَاةً بِشَهُوةٍ وَ نَظُرُهُ إِلَى فَرْجِهَا وَنَظُرُهَا إِلَى ذَكْرِهِ عَنْ شَهُوةٍ، لَهُ أَنَّ الْمَسَّ وَالنَّظُرَ لَيْسَا فِي مَعْنَى الدُّحُولِ، وَ لِهِذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا فَسَادُ الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ وَ وَجُولُ الْإِغْتِسَالِ فَلَا يُلْحَقَانِ بِهِ، وَ لَنَا أَنَّ الْمَسَّ اللَّهُ وَالنَّظُرَ سَبَبٌ دَاعٍ إِلَى الْوَطْئِ فَيُقَامُ مُقَامَةً فِي مَوْضِعِ الْإِحْتِيَاطِ، ثُمَّ أَنَّ الْمَسَّ بِشَهُوةٍ أَنْ تَنْتَشِرَ الْآلَةُ أَوْ وَالنَّطْرَ سَبَبٌ دَاعٍ إِلَى الْوَطْئِ فَيُقَامُ مُقَامَةً فِي مَوْضِعِ الْإِحْتِيَاطِ، ثُمَّ أَنَّ الْمَسَّ بِشَهُوةٍ أَنْ تَنْتَشِر الْآلَةُ أَوْ تَرْدَدُ الْتَشَرُ اللَّهُ وَالْمَعْتَبُو النَّظُرُ إِلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ وَ لَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَا عِنْدَ إِتَّكَائِهَا، وَ لَوْ مَسَّ تَزْدَادُ الْتِشَارًا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَالْمُعْتَبُو النَّطُرُ إِلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ وَ لَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَا عِنْدَ إِتَكَائِهَا، وَ لَوْ مَسَّ تَزْدَادُ الْتِشَارًا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَالْمُعْتَبُو النَّطُورُ إِلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ وَ لَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَا يَتَكَالِهَا، وَ لَوْ مَسَّ فَا اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَى الْوَطْئِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَالْمِيَ الللَّهُ عَلَى الْمُولُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ الْمُعْتِي إِلَى الْمُولُولُ الْمَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّالُولُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللللَه

ترجیلہ: جس شخص کو کسی عورت نے شہوت کے ساتھ مس کر دیا تو اس پر اس عورت کی ماں اور بیٹی حرام ہوجا کیں گی۔امام شافعی والتے بیٹ کہ حرام نہیں ہوں گی، اور مرد کا کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھونا اور اس کی شرم گاہ کو دیکے نااور عورت کا مرد کے ذکر کو شہوت کے ساتھ در کھنا بھی اسی اختلاف پر ہے،امام شافعی والتے گئے کی دلیل ہے ہے کہ مس اور نظر دخول کے معنی میں نہیں ہیں، اسی وجہ سے ان سے روز سے اور احرام کا فساد اور عسل کا وجوب متعلق نہیں ہوتا، اس لیے آخیس دخول کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ مس ونظرا لیے سبب ہیں جووطی کی طرف داعی ہیں، لہذا موضع احتیاط میں انھیں وطی کے قائم مقام کرلیا ئے گا۔

پھرمس بالشہوت یہ ہے کہ آلد منتشر ہوجائے یا انتثار آلہ میں اضافہ ہوجائے بہی سیح ہے، اور فرج واخل کی طرف دیکھنا معتبر ہے اور یہ عورت کے ٹیک لگائے بغیر مختق نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے مس کیا اور انزال ہوگیا، تو ایک قول یہ ہے کہ یہ حرمت مصاہرت کو ثابت کر دے گا، کین سیح میہ ہوگیا کہ یہ مسمقطی الی ثابت کر دے گا، کین سیح میہ ہوگیا کہ یہ مسمقطی الی الوطی نہیں تھا، اور عورت کے پیچلے جھے میں آنا بھی اسی اختلاف پر ہے۔

## اللغاث:

﴿فرج ﴾ عورت کی شرمگاہ۔ ﴿ذكر ﴾ مرد كے بيثاب کی جگد۔ ﴿تنتشر ﴾ حركت ہو، پھيل جائے۔ ﴿اتّحاء ﴾ فيك لگا كربينها۔ ﴿تبيّن ﴾ واضح ہوگيا۔ ﴿دبر ﴾ يحصے كى راہ۔

## حرمت مصابرت مين چھونے وغيره كاذكر:

حل عبارت سے پہلے یہ باہت ذہن میں رکھے کہ یہاں می ونظر سے می حلال اور نظرِ حلال مراد ہے اور اتھی کے اختلاف کو بیان کرنامقصود ہے، میں حرام میا نظر حرام کے اختلاف کو بیان کرنامقصود نہیں ہے، کیوں کہ امام شافعی والٹی لئے کے یہاں جب می حرام وغیرہ کی اصل یعنی نے ناموجب مصاہرت نہیں ہے، تو دواعی زنا لینی می وغیرہ کی کھیت کی مولی ہوں گے، ان سے تو بدرجہ اولی ان کے یہاں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور طلاق قبل الدخول دیدی ، تو اس صورت میں شوہر کے لیے بیوی کی ماں حلال ہے ، لیکن اگر شوہر نے طلاق دینے سے پہلے پہلے اپنی بیوی کو شہوت کیساتھ چھولیا تھا یا شہوت کے ساتھ اس کے فرح داخل کو دیکھ لی تھی ، تو ان تمام صورتوں میں احناف کے بہاب حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی اور زوجین کے اصول وفروع ایک دوسر نے کے لیے حرام ہوجائیں گے۔

ا مام شافعی راتشانے یہاں کسی بھی صورت میں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی اور کوئی بھی کسی کے لیے حرام نہیں ہوگا۔

امام شافعی والیٹیڈ کی دلیل یہ ہے کہ حرمت مصاہرت کے ثبوت کے لیے مرد وعورت کا ایک دوسرے سے ملنا اور دخول کرنا ضروری ہے اور مس اور نظر دخول کے معنی میں نہیں ہیں، اس لیے انھیں دخول کے حکم میں نہیں مانیں گے، کیوں کہ لمحق کے لیے انھیں دخول ہے معنی ہیں، اس لیے انھیں دخول کے حکم میں نہیں مانیں گے، کیوں کہ لمحق کے لیے انھی ہی ہم معنی ہونا ضروری ہے، اور مس ونظر دخول کے معنی میں اس لیے نہیں ہیں کہ روزہ اور احرام دخول سے فاسد ہوجاتے ہیں، اسی طرح دخول سے خسل بھی واجب ہوتا ہے، اس کے بالمقابل مس ونظر سے نہتو روز فاسد ہوتا ہے، نہ ہی احرام پرکوئی اثر پڑتا ہے اور نہ ہی ان حرکتوں سے خسل واجب ہوتا ہے، تو جب مس اور نظر دخول کے معنی میں نہیں ہیں اور ثبوت مصاہرت کے لیے دخول ضروری ہے، تو آخر کیسے ہم ان سے مصاہرت کو ثابت مان لیں۔

احناف کی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جس میں عورت کی شرم گاہ کے دیکھنے کو حرمتِ مصاہرت کا سبب قرار دیا گیا ہے، چنا نچہ حضرت ام ہانی والتھا۔ اور دوسری دلیل ہے کہ مس اور نظر حضرت ام ہانی والتھا۔ اور دوسری دلیل ہے کہ مس اور نظر صرف دخول کے معنی ہی میں نہیں، بلکہ وطی اور دخول کی طرف مفضی اور داعی بھی ہیں اور ضابطہ یہ ہے کہ السبب الداعی الی الشیعی بقام مقامه فی موضع الاحتیاط یعن کسی مفضی الی الثنی سبب کوکل احتیاط میں اس شی کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے اور صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ مس ونظر داعی الی الوطی ہیں، اس لیے انھیں بھی وطی کے قائم مقام مان کران پر بھی وطی کا تھم لگا کیں گے، اور وطی اور وطی اور دخول سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔ اور وطی اور وطی اور دخول سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔

شم أن المنع سے صاحب ہدایہ مس بالشہو ہ کی تعریف کرتے ہونے فرماتے ہیں کہ اس کی سیحے تعریف یہی ہے کہ اگر پہلے سے آکہ تناسل اور عضو محضوص میں انتشار نہ ہو، تو مس سے اس میں انتشار اور ہیجان پیدا ہوجائے اور اگر پہلے سے آلہ منتشر ہوتو اس میں مزید بے تالی اور جلد بازی پیدا ہوجائے۔

صاحب کتاب نے ہو الصحیح کی قید سے ان مشائخ کے قول سے احتراز کیا ہے، جومس بالشہو ہ کے لیے انتثار کوشرط نہیں مانتے ، اور صرف میلان قلب کا اعتبار صرف نہیں مانتے ، اور صرف میلان قلب کا اعتبار صرف شیوخ اور بوڑھوں پر ہی صادق اور سیح ہوگا ، اس لیے نو جوانوں کے لیے لامحالہ انتثار کومشر و طرکز نا پڑے گا۔

ای طرح نظر میں عورت کے فرج داخل کی طرف دیکھنا معتر ہے، فرج خارج وغیرہ کے دیکھنے سے حرمتِ مصاہرت ثابت نبیس ہوگی ،اور فرج داخل کی طرف دیکھنے کے لیے بیضروری ہے کہ عورت بر ہنہ ہوکر کسی دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے اوراپنے پاؤں کو کھڑا کر لے،اس کے بغیر نظر کا تحقق نہیں ہوگا۔

ولو مس المح اس كا حاصل يد ب كدار كسى في عورت كومس كيا اوراس الزال موكيا، تو اسسليل مين ايك قول يد ب كه

## ر آن اليداية جدر بري المراجة ا

اس مس سے بھی حرمتِ مصاہرت ثابت ہوگی اس لیے کہ جب صرف مس موجب حرمت ہے، تو مس مع الانزال توبدرجہُ اولی موجبِ حرمت ہوجا تا ہے اور جب ایک چیز شی غیر مشحکم سے ثابت ہے، تو شی مشحکم سے تابت ہے، تو شی مشحکم سے تابت ہوگی۔ سے توبدرجہُ اولی وہ ثابت ہوگی۔

سش الاسلام علامہ اوز جندی وغیرہ اسی کے قائل تھے اور یہی ان کامفتی بہ قول ہے، لیکن تھے قول ہیہ ہے کہ اس صورت میں بھی حرمتِ مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، صاحب ہدایہ نے اس کو اختیار کیا ہے اور یہی شس الائمہ سرحتی اور امام فخر الاسلام وغیرہ کا مختار و لیسندیدہ قول ہے۔ اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ مس اور نظر کو مفضی الی الوطی ہونے کی وجہ سے وطی کے قائم مقام مان کر ان سے حرمت مصاہرت کو ثابت کیا گیا تھا، مگر چوں کہ یہاں انزال ہوگیا ہے، اس لیے یہ بات کھل کرسا منے آگئی کہ یہمس مفضی الی الوطی بھی نہیں تھا، اور غیر مفضی الی الوطی مس سے جسی حرمت کا شوت نہیں ہوگا۔

اوراس اختلاف پرعورت کے دبر میں آنا بھی ہے، لینی اگر انزال ہوجائے تو ہمارے یہاں وہ اتیان موجب حرمت نہیں ہوگا، اور اگر انزال نہ ہوتو اس کے مفطعی الی الوطی ہونے کی وجہ سے اس سے حرمتِ مصاہرت کا ثبوت ہوگا۔ لیکن علامہ مثس الاسلام اوز جندی وغیرہ کے یہاں مطلقاً اتیان دبر سے حرمت ثابت ہو جائے گی خواہ انزال ہویا نہ ہو۔

وَ إِذَا طَلَقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَّتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَحَنَّا لَمُ اللَّا الْفَافِعِ، وَلِهِذَا لَوُ وَلَا اللَّا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: اور اگر کسی مخص نے اپنی ہوی کو طلاق بائن یا طلاق رجعی دیدی، تو ہوی کی عدت گزرنے سے پہلے اس مخص کے لیے ہوی کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی برایٹیلا فرماتے ہیں کہ اگر طلاق بائن یا طلاق مثلاث کی عدت ہوتو نکاح جائز ہے، اس لیے کہ قاطع نکاح کو ممل دینے کی صورت میں نکاح اول بالکلیہ منقطع ہے، اس وجہ سے اگر شوہر نے حرمت کو جانے ہوے اس مطلقہ سے وطی کر لی تو اس پر حدواجب ہوگی۔ ہماری دلیل میہ ہم کہ کہ پہلی ہوی کا نکاح قائم ہے، اس لیے کہ اس کے بعض احکام ابھی بھی باقی ہیں مثلاً نفقہ منع عن الخروج اور فراش، اور قاطع نکاح (طلاق) کا عمل مؤخر ہوگیا اس وجہ سے نکاح ثانی وغیرہ کی قید باقی ہے۔ اور کتاب الطلاق میں عدم وجوب حدکا اشارہ ہے اور کتاب الحدود کی عبارت میں وجوب کا، اس لیے کہ حلت وطی کے حق میں ملکیت زائل ہوگئی للہذا زنا محقق ہوگا، اور صورت مذکورہ کے حق میں ملکیت مرتفع نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ جامع (بین الا حتین)

### اللغاث:

﴿ بائن ﴾ جداكرنے والى، جس كے بعدرجوع نہيں ہوسكتا، فكاح جديد كرنا پر تا ہے۔ ﴿ انقطاع ﴾ رُك جانا، ختم ہوجانا۔ ﴿ نفقة ﴾ خرج۔ ﴿ منع ﴾ روكنے كاحق۔ ﴿ فواش ﴾ اى آدى كے بستر كى طرف نسبت (دوسال كے عرصے ميں پيدا ہونے والا بچيہ اى كا ہوگا )۔

## مطلقه کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کا مسئلہ:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی،خواہ بائن دی ہو یا رجعی ، تو اب اس شخص کے لیے معتدہ کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا ہمارے بیبال جائز نہیں ہے، امام احمد طلیقیلہ بھی اس کے قائل ہیں، البت امام شافعی اور امام مالک عدت میں اس کے الیہ میں اس کے لیے میں اس کے لیے انقضائے عدت سے پہلے بھی اس مطلقہ معتدہ عورت کی بہت سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ طلاق بائن یا طلاق ثلاث میں چوں کہ رجوع کا شائر نہیں ہوتا، اس لیے میہ دونوں نکاح کے لیے قاطع اور خاتم ہیں، اور جب ان کا اطلاق کیا گیا ہے تو آخیں پوراعمل دینا بھی واجب ہے، تا کہ بیا بیا اثر اور پاور دکھا سکیں اور ان کا عمل میں ہو جائے ، اور جب مطلقہ سے نکاح منقطع ہوگیا تو اب اس کی بہن سے نکاح کرنا عمل میں ہو یا اس کی بہن سے نکاح کرنا درست ہے،خواہ مطلقہ عدت میں ہویا اس کی عدت پوری ہوگئ ہو۔

امام شافعی والتیفیز نے انقطاع نکاح کے بالکلیة منقطع ہونے پراس بات سے بھی استدلال کیا ہے کہ اگر دوران عدت شوہر معتدہ بائنہ سے وطی کرنے کی حرمت کو سمجھ کراس سے وطی کرتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی، ظاہر ہے کہ اگر اس کا نکاح منقطع نہ ہوتا تو اس پر حد کا اجراء بھی نہ ہوتا، لہذا وجوب حدادر اس کا اجراء بھی اس بات پر دلیل ہے کہ مطلقہ بائنہ کا نکاح بالکلیة ختم اور منقطع ہوجا تا

ولنا النح احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضرت والا معتدہ کے حق میں بالکلیہ نکاح کو منقطع ماننا ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو اس کے نکاح سے متعلق بعض احکام باتی ہیں، چنانچہ شوہر پر جس طرح قبل الطلاق اس کا نفقہ واجب تھا، اسی طرح بعد الطلاق عدت کے دوران بھی اس پر وہ نفقہ واجب ہوگا، اور جس طرح بحالتِ نکاح شوہر اس عورت کو گھر سے نکلنے سے روک سکتا تھا، اسی طرح دورانِ عدت بھی اسے بیحق حاصل ہے اورعورت کا فراش بھی باتی ہوگا، اور جب بایں طور کہ اگر دوسال سے پہلے اس عورت نے کوئی بچہ جن دیا تو بقائے فراش کی وجہ سے اس شیح کا نسب ثابت ہوگا، اور جب ابھی تک بیتمام متعلقات نکاح باتی ہیں تو اس عورت کا نکاح بھی باتی ہوگا اور اگر دورانِ عدت اس نے اس کی بہن سے نکاح کیا تو وہ نکاح حلال اور جا کزنہیں ہوگا، کیوں کہ قرآن نے وان تجمعوا بین الا حتین کے ذریعے صاف طور پر ایسی حرکتوں پر بنداور یا بندی لگا دی ہے۔

و القاطع المع المع المع والتي والتي المع فكاح كوانقطاع فكاح كى دليل قرار ديا تها، يهال سان كى اى دليل كاجواب ب كم محترم بم بهى مانة بين كه طلاق دين كى وجد ساقاطع فكاح عمل مين آيا بي الكن آپ بيتو ديكھيے كداس قاطع سے پہلے مثبت يعنى

نکاح کرنا ثابت ہے، تو جب نکاح، قاطع سے پہلے معرض وجود میں آیا ہے اور اس کا ثبوت قاطع سے پہلے ہے، تو جب تک نکاح من کل وجہ ختم نہیں ہوجائے گا، اس وقت تک قاطع کا کوئی اثر اور عمل مؤثر نہیں ہوگا اور چوں کہ دورانِ عدت نکاح کے احکام باقی ہیں، اس لیے عدت کے اندر قاطع کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، اور بقائے نکاح کی وجہ سے معتدہ کی بہن کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہوگا۔

والحد لا یجب المنے یہاں ہے امام شافعی والٹیلائی دوسری دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ معتدہ وسے وطی کرنے وجوب حد کے حوالے سے انقطاع نکاح کا دعوی کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں کہ اولا تو ہمیں بیتلیم ہی نہیں ہے کہ یہ وطی موجوب حد ہے، جیسا کہ مبسوط کی کتاب الطلاق میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر مطلقہ ثلاثہ نے یوم طلاق سے دوسال سے زائد مدت کے بعد اگر کسی بچ کوجنم دیا اور شوہر نے یہ دعوی کیا کہ یہ بچہ میر اہے، تو اس سے اس بچ کا نسب ثابت ہو جائے گا، دعوے کے بعد نسب کا ثابت ہو جائے گا، دعوے کے بعد نسب کا ثابت ہونا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ معتدہ سے نکاح کرنا زنا نہیں ہے؛ کیوں کہ اگر معتدہ سے نکاح کرنا زنا ہوتا تو دعوے کے باوجود شوہر سے اس بچ کا نسب ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم تو معتدہ کی وطی کوموجب صدفیوں مانتے۔

اورا گرمبسوط کی کتاب الحدود میں فدکور صراحت کے پیش نظر ہم اس وطی کو موجب حد مان بھی لیس، تو وہ اس وجہ سے موجب حد ہوگ کہ طلاق ثلاث کے بعد وطی کے حق میں حلت ختم ہوگئی، اس لیے وہ وطی زنا کہلائے گی اور زنالامحالہ موجب حد ہے، کیکن صورت مسئلہ میں نفقہ، فراش اور منع عن الخروج کے ہوتے ہوئے اس عورت کے حق میں حلتِ نکاح اور حلت وطی ختم اور مرتفع نہیں ہوئی ہے، اس لیے اگر اس کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کیا گیا تو جمع بین الا حتین کی خرابی کی وجہ سے وہ ناجائز اور حرام ہوگا۔

وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ وَ لَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ مَا شُوعَ إِلَّا مُثَمِّرًا بِغَمَرَاتٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْنِ، وَالْمَمْلُوْكِيَّةُ تُنَا فِي الْمَالِكِيَّةَ فَيَمْتَنِعُ وُقُوْعُ النَّمَرَةِ عَلَى الشِّرْكَةِ.

ترجیمہ: آقااپی باندی ہے نکاح نہ کرے اور نہ ہی (سیدہ)عورت اپنے غلام سے نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح ایسے تمرات کے ساتھ مثمر بن کرمشروع ہوا ہے جوزوجین کے مابین مشترک ہیں اور مملوکیت مالکیت کے منافی ہے، اس لیے ثمر و نکاح کاشرکت پر واقع ہونا ممتنع ہوگا۔

#### اللغاث:

ومولى ١٤ قا - وأمة 4 باندى - وعبد 4 غلام - ومشمر كفع بخش - وشمر ات ك فوائد

## مملوک سے تکاح کرنے کا مسئلہ:

عبارت کا حاصل بیہ ہے کہ مولی کے لیے اپنی باندی ہے نکاح کرنا ، اس طرح کسی سیدہ اور مالکن عورت کے لیے اپنے مملوک اور غلام سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہی ائمہ اربعہ کا مسلک ہے اور اس پر اجماع ہے۔

دلیل میہ کہ نکاح ایسے فوائد ومنافع اور ثمرات پرمشتل ہے جومیاں بیوی کے درمیان مشترک اورمنقسم ہیں، چنانچہ اگر نکاح سے ایک طرف مردکو (شوہر) قدرت علی الوطی منع عن الخروج ، حصول ولد اور تربیت ورضاعت وغیرہ کے منافع حاصل ہوتے ہیں، تو دوسری طرف بیوی کومپر، نفقہ، کسوہ اور شوہر کے مجبوب یا عنین ہونے کی صورت میں خیار فنخ جیسے اہم منافع حاصل ہوتے ہیں، اس
لیے اشتر اک منافع کے پیش نظر میاں اور بیوی میں سے ہرایک مالک بھی ہے اور مملوک بھی، اور صورت مسئلہ میں آقا کا باندی کا مالک ہونا یا عورت کا غلام کا مالک ہونا مالک بین، لیکن ہونا یا عورت کا غلام کا مالک ہونا مالک ہونا مالک ہوں کہ زوجین میں سے ہرایک پچھ خصوص حقوق کے مالک ہیں، لیکن جب ان میں سے کوئی کئی فرات ہی کا مالک ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اب مملوک کے حق میں منافع نکاح کی تخصیل وشوار ہوگی، اور نکاح کے منافع مشتر کہ پر وقوع کا فائدہ ختم ہوجائے گا، اس لیے مالک ومملوک کے درمیان جوازعقد کی کوئی سبیل نہیں ہے، البتہ آزاد سے مملوک کے نکاح کو بر بنا ہے ضرورت جائز قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کو لے کراعتر اض وغیرہ کرنا درست نہیں ہے۔

وَ يَجُوْزُ تَزَوَّ جُ الْكِتَابِيَّاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ ﴾ (سورة المائدة : ٥) أي الْعَفَائِفُ، وَ لَا فَرُقَ بَيْنَ الْكِتَابِ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّ

ترجمل : اوراللہ تعالی کے فرمان و المحصنات النج کی وجہ سے کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے (اور آیت میں محصنات سے پاک دامن عورتیں مراد ہیں۔ نیز کتابیہ آزاداور کتابیہ باندی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

## اللغاث:

﴿محصنات ﴾ پاک دامن \_ ﴿عفائف ﴾ نیک چلن \_ ﴿حرّة ﴾ آزادعورت \_ ﴿اَمة ﴾ غلام عورت، باندى \_

## كنابيات سے تكاح كرنے كامسكة:

کتابیات، کتابیة کی جمع ہے جو کتابی کا مؤنث ہے، کتابی وہ خص کہلاتا ہے جو کسی نبی پرایمان رکھتا ہواور کتب ساویہ میں سے کسی کتاب کا مقر ہو، بہر حال مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ کتابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز اور حلال ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا باندی، اس لیے کہ قرآن کریم نے والمحصنات المنح کے ذریعے اس سے حلت ِ نکاح کوآشکارا کردیا ہے اور مسلمانوں کو پیم منادیا ہے کہ پاک دامن اور عفیف کتابیات سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔

صاحب ہدارہ رویشیڈ نے المحصنات کی تفسیر العفائف سے کی ہے اور ان کا مقصد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول اور ان کی آس تفسیر سے احتراز کرنا ہے، جس میں وہ المحصنات کی تفسیر المسلمات سے کرتے ہیں، ورنہ تو در حقیقت کتابیہ کی عفت اس سے جواز نکاح کے لیے شرط اور ضروری نہیں ہے۔

وَ لَا يَجُوْزُ تَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّاتِ لِقَوْلِهِ الْعَلِيْقِ (سُنُّوْابِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَ لَا الْكَوْرُونَ بَلْكِمُولِ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُوْمِنَ (سورة البقرة: ٢٢١)، قَالَ وَ لَا الْوَثْنِيَّاتِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُوْمِنَ (سورة البقرة: ٢٢١)، وَ يَعُولُهُ تَنْجُوزُ تَزَوَّجُ الصَّابِنَاتِ إِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِدِيْنِ وَ يُقِرُّونَ بِكِتَابٍ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَ إِنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِتَ وَ لَا كِتَابَ لَهُمْ لَمْ تَجُزُ مُنَاكَحَتُهُمْ، لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، وَالْحِلَافُ الْمَنْقُولِ فِيْهِ مَحْمُولُ اللّهَ مَعْدُولُ اللّهِ مَحْمُولُ اللّهَ اللّهَ الْمَنْقُولِ فِيْهِ مَحْمُولُ اللّهِ الْمَنْقُولِ فِيْهِ مَحْمُولُ الْمَنْقُولِ فِيْهِ مَحْمُولُ الْمَنْقُولِ فِيْهِ مَحْمُولُ اللّهَ الْمَنْقُولِ فِيْهِ مَحْمُولُ الْمَنْ الْمُنْوَا الْمَنْقُولُ فِيْهِ مَحْمُولُ اللّهَ وَ لَا كِتَابَ لَهُمْ لَمُ تَجُزُ مُنَاكَحَتُهُمْ، إِلَّانَّهُمْ مُشْرِكُونَ، وَالْحِلَافُ الْمَنْقُولِ فِيْهِ مَحْمُولُ الْمُنْفُولُ فِيْهِ مَحْمُولُ الْمَالِمُ لَلْمُ لِلْمُ لَهُ اللّهُ مِنْ الْمُنْهِ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْولُ فِيْهِ مَحْمُولُ اللّهُ الْمُنْفُولُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# 

## عَلَى اشْتِبَاهِ مَذْهَبِهِمْ، فَكُلُّ أَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَةً، وَ عَلَى هٰذَا حِلُّ ذَبِيْحَتِهِمْ.

ترجیم که: اور مجوی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے کہ مجوی کی عورتوں سے نکاح کرنے اور ان کا ذبیحہ کھانے کے علاوہ بقیہ چیزوں میں ان کے ساتھ اہل کتاب جیسا برتا ؤ کرو۔

فرماتے ہیں کہ بت پرست عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ ارشاد خداوندی ہے کہ مشرکات سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور صابئہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اہل صابئہ کسی دین کے مصدق اور کسی کتاب کے مقر ہوں، اس لیے کہ وہ بھی اہل کتاب میں سے ہیں۔

اوراگر وہ ستاروں کے پرستار ہوں اوران کی کوئی کتاب بھی نہ ہو، تو اس صورت میں ان کی عورتوں سے مناکحہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ (اب تو) وہ مشرک ہیں، اور اس سلسلے میں جواختلاف منقول ہے وہ ان کے ند جب کے مشتبہ ہونے پرمحمول ہے، چنانچہ ہر امام نے اس کے مطابق جواب دیا جواس کے یہاں ان کا مذہب واقع ہوا، اور ان کے ذبیحہ کی حلت بھی اسی اختلاف پر ہے۔

### اللغات:

سنوا کی روش رکھو، چلو۔ ﴿سنة کی طریقہ، چلن۔ ﴿وثنیات ﴾ بت پرستوں کی عورتیں۔ ﴿صائبات ﴾ بے دین عورتیں۔ ﴿حائبات ﴾ بے دین عورتیں۔ ﴿حائبات ﴾ بے دین عورتیں۔ ﴿حائبات ﴾ بے دین

## تخريج

قال الزيلعى بهٰذا اللفظ غريب اخرجه ابن ابى شيبه فى كتاب النكاح.

## ديكركافره عورتول سے نكاح كاحكم:

عبارت میں کئی مسلے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلامسکہ بیہ کہ آتش پرست عورتوں سے نکاح ناجائز اور حرام ہے،

اس لیے کہ حدیث شریف میں اگر چہ مجوں کے ساتھ اہل کتاب کا سا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر حدیث کے آخری جزمیں صاف طور سے ان کی عورتوں سے نکاح کرنے اور ان کا ذبحہ کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، لہذا اس واضح ممانعت کے بعد حدیث سے حکم عدولی کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا۔

- (۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بت پرست عورتول سے بھی نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے، اس کیے کہ قرآن کریم نے و لاتن کعوا المشر کات کے اعلان سے ان عورتول سے نکاح کرنے پر عدم جواز کی مہر لگا دی ہے۔
- (۳) تیسرا مسئلہ میہ ہے کہ صابحہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے یانہیں؟ تو اس سکسلے میں تفصیل ہے اور میہ ہے کہ اگر صابحہ کے آباء و اجداد کی نبی پرایمان پررکھتے ہوں اور ساتھ ساتھ کسی ساوی کتاب کے معتقدہ اور مقر ہوں، تو اس صورت میں اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا، کیوں کہ ایمان بالنبی اور اقرار بالکتاب کے بعد اس کے آباء واجداد اہل کتاب میں داخل ہوں گے اور اہل کتاب کی عورتوں اور ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے اس سے بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔

ہاں اگر ان کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور کسی کتاب ساوی کے معتقد بھی نہیں ہیں ، تو اس صورت

## ر آن البداية جلد المحالية المح

میں بیمشرکوں کی فہرست میں داخل ہوں گے اور و لاتنکحوا المشر کات النح کی روسے ان کی عورتوں اور بیٹیوں سے زکاح کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔

و المحلاف المع فرماتے ہیں کہ صابتہ اور جماعت صابتہ کا مسلک و مذہب چوں کہ موہوم اور مشتبہ ہے، اسی لیے فقہائے احناف میں ان سے نکاح کے جواز اور عدم جواز کے متعلق اختلاف ہے، چنانچہ ام صاحب علیہ الرحمة کے یہاں یہ اہل کتاب میں سے ہیں، اس لیے ان سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں جماعت صابتہ بت پرستوں میں سے ہے، اس لیے ان کے یہاں ان سے نکاح کرنا نا جائز اور حرام ہے۔

اوریمی حال ان کے ذیجے کا بھی ہے کہ امام صاحب راٹھیائے کے یہاں جائز اور صاحبین کے یہاں نا جائز ہے۔

قَالَ وَ يَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، وَ قَالَ الشَّافِعِي وَمَا لَكُانِهُ لَا يَجُوْزُ، وَ تَزُوِيْجُ الْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمِ وَلِيَّتَهُ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ، لَهُ قَوْلُهُ الْتَلِيُثُلِمْ ((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ))، وَ لَمَا مَا رُوِيَ الْمُحْرِمِ وَلِيَّتَهُ عَلَى الْوَطْئِ. وَلَمَا مَا رُوِيَ النَّهُ عَنْهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ)) وَ مَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَطْئِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ بحالت احرام محرم اور محرمہ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، امام شافعی راٹی فی راتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور ولی محرم کا پنی مولیہ کا نکاح کرنا بھی اسی اختلاف پر ہے، امام شافعی راٹیٹیل کی دلیل آپ منگا ٹیٹیل کا وہ فرمان ہے کہ محرم نہ تو اپنا نکاح کر ہے امام شافعی راٹیٹیل کی دلیل آپ منگا ٹیٹیل کے تحصرت میمونہ اور نہ ہی کسی دوسرے کا نکاح کرے، اور ہماری دلیل وہ روایت ہے (جس میں میصمون وارد ہواہے) کہ آپ منگا ٹیٹیل نے حصرت میمونہ جنالت احرام نکاح کیا ہے، اور امام شافعی راٹیٹیل کی بیان کردہ روایت وطی پرمحمول ہے۔

### اللغاث:

﴿ يَنْوَجًا ﴾ وه دونوں نکاح کرلیں۔ ﴿ تزویج ﴾ نکاح کرانا۔ ﴿لا ينکح ﴾ نہ نکاح کرے۔ ﴿لا يُنكح ﴾ نہ نکاح

## تخريج

- اخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم النكاح المحرم، حديث: ٤١، ٤٢.
- اخرجہ مسلم فی کتاب النکاح باب تحریم النکاح المحرم حدیث ٤٦، ٤٧ و ابوداؤد فی کتاب
  المناسک باب ٢١. ٣٨.

  المناسک باب ٢١، ٣٨.

  المناسک باب ٢١، ٣٨.

  المناسک باب ١٤٠ ١٨٠.

  المناسک باب ٢١، ٣٨.

  المناسک باب ١٤٠ ١٨٠.

  المناسک باب ١٤٠ ١٨٠٠

  المناسک باب النکاح باب تحریم النکاح المحرم حدیث ٤٦، ٤١ و ابوداؤد فی کتاب
  المناسک باب النکاح باب تحریم النکاح باب تحریم النکاح المحرم حدیث ٤٦، ٤١ و ابوداؤد فی کتاب
  المناسک باب النکاح باب تحریم النکاح باب تحریم النکاح المحرم حدیث ٤٦، ٤١ و ابوداؤد فی کتاب
  المناسک باب النکاح باب تحریم النکاح باب تحریم النکاح المحرم حدیث ٤٦، ٤١ و ابوداؤد فی کتاب
  المناسک باب النکاح باب تحریم النکاح باب تحریم النکاح المحرم حدیث ٤٦، ٤١ و ابوداؤد فی کتاب
  المناسک باب النکاح باب النکاح باب تحریم باب تحریم النکاح باب تحریم باب تحریم

## حالت احرام مين نكاح كامسكه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہال محرم اور محرمہ بحالت احرام خوداپنا بھی نکاح کر سکتے ہیں اور ولی بن کر دوسرے کا نکاح بھی کرا سکتے ہیں، اس کے برخلاف امام شافعی ولیٹھیا، امام مالک ولیٹھیا اور امام احمد ولیٹھیا کی رائے یہ ہے کہ محرم نہ تو خوداپنا نکاح کرسکتا ہے اور نہ ہی ولی بن کرکسی دوسرے کا نکاح کی کراسکتا ہے، دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کی روایت ہے المحرم لا ینکح

ولا یُنکح یعن محرم نہ تو اپنا نکاح کرسکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا نگاح کراسکتا ہے، الہذا جب حدیث میں محرم کے لیے نکاح کرنے اور کرانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، تو اب محرم کے لیے جواز نکاح یا انکاح کا قائل ہونا حکم حدیث کے خلاف ہے جوسچے نہیں ہے۔

احناف کی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں ندکور ہے، اس کے رادی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ منافیق نے حضرت میمونہ جانتین سے بحالت احرام نکاح فرمایا ہے، اسسلط کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جو داقطنی میں موجود ہے جس کے رادی حضرت ابو ہریرہ و التحق ہیں، حدیث شریف کا مضمون ہے اُن النبی طاقی ہی تنوج میمونہ جانتی اوھو محرم، تیسری دلیل حدیث حضرت عائشہ مخافی ہے جس کا مضمون ہے تنوج وھو محرم واحتجم وھو محرم۔ بیتمام احادیث کبارصحابہ سے مردی ہیں اور اس حقیقت کو آشکارا کررہی ہیں کہ اللہ کے نبی علیا اُلم نے حضرت میمونہ و التحق ہوائت احرام ہی نکاح فرمایا تھا، لہذا امت کے لیے بھی بحالت احرام ہی نکاح کرنے کی مخائش اور جو از ثابت ہوگا۔

وما رواه المخ احناف كى طرف سے ابتر ثلاثه كى پيش كرده صديث عثان والتَّحة كى جواب ديے كئے مين:

- (۱) پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس بڑھن کی حدیث مثبت ہے اور حضرت عثمان کی حدیث نافی ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ الإثبات مقدم علی النفی، اثبات نفی پرمقدم ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی ای حدیث کامفہوم مقدم اور قابل عمل ہوگا جس میں اثبات کی صراحت ہے، اس لیے اس پرعمل ہوگا اور وہی رائح بھی ہوگا۔
  ہوگا۔
- (۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث حضرت عثان میں نکاح سے مراد وطی ہے اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ محرم کے لیے نکاح کرنا تو درست ہے، مگر وطی کرنا درست نہیں ہے۔اوراس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔
- (۳) تیسرا جواب میہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی روایت کے جملہ راوی ضبط وا نقان کے ماہر اور ثقہ ہیں، جب کہ حضرت عثان کی روایت کی اسناد میں ایک راوی ہبہ بن وہب ہیں جورواۃ ابن عباس سے علم وفضل اور ضبط وا نقان دونوں میں کم تر ہیں۔اور تعارض کے وقت متقن اور ضابط رواۃ ہی کی روایت پڑمل کیا جاتا ہے۔
- (٣) ایک چوتھا جواب یہ ہے کہ لاینکح المحرم میں نہی نہی تنزیبی ہے اور حدیث پاک کامفہوم یہ ہے کہ بحالت احرام نکاح کرنا نامناسب اور غیر شرعی طریقہ ہے، لیکن اگر کسی نے کرلیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔

اور پھر بحالت احرام جب دیگرعقو دومعاملات مثلاً تھے وشراء درست اور جائز ہیں، تو چوں کہ نکاح بھی ایک طرح کا عقداور معاملہ ہے،اس لیے پیھی درست اور جائز ہوگا۔

وَ يَجُوْزُ تَزَوُّ جُ الْأُمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتُ أَوْ كِتَابِيَّةً، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِثَّا يَهُ لَا يَجُوْزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّ جَ بِأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ، لِأَنَّ جَوَازَ نِكَاحِ الْاَمَآءِ ضَرُوْزِيٌّ عِنْدَهُ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْرِيْضِ الْجُزْءِ عَلَى الرِّقِّ وَثُقَهِ الْدُفَعَتِ الضَّرُوْرَةُ ﴿ بِالْمُسْلِمَةِ، وَلِهٰذَا جُعِلَ طَوْلُ الْحُرَّةِ مَانِعًا مِنْهُ، وَ عِنْدَنَا الْجَوَازُ مُطْلَقٌ لِإِطْلَاقِ الْمُقْتَضَى وَ فِيْهِ امْتِنَاعٌ عَنْ

# ر آن البداية جلد العام المحالية العام العا

تَحْصِيلِ الْجُزْءِ الْحُرِّ لَا إِرِقَاقَةً، وَ لَهُ أَنْ لَا يَحْصُلَ الْأَصْلَ فَيَكُوْنُ لَهُ أَنْ لَا يُحْصُلَ الْوَصْفَ.

ترفی کے باندی سے نکاح کرنا جائز ہے خواہ وہ مسلمہ ہویا کتابیہ ، حضرت امام شافعی والیٹیلڈ فرماتے ہیں آزاد مرد کے لیے کتابیہ باندی سے نکاح سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ باندیوں کے نکاح کا جواز ان کے یہاں بربنا ہے ضرورت ہے، کیوں کہ باندی سے نکاح کرنے میں جزکور قیت پر پیش کرنا ہے اور بیضرورت مسلمہ باندی سے پوری ہوگئ ، اسی وجہ سے قدرت علی الحرہ کو باندی کے نکاح سے مانع قرار دیا گیا ہے۔

اور بھارے بزدیک مقتضی کے اطلاق کی بنا پر جواز مطلق ہے اور باندی سے نکاح کرنے میں آزاد جز کو حاصل کرنے سے زکنا ہے، نہ کدا سے رقیق بنانا، اور شوہر کے لیے اصل حاصل نہ کرنے کی اجازت ہے، لہذا اسے عدم مخصیل وصف کی بھی اجازت ہوگ۔

#### اللغاث:

﴿تروّج ﴾ نكاح كرنا۔ ﴿حرّ ﴾ آزاد مرد۔ ﴿إماء ﴾ واحد أمة؛ بانديال۔ ﴿تعويض ﴾ بيش كرنا، والنا۔ ﴿وق ﴾ خلائ۔ ﴿طول ﴾ استطاعت۔ ﴿لوقاق ﴾ غلائ۔ ﴿طول ﴾ استطاعت۔ ﴿لوقاق ﴾ غلائ۔

## مملوك الغير بانديون سے نكاح كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ آزاد مرد کے لیے باندی سے نکاح کے جواز اور عدم جواز کے متعلق حضرات فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ اما شافعی طِنْتِیْدٌ کا مسلک میہ ہے کہ آزاد مرد کے لیے مسلمان باندی سے نکاح کرنا تو درست ہے، مگر کتا نبیہ باندی سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے، امام مالک طِنْتِیْدٌ بھی اسی کے قائل ہیں اور امام احمد طِنْتِیْدٌ کی ایک روایت یہی ہے۔

امام شافعی را تینا و غیرہ کی دلیل یہ ہے کہ ان حضرات کے یہاں باندی سے نکاح کرنا ضرورتا ثابت ہے، کیوں کہ نکاح کے بعد میاں بوی کی مجامعت سے بیدا ہونے والا بچہ باپ کا جز ہوگا اور چوں کہ اس کی ماں رقیق اور مملوک ہے، اس لیے الولد یتبع الأم فی المحریة و الرقیة کے ضابطے کے تحت وہ بچہ بھی رقیق اور مملوک ہوگا اور اس کا باپ آزاد اور غیر مملوک ہے، لہذا باندی سے آزاد کو نکاح کی ضرورت ثابت اور نکاح کرنے میں اپنے جزح یعنی نبچ کورقیق بنانا لازم آتا ہے جو درست نہیں ہے، مگر چوں کہ باندی سے نکاح کی ضرورت ثابت اور متحقق ہے، اس لیے ضرورت باندی سے بوری ہوجاتی ہے، اس لیے صرف مسلمہ باندی سے بوری ہوجاتی ہے، اس لیے صرف مسلمہ باندی سے نکاح کی اجازت ہوگی اور کتابیہ باندی سے نکاح کی نا جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ ضرورت کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ الصور ورق تقدر بقدر ہا، یعنی ضرورت بقدر فرورت ہوتی ہے۔

ای وجہ امام شافعی والیمی نے قرآن کریم کی آیت فمن لم یستطع منکم طولا أن ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت أیمانکم الآیة کے مفہوم خالف سے استدلال کرتے ہوئے آزادعورت سے نکاح پرقدرت کی صورت میں باندی سے نکاح کرنے کوناجائز اور ممنوع قرار دیا ہے۔

وعندنا المح يبال سے احناف كى دليل كابيان ہے جس كا عاصل يہ ہے كقرآن كريم فى محرمات تكاح كے بيان كے بعد

وأحل لكم ما وراء ذلكم النع الى طرح فانكحوا ما طاب لكم من النساء النع وغيره الحاطلاق مصطلقاً جواز نكاح كى الجازت دى به خواه وه آزاد عورت سے ہو يا باندى ہے ، مسلمہ سے ہو يا كتابيہ سے ، اس ليے قرآن كريم كے اس عموم اور اطلاق كو خاص كرنا اور صرف مسلمہ سے نكاح كو جائز قرار وينا درست نہيں ہے۔

رہا ام شافعی رہا تھی کہ ہمارے یہاں مفہوم خالف سے استدلال کرنا، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں مفہوم خالف جت نہیں ہے، اس لیے اس سے ہماری دلیل و احل ایکم المخ وغیرہ کے اطلاق کو مقید خاص کرنا درست نہیں ہے۔ مفہوم خالف جمت نہیں ہے، بلکہ اس میں تو صرف افضلیت دوسرا جواب ہی ہے کہ فمن لم یستطع والی آیت میں جواز اور عدم جواز کا مسکر نہیں ہے، بلکہ اس میں تو صرف افضلیت اوراولیت سے بحث کی گئی ہے کہ آزاد عورت سے نکاح پر قدرت کے باوجود باندی سے نکاح کرنا بہتر اورافضل نہیں ہے اور اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، لہذا اس آیت سے امتہ کتا ہیے کہ نکاح کے عدم جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اگر آپ اس آیت کے مفہوم خالف سے عدم جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اگر آپ اس آیت کے مفہوم خالف سے عدم جواز پر استدلال کریں گے، تو اس عدم جواز میں مسلمہ اور غیر مسلمہ باندی دونوں داخل ہوں گی ، حالا نکہ آپ کے یہاں بھی مسلمہ باندی سے نکاح کرنا درست ہے۔

وفیہ امتناع النع سے امام شافعی روائیلا کی دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ محرم ارقاق حرکا وعویٰ کر کے باندیوں سے جواز نکاح کو صورت میں صرف آزاد جز کو حاصل کرنے سے جواز نکاح کو صورت میں صرف آزاد جز کو حاصل کرنے سے رکنالازم آتا ہے (بایں طور کہ ان کا بچہ رقیق ہوگا، اور اگر آزاد کسی حرہ سے نکاح کرے تو پیدا ہونے والا بچہ بھی آزاد اور حرہوگا) اسے غلام بنانایار قیت پر پیش کر نالازم نہیں آتا ہے (اس لیے کہ اگر نکاح کے بعد باندی آزاد کردی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ بچائی ماں کے تابع ہوکر حراور آزاد ہوگا) اور جب شوہر کونش جزیعنی بچے ہی کی عدم تحصیل کا حق اور اختیار ہے (بایں طور کہ وہ عزل کرلے) تو اسے اس کے وصف یعنی وصف حریت کی عدم تحصیل کا تو بدر جراول افتیار ہوگا۔

وَ لَا يَتَزَوَّجُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((لَا تُنْكَحُ الْآمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ))، وَ هُوَ بِإِطْلَاقِةٍ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيُّ رَجَالِكُا أَيْهُ فِي تَجُولِنِهِ بِرِضَاءِ الْحُرَّةِ، وَ لِلَا لِلْعَبْدِ، وَ عَلَى مَالِكٍ رَجَالِكُا أَيْهُ فِي تَجُولِنِهِ بِرِضَاءِ الْحُرَّةِ، وَ لِلَا لِلرِّقِ أَثَرًا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَشْبُتُ بِهِ حِلَّ الْمَحَلِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ فِي كَتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَشْبُتُ بِهِ حِلَّ الْمَحَلِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ فَي تَنْصِيْفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقُرِّرُهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَيَشْبُتُ بِهِ حِلَّ الْمَحَلِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ فَى تَنْصِيْفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقُرِّرُهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَيَشْبُتُ بِهِ حِلَّ الْمَحَلِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ اللّهُ فَيَشْبُتُ إِلَا الْمَعَلِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ اللّهُ مَا لَكُورُهُ عَلَى الْاَمَةِ )، وَ لِلْآلَةُ اللّهُ فَيَشْبُقُوا ((وَ تُنْكُحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْاَمَةِ))، وَ لِأَنَّهَا مِنَ اللّهُ فَي خَلِي الْعَالِقِ فِي جَمِيْعِ الْحَالَاتِ، إِذَا لَا مُنصِفَ فِي حَقِيّها.

تروجی اور کوئی شخص حرہ کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح نہ کرے، اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے کہ حرہ کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح نہ کرے، اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے کہ حرہ کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح نہ کیا جائے، اور بید حدیث اپنے اطلاق کے سبب غلام کے لیے اس کو جائز قرار دینے کے حوالے سے امام شافعی والتی اللہ کے دقیت خلاف جمت ہے۔ اور اس لیے کہ رقیت خلاف جمت ہے۔ اور اس لیے کہ رقیت تعصیف نعمت میں مؤثر ہوتی ہے جیسا کہ کتاب الطلاق میں ان شاء اللہ ہم اسے ثابت کریں گے، لہذا رقیت کی وجہ بحالت انفراد تو

محلیت کی حلت ثابت ہوگی الیکن انضام کی حالت میں ثابت نہیں ہوگی۔

اور باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ کُلُو ارشاد گرامی ہے کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح کیا جاسکتا ہے، اور اس لیے بھی کہ حرہ تمام حالتوں میں محللات میں سے ہے اور اس کے حق میں مُونِی مُفِقِف نہیں ہے۔

### اللغات:

﴿رق ﴾ غلاى \_ ﴿ تنصيف ﴾ آ دها كرنا \_ ﴿ انفراد ﴾ اكيلا بونا \_ ﴿ انضمام ﴾ دوسرول على ملا بوابونا \_

## تخريج

- 🕡 اخرجہ دار قطنی فی کتاب الطّلاق، حدیث: ۳۹۵۷.
- اخرجه دارقطني في كتاب الطلاق، حديث: ٣٩٥٧.

## آ زاداورغلام عورتول كوبيك وقت نكاح ميس ركھنے كى صورتيس:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں جن میں سے پہلامختلف فید ہے اور دوسرااختلاف سے پاک اور اتفاقی ہے۔ پہلے مسئلے کا حاصل میہ ہے کہ ہمارے یہاں شوہرخواہ آزاد ہو یاغلام اگر پہلے سے اس کے نکاح میں کوئی آزاد عور ہوں ہے، تو اس کے لے آزاد عورت کی موجودگی میں کئی باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جا ہے حرہ راضی ہویاراضی نہ ہو۔

امام شافعی وطنی کا مسلک میہ ہے کہ اگر شوہر آزاد ہے تو وہ ایسانہیں کرسکتا الیکن اگر شوہر غلام ہے تو اس کے لیے حرہ کے ہوتے ہوئے بھی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، اور دلیل میہ ہے کہ حرہ کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، اور دلیل میہ ہے کہ حرہ کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، اور دلیل میں اپنے جزیعنی ولدکور قبل بنانے والا ہوگا جو درست نہیں ہے، لیکن میں بایں طور کہ اگر شوہر آزاد ہوگا تو باندی سے نکاح کی صورت میں اپنے جزیعنی ولدکور قبل بان اس لیے شوہر کے غلام ہونے کی صورت میں جرہ جب خود شوہر بھی رقبق اور ممولک ہوگا، تو ظاہر ہے اب بی خرائی بھی لازم نہیں آئے گی، اس لیے شوہر کے غلام ہونے کی صورت میں جرہ کے ہوتے ہوئے بھی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ امام احمد والت میں ایک روایت میں اس کے قائل ہیں۔

امام ما لک براتیمید کا مذہب سے کہ اگر حرہ راضی ہے اور شوہر کواس کی اجازت دے رہی ہے، تواس کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، خواہ شوہر غلام ہویا آزاد، اور دلیل سے ہے کہ تزوج الأمة علی المحوة کی ممانت صرف حرہ کے حق کی وجہ سے تھی، مگر جب حرہ ازخود اپناحق ساقط کرنے پر راضی ہے تو کیا کرے گا قاضی؟۔

احناف کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں ندکور ہے لاتنکح الأمة علی المحرة، اس حدیث میں صاف طور پرحرہ کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح کی ممانعت دی گئی ہے، اور چوں کہ اس حدیث میں شوہر کے غلام یا حربہونے، اس طرح حرہ کی رضا اور عدم رضا کے حوالے سے کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے، اس لیے بیحدیث امام شافعی پراتیٹھیڈ اور امام مالک پراتیٹھیڈ دونوں کے خلاف ججت اور دلیل بے گی۔

احناف کی عقلی دلیل سے سے کہ جس طرح رقیت کی وجہ سے عقوبات میں تصیف اور کی ہوجاتی ہے اور غلام یا باندی کوحریا حرہ

کے بالقابل نصف سزادی جاتی ہے، ای طرح رقیت نعمت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اوراس کی وجہ سے نعتوں میں بھی کی ہوجاتی ہے،
مثلا آزاد کے لیے چار نکاح کرنے کی اجازت ہے جب کہ رقیق کو صرف دو نکاح ہی پراکتفاء کرنا پڑتا ہے، لہذا جب عقوبت کی طرح
نعت میں بھی رقیت مؤثر ہوتی ہے تو صورت مسئلہ میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا اور باندی سے صرف حالت انفراد میں نکاح کی اجازت
دی جائے گی، حالت انضام میں بیا جازت نہیں ہوگا۔ یعنی مردصرف باندی سے تو نکاح کرسکتا ہے، لیکن آزاد اور باندی سے ایک
ساتھ نکاح کرنایا آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہوگا۔

جب کہ اس کے بالمقابل آزاد عورت سے بحالت انفراد بھی نکاح کرسکتا ہے اور باندی کے نکاح میں ہوتے ہو ہے بھی ( یعنی بحالت انضام بھی ) نکاح کرسکتا ہے جیسا کہ دوسرے مسئلے میں اس کی وضاحت آرہی ہے۔

(۲) دوسرا سئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے سے باندی نکاح میں موجود ہے تب بھی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اور بیسئلہ ائمہ اربعہ کے یہاں متفق علیہ ہے، کیوں کہ حدیث شریف میں باندی کے ہوتے ہوئے بھی آزاد عورت سے نکاح کی اجازت دی گئ ہے، چنانچے ارشاد نبوی ہے و تنکح الحرة علی الأمة۔

اورعقلی دلیل بیہ ہے کہ حرہ انفراد اور انضام دونوں حالتوں میں حلال ہے، کیوں کہ اس کے حق میں کسی منصف یا مقل وغیرہ کا وکی احتمال نہیں ہے، لہذا جس طرح تنہا حرہ سے نکاح کرنا جائز ہوگا اسی طرح تنہا باندی ہے بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔

فَإِنْ تَزُوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يَجُوْ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِ الْكَاثِيْةِ، وَ يَجُوْزُ عِنْدَهُمَا، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَزَوَّجُ عَلَيْهَا لَمْ يَحْنَثُ بِهِلَذَا، وَ لِلَابِي حَنِيْفَةَ وَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ هُوَ الْمُحَرَّمُ، وَ لِهِلَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا لَمْ يَحْنَثُ بِهِلَذَا، وَ لِلَابِي حَنِيْفَةَ وَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ هُو الْمُحَرَّمُ، وَ لِهِلَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا لَمْ يَحْنَثُ بِهِلَذَا، وَ لِلَّهِ مِن وَجُهِ لِبَقَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ فَيَبْقَى الْمَنْعُ اِحْتِيَاطًا، بِخِلَافِ الْيَمِيْنِ، لِلَانَ وَمُهُ إِلَيْقَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ فَيَبْقَى الْمَنْعُ اِحْتِيَاطًا، بِخِلَافِ الْيَمِيْنِ، لِلَانَ الْمُفْعُودُ أَنْ لَا يُدُخِلَ غَيْرَهَا فِي قِسْمِهَا.

ترجمہ: اگر کسی خص نے حرہ کے ہوتے ہوئے (اس کی) طلاق بائن یا طلاق ثلاث کی عدت میں کسی باندی سے زکاح کیا، تو امام
ابوصنیفہ ولیٹھیئے کے بیبال بین کاح جائز نہیں ہے، اور حضرات صاحبین کے بیبال جائز ہے، اس لیے کہ بیحرہ پر نکاح نہیں ہے، حالانکہ
حرام وہی ہے، اسی وجہ ہے اگر کسی نے حرہ کے ہوتے ہوئ نکاح نہ کرنے کی قتم کھائی، تو وہ اس نکاح سے حائث نہیں ہوگا۔ حضرت
امام ابوصنیفہ ولیٹھیل کی دلیل بیہ ہے کہ بعض احکام کے باقی رہنے کی وجہ سے من وجرح ہ کا نکاح باقی ہے، لہذا (دورانِ عدت) احتیاطاً
ممانعت باقی رہے گی۔ برخلاف یمین کے، اس لیے کوشم کا مقصد بیہ ہے کہ شوہراس کی باری میں دوسری کو داخل نہیں کرے گا۔

## اللغاث:

﴿لَم يَحْنَتُ اللَّهُ مِنْ لُولَ عُلَّى لَا يَعْمِينَ اللَّهُ مِنْ

آ زاداورغلام عورتول كوبيك وقت تكاح مين ركفني ك صورتين:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کمی فیلی نے اپنی حرہ بیوی کو طلاق بائن دے دی یا تین طلاقی دے کراہے اپنے نکاح سے

## ر أن الهداية جلد الكام تكام كالمستخدم Or الكام تكام كام كاليان

' خارج کر دیا، تو کیا وہ مخص اس مطلقہ حرہ کی عدت میں کسی باندی سے نکاح کرسکتا ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے، حضرت امام صاحب والتیلیڈ کا مسلک بیہ ہے کہ جس طرح مطلقہ بائند کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، اس طرح مطلقہ حرہ کی عدت میں کسی باندی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ عدت میں کسی باندی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین کی رائے ہے کہ مطلقہ حرہ کی عدت میں باندی سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے،اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ ائمہ ثلاث فیہ بھی اس کے قائل ہیں اور ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ حدیث لاتنکے الأمة علی المحوة میں باندی کے نکاح سے اس وقت منع کیا گیا ہے جبحہ ہ نکاح میں داخل ہواورصورت مسئلہ میں طلاق بائن یا طلاق اثلاث کی وجہ میں باندی کے نکاح سے خارج ہوگئ ، تو ظاہر ہے اب ممانعت بھی ختم ہوجائے گی اور باندی سے نکاح کرنا جائز ہوگا اگر چہرہ ابھی عدت ہی میں کیوں نہ ہو۔

حضرات صاحبین نے اپنی اس دلیل کے اشخکام کی خاطر ایک نظیر پیش کی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی شخص نے بیشم کھائی کہ حرہ کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کرے گا اور پھر اس نے حرہ کی عدت میں کسی باندی سے نکاح کرلیا تو وہ حانث نہیں ہوگا، تو دیکھیے اگر دورانِ عدت حرہ باندی سے نکاح کی ممانعت ہوتی تو یمین کی صورت میں شوہر حانث ہوجاتا، حالاں کہ یہاں شوہر حانث نہیں ہور ہا ہے، لہذا عدم حدث ہوجی اس بات کی دلیل ہے کہ دورانِ عدت حرہ باندی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہو۔ میں ہور ہا ہے، لہذا عدم حدث میں میں اس بات کی دلیل ہے کہ دورانِ عدت حرہ باندی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

و لأبی حنیفة رحمین المنطقی مفرت امام عالی مقام علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد بھی نکاح کے بعض احکام مثلاً نفقہ،
کسوۃ اور منع عن الخروج وغیرہ باقی ہیں، اس لیے حرہ طلاق کے بعد بھی من کل وجہ شوہر کے نکاح سے خارج نہیں ہوئی، لہذا جب
دورانِ عدت من وجہ نکاح باقی ہے، تو جس طرح من کل وجہ بقائے نکاح کی صورت میں باندی سے نکاح کرنا حرام ہے، ای طرح من
وجہ بھی حرہ کا نکاح باقی رہتے ہو ہے باندی سے نکاح کرنا نا جائز اور حرام ہوگا، اس لیے کہ محرمات اور ممنوعات میں احتیاط پیش نظر رہتی
ہے، اور صورت مسئلہ میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ دورانِ عدت نکاح کی اجازت نہ دی جائے۔

بعلاف الیمین النج سے صاحبین کی نظیر کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ مسئلہ یمین سے صورت مسئلہ کومو کداور مستحکم بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یمین کی صورت میں شوہر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تیرے رہتے ہوئے تیری باری میں کسی کوشر یک نہیں کروں گا، اور جب طلاق بائن کے ذریعے اس نے اپنی حرہ ہیوی کو نکاح سے خارج کر کے اس کی باری ختم کر دی، تو ظاہر ہے اب دورانِ عدت باندی وغیرہ سے نکاح کرنے کی صورت میں وہ کسی کواس کی باری میں شریک کرنے والانہیں ہوگا، کیوں کہ اس کی باری تو پہلے ہی ختم ہوچکی ہے، الحاصل یمین میں شوہر کا مقصد دخول غیر ہے اور عدت میں نکاح کرنے سے وہ مقصد فوت ہورہا ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر حانث نہیں ہوگا اور نکاح کی صورت میں لاتنک سے نفسِ نکاح کرتے سے وہ مقصد فوت ہورہا ہے، اس سے بیزانی لازم آر ہی ہے، اس لیے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا اور مسئلہ یمین سے جواز نکاح کومتی مرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔

وَ لِلْحُرِّ أَنْ يَّتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْأَمَاءِ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَانْكِحُوا مَا

طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعِ ﴿ (سورة النساء: ٣) وَ التَّنْصِيْصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ النِّسَاءِ لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا أَمَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهُ ضَرُوْرِيٌّ عِنْدَهُ وَالْحِجَّةُ عَلَيْهِ مَا تَلَوْنَا، إِذِ الْآمَةُ الْمَنْكُوْحَةُ يَنْتَظِمُهَا اِسْمُ النِّسَاءِ كَمَا فِي الظِّهَارِ.

ترجمہ: آزادمرہ کے لیے آزادعورتوں اور باندیوں میں سے چارعورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ جائز ہیں سے ، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہتم لوگوں کو جوعورتیں اچھی گئیں ان میں سے دودو، تین تین اور چار چارعورتوں سے نکاح کرو، اور عدد کی صراحت اس پرزیادتی سے مانع ہے، امام شافعی والٹیلا فرماتے ہیں کہ آزادمر دصرف ایک باندی سے نکاح کرسکتا ہے، اس لیے کہ نکاح اماء ان کے یہاں ضروری ہے، اور ان کے خلاف وہ آیت جمت ہے جوہم نے تلاوت کی، کیوں کہ منکوحہ باندی کو بھی نساء کا نام شامل ہے، جیسا کہ ظہار میں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حوالو ﴾ آزادعورتیں۔ ﴿ اماء ﴾ واحد أمة؛ باندیال۔ ﴿ طاب ﴾ پندآ کیں۔ ﴿ مثنی ﴾ دو دو۔ ﴿ ثلاث ﴾ تین ۔ ﴿ رباع ﴾ چارچار۔ ﴿ ينتظمها ﴾ مشتل ہوتا ہے۔

## منكوحات كى زياده سے زياده تعداد:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں ایک آزاد مرد کے لیے بیک وقت چارعورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، خواہ وہ سب آزاد ہوں، یاسب باندی ہوں یا پہلے دو باندیوں ہے نکاح کر ہے پھر دوآ زادعورتوں ہے، بہر حال اس کے لیے چار عورتوں کے اپنے نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے، دلیل یہ عورتوں کے اپنے نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے، دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فانکھوا ما طاب لکم المخ سے چارعورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اس لیے آن واحد میں چارعورتوں کو نکاح میں رکھنا درست ہے، اور چوں کہ آیت کر یمہ میں لفظ دباع سے چار کے عدد کی صراحت کر دی گئی ہے، اس لیے بیک وقت چارعورتوں سے زائد کو نکاح میں رکھنا درست نہیں ہوگا، کیوں کہ عدد کی صراحت اس پر زیادتی سے مانع ہوتی ہے۔

پھر حضرت ابن عمر کی حدیث میں بھی چار ہے زائد عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے چنانچہ حدیث شریف کامضمون ہے اُن غیلان بن سلمہ الفقفی اُسلم و له عشو نسوۃ فی الجاهلیۃ فاُسلمن معه فامرہ النبی ﷺ اُن بتحیر منهن اُربعا، یعنی غیلان بن سلمی عفی نے زمانہ جاہلیت میں دس عورتوں کو اُن زوجیت میں لے رکھا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی علایت اُن دس میں سے صرف چارعورتوں کو نتخب کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور بقیہ کو نکاح سے خارج کرادیا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیک وقت چارس کو نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے۔ (بحوالہ بنایہ، وعنایہ) امام شافعی پر ایشید کی ایمام کی گنجائش ہے، گر

## ر آن الهدايم جلدا على المحالة الماري الماري كالمان الماري كالمان الماري كالمان كالمان

باندیوں میں یہ قانون اور ضابطہ میں تشلیم نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں باندیوں میں صرف ایک باندی سے نکاح کی اجازت ہوگی، چار نے نہیں؟

اور دلیل یہ ہے کہ ہمارے یہاں (شوافع کے یہاں) باندیوں کے نکاح کا جوان ضرورتا ثابت ہے اور المضرورة تقدر بقدر ها والے فارمولے کے تحت پیضرورت ایک باندی سے بوری ہوجاتی ہے، اس لیے صرف ایک ہی باندی سے نکاح کی اجازت ہوگی، جار باندیوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔

صاحب بداید و الله و المنتی فی الله و الله و

اور جس طرح قرآن کی ایک دوسری آیت و الذین یظاهرون من نسائهم میں نساء سے حرہ اور باندی دونوں مراد ہیں ادر جواز ادر اللہ میں بھی لفظ نساء کے تحت حرہ اور امتہ دونوں داخل ہوں گی۔اور جواز اربعہ کا حکم حرہ اور امتہ دونوں کو مشترک ہوگا۔

وَ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّ جَ أَكُثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَحَلَيْكَابَهُ يَجُوزُ، لِأَنَّهُ فِي حَقِّ النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ عِنْدَهُ حَتَّى مَلَكَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى، وَ لَنَا أَنَّ الرِّقَ مُنَصِّفٌ فَيَتَزَوَّ جُ الْعَبْدُ اثْنَيْنِ، وَالْحَرُّ أَرْبَعُ الْهَارَا لِشَرَفِ الْحُرِيَّةِ، فَإِنْ طَلَّقَ الْحُرِيَّةِ، فَإِنْ طَلَّقَ الْحُرِيَّةِ، فَإِنْ طَلَّقَ الْحُرِّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّ جَ رَابِعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَفِيهِ الْحُرِيَّةِ، فَإِنْ طَلَّقَ الْحُرِيَّةِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمل: غلام کے لیے دو ہے زائد عورتوں ہے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، امام مالک والتی ایس کہ جائز ہے، اس لیے کدان کے یہاں نکاح کے حق میں غلام آزادی کی طرح کے جی کہ غلام اجازت مولی کے بغیر بھی نکاح کا مالک ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ رقیت (غلام کے حق کو ) نصف کرنے والی ہے، لہٰذا شرف حریت کے اظہار کے پیش نظر غلام دوعورتوں سے نکاح کرے گا اور آزاد چار سے، پھر اگر آزاد نے چاروں میں سے کسی کو طلاق بائن وے دی، تو اس مطلقہ کی عدت گزرنے سے پہلے شوہر کے لیے چوتھی عورت سے نکاح کرنے کی سے نکاح کرنے کی سے نکاح کرنے کی خوار سے میں اس کی بہن سے نکاح کرنے کی نظیر ہے۔

### اللغات:

﴿عبد﴾ غلام۔ ﴿وق ﴾ غلام۔ ﴿حوّية ﴾ آزادى۔ ﴿إحدى الاربع ﴾ چار ميں سے ايك۔ ﴿تنقضى ﴾ فتم ہو جائے، يورى بوجائے۔

## ر آن البداية جلد شير من المسترات من من الماريان الماريان كالماية جلد من الماريان الماريان الماريان الماريان الم

### غلام کے زیادہ سے زیادہ لکاح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں غلام کے لیے دوعورتوں سے زائد کسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، امام احمد جِلَیْنَفِیْد اور امام شافعی جِلَیْنِیْدِ بھی اسی کے قائل ہیں، البند امام ما لک جِلِیُّفیڈ کے یہاں جس طرح آزاد مرد چارعورتوں سے نکاح کرسکتا ہے، اسی طرح غلام کے لیے بھی چارعورتوں سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔

امام مالک رولیٹیلڈ کی دلیل میہ کہ حق نکاح میں غلام بھی آزاد مرد کی طرح ہے، کیونکہ نکاح آدمیت کے خواص میں سے ہے اور آدمیت میں آزاد اور غلام دونوں برابر ہیں، لہذا جس طرح آزاد کے لیے چارعورتوں سے نکاح کرنا درست ہے، اسی طرح غلام کے لیے بھی چارعورتوں سے نکاح کرنا درست ہوگا۔

اور حق نکاح میں غلام کے آزاد کا ہم مثل اور ہم پلہ ہونے پراس سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے کہ غلام نکاح کے علاوہ دیگر امور مثلاً بچے وغیرہ میں اجازت مولی کا مختار ہوتا ہے، کیکن نکاح میں مولی کی اجازت کے بغیر بھی وہ یہ فعل انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا جس طرح آزاد نکاح میں مالک وقتاج اور اجازت بشر ہے ستعنی ہوتا ہے، اس طرح غلام بھی ازخود نکاح کا مالک ہوگا اور آزاد ہی کی طرح چار نکاح کر سکے گا۔

احناف کی دلیل ہے ہے کہ حضرتِ والا ہے بات تو اظہر من اشتمس ہے کہ رقبت سے نعمت اور عقوبت دونوں کی تنصیف ہوجاتی ہے، اور چول کہ نکاح کرنا بھی ایک نعمت ہے، اس لیے یہاں بھی رقبت مؤثر ہوگی اور وہ نعمتِ نکاح جوآزاد کے حق میں چار کے عدد کے ساتھ خاص ہے، غلام کے حق میں نصف ہوجائے گی اور اسے صرف دوعور تول سے نکاح کا اختیار ملے گا، ورنہ تو حریت اور رقبت میں فرق ہی کیارہ جائے گا۔

علامہ عینی رہاتے ہے۔ اس موقع پر ایک اور اہم بات تحریفر مائی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں نعمتیں درجات اور مراتب کے اعتبار سے الگ اور مختلف ہیں، چنا نچہ اللہ کے نبی علایہ آگا کا رہبہ تمام انسانوں سے بلندو بالا تھا، اس لیے آپ کے لیے نوعورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی تھی، اسی طرح رقیت کے مقابلے نمیں حریت کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے، اس لیے شرف حریت کے اظہار کی خاطر رقیت میں صرف دو نکاح کے جواز کی گنجائش ہوگی، ورنہ تو حریت کی امتیازیت اور اربعہ کے جواز کی خصوصیت نمایاں نہیں ہو سکے گی۔

فإن طلق الحو النع ہے ایک دوسرا مسلہ بیان کیا جارہا ہے، جواس سے پہلے بھی ضمنا آچکا ہے۔ مسلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر

کسی آزاد محف نے چار عورتوں سے نکاح کر رکھا تھا اور پھر اس نے ان میں سے کسی ایک عورت کو طلاق بائن دے دی تو ہمارے
یہاں مطلقہ کی عدت میں کسی اورعورت سے اس شوہر کے لیے نکاح کرنا درست نہیں ہے، ورنہ تو اس کے نکاح میں پانچ عورتوں کا جمع
ہونا لازم آئے گا جو فانکھوا ما طاب کی تحدید کے منافی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں دورانِ عدت مطلقہ کے حق میں من وجہ
نکاح باقی رہتا ہے، اس کے برخلاف امام شافعی رائٹھیڈ کے یہاں چوں کہ نفس طلاق ہی سے مطلقہ نکاح سے خارج ہوجاتی ہے، اس
لیے ان کے یہاں مطلقہ کی عدت میں دوسری عورت سے نکاح کرنا درست ہوگا۔ اور طلاق سے مطلقہ کا نکاح بالکلیۃ منقطع ہونے کی
وجہ سے ان کے یہاں یا نج عورتوں کا اجتماع بھی لازم نہیں آئے گا۔

## ر أن البداية جلد المحال المحال المحال المحال المحال كالماناح كالميان

صاحب بداید فرماتے ہیں کہ بیمسکد مطلقہ بہن کی عدت میں آس کی بہن سے نکاح کی نظیر ہے اور جمع بین الأختین کے تحت بھی اس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

قَالَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ حُبُلَى مِنْ زِنَا جَازَ النِّكَاحُ وَ لَا يَطَأَهَا حَتَى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالُمُا عَلَيْ الْمُحَمَّدِ وَحَنَّا عَلَيْهُ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَحَنَّا عَلَيْهُ النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَ إِنْ كَانَ الْحَمَلُ ثَابَتَ النَّسَبِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ مُحْمَّدٍ وَحَنَّا عَلَيْهُ النَّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَبِي يُوسُفَ وَحَلَيْهُ أَنَّ الْإِمْتِنَاعَ فِي الْأَصْلِ لِحُرْمَةِ الْحَمَلِ، وَ هَذَا الْحَمَلُ مُحْتَرَمٌ، لِأَنَّهُ لَا بِالْإِجْمَاعِ، لِلَّابِي يُوسُفَ وَحَلَيْقَائِهُ أَنَّ الْإِمْتِنَاعَ فِي الْأَصْلِ لِحُرْمَةِ الْحَمَلِ، وَ هَذَا الْحَمَلُ مُحْتَرَمٌ، لِأَنَّهُ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ، وَ لِهٰذَا وَ لَمْ يَجُزُ السُقَاطُهُ، وَ لَهُمَا أَنَّهَا مِنَ الْمُحَلِّلَاتِ بِالنَّصِّ وَ حُرْمَةُ الْوَطْئِ كِيْلَا يَسُقَى مَاوْهُ وَلَا عُرْمَةً لِلزَّانِي.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے الی عورت سے نکاح کیا جوزنا سے حاملہ ہوئی ہے، تو نکاح جائز ہے، لیکن شوہراس حاملہ کے وضع حمل سے پہلے اس سے وطی نہ کرے، اور بی تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے، اور امام ابو یوسف ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد ہے۔ اور اگر حمل ثابت النسب ہوتو بالا جماع نکاح باطل ہے۔ امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کی دلیل بیہ ہے کہ اصل میں نکاح سے رکنا حمل کے احترام کی وجہ سے اس کا حجہ سے اس کی طرف سے کوئی جنایت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا ساقط کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ نص کی وجہ سے حاملہ من الزنا بھی محلالات میں سے ہے، اور وطی کی حرمت اس لیے ہے، تا کہ شوہر کا پانی اس کے غیر کی بھیتی کوسیراب نہ کرے۔ اور ثابت النسب میں نکاح سے رکنا صاحب ماء کے حق کی وجہ سے ہے، اور زانی کا کوئی احتر امنہیں ہے۔

## اللغاث:

﴿حبلی ﴾ حالمد ﴿حتی تصع ﴾ بچه جن وے۔ ﴿امتناع ﴾ رکنا، همرنا۔ ﴿جنایة ﴾ قصور، جرم۔ ﴿اسقاط ﴾ گرانا، ضائع کرنا۔ ﴿بسقی ﴾ سیراب کرے۔ ﴿زرع ﴾ کھیت۔

#### زانيے كاح كامكلہ:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسی عورت سے نکاح کیا جوزنا سے حاملہ تھی ، تو اب اس کی دوصور تیں ہیں (۱) وہ حمل ثابت النسب ہوگا مثلاً عورت غیر کی معتدہ تھی پھر اس سے کسی نے زنا کر لیا اور وہ حاملہ ہوگئ (۲) دوسری صورت ہے کہ اس کا حمل ثابت النسب ہوگا ، اگر پہلی صورت ہے یعنی حمل ثابت النسب ہوتو با تفاق ائمہ اس عورت سے نکاح کرنا باطل اور حرام ہوراً گر دوسری صورت ہے یعنی حمل ثابت النسب ہوتا نکاح کے متعلق حضرات فقہاء بُوالی کا اختلاف ہے ، اور اگر دوسری صورت ہے یعنی حمل ثابت امناع وطی کے قائل ہیں ، امام ابو یوسف مِلسَّمید نکاح ہی کو جا ترنہیں بانے ، امام امر احمد اور امام زفر بیسی تھی ہی اس کے قائل ہیں ، البت امام شافعی وَلَشَّمید کے یہاں نکاح بھی جا ترنہ ہو اور وطی کرنا بھی مانے ، امام اللہ اللہ تعالی میں البت امام شافعی وَلَشَّمید کے یہاں نکاح بھی جا ترنہ ہو اور وطی کرنا بھی مانے ، امام اللہ اللہ امام احمد اور امام زفر بیسائی ہو کہ اس کے قائل ہیں ، البت امام شافعی وَلَشَّمید کے یہاں نکاح بھی جا ترنہ ہو اور وطی کرنا بھی

امام ابو یوسف وطینیا وغیرہ کی دلیل قیاس ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح اصل یعنی ثابت النسب میں احترام حمل کی وجہ سے
نکاح ممنوع ہے، اسی طرح فرع یعنی غیر ثابت النسب حمل میں بھی احترام حمل کی وجہ سے نکاح ممنوع ہوگا، کیونکہ ثابت النسب ہی کی
طرح یہ حمل بھی جنایت سے پاک ہے اور قابل احترام ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا گرانا اور ساقط کرنا درست نہیں ہے، اگر حمل کی طرف
سے وئی جنایت ہوتی، تو اسے گراکرالگ کردیا جاتا، معلوم ہوا کے حمل محترم ہے اور اسی وجہ سے نکاح ممنوع ہے۔

ولهما النع حضرات طرفین کی دلیل ہے کہ جب قرآن کریم نے محرمات کی ایک طویل ترین فہرست بیان کرنے کے بعد و احل لکم النع سے نیرمحرمات کے نکاح کو حلال کر دیا، تو اب قیاس و نیرہ سے کسی حلال عورت کو محرمات کی فہرست میں شامل کرنا درست نہیں ہے، اور چوں کہ قرآن کریم نے محرمات کی جو فہرست بیان کی ہے، اس میں حاملہ من الزنا کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے یہ بھی محلالات میں سے ہوگی اور احل لکم ما وراء ذلکم کے حکم کی روسے اس کے ساتھ نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔ و حرمة الوطئ النع سے ایک طالب علانہ اشکال کا جواب ہے، اشکال ہے ہے کہ جب آپ کے یہاں حاملہ من الزنا سے نکاح کرنا درست ہے، تو پھروطی کرنا کیون نہیں درست ہے، جب کے عوم افکارے کے بعد ہی یہ کام شروع ہوجاتا ہے۔

صاحب کتاب ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جواز نکاح کے باوجود حاملہ سے وطی کی حرمت اس لیے ہے، تا کہ انسان الله ا اپنے پانی (منی) سے دوسرے کی بھیتی کوسیراب نہ کرے اور رسول پاک مُثَاثِیَّا کے اس فرمان پڑمل بیرا ہوجائے من کان یؤ من بالله والیوم الآخر فلایسقی ماء ۵ زرع غیرہ۔

و الامتناع فی الن يہاں ہام ابو يوسف را تي کی دليل کا جواب ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ حضرت والا ثابت النب کو غير ثابت النب ميں نکاح کی ممانعت احرّ ام حمل کی وجہ ہے نہيں ہے، کو غير ثابت النب ميں نکاح کی ممانعت احرّ ام حمل کی وجہ ہنيں ہے، لکہ وہاں تو صاحب ماء يعنی شو ہراول کے حق کی وجہ ہے نکاح ممنوع ہاور چوں کہ زانی نہ تو محرّ م ہوتا ہاور نہ ہی اس کے حق کی پاس داری کی جاتی ہے، اس لیے زنا والے مسئے کو اس پر قياس کرنا درست نہيں ہے، مخضراً اسے آپ يوں بھی کہ سکتے ہيں کہ صحت ياس داری کی جاتی ہے، اس ليے زنا والے مسئے کو اس پر قياس کرنا درست نہيں ہے، خضراً اسے آپ يوں بھی کہ سکتے ہيں کہ صحت قياس کے ليے مقيس عليہ اور مقيس میں موافقت ضروری ہے اور يہاں تو دونوں ميں مغايرت ہے فکيف يصح القياس۔

ترجیل: اگرکسی نے ایسی حاملہ سے نکاح کیا جودارالحرب سے گرفتار کرکے لائی گئ ہے، تو نکاح فاسد ہے، اس لیے کہ اس کاحمل ثابت النسب ہے۔ اور اگر کسی نے دوسرے سے اپنی ام ولد کا نکاح کیا، حالانکہ وہ اس (آقا) سے حاملہ ہے تو نکاح باطل ہے، کیونکہ

ر آن البداية جلد على المحالي المحالية الماركا كالمان الماركا كالمان الماركا كالمان الماركا كالمان الماركا كالمان الماركا كالماركا كالمان الماركا كالمان الماركا كالمان كال

وہ (ام ولد ) اپنے مولی کی فراش ہے، یہاں تک کہ کسی دعوے کے بغیر مولیٰ سے اس کے بیچے کا نسب ثابت ہوگا، اب آگر نکاح درست بوگا تو جمع بین الفراشین لازم آئے گا، البتہ وہ فراش قوی نہیں ہے، حتیٰ کہ نفی کرنے سے لعان کے بغیر بچے منتفی ہو جائے گا، لہذا جب تک اس کے ساتھ حمل متصل نہ ہو، اس فراش کا اعتبار نہیں ہوگا۔

## اللّغات

﴿السبى ﴾ قيدى ﴿ وَقِ ﴾ نكاح كراديا ﴿ دعوة ﴾ وعولى

## دارالحرب سے قیدی حاملہ عورت سے نکاح:

اس عبارت میں دومسلے بیان کے گئے ہیں، چانچہ پہلامسلہ ہے کہ ایک عورت دارالحرب سے گرفتار کر کے لائی گئی اور وہ حالمہ ہے، اب اگر کوئی شخص اس سے نکاح کرتا ہے، تو بین کاح فاسد ہے، کیونکہ اس عورت کاحمل اس کے حربی شوہر سے ثابت ہے اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کے حمل کے ثابت النسب ہونے کی صورت میں نکاح فاسد ہوگا۔

(۲) دوسرامسکہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ام ولد سے وطی کی اور وہ حالمہ ہوگئی، اب اگریشخص کی دوسرے آدمی سے اس حالمہ ام ولد کا نکاح کرنا چاہے، تو نہیں کرسکتا، نکاح باطل ہوگا، اس لیے کہ بیام ولد اپنے مولی کی فراش ہے اور اس کا حمل مولی سے ثابت النب ہوگا، لہذا جب بیام ولد مولی کی فراش ہے، تو بہیں کرسکتا، نکاح باطل ہوگا، اس کیا بچہ مولی سے ثابت النب ہوگا، لہذا جب بیام ولد مولی کی فراش ہے، تو اگر اس کے نکاح کو جائز قرار دے دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ شوہر کی بھی فراش ہوگی اور اجتماع بین الفراشین لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ اس لیے بین کاح بھی درست نہیں ہے۔

الا أنه النع سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب ام والدمولی کی فراش ہے، تو جس طرح اس کے حاملہ ہونے کی صورت میں بھی نکاح درست نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہونے کی صورت میں بھی نکاح درست نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ بم دیکھتے ہیں کہ ام ولد اگر حاملہ نہ ہوتو اس کا نکاح درست ہے، آخر الیا کیوں جیاس صورت میں بھی تو جمع بین الفراشین لازم آتا

اسی کا جواب دیتے ہوں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ام ولدمولی کی فراش تو ہے، گریہ فراش مضبوط اور متحکم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مولی بچے کی نفی کر دے، تو مولی سے کسی لعان کے بغیر وہ بچہ منتفی ہوجائے گا، حالا نکہ فراش تو می میں نفی ولد کے لیے لعان ضروری ہے، معلوم ہوا کہ یہ فراش تو ی نہیں ہے، لہٰذا اس فراش کی تقویت کے لیے حمل کو ضروری قرار دیا گیا، اب اگر ام ولد حالمہ ہوگی تو اس کا فراش ہونا قو ی ہوگا اور کہیں اور اس کا عقد جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہوگی، تو اس کی فراشیت ناقص اور ضعیف ہوگی اور دوسرے سے اس کا عقد جائز ہوگا۔

قَالَ وَ مَنْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحُ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفِرَاشٍ لِمَوْلَاهَا، فَإِنَّهَا لَوْ جَاءَتْ بِولَدٍ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعُوَقٍ، إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَّسْتَبُرِئَهَا صِيَانَةً لِمَائِه، وَ إِذَا جَازَ النِّكَاحُ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَّطَأَهَا قَبْلَ انْ سَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعُوقٍ، إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَأَهَا وَمِيَانَةً لِمَائِهِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالنَّاعَلَيْهُ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ الْإِلْسَتِبُرَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَمِيَّا عَلَيْهُ وَ أَبِي يُوسُفَ وَمِيَّاتُهُا فِي وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمِا اللَّهَانِيهُ لَا أُحِبُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ

يَّسْتَبْرِنَهَا، لِأَنَّهُ إِحْتَمَلَ الشُّغُلَ بِمَاءِ الْمَوْلِي، فَوَجَبَ التَّنزُّهُ كَمَا فِي الشِّرَاءِ.

وَ لَهُمَّا أَنَّ الْحُكُمَ بِجَوَّازِ النِّكَاحِ أَمَارَةُ الْفَرَاغِ، فَلَا يُؤْمَرُ بِالْإِسْتِبْرَاءِ لَا اِسْتِحْبَابًا وَ لَا وُجُوبًا، بِخِلَافِ الشِّمْرَاءِ، لِلَّآنَةُ يَجُوزُ مَعَ الشَّغْلِ، وَ كَذَا إِذَا رَأَى اِمْرَأَةً تَزُنِي فَتَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَّطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا وَ الْمَعْنَى مَا ذَكَرُنَا.

توجہ ان کے جملہ: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی باندی سے وطی کر کے اس کا نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مولی کی فراش نہیں ہے، چنا نچہ اگر اس نے کوئی بچہ جنا، تو دعوے کے بغیر اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، البتہ اپنے پانی کی حفاظت کے پیش نظر مولی کے لیے استبراء کرنا مستحب ہے۔ اور جب نکاح جائز ہے، تو حضرات شیخین عجیت کے بہان استبراء سے پہلے شوہر کے لیے وطی کرنے ہوئی جائز ہے، امام محمد والشیلا فرماتے ہیں کہ استبراء سے پہلے شوہر کے لیے وطی کرنے کو میں اچھانہیں سمجھتا، اس لیے کہ ماء مولی کے ساتھ شغل کا اندیشہ ہے، لہذا احتیاط ضروری ہے، جیسا کہ شراء میں ہوتا ہے۔

حضرات شیخین جیسیا کی دلیل یہ ہے کہ جواز نکاح کا حکم فراغت رحم کی علامت ہے، لہذا شو ہر کواستبراء کا حکم نہیں دیا جائے گا، نہ استحاباً نہ وجو با، برخلاف شراء کے،اس لیے تو ہم شغل کے ہوتے ہوئے بھی شراء جائز ہے۔

اورا پسے ہی جس کسی نے کسی عورت کوزنا کرتے ہوے دیکھا پھراس نے نکاح کرلیا،تو حضرات شیخین جیسیا کے یہاں اس کے لیے قبل الاستبراء وطی کرنا جائز ہے، آمام محمد راتشائلہ فرماتے ہیں کہ استبراء سے پہلے میرے نزدیک وطی کرنا پبندیدہ نہیں ہے۔اور دلیل وہی ہے جوہم نے بیان کی۔

## اللغاث:

﴿ بستری ﴾ ایک حیف شهر کر رحم کے خالی ہونے کا یقین کر لے۔ ﴿ صیانة ﴾ بچاؤ، دھاظت۔ ﴿ التنز ٥ ﴾ بچنا، احتیاط کرنا۔ ﴿ اُمارِ ہَ ﴾ علامت، نشانی۔ ﴿ شو اء ﴾ خریدنا۔

## موطوءه باندى كا تكاح كهين اوركرديي كامسكه:

اس عبارت میں بھی دومسکے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں مختلف فیہ ہیں (۱) پہلا مسکدتو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی سے وطی کرنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے اس کا نکاح کردیا، تو احناف کے یہاں وہ نکاح درست ہے، (البت امام شافعی پرایشیاڈ و امام احمد پرایشیاڈ جواز نکاح کے لیے ایک حیض سے اور امام زفر پرایشیاڈ تین حیض سے استبراء کو ضروری قرار دیتے ہیں) خواہ استبراء سے پہلے موطوء ہام ولد میں عدم جواز نکاح کی علت اجتماع فراشین تھا، اور پہلے ہویا بعد میں۔ اور یہ نکاح اس لیے درست ہے کہ اس سے پہلے موطوء ہام ولد میں عدم جواز نکاح کی علت اجتماع فراشین تھا، اور یہاں چوں کہ باندی مولی کی فراش نہیں ہے، اس لیے سابقہ مسکے والی علت یہاں معدوم ہے، لہذا الحکم منتفی بنفی العلمة والے ضا بطے کتحت یہاں بھی تھم میں تبدیلی آئے گی اور نکاح جائز ہوگا۔

اوریہ باندی اپنے مولی کا فراش اس لیے ہیں ہے کہ اگر نکاح کے بعد اس نے کسی بیچے کوجنم دیا تو دعوے کے بغیر مولی سے

بج كانب ثابت نبيس موگا، حالاتك باندى كفراش مونى كى صورت ميں بدون دعوى بھى نسب ثابت موجاتا ہے، معلوم مواكداس مسكے ميں باندى فراش نبيس ہے اور اجتماع فراشين مى جواز نكاح سے مانع تھا، لبذا جب وہ مانع ختم موگيا تو إذا زال الممانع عاد الممنوع والے ضابط كى روشن ميں جواز نكاح كا حكم ثابت موجائے گا۔

جواز نکاح کے سلیطے میں حضرات ائمہ احناف تو ایک ساتھ ہیں، گر جواز کے بعد جگاڑ یعنی وطی وغیرہ کے جواز میں وہ مختلف ہیں، چنا نچہ حضرات شیخین کی رائے تو یہ ہے کہ جب نکاح جائز ہوتو وطی کرنا بھی جائز ہوگا خواہ استبراء ہویا نہ ہو، حضرت امام محمد رہ شیکا ہیں، چنا نچہ حضرات شیخین کی رائے ہوں کہ جب مولی نے بھی اس سے وطی کر اس سے وطی کر استبراء سے پہلے میر سے نزویک وطی کرنا اچھانہیں ہے، کیوں کہ جب مولی نے بھی اس سے وطی کر گھی ہے تو ظاہر ہے کہ رئم کے اس کے نطف کے ساتھ مشغولیت کا وہم ہے، اور اگر مشغولیت رحم کا لیقین ہوتو استبراء سے پہلے وطی حرام ہوگی ( کیوں کہ اس صورت میں اپنے پانی سے غیر کی بھی کو سیر اب کرنا لازم آئے گا) لہذا جب بیقن مشغولیت کی صورت میں وطی حرام ہوگی ( کیوں کہ اس صورت میں وطی سے بچنا اور احتیاط کرنا کم از کم واجب تو ضرور ہوگا۔

۔ جیسا کہ خریدنے کی صورت میں استبراء سے پہلے وطی نہ کرنا واجب اورضروری ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی وطی نہ کرنا مروری ہے۔

ولهما النع حفزات شیخین بیستا کی دلیل میہ ہے کہ جب وطی کے بعد شریعت نے نکاح کو جائز قرار دیا ہے، تو یہ جواز خود فراغ رحم کی تعلامت اور دلیل ہے، کیونکہ نکاح کی مشروعیت ہی فارغ رحم پر ہے، للبذا جب رحم فارغ اور اختفال سے خالی ہے، تو اب استبراء کے وجوب یا استجاب کی وجنہیں ہے، کیوں کہ حکم کس سبب کے بغیر واجب نہیں ہوا کرتا، لبذا صورت مسئلہ میں جب رحم فارغ ہوا دا جازت نکاح اس فراغت پر دلیل ہے تو اب خواہ مخواہ استبراء کو واجب یا مستحب نہیں قرار دیں گے۔ اور بدون استبراء بھی وطی کرنا طلال اور جائز ہوگا۔

بعلاف المشراء الع امام محمد را شیلا نے صورت مسئلہ کوشراء پر قیاس کر کے استبراء کو واجب قرار دیا ہے، یہاں سے اس کا جواب دیا جارہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ محترم، نکاح کوشراء پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ شراء احتمالِ شغل کے ساتھ بھی جائز ہے اور پھر جواز نکاح فراغت رحم کی علامت ہے، لیکن شراء میں کوئی علامت اور دلیل نہیں ہوتی، اس لیے دونوں مسئلوں میں فرق ہا ورایک کودوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

و محذا النع يہاں سے دوسر مسكے كابيان ہے، فرماتے ہيں كداگر كسى خف نے ایک عورت كوزنا كرتے ہوے ديكھا اور پھر اس سے نكاح كرليا، تو حضرات شيخين عربية الله كابيان اس صورت ميں بھى استبراء سے پہلے شوہر كے ليے وطى كرنے كى اجازت ہے، كيونكه صحب نكاح فراغت رحم كى دليل ہے، اور امام محمد والشيئة كے يہاں زنا سے احتمال شغل پيدا ہوگيا ہے، اس ليے اس احتمال سے بچتے ہوئے ایک حیض سے استبراء واجب ہے۔

وَ يِكَاحُ الْمُتْعَةِ بَاطِلٌ وَهُوَ أَنْ يَّقُولَ لِإِمْرَأَةٍ أَتَمَتَّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَالِ وَ قَالَ مَالِكُ رَمَ اللَّهُ الْمَالِ وَ قَالَ مَالِكُ رَمَ اللَّالَيْنَ هُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا فَيَبْقَى إِلَى أَنْ يَتْظُهُرَ نَاسِخُهُ، قُلْنَا ثَبَتَ النَّسُخُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي

الله عَنهُمَا صَحَّ رُجُوعُهُ إِلَى قَوْلِهِمْ، فَتَقَرَّرَ الْإِجْمَاعُ، وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ بَاطِلٌ مِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَالِگَايَهُ هُوَ صَحِيْحٌ لَا زِمْ، لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرُولِطِ الْهَاسِكَةِ، وَلَنَا أَنَّهُ شَاهِدَيْنِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَالِكُا اللهُ هُو صَحِيْحٌ لَا زِمْ، لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرُولِطِ الْهَاسِكَةِ، وَلَنَا أَنَّهُ النَّوْقِيْتِ أَوْ قَصُرَتُ، لِأَنَّ النَّي بِمَعْنَى الْمُتَعَةِ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوْدِ لِلْمَعَانِي، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا طَالَتُ مُدَّةُ التَّوْقِيْتِ أَوْ قَصُرَتُ، لِلْآنَ التَّاقِيْتُ هُوَ الْمُعَيِّنُ بِجِهَةِ الْمُتَعَةِ وَقَدْ وُجِدَ.

ترجمل: اور نکاح متعد باطل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی مرد کس عورت ہے کہے کہ میں اتنا مال دے کر اتنی مدت تک تم ہے نفع اٹھاؤں گا، امام مالک ولٹے لٹے فرماتے ہیں کہ متعد جائز ہے، اس لیے کہ (ابتدائے اسلام میں) وہ مباح تھا، لہٰذا اس وقت تک باتی رہ گا جب تک کداس کا ناخ نہ فلا ہر ہوجائے، ہم کہتے ہیں کہ اجماع صحابہ سے ننخ ثابت ہو چکا ہے، اور حضرت ابن عباس کا حضرات صحابہ کے قول کا جانب رجوع کرنا بھی صحیح ہے، لہٰذا اجماع بھی ثابت ہے۔

اور نکاح مؤقت بھی باطل ہے، جیسے دو گواہوں کی شہادت سے دی دن کے لیے کی عورت سے نکاح کرنا، امام زفر رالیٹھائد فرماتے ہیں کہ نکاح مؤقت درست اور لازم ہے، کیونکہ نکاح شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح مؤقت متعہ کے معنی میں ہے اور عقود میں معانی ہی کا اعتبار ہے، اور مدت توقیت کے زیادہ یا کم ہونے سے کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ تاقیت ہی متعہ کی جہت کو متعین کرنے والی ہے اور وہ موجود ہے۔

## اللغاث:

﴿ اتمتع ﴾ میں فائدہ اٹھاؤں گا۔ ﴿ مؤقّت ﴾ مقرر وقت والا۔ ﴿ عبرة ﴾ اعتبار۔ ﴿ عقود ﴾ معاملات۔ ﴿ معانى ﴾ مفاتيم ۔ ﴿ طالت ﴾ لمبى ہوگئ۔ ﴿ فقاتِ مِن ہوگئ۔

#### تكاح متعد:

ابتدائے اسلام میں نکاح شرق اورابدی کے علاوہ دیگر دواور نکاح کا چلن تھا، کین بعد میں اسلام نے انھیں باطل کر دیااوران کے بطلان پر حفزات صحابہ کا اجماع ثابت ہوگیا۔ چوں کہ یہ دونوں بھی نکاح کے نام سے موسوم تھے، اس لیے صاحب کتاب (قدوری) یہاں ان کی حقیقت اوران کا حکم بیان کر رہے ہیں، صورت مسکلہ بھنے سے پہلے نکاح متعداور نکاح مؤقت کی تعریف ذہن نشین کرلیں۔

نكاح متعة: وه نكاح كهلاتا ہے كەمردكى عورت سے يہ كہ يس اتنے مال كے عوض اتنے دنوں تكتم سے فائده اشانا چا بتا ہوں أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال\_

نکاح موقت: یہ ہے کہ انسان عورت ہے یوں کے اتزوجك بشهادة شاهدین عشرة أیام، میں دوگواہوں كی موجودگی میں دس اون تک کے لیے تم ہے تکاح كرتا ہُوں۔

نکاح متعداور نکاح مؤقت میں فرق بدہے کہ نکاح مؤقت میں لفظ نکاح یا لفظ تزویج ہوتا تھا جب کہ متعد تمع اور استمتاع ہے

بی منعقد ہوجا تا تھا۔ دوسرافرق یہ ہے کہ نکاح مؤقت میں شہادت شاہدین شرط تھی ، اس کے برخلاف نکاح متعہ بدون شہادت بھی منعقد ہوجا تا تھا۔

اس تفصیل کے بعد عبارت کا حاصل یہ ہے کہ با جماع امت اور با تفاق فقہاء نکاح متعہ باطل ہے، صاحب کتاب نے اگر چہ امام ما لک جائے گئے گئے ہیاں اس کا جواز ثابت کیا ہے، گر ہدایہ کے بڑے شراح مثلاً علامہ عینی اور صاحب فتح القدیر وغیرہ کے یہاں امام ما لک جائے گئے گئے طرف جواز کی نبست کرنا درست نہیں ہے، یا تو یہ صاحب کتاب کا سہو ہے یا پھر کا تب کی غلطی ہے، بہر حال امام ما لک جائے گئے کا مسلک بھی وہی ہے جو دیگر ائمہ کا ہے، یعنی نکاح جعد اگر چہ ابتدائے اسلام میں جائز تھا، گر نبی اکرم مُنا ہے گئے نے خیبر کے دن، متعہ، مؤقت اور پالتو گدھوں کے گوشت کو قیامت تک کے لیے منع فرمایا دیا تھا، خود امام ما لک جائے تھے نے مؤطا میں اس سلطے کی حدیث نقل فرمائی ہے، حدیث شریف کا مضمون ہے ہے عن علی ابن آبی طالب آن رسول الله ﷺ نبھی عن متعۃ النساء وعن لحوم المحمد الأهلية يوم حيبر۔ اس حدیث ہے دوبا تیں سامنے آئیں (ا) متعہ کی حرمت (۲) اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام ما لک جائے ہوئی نے اسے اپنی مؤطا میں دوبای تیاں کرنا بھی خود اس بات کی دلیل جوان کے نہ بب اور مظلب کی ہوتی ہیں، لہذا امام ما لک جائے گئے گاس روایت کوائی گئات میں بیان کرنا بھی خود اس بات کی دلیل جی دونا تی متعہ کے قائل ہیں۔

ای طرح حضرت ابن عباس اگر چه شروع میں حرمت متعہ کے قائل نہیں تھے، مگر بعد میں انھوں نے اپنے اس قول سے رجوع کرلیا تھا اور اس کی حرمت کے قائل ہوگئے تھے، چنانچہ حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ أن ابن عباس ما حوج من الدنیا حتی دِ جع عن قوله فی الصرف و المتعة، لہذا جب ان کا بھی رجوع ثابت اور سیح ہے، تو گویا کہ حرمت متعہ پراجماع صحابہ کا ثبوت اور اس کا انعقاد بھی درست ہے۔

والنكاح المؤقت النح فرماتے ہیں كه نكاح متعدى طرح نكاح مؤقت بھى باطل ہاوراس پر بھى ائمدار بعد كا اتفاق ہے،
البت امام زفر پالٹین کے يہاں نكاح مؤقت كى اجازت ہے، وہ فرماتے ہیں كه نكاح مؤقت صحيح اور لازم ہے، اس ليے كه نكاح غير مؤقت كى طرح بيجى نكاح مؤقت شرط فاسد سے باطل مؤقت كى طرح بيجى نكاح مؤقت شرط فاسد سے باطل نہيں ہوتا، اسى طرح نكاح مؤقت بھى شرط فاسد مثلاً شرط تاقیت سے باطل نہیں ہوگا، كيوں كه نكاح كے سلسلے میں ضابط بيہ كه النكاح لا يبطل بالشووط الفاسدة۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح مؤقت چوں کہ نکاح یا تزوج کے لفظ سے منعقد ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس میں متعہ کے معنی موجود بیں، کیوں کہ متعہ کے معنی ہمی ہمتع اور استمتاع کے ہیں، چنانچیشروع کتاب میں ہم نے بیں، کیوں کہ متعہ کے میں نکاحها مانع شرعی، مرش کیا ہے کہ اصطلاح شرع میں نکاحها مانع شرعی، برش کیا ہے کہ اصطلاح شرع میں نکاحها مانع شرعی، بندا جب معنا مؤقت اور متعہ دونوں متحد ہیں، تو جو تم متعہ کا ہوگا وہی تکم مؤقت کا بھی ہوگا، اور نکاح متعہ چوں کہ حرام اور ناجا کر ہوگا، کیوں کہ دیگر عقود کی طرح یہ بھی عقد ہیں اور عقود کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ العبرة فی العقود للمعانی لا للمبانی یعنی عقود میں معانی معتبر ہیں، الفاظ کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔

## 

رہا امام زفر ولٹیلائے کا یہ دلیل دے کرموَقت کو جائز قرار دینا کہ تاقیت شرط زائد ہے اور شرط زائد سے نکاح فاسد نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تاقیت شرط زائد نہیں ہے، بلکہ ایجاب وقبول کا مدار ہی تاقیت پر ہے، اور ایجاب وقبول نکاح کے رکھ ، میں، لہذا جب ان میں تاقیت کا فساد ہوگا تو نکاح بھی فاسد ہوجائے گا۔

و لا فوق النع صاحب ہدایہ نے اس عبارت سے حضرت حسن بن زیاد کے قول سے احتراز کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر عاقد بن نے نکاح مؤقت میں ایک مدت ذکر کی کہ جس مدت تک ان کا زندہ رہنا ناممکن ہے، مثلاً سوسال دوسوسال وغیرہ، تو اس صورت میں بین کاح درست ہوتا ہے، مسلام کے درست ہوتا ہے، اس طرح ابدی اور غیرمؤقت نکاح درست ہوتا ہے، اس طرح بین کاح بھی درست ہوگا۔

صاحب بدایے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ قول درست نہیں ہے اور مدت کے کم یا زیادہ ہونے سے حکم میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح مؤقت کے بطلان کا مدار تاقیت پر ہے، اس لیے کہ تاقیت ہی سے متعہ کی جہت متعین ہوگی اور اس کا معنی موجود ہوگا، اور چوں کہ مدت مدیدہ کی صورت میں بھی تاقیت موجود ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی بیز کاخ باطل اور حرام ہوگا۔

وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ اِحْدَاهُمَا لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا صَحَّ نِكَاحُ الَّتِي حَلَّ نِكَاحُهَا وَ بَطَلَ نِكَاحُ الْأَخْرَى، لِأَنَّ الْمُنْطِلَ فِي الْحَدَاهُمَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ حُرِّ وَ عَبْدٍ فِي الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْمُسَدِّةِ، وَ قَبُولُ الْعَقْدِ فِي الْحُرِّ شَوْطٌ فِيْهِ، ثُمَّ جَمِيْعُ الْمُسَمَّى لِلَّتِي حَلَّ نِكَاحُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالُهُ الْأَصُلِ. وَعَنْدَهُمَا يُقْسَمُ عَلَى مَهْرِ مِثْلَيْهِمَا، وَهِي مَسْأَلَةُ الْأَصْلِ.

تروج کے: اگر کسی خص نے ایک ہی عقد میں دوالی عورتوں سے نکاح کیا کہ ان میں سے ایک کا نکاح اس سے حلال نہیں ہے، تواس عورت کا نکاح موجائے گا، اس لیے کہ مطل ان میں سے اعرب کی نکاح موجائے گا، اس لیے کہ مطل ان میں سے ایک ہی میں ہے۔ ایک ہی میں ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب کسی نے غلام اور آزاد کو بھے میں جمع کر دیا،اس لیے کہ بھے شروط فاسدہ سے باطل ہوجاتی ہے۔ نیز بھے میں، آزاد میں قبولیت بھے بھی مشروط ہوتی ہے۔

امام صاحب کے یہاں پھرمقرر کردہ پورامبراس عورت کا ہوگا جس کا نکاح حلال ہے،اورصاحبین کے یہاں مبرمسی کو دونوں عورتوں کے مبرمثل پرتقسیم کر دیا جائے گا اور بیمبسوط کا مسئلہ ہے۔

## اللغاث

وعقده ایک معاملد ومبطل باطل کرنے والا و مستمی مقررمقدار،ممر

## ایک بی عقد میں دوعورتوں سے نکاح کی ایک صورت:

مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک ہی عقد کے تحت دوعورتوں سے نکاح کیا اور ان میں سے ایک ہی محل نکاح تھی ، دوسری

## ر آن البداية جلد المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة كالمحاركة المحاركة كالمحاركة المحاركة كالمحاركة المحاركة كالمحاركة المحاركة المحاركة

عورت کل نکاح نہیں تھی ،خواہ نسبی قرابت کے سبب یا رضاعت وغیرہ کے سبب، تو اب تھم یہ ہے کہ وہ عورت جوگل نکاح ہے اس کا نکاح تو درست ہے، کیکن وہ عورت جوگل نکاح نہیں ہے،اس کا نکاح ناجائز اور باطل ہے۔

دلیل میہ ہے کہ یہاں مبطل صرف ایک ہی عورت میں ہے، لہذا اس کا اثر بھی اسی ایک عورت کے ساتھ خاص ہوگا اور صرف اس کا نکاتے باطل ہوگا، دوسری عورت یرمبطل کا اثر نہیں ہوگا اور اس کا نکاتے درست ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے بیچ میں ایک ساتھ آزاداور غلام کوخریدایا پیچا تو بیچ ہی فاسد ہوگی ، بیچ اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ بیچ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا ، لہذا جب بیج میں کسی نے آزاداور غلام کو جمع کر دیا تو چوں کہ آزادگل بیچ نہیں ہو جہ اس لیے ایک غیر کل بیچ لین آزاد میں قبولیت شرط ہوئی اور پول کہ آزادگل بیچ نہیں ہے ، اس لیے اب کول بیچ لین قلام میں قبولیت بیچ کے لیے ایک غیر کل بیچ لین آزاد میں قبولیت شرط ہوئی اور بیش طرح فاسد ہوجاتی ہے ، اس لیے بیچ تو اس صورت میں باطل ہوجا گئے ۔

اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے کہ نکات کی طرح تیج میں بھی محل تیج لیعنی غلام میں تیج کو درست مان کر غیر محل لیعنی آزاد میں تیج کو فاسد مان لیس کے بیٹ آزاد میں تیج کو فاسد مان لیس ، اس لیے کہ جب عقد واحد کے تحت دونوں کو پیچا گیا ہے، تواب اگران میں ہے کسی ایک کی بیج کو نافذ کریں گے تو تفریق صفقہ لازم آئے گا، حالا نکہ تفریق صفقہ بھی تیج کے لیے مبطل اور مفسد ہے، اس لیے جمع بین المحو و العبد کی صورت میں جواز بیج کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔

اس کے برخلاف نکاح ان دونوں خرابیوں سے پاک ہے، یعنی نہ تو نکاح شروط فاسدہ سے باطل ہوتا ہے کہ محللہ عورت میں قبولیت نکاح کے برخلاف نکاح میں تفریق صفقہ وغیرہ کا قبولیت نکاح کے لیے غیرمحللہ میں قبولیت کے شروط ہونے کی وجہ سے نکاح باطل ہوجائے، اور نہ ہی نکاح میں تفریق صفقہ وغیرہ کا معاملہ سے، لہٰذا جب نکاح میں بدونوں خرائی اور مفسد نے نہیں ہیں تو نکاح درست اور جائز ہوگا۔

صورت مسئلہ بی کے شمن میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں عورتوں میں سے صرف ایک کا نکاح صحیح ہے، تواب مہر مسمی کا کیا ہوگا؟ لیتن وہ کس کو ملے گا؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔

حضرت امام صاحب رطیتینه کا نظریہ تو یہ ہے کہ پورا کا پورا مہرمٹمی اسعورت کو ملے گا جس کا نکاح درست اور جائز ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مہرسٹمی کو دونوں عورتوں کے مہرمثل پرتقسیم کر دیا جائے گا۔

ان حضرات کی دلیل یہاں اگر چہ موجود نہیں ہے، مگر صاحب عنایہ اور علامہ ابن الہمام ؒ نے صاحبین کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب شوہر نے مسلمی کو دونوں کے بضع کا مقابل تھہرایا ہے تو وہ دونوں پر آ دھا آ دھاتقسیم ہوگا، مگر چوں کہ یہاں ایک کا نکاح فاسد ہے، اس لیے دونوں کے مہر مثل برسلمی کونقسیم کریں گے۔

حضرت امام صاحب طِیشِید کی دلیل میہ بیان کی ہے جب شوہر نے مسٹی کو دونوں کا مہر قرار دیا تو گویا اس نے پورے مہر کو دونوں پرتقسیم کر دیا اور یوں ہوگیا کہ شوہر نے نصف مسٹی کو ایک عورت کا مقابل قرار دیا اور دوسرے نصف کو دوسری کا،مگر چوں کہ دوسری محل نکاح نہیں تھی، اس لیے اس کے حق میں تقسیم بھی باطل ہوگی اور جب اس کے حق میں تقسیم باطل ہوگی تو پورا مہر مسٹی غیر منقسم ہو کر صرف اس عورت کو ملے گا، جس کا نکاح درست اور تھے ہے۔

## ر آن البداية جلدا عن المحالة المحالة على ١٥ المحالة على المحالة على المحالة ال

اور جیسے اگر کسی نے عورت اور دیوار ہے ایک ساتھ نکاح کیا اور ایک ہزار درہم دونوں کا مہر متعین کیا، تو چوں کہ دیوار محل نکاح نہیں ہے، اس لیے اس کے حق میں مہرکی تقسیم بھی نہیں ہوگی، اور پورا مہر عورت کا ہوگا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی محرمہ کے مل نکاح نہ ہونے کی وجہ ہے اس کے حق میں مہرکی تقسیم بھی نہیں ہوگی، اور پورا مہر محللہ کوہی ملے گا۔ (عنامیہ، فتح القدیر)

وَ مَنِ اذَّعَتْ عَلَيْهِ إِمْرَأَةٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ أَقَامَتْ بَيِّنَةً فَجَعَلَهَا الْقَاضِي إِمْرَأَتَهُ وَ لَمْ يَكُنُ تَزَوَّجَهَا وَسَعَهَا الْمُقَامُ مَعَةً وَ أَنْ تَدَعَهُ يَجَامِعُهَا، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِيَّا عَيْهُ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيُّ رَمَالِيَّا يَهُ لُوسُفَ رَحَالِيَّا يَهُ أَنْ يَسْعُهُ أَنْ يَطَأَهَا وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيُّ رَمَالِيَّا يَهُ لُوسُقَ أَنْ يَسْعُهُ أَنْ يَطَأَهَا وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيُّ رَمَالِيَّا يَهُ لُوسُقَ مَ اللَّهُ هُوهُ وَهُو الْمُحَجَّة، إِذِالشَّهُوهُ وَهُو الْحُجَّة ، فَصَارَ كَمَا إِذَا ظَهَرَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ أَوْ كُفَّارٌ ، وَ لِلَّهِي حَنِيْفَةَ رَحَلُهُ عَلَيْهُ أَنَّ الشَّهُوهُ وَصَدَقَةً عِنْدَهُ وَهُو الْحُجَّة لِكَامِ الْمُعَالَقِ عَلَى عَلِيهُ عَلِيدٌ أَوْ كُفَّارٌ ، وَ لِلَّهِي حَنِيْفَةَ رَحَلُهُ عَلَيْهُ أَنَّ الشَّهُودُ وَصَدَقَةً عِنْدَهُ وَهُو الْحُجَّة لِلْمُنَاوَعُة فَا عَلَيْهُمَا مُتيسِّرٌ ، وَ إِذَا الْبَنَى لِيَعَدْرِ الْوَقُوفَ عَلَى حَقِيْقَةِ الصِّدُقِ ، بِخِلَافِ الْكُفُو وَالرِّقِ ، لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى عَلَيْهِمَا مُتيسِّرٌ ، وَ إِذَا الْبَنَى الْوَقُوفَ عَلَيْهِمَا مُتيسِّرٌ ، وَ إِذَا الْبَنَى الْوَقُوفَ عَلَى الْمُولِ الْأَمُولِ اللهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِ الْمُعَالِي الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعَالِ الْمُعَالِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَالِ عَلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُعَالِ الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِ الْمُعَلِى الْمُعَالِ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ

ترجملہ: جس خص پر کسی عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اُس نے اُس عورت سے نکاح کر رکھا ہے اور عورت نے بینہ پیش کردیا، چنانچہ قاضی نے اس عورت کواس کی بیوی بنا دیا، جب کہ اس مرد نے عورت سے نکاح نہیں کیا ہے، تو بھی عورت کواس مرد کے ساتھ رہنے کی گنجائش ہے اور (اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ) عورت اسے چھوڑ دے، تا کہ وہ اس سے جماع کر لے، یہ تعلم حضرت امام ابوحنیفہ کرتھ نے بہاں ہے اور اہم ابو یوسف والٹیلڈ کا بہلا قول ہے، اور امام ابو یوسف والٹیلڈ کے دوسرے قول میں جوامام محمد والٹیلڈ کا قول سے اور یہی امام شافعی والٹیلڈ کا بھی قول ہے، کوں کہ سے (یہ سے اور یہی امام شافعی والٹیلڈ کا بھی قول ہے، کیوں کہ قاضی نے جت میں غلطی کی ہے، اس لیے کہ گواہ جھوٹے ہیں، لہذا یہ گواہوں کے غلام یا کافر نکلنے کی طرح ہوگیا۔

اور حضرت امام ابوصنیفہ والتنظیر کی دلیل میہ ہے کہ قاضی کے یہاں گواہ سچے ہیں اور یہی جمت ہے، اس لیے کہ سچائی کی حقیقت پر مطلع ہونا معندر ہے، برخلاف کفراور رقیت کے، کیونکہ ان پر مطلع ہونا آسان ہے، اور جب قضاء کا دارو مدار جمت پر ہے اور ذکاح کو مقدم کر کے اس کا باطنا نافذ کرناممکن بھی ہے، تو جھگڑے سے بیخ کے لیے نکاح کونافذ کر دیا جائے گا۔ برخلاف املاک مرسلہ کے، کیوں کہ (ان کے) اسباب میں مزاحمت ہے، لہذا (ان کے) نفاذ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ واللہ اعلم

#### اللّغات:

﴿ ادعت ﴾ وعوىٰ كيا۔ ﴿ بيّنة ﴾ كوابى۔ ﴿ وسعها ﴾ اس كے ليے كنجائش ہے۔ ﴿ انحطا ﴾ غلطى كى۔ ﴿ مشهود ﴾ واحد شاهد؛ كواه۔ ﴿ كذبة ﴾ جموئے۔ ﴿ عبيد ﴾ واحد عبد؛ غلام۔ ﴿ وق ﴾ غلام۔ ﴿ تيسّر ﴾ باسمولت۔

#### مسكله الملاك مُرسَله:

صاحب کتاب نے اس عبارت میں اگر چہ مسلہ صرف ایک ہی بیان کیا ہے، مگر اس کے ضمن میں کئی باتیں ایسی ہیں جو قابل فہم اور لائق اعتناء ہیں، لہٰذاحل عبارت سے پہلے مختصر اُنھیں ذہن نشین فر مالیں، تا کہ طل عبارت کی گاڑی کسی اسٹیشن پر رُ کے بغیر چل سکے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ نفاذ کی دوحالتیں ہیں (1) ظاہری (۲) باطنی ، نفاذ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ مابین الناس کوئی تھم ثابت مواور اس پر دنیاوی احکام کا ترتب ہو سکے۔مثلاً نکاح کی صورت میں شوہر کوقدرت علی الوطی حاصل ہواور بیوی نان ونفقہ اور کسوہ وغیرہ کی مستحق ہوجائے۔اور نفاذ باطنی کا مطلب یہ ہے کہ عنداللہ اس تھم کی حلت ثابت ہوجائے۔

دوسری بات یہ یادر کھیے کہ املاک کی دوقتمیں ہیں (۱) املاک مرسلہ (۲) املاک مقیدہ۔ املاک مرسلہ کا حاصل یہ ہے کہ ان میں سبب ملک ندکورنہیں ہوتا، مثلاً کسی نے کہا کہ بیر میراغلام ہے اور سبب نہیں بیان کیا کہ وہ غلام کس طرح اس کی ملکیت میں گیا، خرید . کریا ہماور وصیت ہے۔

اوراملاک مقیدہ وہ املاک کہلاتی ہیں جن میں سبب ملک مذکور ہو، مثلاً کوئی شخص کیے کہ یہ میراغلام ہے اور میں نے اسے خریدا ہے، یا مجھے مدید میں ملا ہے۔ (بیتمام تفصیلات کفا بیاورعنا یہ وغیرہ میں اس ترتیب سے مذکور ہیں، جواحقر نے بیان کیا) اب ان کا تھم یہ ہے کہ اگر قاضی نے املاک مرسلہ میں جھوٹی شہادت پر فیصلہ کر دیا تو با تفاق ائکہ یہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ اور املاک مقیدہ کے سلسلے میں اختلاف ہے، چنانچہ کتاب میں اس کا بیان ہے۔

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد پر جھوٹا دعوی تھوٹک دیا اور بیکہا کہ بیمیرا شوہر ہے اور اس نے مجھ سے شادی کی ہے، شوہر نے انکار کیا، مگر اس عورت نے اس پر بینہ پیش کر کے اپنے دعوے کو مشخکم کر دیا اور پھر قاضی جی نے اس کے دعوے کے مطابق اس عورت کو مدعی علیہ کی بیوی قرار دے دیا، تو حضرت امام عالی مقام علیہ الرحمة کے یہاں قاضی کا یہ فیصلہ ظاہر و باطن دونوں طرح نافذ ہوگا اور عورت کو اس مرد کے ساتھ رہنے اور ہم بستر ہونے دونوں کی اجازت ہوگی۔ امام ابویوسف رطیتھی پہلے اس کے قائل تھے۔

امام محمد برطینگیا۔ اور امام شافعی برطینی کا مسلک بیہ ہے کہ قاضی کا بیہ فیصلہ ظاہراً تو نافذ ہوگا، مگر باطناً اس کا نفاذ نہیں ہوگا، اور عورت کو مرد کے ساتھ رہنے کی گنجائش تو ہوگی، مگر ان کے لیے باہم ملنا اور جماع کرنا درست نہیں ہوگا، امام ابو یوسف برلینٹیلیڈ کا دوسرا قول یہی ہے، اور امام مالک اور امام احمد عُجِیاتِینیا بھی اسی کے قائل ہیں۔

ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ جب گواہ جھوٹے اور مکار ہیں، تو ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کر کے قاضی نے ججت میں غلطی کی ہے، اور ججت میں غلطی کرنے سے فیصلہ ظاہر آتو نافذ ہوجاتا ہے، مگر باطنا اس کا نفاذ نہیں ہوگا، لہذا یہاں بھی قاضی کا مذکورہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا اور باطنا اس کا نفاذ نہیں ہوگا، لہٰذا مرد وعورت کے لیے وطی کی صلت ثابت نہیں ہوگی۔

اور بیمسئلہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثلاً قاضی نے دوآ دمیوں کی گواہی ہے کوئی فیصلہ کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ گواہ غلام تھے یا کافر تھے اور ان میں شہادت کی اہلیت معدوم تھی ، تو یہاں بھی قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ نہیں ہوگا، اس طرح

صورت مئله میں بھی قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا۔ اس کیے کہ گواہ کاذب اور مکآر ہیں۔

حضرت امام صاحب علیہ الرحمۃ کی دلیل یہ ہے کہ قاضی ظاہر کو دکھے کر فیصلہ کرتا ہے، اور صداقت و سچائی ایک باطنی امر ہے، جس کی حقیقت پرمطلع ہونا دشوار ہے، اور چوں کہ گواہوں نے ازخود آگے بڑھ کر گواہی دی ہے، اس لیے قاضی اس ظاہری عدالت پر بی فیصلہ کر دے گا، کیونکہ یہی قاضی کے یہاں جب ہے اور ثبوت جیت کے بعد فیصلہ کرنا قاضی پر لازم ہے، لہٰذا جب جبت ثابت ہوگئی تو اب قاضی کا فیصلہ جس طرح ظاہرا نافذ ہوگا اس طرح باطنا بھی نافذ ہوگا، اور جب باطنا بھی و ہی فیصلہ نافذ ہوگا تو ان کے لیے حت وطی بھی ثابت ہوگی۔

بحلاف الكفر النح صاحبین نے صورتِ مسئلہ میں قاضی کے فیصلہ کو باطناً نافذ نہ ماننے پر گواہوں کے کفراوران کی رقیت والی صورتوں پر قیاس کیا تھا، صاحب کتاب یہاں سے صاحبین کے اسی قیاس کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ کو مسئلہ کفراور رقیت میں حقیقت حال بر مطلع ہونا آسان ہے، جب کہ صداقت میں مسئلہ کفراور رقیت میں حقیقت حال بر مطلع ہونا آسان ہے، جب کہ صداقت میں یہ مرحلہ کافی دشوار گذار اور پرخارہے، اس لیے صدافت وسیائی کو کفراور غلامی پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

وأمكن النع سے ایک اعتراض مقدر كا جواب ہے، اعتراض يہ ہے كہ قضاء ميں تو كسى ثابت شدہ چيز كوظا ہر كرنا ہوتا ہے، قضاء سے كسى غير ثابت چيز كو ثابت نہيں كيا جاتا اور يہاں جب مدعيہ اور مدعی عليہ كا نكاح ہى ثابت نہيں ہے، تو پھر باطناً كيے قضاء كا نفاذ ہوگا؟

صاحب ہدایہ ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہاں اقتضاء أنكاح كومتفدم مان لیا جائے گا اور قاضى کے فیصلے کی نوعیت یہ ہوگ كہ پہلے گویا وہ ان كا نكاح كرے گا اور پھر اس كو ثابت كرے گا ، اور اس كا فائدہ یہ ہوگا كہ اس طرح كرنے ہے جب مردكے ليے وطى كہ حلت ثابت ہوجائے گی ، تو دوبارہ جب مردعورت سے وطى كا مطالبہ كرے گا ، تو شنڈی ہونے کے باوجوداس کے ليے انكار كی كوئى گنجاش باقی نہیں رہے گی ۔

بحلاف الأملاك النح فرماتے ہیں كەندكورة تفصيل تو املاك مقيدہ كے قبيل سے تھى اوراسى سے متعلق تھى، ليكن املاك مرسله میں چوں كەسبب ملك ندكورنہیں ہوتا، اس ليے اگر ان میں كوئی شخص كى باندى كے مالك ہونے كا دعوىٰ كرے، تو قاضى كا فيصله صرف ظاہر أنا فذہوگا اور مدى كواس باندى سے وطى كرنے كى اجازت نہيں ہوگى۔

کیوں کہ یہاں سبب ملک مذکور نہیں ہے اور یہ بات واضح ہے کہ ایک چیز میں ملکیت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لہذا اب اگر کسی سبب کے محقق اور مدلل ہوئے بغیر قاضی اس کی جہت کو متعین کرے گا تو ترجیج بلا مرج اور قضاء بدون الحجة لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے املاک مرسلہ میں تو نفاذ باطنی کی کوئی صورت نہیں ہے۔



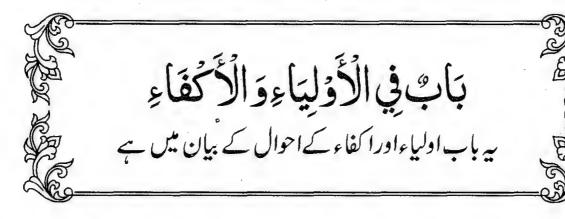

جواز نکاح کے لیے جس طرح عورت کامکل نکاح اور محللہ ہونا شرط ہے،اسی طرح صغیرہ وغیرہ کے نکاح میں ولی اور عام نکاح میں کفو ہونا بھی شرط ہے،لیکن چوں کہ عورت کامکل نکاح ہونامتفق علیہ طور پرمشر وط ہے اور ولایت اور کفو کی مشر وطیت میں اختلاف ہے،اس لیے متفق علیہ لین محرمات کو پہلے بیان کیا اوراس کے بعد یہاں سے ولایت اور کفوکو بیان کررہے ہیں۔

واضح رہے کہ اولیاء ولی کی جمع ہے جو ولایت ہے ما خوذ ہے اور تنفیذ القول علی الغیر کا نام ولایت ہے، اور اکفاء کفوکی جمع ہے جس کے معنی بیں نظیر، ہمسر۔

وَ يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِعَةِ بِرِضَاهَا وَ إِنْ لَمْ يَغْقِدُ عَلَيْهَا وَلِيَّ، بِكُوًا كَانَتُ أَوْ ثَيِّبًا عِنْدَ أَبِي حَيْنَفَة وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَ اللَّهَ اللَّهُ وَ اللَّهِ الرِّوايَةِ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّافِعِي وَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّافِعِي وَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّافِعِي وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَ

ترجمل: اور ظاہر الروایہ میں حضرت شیخین میں اللہ اور تا قله، بالغه اور آزادعورت کا نکاح اس کی رضامندی سے منعقد موجائے گا،اگرچہولی نے اس کا عقد نہ کیا ہو،خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ،اور حضرت امام ابویوسف ولیشیڈ سے منقول ہے کہ ولی کے بغیر نکاح

## ر أن الهداية جلد المحال المحال

بی منعقد نہیں ہوگا، امام مجمد والتنفید سے مروی ہے کہ موقوف ہوکر منعقد ہوگا، امام مالک اور امام شافعی والتنفید فرماتے ہیں کہ عورتوں کے الفاظ سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح سے مقاصد نکاح مراد ہیں اور عقد نکاح کوعورتوں کے سپر دکرنے میں اس کے مقاصد میں خلل ہوگا۔ البتة امام مجمد والتنفید فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت سے بیخلل دور ہوجائے گا۔

اور جوازِ نکاح کی دلیل میہ ہے کہ عورت نے خالص اپنے حق میں تقرف کیا ہے اور اس کے عاقلہ ممیز ہونے کی وجہ سے وہ اس کی اہل بھی ہے، اسی وجہ سے اسے مال میں تقرف کرنے اور شوہروں کا انتخاب کرنے کاحق ہے۔ اور ولی سے نکاح کرانے کا مطالبہ صرف اس وجہ سے کیا جاتا ہے، تا کہ عورت کو بے شرمی کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ پھر ظاہر الروایہ میں کفواور غیر کفو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، البتہ غیر کفو میں ولی کواعتر اض کاحق حاصل ہے۔

اور حضرات شیخین عُرِیالیہ سے منقول ہے کہ غیر کفو میں نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے واقعات دفع نہیں کیے جاسکتے ،اور حضرات شیخین عُرِیالیہ کے قول کی جانب امام محمد رمیشیلہ کارجوع بھی منقول ہے۔

## اللغاث:

﴿بكر ﴾ كوارى ـ ﴿ ثيب ﴾ شادى شده ـ ﴿عبارة ﴾ ترجمانى، بيان ـ ﴿ يواد ﴾ مقصود موتا ہے ـ ﴿ تفويض ﴾ سپرد كرنا ـ ﴿محلّ ﴾ خلل انداز موتا ہے ـ ﴿ وقاحة ﴾ بےشرى ـ ﴿ كفو ﴾ برابر، بمسر \_

#### عورت كاازخود نكاح:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی عاقلہ، بالغہ اور آزادعورت نے (خواہ وہ ثیبہ ہویا باکرہ) برضاء ورغبت اپنا نکاح کرلیا تواس نکاح کے جواز وانعقاد میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ ظاہر الروایہ میں حضرات شیخین بھی تاہی کا مسلک یہ ہے کہ اس عورت کا نکاح منعقد ہوجائے گا، اگر چہ ولی کے عقد اور اس کی اجازت ہے خالی ہے۔ البتہ امام ابویوسف رکھ تاہد سے خاہر الروایہ کے علاوہ میں ایک قول بیقل کیا گیا کہ ولی کے بغیرعورت کا نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، خواہ وہ بالغہ ہویاصغیرہ، عاقلہ ہویا غیر عاقلہ۔

امام محمد برلیٹیلٹہ کا کہنا ہیہ ہے کہ نکاح ولی کی اجازت پڑموقوف ہو کرمنعقد ہوگا، اگروہ اجازت دے دے گا تو نافذ ہوجائے گا در نہیں۔

امام ما لک برائٹیڈ اور امام شافعی برائٹیڈ کا فرمان سے ہے کہ عورتوں کی عبارت اور ان کے الفاظ سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا اور دلیا میں میں اللہ بھی الفاق ،آپس میں میل ومحبت وغیرہ دلیل سے ہے کہ نکاح سے نسن نکاح مراز نہیں ہے، بلکہ نکاح کے مقاصد مراد ہیں، مثلاً سکونت، باہمی اتفاق ،آپس میں میل ومحبت وغیرہ وغیرہ ، اور عورتیں چوں کہ ناقص العقل اور قلیل الفہم ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر کی حریص اور جلد باز ہوتی ہیں، اس لیے اگر ان کی طرف طرف عقد نکاح کو سپر دکر کے ان کے الفاظ سے نکاح کو منعقد مان لیس تو مقاصد نکاح میں خلل واقع ہوگا، اس لیے نہ تو ان کی طرف عقد کو منسوب کیا جائے گا اور نہ ہی تفصیں انعقاد نکاح کی باگ ڈور دی جائے گی۔

امام محمد طنتیر کی دلیل بھی تقریباً یہی ہے، البتہ وہ بیاضافہ بھی کرتے ہیں کہ عورتوں کے عقد سے نکاح منعقد تو ہوگا، مگرولی کی اجازت اوراس کی صواب دید پر موقوف رہے گا، اگرولی رشتہ بہتر سمجھ کراجازت دے گا، تو نکاح منعقد ہوگا ور نہیں۔اور چوں کہ ولی کی اجازت پر موقوف کرنے سے مقاصد نکاح کا خلل دور ہوسکتا ہے، اس لیے اجازت ولی پر موقوف کر کے اسے منعقد مان لیس گے۔

حضرات سخین بڑوں ہے کہ بھائی جب عورت آزاد ہے، عاقل وبالغ ہاوراس نے خالص اپنے حق میں تصرف کیا ہے اور وہ تصرف کی اہل بھی ہے، تو پھراس کے اس تصرف کے منعقد اور درست ہونے میں کیا اشکال ہے؟ کیا آپ لوگوں کونظر نہیں آتا کہ وہ عورت اپنے مال میں تصرف کی مختار ہے، اسے اپنے لیے شوہروں کا انتخاب کرنے کا حق ہے، تو پھراسے اپنا عقد کرنے کا حق کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا جس طرح وہ عورت تصرف فی المال اور اختیار از واج کا حق رکھتی ہے، اسی طرح وہ تصرف فی الزکاح کی بھی حق دار ہوگی اور اس کا اپنا نکاح منعقد ہو جائے گا۔

و إنها يطالب المح سے ايک اشكال كا جواب ہے، اشكال ميہ ہم جب آپ كے يہاں خالص اپنے حق ميں تصرف كرنے كى وجہ سے عورت كا عقد منعقد ہوجا تا ہے، تو پھرعورت كوولى سے نكاح كرنے كا مطالبہ كرنے كى كيا ضرورت ہے، ہرآ زادادر عاقل و بالغ عورت كوخود ہى ہے اپنا نكاح كرلينا جاہيے؟۔

صاحب کتاب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ محترم ہر جائز اور خالص حق میں تصرف کے درست ہونے سے بیالازم نہیں آتا کہ اس کا کرنا بھی ضروری ہو، اور عورتیں عام طور پر شرم وحیاء کی پیکر ہوتی ہیں ،اس لیے عورت کے لیے اپنا نکاح از خود کرنا اگر چہ جائز ہے، مگریہ بات اس کے حق میں باعث عار ہے، ایسا کرنے سے لوگ اسے بے حیا اور بے شرم جیسے القاب سے نوازیں گے۔ اس لیے عورت سے نفی عار اور دفع تہمت کے پیش نظر اس کے ولی کو امور نکاح انجام دینے کی ذمے داری سونچی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عورت خود سے اپنا نکاح کر لیتی ہے، تو وہ منعقد ہوجائے گا۔

و لا فرق النج فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں عورت کا نکاح منعقد ہوجائے گا،خواہ اس نے کفو میں نکاح کیا ہویا غیر کفو میں، البتہ غیر کفو میں نکاح کرناعورت کے علاوہ خودولی کے حق میں بھی باعث عار ہے، اس لیے اس صورت میں ولی کواعتراض اور فنخ نکاح کاحق حاصل ہوگا،کیکن فرآوی قاضی خان وغیرہ میں ہے کہ ولی کا بیحق اسی تک رہے گا جب تک کہ عورت کو بچہ پیدا نہ ہو، ولا دت کے بعداس کا بیچق بھی ختم ہوجائے گا۔

حضرات شیخین عین عین از یادی ایک روایت بہ ہے کہ اگر عورت نے غیر کفو میں نکاح کیا تو وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، فقاوی قاضی خان اور قنیہ وغیرہ میں اسی قول کو مفتی بہ قرار دیا گیا ہے اور ٹمس الائمہ سرحتی وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور اسی میں زیادہ احتیاط ہے، کیوں کہ بیظام وستم کا دور ہے اور بہت سے نکاح غیر کفو میں واقع ہوتے ہیں، کیکن نہ تو ہر ولی انھیں دفع کرسکتا ہے اور نہ ہی تہ ہی قاضی انصاف کی روشنی میں انھیں فنح کرتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ غیر کفو میں انعقاد نکاح کے درواز ہے ہی کو بند کر دیا حائے۔

ویووی النع فرماتے ہیں کہ امام محمد رالتیالہ کا طاہری قول تو وہی ہے جوہم نے بیان کیا کہ صورت مسئلہ میں عورت کا نکاح ولی کی اجازت پرموقوف ہوکر منعقد ہوگا۔لیکن بدائع وغیرہ میں حضرات شیخین کے قول کی طرف ان کا رجوع ثابت ہے، اور بعد میں وہ بھی انعقاد نکاح کے قائل ہوگئے تھے۔فقط واللہ اعلم

## ر آن الهداية جلد العمال المستخد العمالات العاركا كاليان

جَاهِلَةٌ بِأَمْرِ النِّكَاحِ لِعَدْمِ التَّجْرِبَةِ، وَ لِهِٰذَا يَقْبِضُ الْأَبُ صَدَاقَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا. وَ لَنَا أَنَّهَا حُرَّةٌ مُخَاطَبَةٌ فَلَا يَكُونُ لِلْغَيْرِ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَمُلَ بِالْبُلُوْغِ بِدَلِيْلِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ يَكُونُ لِلْغَيْرِ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَمُلَ بِالْبُلُوْغِ بِدَلِيْلِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ يَكُونُ لِلْغَيْرِ عَلَيْهَا وَقَدْ كَمُلَ بِالْبُلُوْغِ بِدَلِيْلِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ عَلَيْهَا فَصَارَ كَالنَّكُ وَ لَا يَتُحَرَّفِ فِي الْمَالِ، وَ إِنَّمَا يَمُلِكُ الْأَبُ قَبْضَ الصَّدَاقِ بِرِضَاهَا دَلَالَةً، وَ لِهٰذَا لَا عَلَيْهَا فَصَارَ كَالْغُلَامِ وَ كَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ، وَ إِنَّمَا يَمُلِكُ الْأَبُ قَبْضَ الصَّدَاقِ بِرِضَاهَا دَلَالَةً، وَ لِهٰذَا لَا يَمُلِكُ مَعَ نَهْيَهَا.

ترجمہ : اور باکرہ بالغہ کو نکاح پرمجبور کرنا جائز نہیں ہے،امام شافعی ولٹیلٹہ کا اختلاف ہے،اوران کی دلیل صغیرہ پر قیاس ہے،اور میہ قیاس اس وجہ سے ہے کہنا تجربہ کاری کے پیش نظروہ امرِ نکاح سے ناواقف ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے تکم کے بغیر بھی باپ اس کے مہر پر قبضہ کر لیتا ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ وہ آزاد ہے اور تھم شرع کی مخاطب ہے، لہذا دوسرے کواس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ اور صغیرہ پر ولایت کا ثبوت اس کی کم عقلی کی وجہ ہے ، حالانکہ خطاب متوجہ ہونے کی وجہ سے بلوغت کے ذریعے اس کی عقل کھمل ہو چکی ہے، لہٰذااس پراجبار،غلام بالغ پراجبار اور زبردتی اس کے مال میں تصرف کی طرح ہوگیا۔

اور باپ دلالة اس كى رضامندى كى وجه سے (اس كے ) مہر پر قبضے كاما لك ہے، يہى وجه ہے كه اس كے منع كرنے كے بعدوہ اس كاما لكنہيں ہوگا۔

## اللغاث:

﴿ اجبار ﴾ مجور كرنا \_ ﴿ صداق ﴾ مهر \_ ﴿ قصور ﴾ ناقص مونا \_

## نکاح میں لڑکی کی رضامندی کی شرط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں با کرہ بالغہ کے ولی کے لیے اس کی اجازت کے بغیر بجیر واکراہ اس کا نکاخ کرنا جائز نہیں ہے،اگر ولی نے ایسا کردیا تو وہ اس بالغہ کی اجازت پرموقوف ہوگا،امام احمد رطینی پھی اس کے قائل ہیں۔

امام شافعی طِیشُطِدُ کے یہاں جس طرح صغیرہ باکرہ کا نکاح جبراً کیا جاسکتا ہے اسی طرح باکرہ بالغہ کوبھی زبردتی ولی نکاح کے بندھن میں باندھ سکتا ہے،امام مالک بھی اسی کے قائل ہیں اورامام احمد کی بھی ایک روایت یہی ہے۔

امام شافعی رایشید کی دلیل صغیرہ پر قیاس ہے اور اس قیاس کی علت جامعہ سے ہے کہ عورت گھر میں محبوس ومقید رہتی ہے اور بالغ مونے کے بعد تو اس پر اور بھی پابندی رہتی ہے (کہ گھرسے باہر نہ نکلے) لہذا جس طرح صغیرہ کے ناتجر بہ کار اور معاملات نکاح سے ناواقف ہونے کی بنا پر ولی اس کا جبرا نکاح کرسکتا ہے، اسی طرح کبیرہ باکرہ کا بھی وہ جبرا نکاح کرسکتا ہے، کیوں کہ ناواقفیت اور جبالت میں دونوں برابر ہوں گی۔

اوراس کی جہالت ہی کی وجہ ہے اس کی اجازت اوراس کے حکم کے بغیراس کا والداس کے مہر پر قبضہ کرسکتا ہے، لہذانفس جہالت میں کبیرہ باکرہ بھی صغیرہ کی طرح ہے،اس لیے حکم میں بھی اس کے برابر ہوگی۔

ولنا النع ہماری دلیل میہ ہے کہ بالغہ آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ احکام شرع کی مخاطب اور مکلّف ہے، لہذا کسی غیر کواس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ اور بالغہ کوصغیرہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ صغیرہ پرولایت اس کی کم عقلی کی وجہ ہے ہوتی ہے، لیکن صغیرہ جب بالغ ہوگئی اور احکام شرع کی مکلّف ہوگئی، تو اب اس کی کوتا وعقلی بھی ختم ہوگئی اور وہ بالغ غلام (لڑکا) کی طرح ہوگئ اور بالغ غلام یکسی کوولایت حاصل نہیں ہوتی، لہذا بالغہ حرہ پر بھی کسی کوولایت حاصل نہیں ہوگی۔

اور جس طرح عورت اپنے مال میں تصرف کی مختار ہوتی ہے اور اس کا باپ زبرد تی اس کے مال میں تصرف نہیں کرسکتا، اس طرح زبرد تی اس کا نکاح بھی نہیں کرسکتا۔

و اندما یقبض النع سے بھی امام شافعی طائعیا ہے قیاس کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ باپ بالغائری کی جہالت کی وجہ
سے اس کے مہر پر قبضہ نہیں کرتا، بلکہ باپ کا قبضہ لڑکی کے سکوت کی وجہ سے اس کی جانب سے دلالۃ اجازت کی بنا پر ہوتا ہے، اس
لیے کہ لڑکیاں اکثر اپنا مہر وغیرہ وصول کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں، چنانچہ والدمہر پر قبضہ کر کے اسے ان کے حوالے کر دیتا ہے، لہذا
جب قبض مہر میں دلالۃ رضامندی موجود ہے، تواہے جر واکراہ کے لیے بطور تائید پیش کرنا بھی درست نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر
بالغہائر کی باپ کو اپنا مہر وصول کرنے سے منع کر دے، تو باپ کے لیے اس میں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

قَالَ فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الُوَلِيُّ فَسَكَتَتُ أَوْ ضَحِكَتُ فَهُو إِذُنَّ لِقَوْلِهِ ۖ الْتَلِيُّكُا ﴿ (الْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتُ فَقَدْ رَضِيَتُ)، وَ لِأَنَّ جِهَةَ الرِّضَاءِ فِيْهِ رَاجِحَةٌ، لِأَنَّهَا تَسْتَحْي عَنْ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ لَا عَنِ الرَّدِ، وَالضِّحُكُ أَدَلُ عَلَى الرِّضَاءِ مِنَ السُّكُونِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَكَتُ، لِأَنَّهُ دَلِيلُ السُّخُطِ وَالْكُرَاهَةِ، وَ قِيلَ إِذَا وَالصِّحْتُ كَالُمُسْتَهُ وِنَةٍ بِمَا سَمِعَتُ لَا يَكُونُ رِضًا، وَ إِذَا بَكَتُ بِلَا صَوْتٍ لِلَّهُ يَكُنُ رَدًّا.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ ولی نے باکرہ بالغہ سے اجازت طلب کی پھروہ خاموش ہوگئی یا ہننے لگی ، تو وہ اجازت ہے ، اس لیے کہ آپ منافی آگا ارشاد گرامی ہے کہ باکرہ سے اس کی ذات کے متعلق اجازت طلب کی جاتی ہے، البندا اگروہ خاموش ہوگئی تو گویا کہ راضی ہے، اور اس لیے کہ سکوت میں رضاء کی جہت رائج ہے ، کیوں کہ باکرہ اظہار رغبت ہی سے شرماتی ہے ، رد کرنے سے نہیں شرماتی ، اور سکوت کے متا بلے میں حک رضامندی پرزیادہ دلالت کرتا ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب وہ روئے ، اس لیے کہ رونا نارائسگی اور ناپیندیدگی کی دلیل ہے۔اور ایک قول یہ ہے کہ اگر باکرہ منی ہوئی بات کا استہزاءکرنے والی عورت کی طرح بنسے تو اس کا خفک رضانہیں ہوگا ، اور جب وہ آواز کے بغیر روئے تو یہ ردنہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿استاذن ﴾ اجازت ما نگی۔ ﴿سكتت ﴾ خاموش ہوگئ۔ ﴿صحكت ﴾ بنس پڑى۔ ﴿إذن ﴾ اجازت۔ ﴿تستامر ﴾ اجازت لى جائے گی۔ ﴿مستهزئة ﴾ نداق اڑانے

والى پركت ، رويرى

## تخريج

اخرجه مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حديث
 رقم: ٦٤ و ابوداؤد في كتاب النكاح باب في الاستيمار حديث ٢٠٩٢ \_ ٢٠٩٤.

## باكره عورت كى اجازت تكاح:

صورت مسکدیہ ہے کہ آگر کسی باکرہ کے ولی نے اس سے زکاح کی اجازت طلب کی اور باکرہ اس کی بات من کر خاموش رہی یا بنے اور مسکرانے گئی، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا عمل اس کی رضا مندی پر دلیل ہوگا اور اس کی روثنی میں ولی کو اس کی اجازت اور کی اجازت اور کی اجازت اور کی اجازت ہوگی۔ اس لیے کہ خود حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوٰ قو والسلام نے باکرہ کی خاموثی کو اس کی اجازت اور رضا مندی قرار دیا ہے، اور عقلا بھی یہ بات سے جھ میں آتی ہے کہ سکوت میں رضا مندی کا پہلوہی غالب ہے، اس لیے کہ عورتیں شرم وحیا کا پیکر ہوتی میں اور صراحتی رضا مندی سے شرم کرتی ہیں، للبندا سکوت کو تو رضا مندی ما نیں گے، اور طرح کہ تھی سکوت سے بھی زیادہ رضا مندی پر دلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ سکوت میں تو غور وفکر کرنے کا بھی پہلونکل سکتا ہے، مگر شخک اور تبہم تو سنی ہوئی بات سے مست اور مگن ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ من پندیدہ چیز کو سکوت اور اجازت ہو گئی تو بدرجہ اولی رضا مندی اور اجازت ہوگا۔

البتۃ اگروہ رونے لگی ،تو رونا دلیل رضانہیں بنے گا ، کیونکہ جس طرح دیگر ناخوش گوار اور ناپندیدہ امور میں رویا جاتا ہے ، اس طرح نکاح میں بھی عورت کا رونااس کی ناپسندیدگی اور ناراضگی کی علامت ہوگا ،لہٰذااسے رضامندی کی دلیل نہیں قرار دے سکتے۔ ایک قول میہ ہے کہ طلب اجازت کے بعد عورت ہنمی تو ،گرتمسنح اور استہزاء کے انداز میں ہنمی ، تو اس صورت میں اس کا سخک علامت رد ہوگا ،علامت رضانہیں ہوگا۔

عورت کارونا اس کی ناپسندیدگی کی علامت ہے، لیکن اگرعورت (باکرہ) بلا آواز کے روئے تو یہ بکاء ناپسندیدگی نہیں، بلکہ رضامندی اور پسندیدگی کی علامت ہوگا،اس لیے کہ جس طرح دیگر امور دنیا میں شدت، خوشی اور سرمتی کے موقع پر انسان کو بلا اختیار بلاصوت آنسو آجاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی اس بکاء کو ماں باپ کی فرقت اور بھائی بہنوں کی جدائی والے آنسو پرمحمول کریں گے اور اسے ناراضگی وغیرہ کی دلیل نہیں مانیں گے۔

قَالَ وَ إِنْ فَعَلَ هَذَا غَيْرُ الْوَلِيِّ يَعْنِيُ اِسْتَأْمَّرَ غَيْرُ الْوَلِيِّ أَوْ وَلِيٌّ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ لَمْ يَكُنْ رِضًا حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهِ، لِأَنَّ هَذَا السُّكُوْتَ لِقِلَّةِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى كَلَامِهِ فَلَمْ يَقَعْ دَلَالَةً عَلَى الرِّضَاءِ، وَ لَوْ وَقَعْ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَالْإِكْتِفَاءُ بِمِثْلِهِ لِلْحَاجَةِ، وَ لَا حَاجَةَ فِي حَقِّ غَيْرِ الْأُولِيَاءِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَأْمَرُ رَسُولَ الْوَلِيِّ، لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ، وَ تُعْتَبَرُ فِي الْإِسْتِيْمَارِ تَسْمِيَةُ الزَّوْجِ عَلَى وَجُهِ تَقَعُ بِهِ الْمَعْرِفَةُ لِتَظْهَرَ رَغْبَتُهَا فِيْهِ مِنْ رَغْبَتِهَا عَنْهُ، وَ لَا يُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ النِّكَاحَ صَحِيْحٌ بِدُونِهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر بیکام ولی کے علاوہ کسی نے کیا، یعنی غیر ولی نے اجازت طلب کی، یا ایسے ولی نے کہ اس کا غیراس سے زیادہ قریب ہے، تو باکرہ کا سکوت رضانہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ زبان سے بولے، اس لیے کہ بیسکوت مسا مرکی بات پرکان نہ دھرنے کی وجہ سے ہے، لہذا بیر ضامندی پر دلیل نہیں ہوسکے گا۔ اور اگر اس سکوت کو رضاء پر دلیل مان بھی لیں، تو محتمل ہے اور اس جیسی رضاء پر بر بنائے ضرورت اکتفاء کیا جاتا ہے اور اولیاء کے علاوہ کے حق میں کوئی حاجت نہیں ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب متأمر ولی کا قاصد ہو، کیونکہ وہ تو ولی کے قائم مقام ہے، اور اجازت لینے میں شوہر کا تذکرہ ایسے طریقے پرمعتبر ہے، جس سے معرفت حاصل ہوجائے، تاکہ شوہر کے متعلق عورت کی چاہت اس کی بے رغبتی سے نمایاں ہوجائے، اور صحیح قول کے مطابق مہر کا تذکرہ کرنا شرطنہیں ہے، اس لیے کہ تذکرہ مہر کے بغیر بھی نکاح درست ہے۔

## اللغاث

﴿استأمر ﴾ اجازت مانكى ـ ﴿قلة ﴾ كمى ـ ﴿التفات ﴾ توجه، اعتناء ـ ﴿تسمية ﴾ نام لينا ـ ﴿وجه ﴾ طريقه ـ

## خاموشی کے رضا مندی ند بننے کی ایک صورت:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر ولی کے علاوہ کسی اور نے با کرہ بالغہ سے نکاح کی اجازت طلب کی یا ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد نے مثلاً باپ کے ہوتے ہوئے بھائی نے اجازت طلب کی ، تو ان دونوں صورتوں میں با کرہ بالغہ کا ضحک یا اس کا سکوت دلیل رضانہیں ہوگا ، بلکہ تحقق رضا کے لیے اس با کرہ کا زبان سے تکلم اور صراحت کرنا ضروری ہوگا۔

دلیل مدہ کدان دونوں صورتوں میں باکرہ کا سکوت متا کمر کی بات پرکان نہ دھرنے اور بے تو جہی برتنے کی وجہ ہے، لبندا اے رضامند پر دلیل نہیں مان سکتے۔ اور اگر تھوڑی در کے لیے اسے رضامندی پر دلیل مان بھی لیں ، تو چوں کداس میں عدم رضا کا بھی احتمال ہے اور میحتمل ہے اور اس طرح کی رضامندی کو ماننا اور تسلیم کرنا بر بنائے ضرورت ہوتا ہے اور چوں کہ غیرولی کے حق میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ، اس لیے اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوگا۔

البتہ اگر مستأ مرولی کا قاصد اور اس کا پیغام بر ہوتو اس صورت میں باکرہ کا سکوت یا صحک دلیل رضا ہوجائے گا، کیونکہ قاصد ولی کا نائب ہے، لہذا اس کا اور ولی دونوں کا تھم ایک ہوگا اور ولی کے حق میں سکوت وضحک دلیل رضا ہے، لہذا اس کے حق میں بھی بیہ چیزیں رضامندی پر دلیل ہوں گی۔

ویعتبر النح فرماتے ہیں کہ باکرہ بالغہ سے طلب اجازت کے وقت اس انداز سے شوہر کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ جس سے
اس کی پوری معرفت اور کما حقد شناخت ممکن ہو سکے، اس لیے کہ جب تک شوہر کی معرفت اور اس کا تعارف باکرہ پر ظاہر نہیں ہوگا،
ظاہر ہے اس وقت تک وہ اس کے متعلق کسی نتیج پرنہیں پہنچ سکے گی اور اس کے بغیر اس چاہت یا اس کی بے رغبتی کا پتہ بھی نہیں چل
سکے گا، اس لیے بوقت استئمار شوہر کا معتد بہتعارف ہونا ضروری ہے۔

# 

البتہ اس وقت مہر وغیرہ کا تذکرہ اور مہر کی مقدار بتلانا یہ کوئی ضروری نہیں ، اس لیے کہ جب ذکر مہر کے بغیر نکاح درست موجاتا ہے، تو بوقت اجازت اس کے تذکرے کومشر وط کرنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔

وَ لَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْحَبَرُ فَسَكَتَتُ فَهُو عَلَى مَا ذَكَرُنَا، لِأَنَّ وَجُهَ الدَّلَالَةِ فِي السَّكُوْتِ لَا يَخْتَلِفُ، ثُمَّ الْمُخْبِرَ إِنْ كَانَ فَصُوْلِيًّا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ أَوِ الْعَدَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْتَلَالَةِ فِي السَّكُوْتِ لَا يَخْتَلِفُ، ثُمَّ الْمُولَلَا يُشْتَرَطُ اِجْمَاعًا، وَ لَهُ الطَّيْنِيُّ الْمَا الْتَقِيبُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالْقَوْلِ، لِقَوْلِهِ ۖ الطَّيْنِيُّ الْمَا ((اَلشَّيْبُ اللهُ الْمُمَارَسَةِ بِالرِّجَالِ فَلَا مَانِعَ مِنَ النَّطُقَ فِي حَقِّهَا. تُشَاوَرُ))، وَ إِلَّانَ النَّطُقَ فِي حَقِّهَا، وَ قَلَ الْحَيَاءُ بِالْمُمَارَسَةِ بِالرِّجَالِ فَلَا مَانِعَ مِنَ النَّطُقَ فِي حَقِّهَا.

ترجمہ: اوراگر ولی نے باکرہ کا نکاح کردیا پھراسے خبر پینجی اوروہ خاموش رہی تو وہ اسی تفصیل کے مطابق ہے، جوہم نے بیان کی،
اس لیے کہ سکوت میں دلالت کی وجی تلف نہیں ہوتی۔ پھر مخبراگر فضولی ہے، تو امام صاحب علیہ الرحمۃ کے بیہاں اس میں عددیا عدالت شرط ہے، صاحبین کا اختلاف ہے، اوراگر مخبرولی کا قاصد ہے، تو بالا تفاق عدد وغیرہ شرط نہیں ہے۔ اوراس کی بہت سے نظیریں ہیں۔
اوراگر ثیبہ سے اجازت طلب کی جائے تو اس کی تولی رضامندی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ سُل ﷺ کا ارشادگرامی ہے ثیبہ سے باہم مشورہ کیا جاتا ہے، اوراس لیے بھی کہ ثیبہ کے تن میں بولنا عیب نہیں ہے، اور مردول کے ساتھ اختلاط کی بنا پر اس کی حیا بھی کم ہوجاتی ہے، الہٰذا اس کے تن میں نطق ہے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔

## اللغاث:

﴿ دلالت ﴾ رہنمائی، اشارہ۔ ﴿ فضولی ﴾ جونہ تو اصل ہونہ ہی وکیل۔ ﴿ تشاور ﴾ مشورہ لیا جائے گا۔ ﴿ نطق ﴾ بولنا۔ ﴿ ممارسة ﴾ آشائی، تجربہ کاری۔

## تخريج

اخرجه في كنز العمال باب حرف النون، حديث: ٤٥٧٧٧.

احمد في مسنده حديث رقم: ٧١٣١ في مسنده ابي هريرة رضى الله عنه.

## ثيبه كي اجازت كابيان:

عبارت میں دومسکے بیان کے گئے ہیں، جن میں ہے ایک کا تعلق باکرہ سے ہے اور دومرامسکہ ثیبہ سے متعلق ہے۔ پہلے مسکے کا حاصل یہ ہے کہ اگر ولی نے باکرہ کی اجازت کے بغیراس کا نکاح کر دیا، پھراس کو نکاح کی خبر ملی اور وہ خاموش رہی تو یہ مسئلہ بھی ای حاصل یہ ہوگا، اور اس کا تعامل پر ہے، جو گذر چکی، یعنی اگر مخبر خود ولی یا اس کا قاصد ہے، تو ان صور توں میں باکرہ کا سکوت اور حکک رضا مندی کی دلیل ہوگا، اور اس کا رونا اجازت نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ سکوت کے سلسلے میں دلالت علی الرضاء وغیرہ کی حالت اور ہیئت مختلف نہیں ہوتی، یعنی جس طرح نکاح سے پہلے شرم و حیاء کی وجہ سے باکرہ کے سکوت اور حکک کورضا مندی کی علامت قرار دیا گیا ہے، اسی طرح نکاح سے پہلے طلب اجازت کی نکاح سے بعد پہنچنے والی خبر کا حکم بھی نکاح سے پہلے طلب اجازت کی نکاح سے بعد بھی چوں کہ اس کے حق میں حیاء تحقق ہے، اس لیے نکاح سے بعد پہنچنے والی خبر کا حکم بھی نکاح سے پہلے طلب اجازت کی

# ر آن البدايه جلدال يحميد مورد ٢١ يحميد الكاركا كالمان كالم

طرح ہوگا، اور نکاح سے پہلے والے استثمار میں سکوت و حک رضا کی دلیل ہوتے ہیں، اس لیے بعد میں بھی بیرضا اور اجازت کی دلیل ہوں گئے۔

ثم المعجبر المنح فرماتے ہیں کہ اگر مخبرولی یا اس کے قاصد کے علاوہ کوئی فضولی ہو، تو اس صورت میں اس کی خبر کی معتبر ہونے کے لیے امام ابو صنیفہ والتی ہیں کہ ان کا دو ہونا یا بصورت انفراد مخبر کا عادل ہونا ضروری ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ جس طرح ولی یا قاصد کے مخبر ہونے کی صورت میں ہیں ہیں ہیں ہیں ،اسی طرح مخبر کے فضولی ہونے کی صورت میں ہی ہی ہی ہی ہیریں اسی طرح ولی یا قاصد کے مخبر مولی ہونے کی صورت میں ہی ہیں اور نہیں میں اسی طرح ولی کا قاصد ہے تو بالا تفاق عدد یا عدالت شرط نہیں ہے، نہ تو امام صاحب کے یہاں اور نہ ہی صاحبین کے یہاں ، کیونکہ قاصد ولی کا خلیفہ اور اس کے قائم مقام ہے اور اصل یعنی ولی کے حق میں ہیہ چیزیں مشروط نہیں ہوں گی۔

اوراس کی بہت می نظیریں ہیں، مثلاً کسی نے اپنے عبد ما ذون فی التجارہ سے اس کا اذن چھین لیا، یا کسی نے اپنے وکیل کو معزول کردیا، تو ان صورتوں میں اگر عبد ماذون یا وکیل کو حجر اورعزل کی اجازت دینے والا مخرفضولی ہے، تو امام صاحب کے یہاں اس میں عدد یا عدالت شرط ہے، اس کے بغیر اس کی خبر معتبر نہیں ہوگی۔ اور حضرات صاحبین سے یہاں کوئی بھی چیز شرط نہیں ہے، اور عدد اور عدالت کے بغیر بھی اس کی خبر معتبر ہوجائے گی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آگر ثیبہ بالغہ سے نکاح کی اجازت طلب کی گئی، تو اس کا سکوت یا خک نکاح پر دلیل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی اجازت کے تحقق کے لیے اس کا زبان کھولنا اور بولنا ضروری ہوگا، دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم شکار آپ نے اس کے متعلق اپنے فرمان الشیب تعشاو دسیں باب مفاعلت کا ایک اہم خاصہ اشتراک ہے اور چوں کہ سائل تعشاو دسیں باب مفاعلت کا ایک اہم خاصہ اشتراک ہے اور چوں کہ سائل نے سوال کر کے نطق اور گویائی ہے اشتراک کے ایک پہلوکو ثابت کر دیا ہے، لہٰذا ثیبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی نطق اور گفتگو ہی سے سے اس کی بات کا جواب دے، تا کہ اشتراک کا دوسرا پہلو ثابت ہوجائے اور اشتراک کا تحقق ہوجائے، اس لیے ثیبہ کے حق میں اس کا زبان سے اپنی رضا مندی کا اظہار ضروری ہے۔

پھریہ کہ شیبہ چوں کہ مردوں کے ساتھ اختلاط کر پھی ہے اور اس کے اس اختلاط کی وجہ سے اس کی شرم و حیاء بھی کم ہوگئ ہے، لہٰذا اب نطل اس کے حق میں عیب شار نہیں ہوگا، اور نطل کے عیب شار ہونے ہی کی وجہ سے باکرہ کے حق میں سکوت وغیرہ کورضامندی کی دلیل مانا گیا ہے، مگر چوں کہ ثیبہ کے حق میں بیاحکت مفقو و ہے، اس لیے اس کے حق میں سکوت وغیرہ کورضامندی کی دلیل بھی نہیں مانیں گے اور اس کا زبان سے بولنا اور تکلم کرنا ضروری ہوگا۔

 وَحَنَّا اللَّهُ أَنَّ النَّاسَ عَرَفُوْهَا بِكُرًا فَيُعِيْبُونَهَا بِالنَّطْقِ فَتَمْتَنِعُ عَنْهُ فَيْكُتَفَى بِسُكُوْتِهَا كَيْلَا تَتَعَطَّلَ عَلَيْهَا مَصَالِحُهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا وَطِئتُ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، لِأَنَّ الشَّرْعَ أَظْهَرَهُ حَيْثُ عَلَقَ بِهِ أَحْكَامًا، أَمَّا الزِّنَا فَقَدْ نُدِبَ إِلَى سَتْرِهِ حَتَّى لَوِ اشْتُهِرَ حَالُهَا لَا يُكْتَفَى بِسُكُوْتِهَا.

ترجمه : ادرا گرکود نے سے یا (کثرت) حیض سے یا زخم سے یا طوالتِ عمر کی وجہ سے کسی باکرہ کی بکارت زائل ہوگئی، تو وہ باکرہ کے حکم میں ہے، کیوں کہ وہ حقیقتا باکرہ ہے، اس لیے کہ اس کو پہنچنے والا اول مصیب ہوگا، اور باکورہ اور بکرہ اس سے مشتق ہیں، اور اس وہ بھی وجہ سے بھی کہ عدم اختلاط کی بنا پر وہ شرم کر ہے گی ۔ اور اگر زنا سے کسی باکرہ کی بکارت زائل ہوجائے تو امام ابوحنیفہ کے یہاں وہ بھی اس حکم میں ہے، حضرات صاحبین اور امام شافعی را تھی تا ہیں کہ اس کے سکوت پراکتفا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ در حقیقت وہ شہرہ ہے، کیوں کہ اس کامصیب مصیب ٹانی ہوگا اور مشوبت، مشابت اور تشویب اس سے مشتق ہیں۔

حضرت امام ابوحنیفہ رائٹیلا کی دلیل یہ ہے کہ لوگ اسے باکرہ ہی جانتے ہیں، اس لیفطق سے اسے معیوب سمجھیں گے، لہٰذا وہ نطق سے بازرہے گی اور اس کے سکوت پراکتفاء کرلیا جائے گا، تا کہ اس کے مصالح فوت نہ ہوں۔

برخلاف اس صورت کے جب اس سے وطی باشبہہ کی گئی یا نکاح فاسد سے وطی کی گئی، اس لیے کہ شریعت نے اس کو ظاہر کردیا، چنانچہ اس وطی کی وجہ سے شریعت نے (مہر وغیرہ کے) احکام متعلق کئے ہے، رہا مسئلہ زنا کا تو اس کا چھپانامستحب ہے یہاں تک کہ اگر اس کا حال مشہور ہو جائے ، تو اس کے سکوت پر اکتفانہیں کیا جائے گا۔

#### اللغاث

﴿بكارة ﴾ كوارا بن - ﴿و ثبه ﴾ كودنا، چھلانگ - ﴿جراحة ﴾ زخم - ﴿تعنيس ﴾ بنكا كى لمى مرت بيشنا - ﴿مصيب ﴾ بينيخ والا - ﴿باكوره ﴾ درخت كا ببلا بھل - ﴿بكرة ﴾ صبح كا اوّل وقت - ﴿بعيبون ﴾ عيب لگائيں گے - ﴿ندب ﴾ متحب ہے ـ ﴿ستر ﴾ پرده دارى، اخفاء ـ

## بكارت ذائل مونے كى مختلف صورتوں كے احكام:

اس عبارت میں بھی دومسلے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلامنفق علیہ ہاور دوسرااختلافی ہے۔ پہلے مسلے کی تشریح میہ ہے کہ اگر کسی باکرہ کی بکارت کود نے اور اچھلنے کی وجہ سے زائل ہوگئی، یا مقام مخصوص میں زخم نکلنے سے یا کشر سے جی ازیادہ دن تک بے بیابی پڑی رہنے کی وجہ سے اس کی بکارت زائل ہوگئ، تو ان تمام صورتوں میں وہ لڑی حسب سابق باکرہ ہی رہے گی اور ان اسباب کی وجہ سے زوال بکارت کی بنا پر اس کو شیبہ عورتوں کی صف میں نہیں کھڑا کریں گے، اور جس طرح بوقت استئمار پہلے اس کا سکوت اور خک رضامندی کی دلیل مانیں گے۔

اوراس پردلیل بیہ ہے کہ اتناسب کچھ ہونے کے باوجود بیاڑی ابھی تک باکرہ ہی ہے،اس لیے کہ بکر کے مادہ میں اولیت کے معنی پائے جاتے ہیں، چنانچیاس مادہ سے باکورۃ ہے، یعنی وہ پھل جو پہلے پہل پکیس اور تیار ہوں اور ای طرح بکرہ ہے یعنی دن کا

# 

اول اور شروع کا حصہ، اور چوں کہ ابھی تک اس لڑ کی کوبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے اور جوبھی اسے ہاتھ لگائے گاوہ پہلا ہی ہوگا، اس لیے اسی اولیت کے سبب ابھی اسے باکرہ ہی کہیں گے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ جس طرح وہ پہلےنطق ہے شرم کرتی تھی ،اس طرح اب بھی شرم کرے گی ، کیوں کہ ابھی بھی مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط نہیں ہوا ہے،لہٰذا عدم نطق کا سبب یعنی شرم وحیاء ابھی بھی باقی ہے، اس لیے آج بھی اسے باکرہ مان کرسکوت اور شخک کواس کے حق میں رضامندی کی دلیل مانیں گے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر برکاری اور زنا کی وجہ سے کسی باکرہ کی بکارت زائل ہوگئی، تو وہ باکرہ کے تھم میں ہوگی یا ثیبہ کے؟ اس سلسے میں اختلاف ہے، چنانچے حضرت امام اعظم علیہ الرحمة کی رائے تو یہ ہے کہ اب بھی بیلڑ کی باکرہ ہی رہے گی اور سکوت وضک ہی اس کی رضامندی پر دلیل ہوں گے۔ امام مالک والیت یکی ہے۔ حضرات صاحبین اور امام شافعی ولیتویڈ کا نظریہ ہیہ ہے کہ اب بیلڑ کی باکرہ کے تھم سے نکل کر ثیبہ کے تھم میں داخل ہوجائے گی اور اس پر ثیبہ ہی کے احکام لاگوہوں گے، چنانچہ اب بوقت استئمار اس کا بولنا اور تکلّم کرنا ضروری ہوگا، سکوت اور حکک سے کام نہیں اور امام احمد ولیتر ٹیلٹر کی دوسری روایت یہی ہے۔

ان حفرات کی دلیل بہ ہے کہ ٹیبہ ٹیب ہے ماخوذ ہے اور اس مادے میں رجوع اور عود کے معنی پائے جاتے ہیں، چنا نچہ تواب ای ہے مثابہ بھی اور اس مادے میں رجوع اور عود کے معنی پائے جاتے ہیں، چنا نچہ تواب ای ہے مثابہ بھی کہ بندہ آخرت میں جاکراسے حاصل کرے گا۔ نیز اس سے مثابہ بھی مشتق ہے یعنی جہاں کے بعد دیگرے اور ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ لوٹ کر جالیے جائے، قرآن کریم میں بیت اللہ کے متعلق ارشاد خداوندی ہے (و إذ جعلنا البیت مثابة للناس و أمنا) اور اس مادے سے إعلام بعد الإعلام کے لیے تنویب کا لفظ استعال لیاجاتا ہے۔

بہرحال یہ بات طے ہے کہ ثیبہ ثیب بمعنی عود ورجوع ہے مشتق ہے،اس لیے جوبھی اس کو ہاتھ لگائے گاوہ دوبارہ ہاتھ لگانے والا ہوگا اور چوں کہ ایک بارزنا سے بیفعل ہو چکا ہے،اس لیے اس پر ثیبہ ہی کے احکام لگیس گے اور اس کی اجازت کے لیے تکلم اور نطق ضروری ہوگا۔

حضرت امام صاحب والتعلید کی دلیل یہ ہے کہ زنا کے بعد بھی لوگ اسے باکرہ سیجھتے ہیں، اس لیے اب اگروہ زبان سے اپنی رضامندی کا اظہار کر ہے گی تو لوگوں کی نگاہوں میں معیوب سیجی جائے گی، لہذا اس پریشانی سے نجات کے لیے وہ زبان سے نہیں بوجا ئیں گے، ورنہ تو اس کے مصالح ہی معطل ہوجا ئیں گے، بولے گی، اس لیے اب بھی اس کے حق میں سکوت وغیرہ کو رضامندی مان لیس گے، ورنہ تو اس کے مصالح ہی معطل ہوجا ئیں گے، تو ظاہر اس لیے کہ لوگوں کی ڈانٹ پھٹکار سے بیچنے کے لیے نہ تو وہ منھ کھولے گی اور نہ ہی اس کے سکوت وغیرہ کو آپ رضاما نیں گے، تو ظاہر ہے اس کے مصالح تو معطل ہو ہی جائیں گے، لہذا اس کے مصالح اور مفادات کے شخط کی خاطر اسے باکرہ ہی کے تھم میں رکھا جائے

البت اگر کسی باکرہ سے وطی بالشبۃ کرلی گئی یا نکاح فاسد میں اس سے وطی کرلی گئی، تو اب بالا جماع یہ ثیبہ ہوجائے گی، اس لیے کہ اب تو خود شریعت نے اس کی ثیبت کوظاہر کر کے اس پر وجوب عدت اور اس کے لیے ثبوت مہر وغیرہ کے حوالے سے اسے ثیبہ

# 

اور جہاں تک زنا کاتعلق ہے توحتی الامکان اس کا چھپانا اور اس پر پردہ ڈالنامتحب ہے، یہی وجہ ہے کہا گر زنا کا پردہ فاش ہوجائے اورلوگوں میں یہ بات پھیل جائے تو اس وقت ہم بھی زنا کو زوال بکارت کا سبب مانیں گے، مگر زنا کے پوشیدہ اورصیغۂ راز میں ہونے کی صورت میں اس کو زوال بکارت کا سبب نہیں مانیں گے اور اس کی وجہ سے کسی باکرہ پر ثیبہ کا حکم نہیں لگائیں گے۔

وَ إِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتِ وَ قَالَتُ رَدَدَتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالُكُا الْقَوْلُ قَوْلُهُ، إِذَا الْآعَى الرَّذَّ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَ نَحْنُ نَقُولُ السُّكُوتَ أَصْلٌ وَالرَّدُّ عَارِضٌ فَصَارَ كَالْمَشُرُوطِ لَهُ الْجِيَارُ إِذَا اذَّعَى الرَّذَّ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَ نَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُ يَدَّعِي لُزُوْمَ الْعَقْدِ وَ تَمَلَّكَ الْبُضِعِ، وَالْمَرْأَةُ تَدُفَعُهُ فَكَانَتُ مُنْكِرَةً كَالْمُودَعِ إِذِ اذَّعٰى رَدَّ الْوَدِيْعَةِ، إِنَّهُ يَدَّعِي لُزُومَ الْعَقْدِ وَ تَمَلَّكَ الْبُضِعِ، وَالْمَرْأَةُ تَدُفَعُهُ فَكَانَتُ مُنْكِرَةً كَالْمُودَعِ إِذِ ادَّعٰى رَدَّ الْوَدِيْعَةِ، إِنَّ اللَّذُومَ قَدُ ظَهَرَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا ثَبَتَ اللّهُ مَنْ اللَّرُومَ قَدُ ظَهَرَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا ثَبَتَ اللّهُ مَنْ اللَّرُومَ قَدُ ظَهَرَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا ثَبَتَ اللّهُ مَنْ كَنُ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِيْنَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَعَلَيْكَامُ وَ هِي مَسْأَلَةُ الْإِسْتِخُلَافُ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَةِ، وَ سَيَأْتِيْكَ فِي اللَّهُولِى إِنْ شَاءَ اللّهُ.

ترجمه: اور جب شوہر نے یہ کہا (دعویٰ کیا) کہ تجھے نکاح کی خبر پینجی تو خاموش رہی اورعورت نے کہا کہ میں رد کر دیا تھا، تو اسی کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ سکوت اصل ہے اور رد کرنا عارض ہے، لہذا یہ مدت خیار گذر جانے کے بعد مشر وطلہ الخیار کے دعوے رد کی طرح ہوگیا۔

ہم کہتے ہیں کہ شوہر لزوم عقد اور تملک بضع کا مدی ہے اور عورت اسے دفع کر رہی ہے، لہذا عورت مشکرہ ہوئی، جیسا کہ مود ع جب ردود بعت کا دعویٰ کر بے (تو وہ بھی مشکر ہوتا ہے)۔ برخلاف مسئلہ خیار کے، اس لیے کہ مدت گزرنے سے لزوم عقد ظاہر ہو چکا ہے۔ اور اگر شوہر نے عورت کے سکوت پر بینہ قائم کر دیا تو نکاح ثابت ہوجائے گا، اس لیے کہ اس نے دلیل سے اپنا دعویٰ مشحکم کر دیا۔ اور اگر شوہر کے پاس بینہ نہ ہو، تو حضرت امام صاحب والتھ لائے کے یہاں عورت پر قسم واجب نہیں ہوگی۔ اور بیاشیائے ستہ میں قسم لینے کا مسئلہ ہے، جوان شاء اللہ کتاب الدعوی میں آئے گا۔

## اللغات:

﴿سكت﴾ تو چپ ہوگئ۔ ﴿ددت﴾ ميں نے ردكيا۔ ﴿بضع﴾ عورت كى شرمگاہ مرادحقوق زوجيت۔ ﴿مودع﴾ جس كے پاس امانت ركھوائى گئ۔ ﴿مضتى ﴾ گزرجانا۔ ﴿استحلاف ﴾قتم لينا۔

عورت كا تكارتكاح كالحكم:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے باکرہ بالغہ عورت سے کہا کہ تیرے ولی نے تجھ سے یو چھے بغیر میرے ساتھ تیرا عقد کیا

تھا اور جب تجھے نکاح کی خبر ملی تھی ، تو اس وقت بھی تو خاموش تھی ، اس لیے اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ عورت کہتی ہیں'' وُ رُو'' اب سڑ ملے میں نے تو تیرا نام منتے ہی انکار کر دیا تھا، تو اب اختلاف میں ہمارے یہاں عورت کا قول معتبر ہوگا۔ اورامام زفر وہلٹیمیڈ کے یہاں شوہر کا قول معتبر ہوگا۔

امام زفر والیشید کی دلیل بیہ ہے کہ شوہر سکوت کا دعوی کررہا ہے اور عورت رداورا نکار کا، اور سکوت ہی اصل ہے، اس لیے کہ سکوت عدم کلام کا نام ہے اور ہر چیز میں عدم ہی اصل ہے، اس لیے سکوت اصل ہوا اور چوں کہ شوہر اس کا مدعی ہے، اس لیے اس کا قول اصل کے موافق ہوا اور بید مدی علیہ ہوا، اس کے برخلاف عورت عارض یعنی اصل کے خلاف دعوی کررہی ہے، اس لیے وہ مدعیہ ہوئی، اور مدی یا مدعیہ کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں اس شخص کا قول معتبر ہوتا ہے جو مدی علیہ اور متمسک بالاصل ہوتا ہے، اور صورت مسکد میں چوں کہ شوہر ہی مدی علیہ اور اصل کو تھا ہے ہوئے ہے اس لیے اس کا قول معتبر ہوگا۔

اور یا ایما ہی ہے کہ مثلاً اگر کسی شخص نے خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی، پھر مدت خیار گذر نے کے بعدوہ کہتا ہے کہ میں فی ورد کردیا تھا، لبندا معاملہ فتم ہو چکا ہے، بالع کہتا ہے کہ تو نے رد نہیں کیا تھا، بلکہ تو تو خاموش تھا، تو اس صورت میں بھی بالع ہی کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہی مدی علیہ اور متمسك بالاصل أي السكوت ہے، لبندا جس طرح یہاں سکوت کے اصل ہونے کی وجہ سے بائع کا قول معتبر ہوگا۔

و نحن نقول النح ہماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر مدی ہے اورعورت مدی علیہ، شوہر مدی اس طور پر ہے کہ وہ عورت پرلز وم عقد اور اس کے بضع کے مالک ہونے کا دعویٰ کررہا ہے، اورعورت ان چیز وں کا انکار کررہی ہے، اورعقد کا عدم لزوم اور بضع کا عدم ہملک ہی اصل ہے اور چوں کہ عورت ہی اس اصل کو تھا ہے ہوئے ہے، اس لیے عورت کا قول اصل کے موافق ہوگا اور وہ مدی علیہ ہوگ ، اور شوہر کا قول اصل کے خلاف ہوگا اور وہ مدی ہوگا ، اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ مدی اور مدعیٰ علیہ کے پاس گواہ نہ ہوئے کے صورت میں مدی علیہ کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی مدی علیہ لیعن عورت کا قول معتبر ہوگا اور نکاح لازم نہیں ہوگا۔

اوریہ بالکل اُس طرح ہے کہ مثلاً کسی نے کسی کے پاس بطور امانت کوئی سامان رکھا، اس کے بعد مودع کہتا ہے کہتم میرا سامان واپس کرو، تم نے دیانہیں ہے، اور مودَع کہتا ہے ارب بھیا ہم نے تو بہت پہلے ہی تمہاری امانت تمھارے سپر دکر دی تھی، تو یہال متمسک اصل یعنی مودَع کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ فراغ ذمہ کا دعویٰ کر رہا ہے، اور مودِع مشغولیت ذمہ کا مدعی ہاور ضابط یہ ہے کہ (الاصل فواغ اللامة) فراغت ذمہ اصل ہے، لہذا جس طرح یہاں مدعی اصل یعنی مودع کا قول معتبر مانا جارہا ہے، ای طرح صورت مسلم میں بھی متمسک بالاصل یعنی عورت ہی کا قول معتبر ہوگا۔

بخلاف مسألة المحياد النع يهال سے امام زفر ولين الله ك قياس كا جواب ہے، جس كا حاصل يہ ہے كه حضرت والاصورت مسلمة ومسلمة والمحياد النع يهال سے امام زفر ولين الله كيا مسلمة فيار ميں ماكت يعنى باكع كا قول اس وجہ ہے كہ وہ مسلمة فيار ميں ماكت يعنى باكع كا قول اس وجہ ہے كہ اس كا قول فلا ہر كے موافق ہے، كيونكه مدت خيار كے گذر نے مدن سُسوت ہے، بلكہ وہال ماكت كول كا اعتبار اس وجہ ہے كہ اس كا قول فلا ہر كے موافق ہے، كيونكه مدت خيار كے گذر نے سے بات فلا ہر ہوگى ہے كہ خيار فتم ہوكر وقد ميں ضم ہو چكا ہے، البذا خيار ميں ماكت كول كے معتبر ہونے كی وجہ اس كا سكوت نہيں بلدات كول كے معتبر ہونے كی وجہ اس كا سكوت نہيں بلدات كول كا فلا ہر حال كے موافق ہونا ہے، اس ليے ضابط (الأصل أن من ساعدہ الظاهر فالقول قوله ليني جس كا قول

# ر آن البدائي جدر على المنظمة الم المنظمة الم المنظمة الم المنظمة الم المنظمة الم المنظمة المن

ظاہر کے موافق ہوتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے) کے تحت یہاں ساکت کا قول معتبر مانا گیا ہے۔

و إن أقام المنع مسئلے کی ایک شق میہ ہے کہ اگر شوہر نے صورت مسئلہ میں عورت پرلز دم عقد وغیرہ کا دعوی کیا اور دعوے کے انکار کے بعد اس نے بینہ اور دلیل کے ذریعے اپنے دعوے کو ثابت کر کے مشخکم کر دیا، تو اب صرف اور صرف شوہر کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ جبعورت کے پاس بینزمیں ہے، تو ظاہر ہے کہ شوہر کا قول مو کداور مضبوط ہوگیا ہے۔

البنة اگر شوہر کے پاس بینہ نہ ہوتو امام ابوصنیفہ والشفائہ کے یہاں عورت کا قول معتبر ہونے کے لیے اس سے قتم وغیرہ نہیں لی جائے گی۔ حصرات صاحبین اورائمہ ثلاثہ کے یہاں عورت سے قتم لی جائے گی۔

صاحب ہدایہ ولیٹھیٹے فرماتے ہیں کہ یہ اشیائے ستہ یعنی نکاح، رجعت، فینی فی الایلاء، استیلاء، رق، ولاء میں مدعیٰ علیہ سے نمین لینے نہ لینے کامختلف فید مسئلہ ہے، جسے کتاب الدعویٰ میں ہم بیان کریں گے۔

علامہ ابن الہمام وطین فی القدیر میں ان چھ چیزوں کوظم کی لڑی میں پرویا ہے، آپ کے فائدہ کے لیےوہ یہال نقل کردیا جاتا ہے۔

ورق ورجع ولاء نسب فليس بها من يمين وجب

نكاح وفيشة إيلائه ودعوى الإماء أمومية

وَ يَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيْرِ وَالصَّغِيْرَةِ إِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ بِكُرًا كَانَتِ الصَّغِيْرَةُ أَوْ ثَيْبًا، وَالْوَلِيُّ هُو الْعَصَبَةِ، وَ مَالِكُ وَمَالِّتَا يَهُ يُخَالِفُنَا فِي غَيْرِ الآبِ، وَالشَّافِعِيُّ رَمَالْتَا يَهُ غَيْرِ الآبِ وَالْجَدِّ وَ فِي التَّيْبِ الصَّغِيْرَةِ أَيْضًا، وَجُهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَى الْحُرَّةِ بِاغْتِبَارِ الْحَاجَةِ، وَ لَا حَاجَةَ هُنَا لُانِعِدَامِ الشَّهُوقِ، إِلَّا أَنَّ وِلَايَةَ الْآبِ ثَنَا الْوَلَايَةَ الْآبِ لَكُنُ وَلَا مَا السَّهُوقِ، إِلَّا أَنَّ وِلَايَةَ الْآبِ لَكُنُ نَصَّا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ، وَالْجَدُّ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ، قُلْنَا لَا، بَلْ هُو مُوافِقٌ لِلْقِيَاسِ، لِآنَ النِّكَاحَ يَتَصَمَّلُ الْمُصَالِحَ وَ لَا تَتَوَقَلُ إِلَّا بَيْنَ الْمُتَكَافِيْنِ عَادَةً، وَ لَا يَتَفِقُ الْكُفُو فِي كُلِّ زَمَانٍ فَأَثَبُنَا الْوِلَايَةَ فِي حَالَةِ لَيْتَعَمَّلُ الْمُصَالِحَ وَ لَا تَتَوَقَلُ إِلَّا بَيْنَ الْمُتَكَافِيْنِ عَادَةً، وَ لَا يَتَفِقُ الْكُفُو فِي كُلِّ زَمَانٍ فَأَثَبُنَا الْوِلَايَةَ فِي حَالَةِ السَّخِرِ احْرَازًا لِلْكُفُو فِي كُلِّ زَمَانٍ فَأَثَبُنَا الْوِلَايَةَ فِي حَالَةِ السَّغِيرِ احْرَازًا لِلْكُفُو فِي وَجُهُ قُولِ الشَّافِعِي وَمِي الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ أَدْنَى رُبُعَةً، وَلَا لِللَّهُ الْمُعَلِّ التَصَرُّفُ فِي الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ أَدْنَى رُبُعَةً، وَلِهُ اللَّهُ الْمَالُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ أَدْنَى رُبُعَةً، وَلَاقًا لَا يَمُلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ أَدْنَى رُبُعَةً، وَلَاقَ لَا يَمُلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ أَدْنَى رُبُعَةً، وَلَاقًا وَ أَوْلَى .

وَلَنَا أَنَّ الْقَرَابَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى النَّظُرِ كَمَا فِي الْآبِ وَالْجَدِّ، وَ مَا فِيْهِ مِنَ الْقُصُورِ أَظُهَرْنَاهُ فِي سَلْبِ وِلَايَةِ الْإِلْزَامِ، بِخِلَافِ النَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ، لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ فَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ الْخَلَلِ فَلَا تُفِيْدُ الْوِلَايَةُ إِلَّا مُلْزِمَةً، وَ مَعَ الْوَصُورِ لَا يَشْبُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ، وَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّانِيَةِ أَنَّ القِيَابَةَ سَبَبٌ لِحُدُوثِ الرَّأَي لِوُجُودِ

# 

الْمُمَارَسَةِ، فَأَدَرُنَا الْحُكُمَ عَلَيْهِ تَيْسِيْرًا، وَ لَنَا مَا ذَكُرْنَا مِنْ تَحَقَّقِ الْحَاجَةِ وَ وُفُوْرِ الشَّفَقَةِ، وَ لَا مُمَارَسَةَ تُحْدِثُ الرَّأْيَ بِدُوْنِ الشَّفَوَةِ فَيُدَارُ الْحُكُمُ عَلَى الصِّغْرِ، ثُمَّ الَّذِي يُؤَيِّدُ كَلَامَنَا فِيْمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ الطَّيْظُلَمُ التَّيْقُلِمُ الْعَلَيْظُلَمُ الْعَلَيْظُلَمُ الْعَلَيْظُلَمُ الْعَلَيْظُلَمُ الْعَلَيْطُلَمُ الْعَلَيْطُلَمُ اللَّيْكَاحِ كَالتَّرْتِيْدِ فِي الْإِرْثِ، وَ (اَلنِّكَاحِ كَالتَّرْتِيْدِ فِي الْإِرْثِ، وَ الْآبْعَدُ مَحْجُورٌ بَالْاقْرَبِ.

ترجیمل: اورصغیراورصغیرہ کا نکاح جائز ہے، بشرطیکہ ولی نے ان کا نکاح کیا ہو،خواہ صغیرہ باکرہ ہویا ثیبہ، اور ولی وہ ہے جوعصبہ ہو۔ اور امام مالک طِیْنظیڈ باپ کے علاوہ میں ہمارے مخالف ہیں،اور امام شافعی طِیْنظیڈ باپ دادا کے علاوہ صغیرہ ثیبہ میں بھی مخالف ہیں۔

امام مالک برایشید کے قول کی دلیل میہ ہے کہ آزادعورت پرولایت باعتبار حاجت ثابت ہے، اور یہاں شہوت معدوم ہونے کی وجہ سے کوئی حاجت نہیں ہے، البتہ باپ کی ولایت خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، اور دادا (من کل وجہ) باپ کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے دادا کو باپ کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

ہم کہتے ہیں کہ ایسانہیں ہے، بلکہ یہ قیاس کے موافق ہے، اس لیے کہ نکاح بہت سے مصالح پر مشتمل ہوتا ہے اور عاد تأید مصالح دوہم کفؤ کے مابین ہی حاصل ہو پاتے ہیں، اور ہر زمانے میں بھؤنہیں مل پاتا، لہذا حفاظتِ کفؤ کی خاطرہم نے حالت صغر میں ولایت کو ثابت کر دیا۔

امام شافعی رایشیلا کے قول کی دلیل میہ ہے کہ باپ اور دادا کے غیر کی طرف سپر دکرنے سے شفقت تام نہیں ہوگی ،اس لیے کہ اس غیر میں شفقت کی کمی اور قرابت کی دوری ہے۔اسی وجہ سے وہ غیر تصرف فی المال کا ما لک نہیں ہے، جب کہ مال کم درجے کا ہے، تو وہ تصرف فی انتفس کا مالک کیسے ہوگا ، حالانکہ وہ اعلیٰ درجے کا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قرابت شفقت کی متقاضی ہے، جبیبا کہ باپ اور دادا میں (ہوتی ہے) اور غیر میں شفقت کی کمی کو ولایت الزام سلب کر سے ہم ظاہر کریں گے۔ برخلاف تصرف فی المال کے، کیوں کہ وہ متکرر ہوتا رہتا ہے، لہذا (اس میں) خلل کا تدارک ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ ولایت افز میں المرام بن کر ہی مفید ہوگی اور قصور شفقت کے ساتھ ولایت الزام ثابت نہیں ہوتی۔

اور دوسرے مسئلے میں امام شافعی والیٹھائے تول کی دلیل یہ ہے کہ اختلاط کے پائے جانے کی وجہ سے ثیبہ ہونا حدوث رائے کا سبب ہے، لہٰذا آسانی کے پیش نظر ہم نے اسی پر حکم کا دارومدار کر دیا۔

اور ہماری دلیل وہ ہے جوہم بیان کر چکے، یعنی حاجت کا مخفق ہونا اور شفقت کا کامل ہونا، اور شہوت کے بغیر کوئی بھی اختلاط حدوث رائے کا سبب نہیں بنتا، اس لیے تھم کا مدار صغر پر ہوگا۔ پھر ہماری بات کی تائید میں اللہ کے نبی علایہ بال کا وہ فر مان بھی ہے جو ماقبل میں گذر چکا کہ نکاح عصبات کی ترتیب، ترتیب ماقبل میں گذر چکا کہ نکاح عصبات کی ترتیب، ترتیب وراثت کی طرح ہے، اور اقرب کی وجہ سے ابعد محروم ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

و عصبه که میراث کی تقسیم میں مابھی کا وارث۔ ﴿لا تتوقّل که پوری طرح نہیں ہوتے۔ ﴿متکافئین که دوہمسر، برابر لوگ۔ ﴿کفؤ که ہمسر، برابر، ہم پلد۔ ﴿أبعد ﴾ زیادہ دور۔ ﴿محجوب ﴾ رکاوٹ دار، محروم۔ ﴿أقرب ﴾ زیادہ قریب۔ تخذ فعہ .

• لم اجدهٔ ذكر الزيلعي في هٰذا الحديث فبيض له ورائبت كثير المحققين، لم يجدوا.

#### اولياء كابيان:

اس طو میں ترین عبارت میں صرف دومسئے بیان کیے گئے ہیں۔(۱) ولایت کاحق کن کن لوگوں کو ہے(۲) اور بیحق ولایت کا حق میں ہے، خواہ وہ کس کس پر ہے، اور دنوں ہی مسئے مختلف فیہ ہیں، چنانچہ پہلے مسئلے کی نوعیت میہ ہے کہ ہمارے یہاں ہرولی کو ولایت کاحق ہے، خواہ وہ باپ ہو یا دادایا ان کے علاوہ کوئی اور ہو۔امام مالک والٹیٹیڈ کا مسلک میہ ہے کہ باپ کے علاوہ کسی اور کو ولایت کاحق نہیں ہے، خواہ وہ دادا ہو یا کوئی اور، امام شافعی والٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ صرف باپ اور دادا کوحق ولایت حاصل ہے ان کے علاوہ کسی اور کوئییں۔

دوسرا مسئلہ بیہے کہ ہمارے نز دیک ثبوت ولایت کا سبب صغر ہے،خواق صغیرہ باکرہ ہویا ثیبہ، بہر حال اس کے ولی کواس پر حق ولایت حاصل ہوگا۔ اور امام شافعی ولیشھیا کے یہاں ولایت کا سبب بکارت ہے، چنانچہ ان کے یہاں صغیرہ باکرہ اور کبیرہ باکرہ پر تو ولایت ثابت ہوگی، مگرصغیرہ ثیبہ اور کبیرہ ثیبہ پرولایت ثابت نہیں ہوگی۔

پہلے مسلے میں حفرت امام مالک رطقیا کی دلیل ہے ہے کہ سی بھی آزاد پر ولایت کا حصول بر بنا ہے حاجت ہی ہوتا ہے اور صغیر اور صغیرہ میں شہوت نہیں ہوتی ، اس لیے حاجب نہ ہونے کی وجہ سے ان پر ولایت بھی ثابت نہیں ہونی چاہیے، مگر چوں کہ حضرت صدیق اکبر شاتھی کا نکاح فرما دیا تھا اور اللہ کے نبی علای اللہ نے صدیق اکبر شاتھی کا نکاح فرما دیا تھا اور اللہ کے نبی علای ان اسے جائز قرار دیا تھا، چنانچہ خلاف قیاس اس واقع میں والدین یعنی حضرت صدیق اکبر کے لیے صغیرہ یعنی حضرت عاکشہ وہائی اور ایپ کے مقابلے میں چوں کہ دادا کی شفقت ناقص اور کم ہوتی ہے، اس لیے یہ ولایت کو تابت نہیں کریں گے۔

قلنا النج سے امام مالک ولیٹھیڈ کی دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ صغیر اور صغیرہ پر ولایت کے ثبوت کو مشروع ماننا یہ قیاس کے خلاف نہیں، بلکہ قیاس کے موافق ہے، اس لیے کہ نکاح بہت سی مصلحوں اور لا تعداد فوائد پر مشتمل ہوتا ہے، اور بیہ مصالح عموماً دوہم پلیہ اورہم کفولوگوں کے مابین ہی مختقق ہوتے ہیں، مگر چوں کہ ہر زمانے میں کفواورہم پلیہ کا ملنا وشوار گذار ہوتا ہے، اس لیے کفوکی حفاظت وصیانت کے پیش نظر ہم نے بحالت صغر ہی صغیر وصغیرہ پر ولایت ٹابت کر دیا، تا کہ بعد میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو

امام شافعی روایشید کی دلیل میہ ہے کہ ولایت کا دارومدار شفقت پر ہے اور باپ دادا کے علاوہ دیگر اولیاء میں شفقت والفت بہت کم بوتی ہے، اس لیے باپ اور دادا کے علاوہ کسی تیسرے کے لیے ولات ثابت نہیں ہوگی۔ یہی وجہہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ

# ر أن البداية جلد الله المستخدم من المستخدم الما الكان كالمان الما الكان المان المان المان المان المان المان الم

کسی اور ولی کوصغیریاصغیرہ کے مال میں تصرف کی اجازت نہیں ہے، تو جب مال میں کسی تیسرے کو ولایت تصرف حاصل نہیں ہے، جب کہ مال نہایت کم تر اور معمولی درجے کا ہے، تو نفس میں اسے کیوں کر ولایت حاصل ہوگی، جب کہ نفس تو انتہائی بلند اور او نچے درجے کی چیز ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کفس قرابت شفقت ورحت کی متقاضی ہے اور جس طرح باپ اور دادا کے لیے قرابت کے سبب ولایت حاصل ہے، ای طرح دیگر اولیاء کے حق میں بھی چوں کہ ولایت کا سبب یعنی قرابت موجود ہے، اس لیے ان کے لیے بھی ولایت کا بت ہوگی۔ البتہ باپ اور دادا کے علاوہ میں شفقت کم ہوتی ہے اور ہم بھی اسے تسلیم کرتے ہیں، ای لیے باپ دادا کوتو ہم ولایت اجبار کے ساتھ ساتھ ولایت الزام بھی دیتے ہیں اور ان کے کیے ہوئے عقد کو بلوغت کے بعد صغیر اور صغیرہ باطل نہیں کرتے، اور باپ اور دادا کے علاوہ کو صرف ولایت اجبار دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ بجبر واکراہ صغیر اور صغیرہ کا نکاح تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ نکاح لازم اور قطعی نہیں ہوگا، بلکہ بلوغت کے بعد صغیر اور صغیرہ کورداور شخ کاحق حاصل ہوگا۔

بعلاف النصرف المنح سے امام شافعی و الشیارے قیاس کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ محترم ولایت نکاح کوتھرف فی المال کی عدم ولایت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ تصرف فی المال مکرر ہوتا رہتا ہے اور ہاتھ در ہاتھ مال کا تبادلہ ہوتا ہے، لہذا مال میں خلال کا تدارک ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بوقت بلوغ اس بات پر مطلع ہونا کہ مال کا کن کن لوگوں کے ہاتھ تبادلہ ہوا ناممکن اور دشوار ہے، اس وجہ سے تصرف فی المال کی ولایت تو ولایت الزام ہی ہوگی؛ لیکن غیراب اور جد کے حق میں چوں کہ شفقت کی کمی ہوتی ہے، اس لیے انھیں ولایت الزام نہیں ملے گی اور تصرف فی المال کے وہ ستحق نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود نکاح میں آھیں ولایت اجبار حاصل ہوگی اور وہ جرز صغیرا ورصغیرہ کا نکاح کر سکیں گے۔

(۲) وجہ قولہ النج دوسرا مسئلہ بیتھا کہ ہمارے یہاں سبب ولایت صغر ہے اور شوافع کے یہاں بکورت ہے، اس مسئلے میں امام شافعی طاقعیٰ کی دلیل بیہ ہے کہ رائے اور ہوش مندی ایک باطنی چیز ہے اور ثیبہ ہونا اس کے ظہور اور صدوث کا سبب ہے، اس لیے ہم نے سبب یعنی ثیبہ ہونے پر حکم کا مدار کر دیا، اور چوں کہ ثیبہ ہونے کے ساتھ ساتھ عورت مردوں کے ساتھ اختلاط بھی کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے نفع نقصان کو اچھی طرح سمجھنے پر قادر ہوجاتی ہے، اس لیے ثیبہ ہونے کے بعد وہ ولایت کی مختاج نہیں رہ جاتی، لہذا ثیبہ ہونے پر حکم لگادیں گے، اور یوں کہیں گے کہ ثیبہ ہونے کے بعد لڑکی پر کسی کو ولایت حاصل نہیں ہوگی، خواہ وہ بالغہ ہونا صغیرہ ہو۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ ولایت کا مدارجن دو چیز وں پر ہے یعنی حاجت اور کمال شفقت وہ دونوں یہاں موجود ہیں، چنانچے صغیر اور صغیرہ میں ولایت کی متقاضی چیز اور صغیرہ میں ولایت کی متقاضی چیز اور صغیرہ میں ولایت کی متقاضی چیز موجود ہے تو ان پر ولایت تابت بھی ہوگی۔ اور امام شافعی ور شیط کا یہ کہنا کہ صغیرہ ثیبہ ہونے کے بعد ممارست کی وجہ سے ولایت سے مستغنی ہوجاتی ہے، ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ ممارست تو حدوث رائے کا سب ہے، مگر شہوت کے بغیر ممارست بھی کسی کام کی مستغنی ہوجاتی ہوتی، اور صغیرہ میں چول کہ شہوت معدوم رہتی ہے، اس لیے اس کی ممارست اور عدم ممارست دونوں برابر ہیں، لہذا شہوت ولایت کے سلسلے بی جنم کو سب اور مدار مانیں گے، نہ کہ بکارت کو۔

ٹیم الذی یؤید النے کا تعلق پہلے مسئلے سے ہے، دوسرے سے نہیں، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے مسئلے میں جو ہم اب (باپ) اور جد کے علاوہ دیگر اولیاء کے لیے بھی ولایت اجبار کو ثابت مانتے ہیں، اس پر فرمان نبوی النکاح إلی العصبات بھی مؤید ہے، اس لیے کہ آپ منگا ہے اور باپ اور دادا کی کوئی ہے، اس لیے کہ آپ منگا ہے اور باپ اور دادا کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی ہے، لہذا جس طرح باپ دادا کو ولایت اجبار حاصل ہوگی، ای طرح دیگر اولیاء کو بھی ولایت اجبار حاصل ہوگی، ای طرح دیگر اولیاء کو بھی ولایت اجبار حاصل ہوگی۔ والتو تیب النے فرماتے ہیں کہ ولایت نکاح میں بھی عصبات کی ترتیب وہی ہوگی جو وراشت میں ہے، چنانچہ جس طرح وراشت میں ہے، چنانچہ جس طرح وراشت میں ہی بیٹا پوتا سب سے قر بی ولی موراشت میں بیٹا پوتا سب سے قر بی ولی ہوں گا اور ان کے بعد باپ دادا کا نمبر ہے، ای طرح نکاح میں بھی بیٹا پوتا سب سے قر بی ولی ہوں گا اور ان کے بوئے باپ، دادا اور دیگر تمام اولیاء ولایت سے محروم رہیں گے۔ ہوں گان کے بعد بی باپ دادا کا نمبر آئے گا اور ان کے بوئے ہوئے باپ، دادا اور دیگر تمام اولیاء ولایت سے محروم رہیں گے۔

فَإِنْ زَوَّ جَهُمَا الْآَبُ وَالْجَدُّ يَغِنِي الصَّغِيْرَ وَالصَّغِيْرَةَ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَغُدَ بُلُوْغِهِمَا، لِأَنَّهُمَا كَامِلَا الرَّأَي وَافَرَا الشَّفَقَةِ فَيَلُزَمُ الْعَقُدُ بِمُبَاشَرَتِهِمَا، كَمَا إِذَا بَاشَرَاهُ بِرِضَاهُمَا بَعُدَ الْبُلُوْغِ، فَإِنْ زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الآبِ وَالْجَدِّ الشَّفَقَةِ فَيَلُزَمُ الْعَقَدُ بِمُبَاشَرَتِهِمَا، كَمَا إِذَا بَاشَرَاهُ بِرِضَاهُمَا بَعْدَ الْبُلُوْغِ، فَإِنْ رَوَّجَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ، إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ، إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَ مُحَمَّدٍ وَ النَّيْقُلِينَ الْوَيُوسُفَ رَحَالِيَّا لَيْهُ لَا حِيَارَ لَهُمَا اعْتِبَارًا بِالآبِ وَالْجَدِّ، وَ لَهُمَا أَنَّ قَرَابَةَ الْإِخِ نَاقِصَةٌ مُ مَحَمَّدٍ وَ قَالَ أَبُولُونُوسُفَ رَحَالِيُّ لَيْهُ الْحَيَارُ اللَّهُمَا الْعَبَارًا بِالْآبِ وَالْجَدِّ، وَ لَهُمَا أَنَّ قَرَابَةَ الْإِخِ نَاقِصَةٌ وَ النَّقُصَانُ يُشْعِرُ بِقُصُورِ الشَّفَقَةِ فَيَتَطَرَّقُ الْحَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ، عَسَى، وَالتَّذَارُكُ مُمْكِنَ بِخِيَارِ الْإِذْرَاكِ، وَ إِلْمُنَاقُ الْجَوَابِ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ يَتَنَاوَلُ اللَّهُمَ وَالْقَاضِي، وَهُو الصَّحِيْحُ مِنَ الرِّوايَةِ لِقُصُورِ الرَّأَي فِي الْعَرْفِي الْتَعْرِقِ فِي الْآخَوِ .

ترجمہ : پھر اگران دونوں یعنی صغیراور صغیرہ کا نکاح باپ دادانے کیا، تو بالغ ہونے کے بعد انھیں کوئی خیار نہیں ملے گا، اس لیے کہ باپ اور دادا پختہ رائے اور بھر پور شفقت والے ہیں، لہٰذا ان کی مباشرت سے عقد لازم ہوجائے گا، جیسا کہ (اس صورت میں) جب بالغ ہونے کے بعد اب اور جدنے صغیر اور صغیرہ کی رضامندی سے ان کا نکاح کیا ہو لیکن اگر باپ اور دادا کے علاوہ کی نے ان کا نکاح کیا، تو بالغ ہونے کے بعد ان میں سے ہرا کیک کوخیار ملے گا، اگروہ چاہتے تو نکاح پر باقی رہے اور اگر چاہتے تو نکاح فنح کردے اور یہ بھی انھیں کہ باپ اور دادا پر قیاس کرتے ہوئے (یہاں بھی) آھیں کوئی خار نہیں ملے گا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ بھائی کی قرابت ناقص ہے اور نقصانِ قرابت نقصان شفقت کی مشحر ہے، لہذا مقاصد میں خلل واقع ہونا ممکن ہے اور جاپ اور باپ، اور دادا کے علاوہ میں تھم کا مطلق ہونا ماں اور قاضی کو بھی شامل ہے اور یہی صحیح روایت ہے، اس لیے کہ ان میں سے ایک میں رائے گی تھی ہے اور دوسرے میں شفقت کی ( کمی ہے)۔

## للغات:

﴿يشعر ﴾ احماس دلاتا ہے، اطلاع دیتا ہے۔ ﴿نقصان ﴾ كى، كوتابى۔

## باب اور دادا کی ولایت کی خصوصیت:

عبارت میں دوسکے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلے سکے کا حاصل یہ ہے کہ چوں کہ باپ اور دادا کو ولایت اجبار کے ساتھ ساتھ ولایت الزام بھی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اگر کسی صغیر یاصغیرہ کا باپ یا اس کی عدم موجودگی میں اس کے دادانے اس سے پوجھے بغیر کسی ہے اس کا نکاح کر دیا، تو اب بیونکاح لازم اور ثابت ہوجائے گا، اور بالغ ہونے کے بعد صغیر یاصغیرہ کوکوئی خیار وغیرہ نہیں ملے گا۔

اس کی دلیل میہ ہے کہ باپ اور دادا کو اقرات و لایت الزام حاصل ہوئی ہے اور دوسری بات میہ ہے کہ دیگر اولیاء کی بہنست ان کی رائے پختہ اور ان کی شفقت کامل ہوتی ہے، اس لیے ان کے متعلق میدیقین رہتا ہے کہ مید دونوں صغیر اور صغیرہ کے حق میں کسی مجمی طرح کی مداہن اور کا بلی نہیں کریں ہے، الہذا ان کا کیا ہوا تکاح نافذ اور لازم ہوجائے گا، جیسا کہ اس صورت میں ان کا نکاح کیا ہو۔ لازم ہوجاتا ہے جب بلوغت کے بعدان کی اجازت سے باپ اور دادائی نے ان کا نکاح کیا ہو۔

(۲) دوسرامسکدیہ ہے کہ اگر باپ دادا کے علاوہ کسی تیسرے ولی نے (مثلاً بھائی نے) صغیریاصغیرہ کا نکاح کیا، تو حضرات طرفین کے یہاں جس طرح باپ دادا کا کیا ہوا نکاح نافذ اور کے یہاں جس طرح باپ دادا کا کیا ہوا نکاح نافذ اور لازم دونوں ہوگا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ تیسرے نمبر کا ولی بھائی ہے، لیکن باپ دادا کے بالمقابل اس کی قرابت ناقص ہے، اور جب اس کی قرابت ناقص ہے تو اس کی شفقت بھی ناقص ہوگی، اور اس کے کیے ہوئے نکاح سے یقینا مقاصد نکاح میں ضلل واقع ہوگا، اس کے اس کے نکاح کو نافذ کریں گے، مگر لازم نہیں کریں گے، اور چوں کہ اس ضلل کا تدارک خیار بلوغ کے ذریعے مکن ہے، اس لیے اس کے نکاح کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، اگر وہ کے ذریعے مکن ہے، اس لیے اب (باپ) اور جد کے علاوہ کے کیے ہوئے نکاح میں صغیر اور صغیرہ کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، اگر وہ چاہیں تو اپنے اپنے نکاح پر برقر ارر بیں، ورنہ تو فنے کرویں۔

وإطلاق المجواب المنع فرماتے ہیں کہ متن میں وإن زوجهما .....فلکل واحد المنع سے غیراب اورغیرجد کے نکاح میں صغیروصغیرہ کو جوخیار بلوغ دیا گیا ہے، اس میں ماں اور قاضی بھی شامل ہیں، یعنی ان دونوں کا کیا ہوا نکاح بھی نافذتو ہوتا ہے، مگر لازم نہیں ہوتا اوران کے نکاح میں بھی بلوغت کے بعد صغیر اورصغیرہ کو خیار بلوغ حاصل رہتا ہے۔ صاحب کتاب نے ہو الصحیح من الراویة کہدکرامام ابوصنیفہ والمحلی ہوں سے احتر از کیا ہے، جس کوامام صاحب سے خالد بن مہی مروزی نے روایت کیا ہے اورجس میں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی نابالغہ بیٹھہ کا نکاح قاضی نے کر دیا، تو اسے بلوغت کے بعد خیار نہیں طے گا، اس لیے کہ قاضی کی ولایت عام اور تام ہوتی ہے جو باپ کے درجے میں ہوتی ہے اور باپ کا کیا ہوا عقد چوں کہ لازم ہوتا ہے اور اس میں مقیرصغیرہ یا پیٹھہ کو خیار نہیں طے گا۔

اور ظاہر الروایت میں قامنی اور مال کے نکاح کے لازم نہ ہونے اور ان کے نکاح میں بعد البلوغ خیار ملنے کی وجہ ہے کہ مال میں رائے اور عقل وقہم کی کم ہوتی ہے اور قامنی میں عدم قرابت کی وجہ سے شفقت کم ہوتی ہے، اس لیے ان کے کیے ہوئے نکاح

# ر ان الهداية جلد على المحالة المحالة على المحالة على المحالة ا

میں مقاصد کے فوت اور مختل ہونے کا قوی اندیشہ ہے، لہذا ان کے نکاح کولا زم نہیں قرار دیں محے، لیکن چوں کہ خیار کی وجہ سے ان کے نکاح میں درآ پیرخلل کو دور کیا جاسکتا ہے، اس لیے ان کا نکاح نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وَ يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْقَصَاءُ بِحِلَافِ حِيَارِ الْمِتْقِ، لِآنَّ الْفَسْخَ هُنَا لِدَفْعِ صَرَرٍ خَفِيِّ وَهُوَ تَمَكُّنُ الْخَلَلِ، وَ لِهِلَدَا يَشْمُلُ الذَّكَرَ وَالْاَنْفَى، فَجُعِلِ إِلْزَامًا فِي حَقِّ الْآخَرِ فَيَفْتَقِرُ إِلَى الْقَصَاءِ، وَ خِيَارُ الْمِتْقِ لِدَفْعِ ضَرَرٍ جَلِيٍّ وَهُوَ زِيَادَةُ الْمِلْكِ عَلَيْهَا، وَ لِهِلَذَا يَخْتَصُّ بِالْأَنْفَى فَاعْتُبِرَ دَفْعًا لِلزِّيَادَةِ، وَالدَّفْعُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَصَاءِ.

ترجمه: اوراس (خیاری وجہ سے فنخ نکاح) میں قضائے قاضی مشروط ہے، برخلاف خیار عنق کے، اس لیے کہ یہاں ضررخفی یعنی منمکن خلل کو دور کرنے کے لیے فنخ ہوتا، اسی وجہ سے مذکر اور مؤنث دونوں کوشامل ہوتا ہے، لہذا اسے دوسرے کے حق میں الزام مانیں مے اور اس میں قضاء کی ضرورت ہوگی۔

اور خیار عتی ضرر جلی یعنی باندی پرزیادتی ملک کود فع کرنے کے لیے ہوتا ہے اس لیے اسے دافع زیادتی مانیں سے اور دفع قضا کامتاج نہیں ہوتا۔

## اللغاث:

﴿ قضاء ﴾ عدالتی فیملہ۔ ﴿ فسنح ﴾ ختم کرنا، معدوم کرنا۔ ﴿ ضور ﴾ نقصان، تکلیف۔ ﴿ تمکّن ﴾ قرار پکڑنا، بیٹ جانا، قدرت حاصل کر لینا۔ ﴿ پیشمل ﴾ شامل ہے، دونوں پرمشمل ہے۔ ﴿ ذکو ﴾ نذکر۔ ﴿ انعلی ﴾ مؤنث۔ ﴿ پفتقر ﴾ مختاج ہوگا۔ ﴿ جلتی ﴾ واضح، روش ۔

## خيار بلوغ كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ دوسرے ولی کے کیے ہوئے نکاح میں صغیراور صغیرہ کو بلوخت کے بعد خیار ملتا ہے، اب اگر صغیر یاصغیرہ بالغ ہونے کے بعد اپنا نکاح فٹح کرنا چاہیں، تو یہ نکاح صرف ان کے فٹح کرنے یا نہ ماننے سے فٹح نہیں ہوگا، بلکہ اس کوفٹح کرنے کے لیے قامنی کا دروازہ کھٹ کھٹا کر اس کے یہاں مقدمہ دائر کرنا ہوگا، اور پھر قامنی فریقین کو بلانے اور صورت حال بجھنے کے بعد ہی نکاح فٹح کرےگا۔

البتہ خیار عتق میں فنٹ نکاح کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہوتی، لینی اگر کوئی بائدی کسی کی بیوی ہے اور اس کے مالک نے اسے آزاد کردیا، تو اگر اب وہ اپنے شوہر کی زوجیت میں ندر ہنا چاہے اور اپنا نکاح فنٹح کرنے کی متنی ہو، تو اسے اس فنٹح کے لیے قاضی کا سہار انہیں لینا پڑےگا، بلکہ ازخود وہ شوہر کو دھکہ دے کر جھگانے کی مستحق، مجاز اور مختار ہے۔

خیار بلوغ اور خیار متن میں فرق بیہ ہے کہ خیار بلوغ کا منع ضر زخفی کودور کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں موقاح اور ولئ ثالث میں نقصان شفقت کی وجہ سے جوخلل کا ضرر ہوتا ہے اسے دور کرنے کے لیے بید خیار ملتا ہے، اور چوں کہ بیخلل مرداور حورت دونوں پرمتوقع ہوتا ہے، اس لیے بید خیار بھی مرداور عورت دونوں کو ملتا ہے، اور خیار بلوغ میں فنع کا اختیار اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ میرے ولی نے بحالت صغر جومیرا نکاح کیا ہے، وہ مناسب نہیں ہے اور میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور ظاہر ہے کہ بیولی پرایک طرح کاالزام ہے اور اس خیار ہے اس الزام کو تقویت ملتی ہے، اس لیے اس خیار (خیار فنخ) کے تحقق اور وجود کے لیے قاضی کے فیصلے اور اس کے قضاء کی ضرورت ہوگی۔

اس کے برخلاف خیار عتق میں بھی دفع ضرر ہے، گریہاں کا ضرر جلی اور واضح ہے، یعنی اعمّاق سے پہلے شوہر باندی پرصرف دوہی طلاق کا مالک تھا، لیکن اعمّاق کے بعد باندی پرشوہر کی ملکیت بڑھ گئی اور وہ تین طلاق کا مالک ہو گیا۔ اور بیالیا نمایاں اضافہ ہے جس میں انکار کی کوئی گئے اکثر نہیں ہے۔ اور چوں کہ بیزیادتی صرف باندی ہی پر ہوتی ہے اور خیار بھی صرف اس کو ملمتا ہے، اس لیے یہاں خیار عتق سے صرف دفع ضرر (زیادتی ملک) کا فائدہ ہے (اس خیار سے کسی پر الزام نہیں ہوتا) اور انسان اپنے نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس لیے جب اپنے فائدے میں وہ قضائے قاضی کامختاج نہیں ہے، تو اپنے اوپر سے کسی چیز کو دفع کرنے کے لیے بھی وہ قضائے قاضی کامختاج نہیں ہوگا، اور صورت مسئلہ میں قضائے قاضی کے بغیر بھی باندی کو دفع ضرر یعنی زیادتی ملک کے فنح کرنے اور نہ مانے کا اختیار ہوگا۔ اور ازخود وہ اپنا سابقہ نکاح فنح کرنے کی مالک اور مختار ہوگی۔

ثُمَّ عِنْدَهُمَا إِذَا بَلَغَتِ الصَّغِيْرَةُ وَ قَدْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضًا، وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ فَلَهَا الْخِيَارُ حَتَّى تَعْلَمَ فَتَسُكُتُ، شُرِطَ الْعِلْمُ بِأَصْلِ النِّكَاحِ لِأَنَّهَا لَا تَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَّا بِهِ، وَ الْوَلِيُّ يَتَفَرَّدُ بِهِ فَعُذِرَتْ بِالْجَهْلِ، وَ لَمْ يُشْتَرَطِ الْعِلْمُ بِالْخِيَارِ، لِأَنَّهَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، وَالدَّارُ دَارُالْعِلْمِ فَلَمْ تُعَذَّرْ بِالْجَهْلِ، بِخِلَافِ الْمُعْتِقَةِ، لِأَنَّ الْأَمَةَ لَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَتِهَا فَعُذِرَتْ بِالْجَهْلِ بِثُبُونِ الْمُعْتِقَةِ، لِأَنَّ الْأَمَةَ لَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَتِهَا فَعُذِرَتْ بِالْجَهْلِ بِثُبُونِ الْحِيَارِ.

تروج مل : پر حفزات طرفین کے یہاں جب صغیرہ اس حال میں بالغ ہوئی کدا سے نکاح کاعلم ہے اور اس نے سکوت اختیار کیا تو یہ (سکوت) رضا ہے، اور اگر اُسے اصل نکاح کاعلم نہ ہوتو اسے خیار ملے گا، یہاں تک کہ وہ جاننے کے بعد پھر سکوت اختیار کرے، اصل نکاح سے واقف ہونے کی شرط لگائی گئ ہے، اس لیے کہ بالغ ہونے والی صغیرہ اصل نکاح سے واقف ہونے کی شغیر تصرف ہی نہیں کر سکے گی ، حالا نکہ ولی تن تنہا نکاح کرسکتا ہے، اس لیے جہالت کی وجہ سے وہ معذور سمجھی جائے گی۔

اورعلم بالخیار مشروط نہیں ہے، اس لیے کہ صغیرہ احکام شرع کو سکھنے کے لیے خالی رہتی ہے، اور دارالاسلام دارالعلم ہے، لہذا جہالت کی وجہ سے وہ معذور نہیں ہوگی، برخلاف معتقہ کے، اس لیے کہ باندی احکام شرع کی معرفت کے لیے اپنے کو فارغ نہیں کرسکتی، اسی وجہ سے ثبوت خیار کی جہالت سے وہ معذور ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿بلغت ﴾ بالغ بوجائے۔ ﴿لا تتمكن ﴾ نبيل كركتى۔ ﴿يتفرد ﴾ اكلاكرتا ب، ننها ايك كام كرتا ہے۔ ﴿أَمَهُ ﴾ باندى۔ خيار بلوغ ميں جہالت عذر نبيں ہے:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں بالغ ہونے کے بعد صغیرہ کی خاموثی اسی وقت رضا مندی شار ہوگی جب

اسے پہلے سے بیلم ہوکہ میرا نکاح فلال کے ساتھ ہو چکا ہے، اگر صغیرہ کواپنے نکاح کاعلم ہے اور پھر بھی بالغ ہونے سے بعدوہ سکوت اختیار کرتی ہے، تب تو اس کا سکوت رضامندی شار ہوگا، کیکن اگر اسے پہلے سے اپنے نکاح کاعلم نہ ہو، تو اس صورت میں بعد البلوغ اس کا سکوت رضامندی نہیں مانا جائے گا، یہاں تک کہوہ جاننے کے بعد دوبارہ خاموش رہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں علم بالنکاح کی شرط اس لیے لگائی گئے ہے کہ ولی نکاح میں منفر داور تن تنہا مالک ہوتا ہے اور صغیرہ لی اجازت کے بغیر بھی وہ اس کا نکاح کرسکتا ہے، لہذا اب صغیرہ کے تصرف کرنے اور اسے اپنا اچھا برا سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ دہ پہلے ہی ہے ولی کے تصرف سے واقف اور باخبر ہو، ورنہ تو اسے خیار دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، آخر کس بنیاد پر آپ اس کے سکوت کورضا مندی شار کریں گے۔

ای وجہ سے حضرات طرفین ؒ نے بعدالبلوغ کے سکوت کو رضامندی مانے کے لیے علم ماصل النکاح کی شرط لگا دی ہے۔ اور اگر صغیرہ کوعلم بالنکاح نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اسے معذور سمجھا ہے اور علم بالنکاح کے بعد والے تصرف پر حکم کا مدار رکھا ہے، کداگر بالغ ہونے کے بعد اسے نکاح کاعلم ہوا تو دوبارہ اس کے سکوت یا عدم سکوت کوفیصل بنا کر اس پر حکم لگا کیں گے۔

ولم یشتوط المنح فرماتے ہیں کہ صغیرہ کے لیے علم باصل النکاح کی شرط تو لگائی گئے ہے، گرعلم بالخیار کی شرط نہیں لگائی ، یعنی اگر صغیرہ کو بیمعلوم نہ بھی ہوکہ بلوغت کے بعد بھے خیار قبول اور خیار رد حاصل ہوتا ہے، تو بھی بلوغت کے بعد اس کے سکوت سے اس کا نکاح لازم ہوجائے گا، اس لیے کہ صغیرہ دارالاسلام کی باشندہ ہے اور دارالاسلام میں تعلیم وتعلم کے ذرائع اور علم و معرفت سے اس کا نکاح لازم ہوجائے گا، اس لیے کہ صغیرہ دارالاسلام کی باشندہ ہے اور دارالاسلام میں تعلیم وتعلم سے آراستہ و پیراستہ معرفت کے اسباب و وسائل موجود رہتے ہیں، اور آزاد ہونے کی وجہ سے بیا ہے آپ کو بنے سنور نے اور زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے فارغ بھی کرتی ہے، لہذا شوت خیار سے ناوا تقیت کی بنا پر اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا اور اس کے حق میں علم بالخیار مشروط بھی نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی باندی آزاد کی گی اور اسے بینہیں معلوم ہے کہ آزادی کے بعد مجھے فتح نکاح کا اختیار ملتا ہے، تو جانے اور باخبر ہونے تک اسے خیار فتح ملے گا، جان لینے کے بعد اس کی جانب سے جو بھی تصرف صادر ہوگا اسی پرمسلے کا مدار ہوگا۔ اور معتقہ کو یہ خیار ملنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت آقا کی خدمت میں مشغول اور اس کی فر ماں برواری میں مصروف رہتی ہے، اور اسے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ شریعت کے احکام اور اور اسلام کے مسائل وغیرہ سکے مسائل وغیرہ سکے اس کے تن میں شبوت خیار کی جہالت کوعذر مان کراسے معذور مانیں گے اور اس کی باخبری اور واقفیت تک اسے اختیار دیں گے۔

ثُمَّ خِيَارِ الْبِكْرِ يَبْطُلُ بِالشَّكُوْتِ، وَ لَا يَبْطُلُ خِيَارُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَقُلُ رَضِيْتُ أَوْ يَجِيْئُ مِنْهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ رِضًا، وَ كَالْلِكَ الْبَلُوْغِ إِعْتِبَارًا لِهاذِهِ الْحَالَةِ بِحَالِ الْبَتَدَاءِ النِّكَاحِ، وَ خِيَارُ الْبُلُوْغِ فِي كَالِكَ الْجَالِةِ بِحَالِ الْبِتَدَاءِ النِّكَاحِ، وَ خِيَارُ الْبُلُوْغِ فِي كَالِكَ الْجَالِةِ بِحَالِ الْبِتِدَاءِ النِّكَاحِ، وَ خِيَارُ الْبُلُوْغِ فِي كَالْمِلُو فِي حَقِّ النَّيْبِ وَالْفُلَامُ، لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الزَّوْجِ، بَلْ لِيَوْقَامِ فِي حَقِّ النَّيْبِ وَالْفُلَامُ، لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الزَّوْجِ، بَلْ لِيَوَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ الْعِنْقِ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الزَّوْجِ، بَلْ لِيَوَاللَّهِ الْخَلْلِ فَإِنَّمَا يَنْظُلُ بِالرِّضَا غَيْرَ أَنَّ سُكُوْتَ الْبِكُرِ رِضًا، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ

الْمَوْلَى وَهُوَ الْإِعْتَاقُ فَيُعْتَبَرُ فِيْهِ الْمَجْلِسُ كَمَا فِي خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ.

ترجیل : پھر باکرہ کا خیار سکوت سے باطل ہوجاتا ہے، اور غلام کا خیار اس وقت تک باطل نہیں ہوتا جب تک کہوہ رضیت نہ کہہ دے، یا اس کی طرف سے کوئی ایس چیز نہ آ جائے جس سے بیمعلوم ہو کہوہ راضی ہے۔ اور ایسے ہی جاربی (ثیبہ کا خیار باطل نہیں ہوتا) جب بلوغت سے پہلے اس کے شوہرنے دخول کیا ہو، اس حالت کو ابتدائے نکاح کی حالت پر قیاس کرتے ہوئے۔

اور باکرہ کے حق میں خیار بلوغ آخر مجلس تک دراز نہیں ہوتا، اور ثیبہ اور غلام کے حق میں کھڑے ہونے سے وہ باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ شوم کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے وہ رضا ہوتا، اس لیے کہ وہ شوم کے فابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا ثبوت خلل کے وہم کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے وہ رضا مندی ہی سے باطل ہوگا۔ البتہ باکرہ کا سکوت (بھی) رضا مندی ہے۔ برخلاف خیار عتق کے، اس لیے کہ وہ مولی کے اثبات یعنی اعتقاق سے ثابت ہوا ہے، للبذا خیار مخیر و کی طرح اس میں بھی مجلس کا اعتبار ہوگا۔

## اللَّعَاتُ

﴿بكر ﴾ باكره، ب نكاحى، كنوارى عورت \_ ﴿غلام ﴾ لؤكا \_ ﴿جارية ﴾ لؤكى \_ ﴿لا يمند ﴾ نبيس پهياتا، نبيس لمبا ہونا \_ ﴿ثيب ﴾ نكاح والى عورت \_ ﴿محيّره ﴾ وه عورت جس كواس كاشو ہرائين پرطلاق ۋالنے كا اختيار د \_\_

## خیار بلوغ باطل ہونے کی صورتیں:

اس سے پہلے جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ مردادرعورت دونوں میں سے ہرایک کو خیار ملتا ہے، یہاں سے اس پر متفرع کر کے چند مسئلے بیان کر رہے ہیں، جن کی تفصیل ہے ہے کہ باکرہ کے بالغ ہونے کے بعداس کے سکوت سے اس کا خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا،
اس کے برخلاف لڑکا اوروہ ثیبہ لڑکی کا جس کی بلوغت سے پہلے ہی اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جماع کرلیا ہوان کے بالغ ہونے کے بعد مسکوت سے ان کا خیار ساقط نہیں ہوگا، بلکہ ان دونوں کے حق میں خیار بلوغ کے سقوط اور اس کے بطلان کے لیے ان کا زبان سے دھیت (میں رامنی ہوں) کہنا یا ان کی طرف سے کسی الی علامت کا پایا جانا ضروری ہے جوان کی رضامندی کی غمازی کرے، مثلاً مہر لینا دینایا دعوت وغیرہ کھانا کھلا نا وغیرہ وغیرہ۔

صاحب ہدایددلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باکرہ کے حق میں سکوت سے خیار کے سقوط اور ثیباوراڑ کے کے حق میں ان کے سکوت سے عدم سقوط کی اصل اور دلیل قیاس ہے، یعنی ان مینوں کے سقوط اور عدم سقوط کو ابتدائے ٹکاح کی حالت پر قیاس کیا گیا ہے۔

چنانچہ جس طرح صغیرہ باکرہ کے بالغ ہونے کے بعد اگر اس کا ولی اس سے نکاح کی اجازت طلب کرے اور وہ خاموش رہے، تو اس کاسکوت رضا ہوگا، ای طرح بغیرا جازت کے کیے ہوئے نکاح کی صورت میں بھی اس کاسکوت رضا ہوگا اور اس کا خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا۔

اورجس طرح لڑ کے اور ثیبلڑ کی سے بوقت نکاح اجازت طلب کی جائے ، تو ان کا سکوت رضانہیں ہوتا اور زبانی صراحت یا رضامندی پر دلالت ضروری ہوتی ہے، اسی طرح بدون اجازت کے نکاح کے بعد ثابت شدہ خیار کے سفوط کے لیے بھی ان کی زبانی صراحت یا دلالت ضروری ہوگی اوران کے سقوط سے ان کا خیارساقط اور باطل نہیں ہوگا۔

و خیار البلوغ النے یہاں سے خیار بلوغ اور خیار عتن کے مابین ایک اور فرق کو بیان کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ باکرہ کے حق میں خیار بلوغ آخر مجلس تک دراز نہیں ہوتا، یعنی باکرہ نے جس مجلس میں پہلی بارخون دیکھا اور اس سے پہلے اسے نکاح کی خبر ہو چکی تھی تو اب رؤیت دم کے بعد محض سکوت ہی ہے اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور آخر مجلس یا ماورائے مجلس پر مخصر نہیں ہوگا، اس کے برخلاف ثیبہ اور غلام کا خیار نہ صرف یہ کہ آخر مجلس تک باقی رہے گا، بلکہ اسکے مجلس سے اٹھنے اور مجلس میں کھڑے ہونے سے بھی وہ باطل نہیں ہوگا۔

لانه ما ثبت النع سے بطور خاص ثیبہ کے خیار کے آخر مجلس تک باتی رہنے کی دلیل بیان کی گئ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ثیبہ کا خیار شو ہر کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا ہے،اس لیے میجلس پر مخصر نہیں ہوگا اور ماورائے مجلس تک باتی رہےگا۔

بل لتو هم المحلل يهال سے ايك الى دليل كا بيان ہے جو باكرہ اورائر كے دونوں كے مابين مشترك ہے، اورجس كا حاصل يہ ہے كہ خيار بلوغ عدم رضا كى بنا پر تو ہم خلل كى وجہ ہے تا بت ہوتا ہے، (يعنى ہوسكتا ہے كہ بعد بيں يه نكاح مصالح كوفوت كرد يہ اور خلا ہر ہے كہ فوات مصالح كى صورت بيں رضا كا تحقق نہيں ہوگا) للذا بي عدم رضا كے منافى يعنى رضا مندى كے وجود سے ختم ہوگا۔ اور خوں كہ باكرہ كوت بيں تو محض سكوت سے رضا محقق ہوجائے كى اور اس كا خيار ساقط ہوجائے كا ما ورائ مراحت نہ كرد يہ خواہ وہ مجلس بيں صراحت كر بيا ماورائے مجلس بيں۔

بعلاف عیاد العنق المنع فرماتے ہیں کہ خیار عتن کا مسلہ خیار بلوغ ہے الگ ہے، اس لیے کہ خیار عتن کا جوت مولی کے اثبات یعنی اس کے اعتاق سے ہوتا ہے اور ابھی آپ نے پڑھا کہ فہروہ خیار جو کسی کے اثبات پر موقوف ہووہ صرف مجلس تک ہی باتی رہتا ہے اور ماورائے مجلس اس کا جوت نہیں ہوتا، مثلاً مخیرہ ہے، لینی اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے اختاری نفسل کا انتیار دے دیا، تو ظاہر ہے کہ یہاں خیار کا جبوت شوہر کے اثبات پر موقوف اور مخصر ہے، اس لیے مجلس تک ہی عورت کا خیار باتی ہوگا اور ماورائے مجلس وہ کا منہیں کرے گا، اسی طرح صورت مسئلہ ہیں مجی جب معتقد کا خیار مولی کے اثبات پر مخصر ہے، تو اس کا خیار ہمی مجلس موقوف ہوگا اور ماورائے مجلس تک دراز نہیں ہوگا۔

ثُمَّ الْفُرْقَةُ بِخِيَارِ الْبُلُوْغِ لَيْسَتُ بِطَلَاقٍ، لِأَنَّهَا تَصِحُّ مِنَ الْاَنْعَى، وَ لَا طَلَاقَ إِلَيْهَا، وَ كَذَا بِخِيَارِ الْمِتْقِ لِمَا بَيَّنَا، بِخِلَافِ الْمُخَيَّرَةِ، لِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي مَلَّكُهَا وَهُوَ مَالِكُ لِلطَّلَاقِ.

توجیحی : پیرخیار بلوغ کی فرقت طلاق نہیں ہے،اس لیے کہ بیفرقت عورت کی طرف ہے بھی درست ہے، حالا تکہ عورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہے۔اور اسی طرح خیار حتق کی فرقت ( بھی طلاق نہیں ہے ) اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔ برخلاف مخیرّ ہ ک فرقت،اس لیے کہ شوہر ہی نے عورت کو طلاق اختیار کرنے کا مالک ہنایا ہے اور وہ (شوہر) طلاق کا مالک ہے بھی۔

#### اللغات:

﴿ فرقة ﴾ جدائي ، عليحدگي - ﴿ أنفي ﴾ مونث - ﴿ ملَّكها ﴾ العورت كوما لك بنايا ہے ـ

## خيار بلوغ كى فرقت كاتكم:

مسکلہ یہ ہے کہ خیار بلوغ کی وجہ سے میاں بیوی میں جوفرقت ہوتی ہے، شرعاً وہ طلاق شارنہیں کی جاتی ،خواہ دخول سے پہلے ہو یا دخول کے بعد ہو، اس لیے کہ یہ فرقت جس طرح مرداور شوہر کی جانب سے بھی اس کا تحقق ہو سات ہو یا دخول کے بعد ہو، اس اگر ہم اسے طلاق مان لیں، تو عورت کی طرف سے بھی ابقاع طلاق کو ثابت ماننا پڑے گا، حالال کہ شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور کسی بھی موڑ پر شریعت نے عورتوں کو ابقاع طلاق کا اختیار نہیں دیا ہے، ورنہ تو بچیاس فی صد سے زائد نکاح نوٹ حائیں گے۔

یمی حال خیار عتق کا بھی ہے کہ فرقت عتق بھی مرد و زن دونوں کی طرف ہے متحقق ہے، لہذا اگر اس فرقت کو بھی طلاق مانیں گے تو وہی پہلے والی خرابی لازم (إيقاع الطلاق من المرأة) آئے گی، جو درست نہیں ہے۔

بحلاف المعیرة النح فرماتے میں کہ مخترہ کا مسئلہ گذشتہ دونوں مسئلوں سے الگ اور جداگانہ ہے، یعنی مخترہ نے اگر فرقت کو اختیار کر لیا تو اس کے حق میں یہ فرقت طلاق شار ہوگی۔ اس لیے کہ یہاں خود شوہر نے اسے طلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا یہاں اگر چہ فاعل عورت ہے، مگر اصل اور آمر شوہر ہے، لہذا تھم اس کی طرف لوٹے گا، اور چوں کہ وہ خود طلاق دینے کا اہل ہے، اس لیے اس صورت میں مخترہ کی فرقت طلاق شار ہوگی اور یہاں ایفاع الطلاق من المو أة والی خرابی لازم نہیں آئے گی۔

فائك: صاحب ہدامیے نے خیار بلوغ اور خیار عتق کی فرفت کوطلاق نہیں مانا ہے، ان کی اس عبارت سے ہدامیہ کے دو بڑے شارح علامہ عینی اور صاحب بنامیہ نے دو فائدوں کی نشان دہی کی ہے:

- (۱) پہلا فائدہ بیہ کہ اس فرقت کو طلاق نہ ماننے میں ایک فائدہ توبیہ کہ اگر قبل الدخول بیصورت پیش آئی ہے، توشو ہر پر پچھے بھی مہر واجب نہیں ہوگا، حالا نکہ اگر اسے طلاق ماننے توقبل الدخول نصف مہر واجب ہوتا۔
- (۲) دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس فرقت کے بعد دوبارہ وہ دونوں نکاح کرتے ہیں، تو شوہر پورے تین طلاق کا مالک ہوگا،اوراگر اے طلاق مانتے تو ظاہر ہے شوہر کواب صرف دوہی طلاق کا اختیار ملتا۔

وَ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُلُوْغِ وَرِثَهُ الْاَخَرُ، وَ كَذَا إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوْغِ قَبْلَ التَّفُرِيْقِ، لِأَنَّ أَصْلَ الْعَقْدِ صَحِيْح، وَالْمِلْكُ التَّابِتُ بِهِ اِنْتَهٰى بِالْمَوْتِ، بِخِلَافِ مُبَاشَرَقِ الْفُضُولِيِّ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، وَحَدِيْح، وَالْمِلْكُ التَّابِتُ بِهِ اِنْتَهٰى بِالْمَوْتِ، وَهَاهُنَا نَافِذٌ فَتَقَرَّرَ بِهِ.

تر جمل: ادراگر بلوغت سے پہلے زوجین میں ہے کوئی مرجائے تو دوسرااس کا دارث ہوگا، ادرا سے بی جب بلوغت کے بعد تفریق سے پہلے (کوئی مرجائے) اس لیے کہ اصل عقد صحیح ہے ادر اصل عقد سے ثابت شدہ ملک موت کی وجہ سے منتہی ہوگئ ۔ برخلاف

# ر آن اليداية جلد © يوسي المستخدم و ۱۳ مام الا كان كايان كا

مباشرت فضول کے جب اجازت سے قبل زوجین میں سے کسی ایک کا انقال ہوجائے ، اس لیے کہ وہاں نکاح موقوف ہے، لہذا موت سے باطل ہوجائے گا،اوریہاں (صورت مسلمیں) نکاح نافذ ہے، لہذا موت سے مشحکم (ثابت) ہوجائے گا۔

## اللغاث:

﴿ورثه ﴾ اس كاوارث موگا۔ ﴿تفريق ﴾ عليحد كى كرانا۔ ﴿انتهاى ﴾ فتم موگى۔ ﴿ثمة ﴾ وہاں ، اس صورت ميں۔ زوجين صغيرين ميں تو ارث كا مسئلہ:

عبارت کا حاصل میہ ہے کہ اگر کسی ولی ابعد نے صغیراور صغیرہ کا نکاح بچپن میں کر دیا تھا اور انھیں خیار بلوغ حاصل تھا، اتفاق سے بالغ ہونے سے بالغ ہونے سے بہلے کسی کی موت ہوگی ، تو ان دونوں سے بالغ ہونے سے بعد تفریق قاضی سے بہلے کسی کی موت ہوگی ، تو ان دونوں صورتوں میں دوسرے بعنی زندہ بچے ہوئے کو خیار ملے گا، یعنی خیار بلوغ کا وہ وارث ہوگا، چنانچہ اگر اثر کی کا انتقال ہوا ہے تو اثر کا اور اگراؤ کے کی موت ہوئی ہے، تو اثر کی اس خیار کی وارث ہوگی۔

دلیل یہ ہے کدان کا اصل عقد یعنی نکاح درست اور سیح تھا، اور اس اصل نکاح سے زوجین کے لیے ایک دوسرے پر جوملکیت ٹابت ہوئی تھی موت نے اسے منتبی کر دیا اور ضابطہ یہ ہے کہ المشیعی یتقور بالانتھاء ہر چیز اپنی انتہا کو پہنچ کرمتحکم اور مضبوط ہوجاتی ہے، لہذا یہاں بھی احدالزوجین کی موت سے عقد متحکم ہوچکا ہے، اس لیے زندہ بیچے ہوئے کو خیار بلوغ دیا جائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کسی فضولی نے صغیر اور صغیرہ کا نکاح کر دیا تو ظاہر ہے کہ بعد البلوغ یہ نکاح ان کی اجازت پر موقوف رہے گا، اب اگر اجازت دینے سے پہلے ہی ان میں سے کسی کا انتقال ہوجائے، تو دوسرا عاقد اس کا وارث نہیں ہوگا اور اسے حق اجازت نہیں سلے گا۔ اس لیے کہ اس مسئلے میں ان کا نکاح ہی موقوف ہے، لہذا مسئلم ہونے کے بجائے موت سے وہ باطل ہوجائے گا اور اس میں وراثت کا جریان نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف صورت مسئلہ میں چوں کہ نکاح درست اور نافذ تھا، اس لیے موت اسے منتہی اور مضبوط کردے گی اور بعد الموت اس میں وراثت بھی ملے گی۔

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ غلام ، صغیر اور مجنون کو ولایت حاصل نہیں ہے ، اس لیے کہ اُھیں اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے ، الہذا زیادہ بہتریمی ہے کہ اپنے علاوہ پر بھی انھیں ولایت حاصل نہ ہو۔ اور اس لیے بھی کہ یہ ولایت شفقت پر بنی ہے ، اور ان لوگوں کی

طرف اسے میر دکرنے میں کوئی شفقت نہیں ہے۔

اور کسی کا فرکوکسی مسلمان پرولایت حاصل نہیں ہے،اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے: اللہ تعالیٰ ہرگز کا فروں کے لیے مسلمانوں پرکوئی راہ نہیں بنائے گا،اس وجہ سے مسلمان کے خلاف کا فرکی شہادت قبول نہیں کی جاتی اور نہ ہی بید دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔

ر ہا کا فرتو اسے اپنے کا فرائر کے پر نکاح کرنے کی ولایت ثابت ہے، اس لیے کہ ارشادر بانی ہے'' کا فرایک دوسرے کے ولی ہیں''اس وجہ سے کا فر بیٹے کے خلاف کا فرباپ کی شہادت مقبول ہے اور ان کے مابین وراثت بھی جاری ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿عبد﴾ غلام۔ ﴿مجنون﴾ پاگل۔ ﴿نظریة﴾ شفقت کی وجہ سے، نظر رحم والی۔ ﴿تفویض ﴾ سپرد کرنا۔ ﴿لا يتوارثان ﴾ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ ﴿ يجری ﴾ جاری ہوتا ہے۔

## اولياء كى وضاحت:

حل عبارت سے پہلے مخضراً یہ ذہن میں رکھے کہ ولایت کی دوقشمیں ہیں (۱) ولایت متعدیہ (۲) ولایت قاصرہ، ولایت قاصرہ ولایت متعدیہ بیت کہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی قاصرہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی ولایت حاصل ہو، ولایت متعدیہ اس کی فرع ہے اور اصول یہ ہے کہ ثبوت اصل کے بغیر فرع کا ثبوت نہیں ہوتا۔

ابعبارت کا مطلب یہ ہے کہ غلام، بچہ، اور مجنوں ان تینوں کو کسی دوسرے پر ولایت (متعدیہ) حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ افسیں خود اپنی ذات پر ولایت قاصرہ حاصل نہیں ہے، دوسر لے لفظوں میں جب افسیں ولایت قاصرہ حاصل نہیں ہے، تو ولایت متعدیہ کیوں کر حاصل ہوگی، اس لیے کہ متعدیہ تو قاصرہ کی فرع ہے، اور جب اصل ہی کا وجود نہیں ہے، تو فرع کیسے معرض وجود میں آجائے گی۔

ان تینوں کے لیے ولایت نکاح کے عدم ثبوت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ولایت نکاح کادارو مدار شفقت پر ہے اور پیشفقت صغیرا ورصغیرہ کے لیے اچھا اور ہم کفورشتہ تلاش کرنے سے محقق ہوگی اور صغیرا پنی صغرستی ، مجنون اپنے پاگل پن اور غلام اپنے آقا کی ضغر اور صغیرہ کے لیے اچھا اور ہم کفورشتہ تلاش کرنے سے عاجز ہیں، چہ جائیکہ وہ کفو تلاش کریں، اس لیے بھی اس ولایت کو ان کے لیے ثابت مانے میں کوئی فاکدہ نہیں ہے۔

ولا ولایة النح فرماتے ہیں کہ سی بھی کافر کومسلمان پرشری ولایت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف طور پر ولن یجعل النح کا اعلان کردیا ہے، اس اعلان کے باوجود اگر مسلمان پر کافر کو ولایت دی جائے گی، تو نص قرآنی کی مخالفت لازم آئے گی جو درست نہیں ہے۔ اور چوں کہ کافر کومسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے، اسی وجہ سے نہ تو مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی مقبول ہے اور نہ ہی ان میں وراثت جاری ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں سبیل میں داخل ہیں۔ ولا سبیل للکافر علی المصلاء

# 

اس کے برخلاف کافر باپ کواپنے کافر بیٹے پر ولایت نکاح بھی ثابت ہے، اور اس کے خلاف اس باپ کی گواہی بھی مقبول ہے اور ان کے مابین آپس میں وراثت بھی جاری وساری ہے، کیوں کہ قر آن کریم نے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض کے فر مان سے ان کے مابین ولایت اور تعلق کو بیان کر دیا ہے اور اوپر بیان کردہ تیوں چیزیں تعلق اور ولایت ہی سے متعلق ہیں، اس لیے کافر باپ بیٹے کے حق میں ان کا شہوت ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وَ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْأَقَارِبِ وِلَايَةُ التَّزُويْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ الْمُثْقَلِيْةِ مَعْنَاهُ عِنْدَ عَدَم الْعَصَبَاتِ، وَ هَذَا الْسَبِحُسَانُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ الْأَشْهَرُ أَنَّهُ مَعَ مُحَمَّدٍ وَ الْقِيَاسُ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ الْمُلْقَايَةِ، وَ قُولُ أَبِي يُوسُفَ فِي ذَٰلِكَ مُضْطَرَبٌ، وَ الْآشُهَرُ أَنَّهُ مَعَ مُحَمَّدٍ وَ اللَّاعُيْةِ، لَهُمَا مَا رُويْنَا، وَ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ إِنَّمَا تَفْبُتُ صُونًا يُوسُفَ فِي ذَٰلِكَ مُضْطَرَبٌ، وَ الْآشُهِرُ أَنَّهُ مَعَ مُحَمَّدٍ وَ اللَّاعُيْةِ، لَهُمَا مَا رُويْنَا، وَ لِأَنَّ الْوِلَايَة إِنَّمَا تَفْبُتُ صُونًا لِلْقَرَابَةِ عَنْ نِسْبَةِ غَيْرِ الْكُفُو إِلِيْهَا وَ إِلَى الْعَصَبَاتِ الصِّيَانَةُ، وَ لِآبِي حَنِيْفَةَ وَ لِللَّا عَلَيْهِ أَنَّ الْوِلَايَة نَظْرِيَّةٌ، وَالنَّظُرُ يَتَعَقَى بِالتَّفُويُضِ إِلَى مَنْ هُو مُخْتَصٌ بِالْقُرَابَةِ الْبَاعِفَةِ عَلَى الشَّفَقَةِ، وَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا، يَعْنِي الْعَصَبَة مِنْ جِهَةِ يَتَحَقَّقُ بِالتَّفُويُضِ إِلَى مَنْ هُو مُخْتَصٌ بِالْقُرَابَةِ الْبَاعِفَةِ عَلَى الشَّفَقَةِ، وَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا، يَعْنِي الْعَصَبَة مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ إِذَا زَوَّجَهَا مَوْلَاهَا اللَّذِي أَعْتَقَهَا جَازَ، لِأَنَّةُ آخِرُ الْعَصَبَاتِ، وَ إِذَا عُدِمَ الْأُولِيَاءُ فَالُولِايَةُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْحَالِةِ إِلَى الْمُعَلَقِيلِ إِلَى الْمُطَلِقَةِ إِلَى الْهُولِلَاءُ وَالْوَلَاءُ وَالْوَلَاءُ وَالْوَلَاءُ وَالْوَلَاءُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ اللْفَرَابَةِ إِذَا وَرَجَهَا مَوْلَاهُ ((السَّلُطَانُ وَلِيَّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَقَ الْمُعَامِ اللْفَالَةُ وَالْمَامِ اللْفَولِلَاءُ اللْفَولِلَاءُ الْمُعَامِ اللْفَولَةُ الْفَالِقَالَةُ الْولَالُولَةُ الْمُ اللَّذِي الْفَالُولِلَاءُ اللْفَالُ اللْفَالُولِلَاءُ الْفَالُ الْمُعَلِقُةُ الْفَالُ الْفَالُولِلَاءُ اللْفَالُولِلَاءُ اللْفَالَالُ اللْفَالَةُ الْفَالَةُ الْفَالِلَالْمُ اللَّذِي الْفَالُولُولَةُ الْفَالُولُولِ الْمُعَالِقُ الْفَالُولُولَالُهُ اللَّذِي اللْفَالُولِيَاءُ اللْفَالُولُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّذِلَالُهُ اللَّهُ اللَّالِيْلُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُو

تروج کے اور حضرت امام ابوصنیفہ راٹیٹیلائے یہاں عصبات کے علاوہ دیگر رشتے داروں کے لیے بھی ولایت نکاح ثابت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ عصبات کی عدم موجودگی میں۔امام محر راٹیٹیلا فرماتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے اور یہی قیاس ہے۔ نیز حضرت امام صاحب راٹیٹیلا سے بھی ایک روایت یہی ہے۔اور اس سلسلے میں امام ابو یوسف راٹیٹیلا کا قول مضطرب ہے، کیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ وہ امام محمد راٹیٹیلا کے ساتھ ہیں۔

حضرات صاحبین عِیمَنیْ کی دلیل وہ روایت ہے جو ہم نے بیان کی۔اوراس لیے بھی کہ قرابت کوغیر کفو کی جانب منسوب کرنے ہے بچانے کی خاطر ولایت ثابت ہوتی ہے اور حفاظت (صرف)عصبات کی طرف سپر دکرنے میں ہے۔

حضرت امام صاحب رانتیل کی دلیل بیہ ہے کہ ولایت نظری ہے اور ہراس شخص کی جانب سپر دولایت سے نظر مخقق ہوجاتی ہے جو شفقت پر آمادہ کرنے والی قرابت کے ساتھ مختص ہو۔ اور وہ عورت جس کا کوئی ولی نہ ہو، لینی جہت قرابت سے، تو اگر اس کے (مُغَتِق) نے اس کا نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہے، اس لیے کہ وہ بعد کا عصبہ ہے۔ اور جب اولیاء معدوم ہوں تو ولایت امام اور حاکم کے سپر دہوگی ، اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے، باشاہ اس شخص کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔

#### اللّغاث:

﴿عصبه ﴾ ذوى الفروض كوحصه دينے كے بعد بچنے والے سارے مال كاوارث و تزويج ﴾ شادى كرانا و مضطرب ﴾ غير واضح مبهم ، پيچيده و صون ﴾ حفاظت، بچاؤ و صيانة ﴾ بچانا، حفاظت كرنا و قرابة ﴾ رشته دارى و باعنة ﴾ جذبه دلان

والى ، ابھارنے والى - ﴿ سلطان ﴾ باوشاه-

## تخريج:

🛭 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب النکاح باب فی الولی حدیث رقم: ۲۰۸۳.

## غيرعصبات كي ولايت مين اختلاف اقوال:

عبارت میں علی الترتیب تین مسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا کوئی عصبی رشتے دار نہ ہویا عصبات ہوں گر ان کا کوئی پتا ٹھکانہ معلوم نہ ہو، توالی صورت میں اس کے نکاح کی ولایت دیگر رشتے داروں مثلاً ماموں، خالہ، پھوچھی وغیرہ کو ملے گی یانہیں؟

حضرات ائمہ اسلطے میں مختلف ہیں، چنانچہ حضرت امام صاحب ولیٹھیڈ بربنائے استحسان عصبات کی عدم موجودگی میں دیگر رضتے داروں کے لیے ولایت نکاح کو ثابت مانتے ہیں۔ لیکن امام محمد ولیٹھیڈ اسے ثابت نہیں مانتے اور قیاس بھی اس کا متقاضی ہے۔ صاحب ہدایہ ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کا مسلک اس سلسلے میں مضطرب اور ندبذب ہے، لیکن پھر بھی مشہور کی ہے کہ وہ حضرت امام محمد ولیٹھیڈ کے ساتھ ہیں، اور ائمہ کی الا شربھی اس کے قائل ہیں، گرکافی اور شرح الکنز نے امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کی ہے کہ وہ حضرت امام ابو طبیعت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (واللہ اعلم بحقیقة المحال)

بہر حال صاحب ہدایہ کے یہاں حفرات صاحبین کا مسلک ایک ہی ہے اور اس پر ان حفرات نے الإنكاح إلى العصبات والى حدیث سے اور حدیث شریف كامفہوم به العصبات والى حدیث سے استدلال كيا ہے، اور وجراستدلال بہ ہے كہ الإنكاح كالف لام جنسي عصبات كى طرف منسوب ہے اور عصبت كے علاوہ كونكاح ميں دخيل بننے كى اجازت نہيں ہے۔

ان حفزات کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ثبوت ولایت کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرابت کوغیر کفؤ کی جانب منسوب ہونے سے بچایا جاسکے، اور چوں کہ بیر حفاظت اور یہ بچاؤ صرف عصبات ہی ہے ممکن ہے، اس لیے ولایت نکاح کا ثبوت بھی صرف عصبات ہی کے لیے ہوگا، اور غیر عصبات کے لیے یہاں پر مارنے کی گنجائش نہیں ہوگا۔

حضرت امام صاحب والشيط كى دليل بير ہے كه ولايت مبنى برشفقت ہوتى ہے اور ہرائ شخص كى جانب سے شفقت كاتحقق ہوسكتا ہے جواليى قرابت كے ساتھ خاص ہوجس سے شفقت پر آمادگى ہوتى ہو، اور چوں كه ماموں اور خاله وغيرہ ميں قرابت بھى ہے اور شفقت ومحبت بھى ہے، اس ليے عصبات كى عدم موجودگى ميں بيلوگ ولايت نكاح كے مالك ہوں گے اوران كا نكاح كرنا درست اور حائز ہوگا۔

ر ہاحضرت صاحبین وغیرہ کا حدیث ہے استدلال کرنا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بھی الانکاح کے الف لام کوجنس کا مانتے بیں ، مگر حدیث شریف کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے سمجھا۔

بلکہ حدیث کا واضح اور سیح مفہوم یہ ہے کہ عصبات کی موجودگی میں ان کے علاوہ کی اور کو نکاح کاحت نہیں ہوگا اور اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، البتہ عصبات کی عدم موجودگی میں دیگرا قارب کو نکاح کاحق ہوگا، اس لیے کہ حدیث شریف میں عند عدم العصبات ہے کوئی بحث نہیں کی گئے ہے۔ (۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے اور اس کا کوئی ولی نہیں ہے، نہ تو عصبات میں سے کوئی ہے، نہ اقارب اور ذوی الارحام میں سے اور نہ ہی مولی الموالا قوغیرہ، کوئی بھی ولی نہیں ہے، اور اس کے مولی عمّاقہ (معتق) نے اس کا نکاح کر دیا تو یہ نکاح ورست اور جائز ہے، اس لیے یہ بھی ایک طرح کا عصبہ یہ اگر چہ عصبہ بعید ہے، بہر حال جب اس میں عصبیت ثابت ہے، تو یہ سلطان اور حاکم سے مقدم ہوگا اور اس کا کیا ہوا نکاح درست اور جائز ہوگا۔

(٣) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا کوئی ولی نہ ہواور مولی عماقہ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں حاکم وقت اور امام اسلمین کے لیے اس کے نکاح کی ولایت ٹابت ہوگی، اس لیے کہ حدیث شریف میں اولیاء کی عدم موجودگی کے وقت اِنھی لوگوں کے لیے ولایت ٹابت کی گئ ہے، حدیث کا مضمون ہے ہے السلطان ولی من لا ولی للد یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ عبارت میں لفظ المحاکم سے مراد قاضی ہے اور قاضی کے لیے ولایت نکاح اس وقت ٹابت ہوگی جب اس کے دستور اور منشور میں بیکام بھی داخل اور شامل ہو، بصورت دیگر بادشاہ تو نکاح کا مالک ہوگا، مگر قاضی نکاح کرنے کاحق دار نہیں ہوگا۔ (کذا فی فتاوی قاضی خان)

فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَفُرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ، وَ قَالَ زُفَرُ وَمَا لَأَعْيَةٍ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ وَلَايَة الْأَفْرَبِ قَائِمَةٌ، لِلْآنُهَا تَعُبُتُ حَقًّا لَهُ صِيَانَةً لِلْقَرَابَةِ فَلَا تَبْطُلُ بِغَيْبَتِه، وَ لِهِذَا لَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُو جَازَ، وَلَا يَقْرَبُ وَلَايَةً لِلْاَبْعَدِ مَعَ وِلَايَتِه، وَ لَنَا أَنَّ هذِهِ وِلَايَةٌ نَظُويَّةٌ وَ لَيْسَ مِنَ النَّظُو التَّفُويُضُ إلى مَنْ لَا يُنتَفَعُ بِرَأَيِهِ فَقَوَّضْنَاهُ إِلَى الْآبُعِدِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى السُّلُطَانِ كَمَا إِذَا مَاتَ الْأَقْرَبُ، وَ لَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُو فِيْهِ، مُنعَ، وَ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ نَقُولُ لِلْآبُعِدِ وَهُو مُقَدَّمٌ عَلَى السُّلُطَانِ كَمَا إِذَا مَاتَ الْآقُرَبُ عَكْسُهُ فَنُزِلَا مَنْزِلَةَ وَلِيَّيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَأَيَّهُمَا التَّسْلِيْمِ نَقُولُ لِلْآبُعِدِ بُعْدُ الْقَرَابَةِ وَ قُرْبُ التَّذْبِيْرِ وَ لِلْأَقْرَبِ عَكْسُهُ فَنُزِلَا مَنْزِلَةَ وَلِيَّيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَأَيَّهُمَا عَقَدَ نَفَذَ وَ لَا يُرَكِّذُ لَا يُرَبَّ مُنَوْلِكًا فَاللَّهُ مِنْ لَا يُرْبَعُهُ وَلَا يُولِيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَأَيَّهُمَا عَقَدَ نَفَذَ وَ لَا يُرَدِّ لَا يُرَدِّ لَا يُرَابُ وَلَا يُرْبُولُ لِلْالْمُولِ لَا يُرْبُعُ لِي اللْالْفُولُ لِللْالْمُ لِلْمُ لُلُهُ لِي لِهُ اللَّهُ لِللْهُ لِلْوَلِمِ عَلَى الْعَرَابَةِ وَ قُرْبُ التَّذِيدِ وَ لِللْاقْرَبِ عَكْسُهُ فَنُولَةً لَوْلَالُ لِللْافُولِ لِللْهُ لِلْوِيْقِ فَلَيْسُ مِنْ لَا يُولِلُهُ لَولِيْلُ لِلْمُ لِلْهُ لِنَا لَهُ لَا يُولِلَالْفُولُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ وَلِي لِللْمُ عَلَى السَّلُولَ اللْفَالِقُولُ لَا لَاللَّوْلُ لِلْهُ لَوْلُولُ لِلْهُ عَلَى الْفُولُ لِلْهُ لَوْلِلْهُ لَاللْفُولُ اللْفُولُ لِللْفُولُ لِللْفُولُ لِلْمُ لَلْهُ وَلِلْلُولُ لَا لِلْفُولُ لِلْهُ لَولِلْهُ لَلْهُ فَا لَكُولُ لَولِلْهُ لِلْلِيْلُ لَا لَا يَعْلَى لَلْلُهُ لَا لَنَالُولُولُ لَا لَكُولُ لَا لَكُولُولُ لَقُولُ لَا لَاللْفُولُ لَاللْفُولُ لِلْلَاقُولُ لِلْعَلَى لَا لَالْوَلَالْفُولُ لَا لِيْلُولُ لِلْلْفُولُ لِلْفُلُولُ لَا لَكُولُ لَلْفُولُ لِلْفُولُ لَا لِلْفُولُولُ لِلْفُولُولُ لِلْفُولُولُ لِلْفُولُ لِلْفُو

تر جمل: پھر جب ولی اقرب غیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہوتو ولی ابعد کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ امام زفر والتی از ماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اقرب کی ولایت باقی ہے، کیونکہ ولایت تفاظت قرابت کی وجہ سے اس کاحق بن کر ثابت ہوئی ہے، لہذا اس کی غیبو بت سے باطل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر ولی اقرب نے اپنی جائے اقامت میں رہتے ہوئے اس عورت کا نکاح کردیا تو یہ جائز ہے۔ اور اقرب کی ولایت کے ہوئے ابعد کے لیے ولایت ثابت نہیں ہوتی۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ ولایت بنی برشفقت ہے اور جس شخص کی رائے سے انتفاع ممکن نہ ہواس کی طرف ولایت کو پر دکرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے ابعد کے پر دکر دیا اور وہ بادشاہ پر مقدم ہے، جبیبا کہ اس صورت میں جب ولی اقر ب کی موت ہوجائے۔

اوراگرولی اقرب (جوغائب ہے) نے اپنی جائے قیام میں عورت کا نکاح کردیا تو بیمنوع ہے، اور تسلیم کرنے کے بعدہم کہتے بیں کہ دلی ابعد کو بعد قرابت اور قربت تدبیر حاصل ہے اور ولی اقرب کو اس کا عکس (قرب قرابت اور بعد تدبیر) حاصل ہے، لہذا دونوں کو دوہم پلہ ولیوں کے درجے میں اتارلیا جائے گا اور ان میں سے جو بھی عقد کرے گاوہ نافذ ہوگا اور اسے رذبیس کیا جائے گا۔ ﴿ اُقرب ﴾ زیادہ قربی ۔ ﴿ غیبة منقطعة ﴾ ایسے طور پر غائب ہو کہ جینے مرنے کی بھی کوئی اطلاع نہ ہو۔ ﴿ اُبعد ﴾ نبتاً زیادہ دور۔ ﴿ صیانة ﴾ بچاؤ، حفاظت کرنا۔ ﴿ نظریة ﴾ شفقت کی وجہ ہے۔ ﴿ تفویض ﴾ بپردکرنا۔

## ولى اقرب اورولى ابعد كى ولايت:

بیتو آپ کومعلوم ہے کہ ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد محروم رہتا ہے، کیکن اس کی عدم موجودگی میں ولی ابعد ہی حق دار ہوتا ہے۔ بیمسکداس پرمتفرع ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ اگر ولی اقرب کہیں چلا جائے اور سی کواس کی کوئی اطلاع نہ ہو یعنی وہ غیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہو، تو اس صورت میں ولی ابعد کے لیے صغیریا صغیرہ کا نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔ امام زفر ریا تھا فیڈ فرماتے ہیں کہ ولی اقرب موجود ہو یا غائب ہو۔ امام شافعی ریا تھا در اس موجود ہو یا غائب ہو۔ امام شافعی ریا تھا ہے فرماتے ہیں کہ ولی اقرب کی عدم موجود گی میں ولی ابعد تو نہیں ، البتہ بادشاہ صغیریا صغیرہ کا نکاح کرسکتا ہے۔

امام زفر را پیٹیلے کی دلیل میہ ہے کہ جب ولی اقرب کی ولایت صیانت قرابت کے پیش نظر ایک حق بن کر ثابت ہوگئ ہے، تو جب تک ولی اقر ب زندہ رہے گا اس کی ولایت بھی زندہ اور تا بندہ اور پائندہ رہے گی، اور اس کی غیبو بت یا اس کی موت سے وہ باطل نہیں ہوگی۔

یمی وجہ ہے کہ اگر ولی اقرب اپنی جائے سکونت میں مقیم رہ کرصغیر وغیرہ کا نکاح کرد ہے تو بید درست اور جائز ہے، معلوم ہوا کہ غیبت منقطعہ والی غیبو بت بھی اس کی ولایت کوختم نہیں کرسکتی، ورنہ تو مقام غیبو بت میں رہتے ہوئے اس کا نکاح کرنا درست نہ ہوتا، لہذا جب غائب ہونے کے باوجود اس کی ولایت باقی ہے تو کیسے ہم ولی ابعد کوولایت بانکاح دے دیں، جب کہ اقر ب کے ہوتے ہوئے ابعد محروم رہتا ہے۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ محتر محقیقت کی شاہراہ پر آئے کب تک قیاس کی گلیوں میں بھٹکتے رہیں گے، سنے! ولایت نکاح کا
تعلق شفقت اورالفت سے ہاورا تنا تو آپ کو بھی پت ہے کہ جو خص غائب اور دوراور بہت دور ہے، نہ تواس کی رائے سے استفادہ
کیا جاسکتا ہے، نہ ہی اس سے ہم کفؤ رشتے کی تلاش وجبجو متوقع ہے اور نہ ہی اس کی جانب سے کسی شفقت کی امید ہے، اس لیے
چار و نا چار ہم اس کی موجودگی میں ولی ابعد کو نکاح کرنے کاحق دیں گے، اس لیے کہ اس سے وہ تمام چیزیں متوقع ہیں جن سے ایک
بہتر رشتہ معرض وجود میں آسکتا ہے اور یہی ثبوت ولایت کا مقصد ہے، لہذا جس ولی سے یہ مقصد حاصل ہوگا، اس کے لیے ولایت
نابت ہوگی، یہ کوئی کسی کے نام رجٹر ڈھوڑی ہے کہ جب اور جہاں جو چاہو کر لو۔

و هو مقدم النج امام شافعی والینیاز چوں کہ ولی اقرب کی عدم موجودگی میں ولی ابعد کوچھوڑ کر بادشاہ کے لیے و لایت إنكاح ثابت مانتے ہیں، یہاں سے ان کے اس قول کی تر دید ہے کہ حضرت والا جس طرح ولی اقرب کے مرجانے کی صورت میں ولی ابعد کا حق حق سلطان سے مقدم ہوتا ہے اس طرح ولی اقرب کی عدم موجودگی میں بھی اس کا حق حق سلطان سے مقدم ہوگا اور اس کی ولایت ولا بہتِ سلطان سے پہلے ثابت ہوگی۔

ولوزوجها النع امام زفر رطيتنيلان بحالت غيوبت بهي ولي اقرب كے كيے ہوئے نكاح كونا فذقر اردےكراس سے ولى ابعد

کاحق مؤخر کردیا تھا، یہاں سے اس کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ شخ بحالت عدم موجودگی جوآپ ولی اقرب کے بازکاح کو درست مائے ہیں وہ ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے، اور جب وہ ہمیں تسلیم نہیں ہے تو خواہ تو اہی اس سے استدلال کر کے ہمارے مسلک کو کم زور کرنے ہیں وہ ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے، اور جب وہ ہمیں تسلیم نہیں ہے تو خواہ تو ابی اس سے استدلال کر کے ہمارے مسلک کو کم زور کرنے کی کوشش نہ یجھے۔ اور اگر ہم اسے جائز بھی مان لیس تو بھی ولی ابعد کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ پھر ہم ولی اقرب غائب اور ولی ابعد حاضر میں قرابت تو ہمیں موازنہ کریں گے، مثلاً ولی اقرب غائب میں آیک مادہ نفع کا ہے اور آیک مادہ نقط کا ہے، لہذا ہم ان دونوں میں سے جو شخص بھی پہلے نکاح کر دے گا اس کا کیا ہوا نکاح دونوں میں سے جو شخص بھی پہلے نکاح کر دے گا اس کا کیا ہوا نکاح درست اور نافذ ہوجائے گا، کیوں کہ ضابط یہ ہے کہ دو مساوی حق رکھنے والوں میں سے ای شخص کا تصرف نافذ ہوتا ہے جو پہل کرتا درست اور نافذ ہوجائے گا، کیوں کہ ضابط یہ ہے کہ دو مساوی حق رکھنے والوں میں سے ای شخص کا تصرف نافذ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہو الند تا کہ ولی البعد سے پہلے ولی اقرب غائب نکاح کر دے تو اس کا نکاح نافذ ہوگا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ولی ابعد نہیں ہوسکتا۔ فولایت یا نکاح نافذ ہوگا، ولی اقرب غائب یہاں اس کے معارض نہیں ہوسکتا۔

وَالْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ أَنْ يَكُوْنَ فِي بَلَدٍ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ الْقَوَافِلُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَهُوَ اِخْتِيَارُ الْقُدُورِيِّ، وَ قِيْلَ أَدْنَى مُدَّةِ السَّفَرِ، لِأَنَّةً لَا نِهَايَةَ لِأَقْصَاهُ وَهُوَ اِخْتِيَارُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ، وَ قِيْلَ إِذَا كَانَ بِحَالٍ يَفُوْتُ الْكُفُو بِاسْتِطْلَاعِ رَأْيِهِ، وَ هَذَا أَقْرَبُ إِلَى الْغِقْهِ، لِأَنَّةً لَا نَظُرَ فِي إِبْقَاءِ وِلَايَتِهِ حَيْنَئِذٍ.

تروی کا مخار تول ہے، ایک قول میہ ہے کہ ولی ایسے شہر میں ہو جہاں سال میں صرف ایک مرتبہ ہی قافلے پہنچ سکتے ہوں، یہی امام قد وری مرتبہ ہی تا فلے پہنچ سکتے ہوں، یہی امام قد وری مرتبہ ہی کا مخار تول ہے، ایک قول میہ ہے کہ اور میات مقطعہ ) ہے، اس لیے کہ انتہائے سفر کی کوئی غایت نہیں ہے اور میات متاخرین کا پہند میدہ قول ہے۔ اور ایک قول میہ ہے کہ جب ولی ایسے حال میں ہو کہ اس کی رائے سے مطلع ہونے میں کفوفوت ہوجائے، اور میقول نقد کے زیادہ قریب ہے، کیوں کہ اس وقت اس کی ولایت کو باقی رکھنے میں کوئی شفقت نہیں ہے۔

## اللغات:

﴿بلد ﴾ شهر - ﴿نهاية ﴾ انتهاء، آخرى مرتبه - ﴿استطلاع ﴾ حقيقت حال دريافت كرنا، كسي كى رائ برغوركرنا -

## غيبت منقطعة كالعريف:

صاحب کتاب نے نیبت منقطعہ سے متعلق مسئلہ تو بیان کر دیا تھا، گر وہاں غیبت منقطعہ سے کوئی بحث نہیں کی تھی، بعد میں انھیں یاد آیا کہ بھائی طلبہ کا خلجان تو باقی رہے گا،اس لیے غیبت منقطعہ کی وضاحت ضروری ہے، چنانچہ یہاں اس سے متعلق کی ایک قول نقل کررہے ہیں۔

(۱) اگر ولی کسی ایسے شہر میں چلا گیا جہاں قافلے والے سال بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ جاسکتے ہوں، تو وہ دوری غیبت منقطعہ کہلائے گی۔امام قد وری رکھ تھیائے نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ اگر ولی ایسے شہر میں ہو جہاں کی مسافت ادنیٰ مدت سفرت لیعنی تین دن تک کی ہوتو اس پرغیبت منقطعہ کی غیرہ سبکہ کا بعض متاخرین نے اس قول کوتر جیج دی ہے، جن میں قاضی ابوعلی نسمد بن معاذ ، ابوعصمة مروزی، صدرالشہید اور محمد بن رازی وغیرہ سرفہرست ہیں۔

(۳) تیرا قول یہ ہے کہ اگر ولی کسی ایسے شہر میں مقیم ہے کہ آمد ورفت کر کے اس کے پاس جانے اور اس کی رائے طلب کرنے میں کفوفوت ہوجائے گا اور جہاں رشتہ طے کیا گیا ہے وہ لوگ کہیں اور رشتہ کردیں گے، تو ایسی صورت حال میں ولی پر غیبت مقطعہ کا حکم لگے گا، اس لیے کہ ولایت انکاح کے ثبوت کا مقصد ہی شفقت اور اچھے اور ہم کفور شتے کی تلاش ہے اور جب ولی کے غائب ہونے سے یہ چیزیں فوت ہورہی ہیں تو پھر صرف نام کے لیے اسے ولایت انکاح دینے اور اس کے لیے یہ ولایت ٹابت کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ نے اس قول کوفقہ و فقاوی کے زیادہ قریب مانا ہے اور اشار تا اپنے لیے اس کی پیندیدگی کا اظہار بھی کردیا ہے۔

#### فائك:

یہ ساری تفعیلات تو اس زمانے سے متعلق ہیں جب ایک دوسرے ممالک سے سفارتی تعلقات انتہائی دشوار تھے اور ٹیلی فون
یا تاروغیرہ کا نظام معدوم تھا، ایک دوسرے سے ملئے اور کوئی بات کہنے یا کرنے کے لیے سفر کے علاوہ کوئی دوسراراستنہیں تھا، مگر آج
کا دورا نتہائی ماڈرن اور ترقی پذیر دور ہے، انسان منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری دنیا سے رابطے قائم کرسکتا ہے، سالوں کا سفر چند گھنٹوں
میں طے ہوجا تا ہے اور موبائل اور فون تو اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ استطلاع اور واقفیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، الہٰذا اس زمانے کو
مذظر رکھتے ہوئے دوسرا قول اختیار کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے، جسیا کہ صاحب فتح القدیر اور علامہ عینی نے اسی کومفتی بہتر اردیا
ہے۔ فقط واللہٰ اعلم۔

وَ إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوْهَا وَابْنُهَا فَالْوَلِيُّ فِي إِنْكَاحِهَا إِبْنُهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِّكَايَةِ وَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا الْمُقَدَّمُ فِي الْعُصُوبَةِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَدَّدُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ أَوْفَرُ شَفَقَةً مِنَ الْإِبْنِ، وَ لَهُمَا أَنَّ الْإِبْنَ هُوَ الْمُقَدَّمُ فِي الْعُصُوبَةِ وَ هَا اللَّهُ اللَّهُ أَعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ أَعُلَمُ اللَّهُ الْعُصَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ترجمه: جب مجنونہ مورت میں اس کے باپ اور بیٹے کا اجتماع ہوجائے، تو حضرات شیخین بھیلیا کے قول کے مطابق اس کے نکاح کا ولی اس کا بیٹا ہوگا۔ امام محمد والشیل فرماتے ہیں اس کا باپ ہوگا، اس لیے کہ باپ بیٹے سے شفقت میں بڑھا ہوا ہے۔ حضرات شیخین بیٹی کی دلیل یہ ہے کہ بیٹا عصبہ ہونے میں مقدم ہے اور یہ ولایت اس پر مبنی ہے۔ اور زیادتی شفقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جیسا کہ بعض عصبات کے ساتھ نا نا کا حال ہے۔ واللہ اعلم

## اللغاث:

واوفو ﴾ زياده، وافر وعصوبة ﴾ عصبهونا

# ر أن البداية جلد © يوسي المستخطر اوا يعني المانك كالمان كالمانك كالمان كالمانك كالمانك كالمانك كالمانك كالمانك

## باپ اور بينے ميں سے والايت كا زياده حقدار:

عبارت کا حاصل میہ ہے کہ ایک مجنونہ اور پاگل عورت ہے، اس کا باپ زندہ ہے اور پہلے شوہر سے اس کا ایک بالغ اور مکلّف بیٹا بھی موجود ہے، اب اگر مجنونہ اپنا عقد ٹانی کرنا جا ہے تو اس کے ولایت نکاح کاستی کون ہوگا؟

اس سلسلے میں حضرات شیخین و اللہ اللہ اللہ اللہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کے باپ پر فاکق ہوگا اور وہی ولایت نکاح کاحق دار ہوگا۔امام محمد والشیخ کا مذہب میہ ہے کہ باپ اس کے بیٹے پر غالب ہوگا اور باپ ہی کو ولایت نکاح حاصل ہوگی۔

امام محر والنيط كى دليل بين كه ولايت نكاح كا دارو مدار شفقت پر في ادر بينے كے بالمقابل باپ كى شفقت زيادہ ہوتى ہے،
اس ليه ولايت كا جُوت بھى باپ ہى كے ليے ہوگا۔ حفرات شيخين عُراليا كى دليل بيہ كه حديث الإنكاح إلى العصبات ميں مبنى عصبات كونكاح كرانے كا مستحق اور حق دار بتلايا گيا ہے اور عورت كا بيٹا اس كے باپ سے عصبہ ہونے ميں مقدم اور فائق ہے،
کيوں كه بيٹے كوعورت كے مال كا نصف ماتا ہے اور اس كے ہوتے ہوئے باپ كو صرف سدس ماتا ہے، للذا جب بيٹا عصبہ ہونے ميں باپ سے مقدم ہوگا۔
باپ سے مقدم ہے اور ولايت انكاح كا اصل مدار عصبيت پر ہے، تو باپ كی موجودگ ميں بھى بيٹا اس سے مقدم ہوگا۔

و لا معتبر النع سے امام محمد ولا اللہ کی دلیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ ولایت اِنکاح کو محض شفقت پر مخصر کرنا اور زیادتی شفقت کی وجہ سے عصبہ کے حق کو مارنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ عصبہ بہر حال مشفق اور شفق سے مقدم ہے، جیسے اگر کسی عورت کا نانا موجود ہے اور اس کا پچازاد بھائی بھی موجود ہو، تو اگر چہ تانا کی شفقت پچازاد بھائی سے کہیں زیادہ ہے، مگراس کے باوجود عصوبت میں فائق ہونے کی وجہ سے پچازاد بھائی نانا سے فائق اور اس پر غالب ہوگا اور وہی ولایت اِنکاح کا مستحق ہوگا۔

اس کا ایک دوسرا جواب بی بھی ہوسکتا ہے کہ شفقت کو ہم بھی ثبوت ولایت میں دخیل ادر مؤثر مانتے ہیں، گراس جگہ جہاں عصوبت سے اس کا تصادم اور فکراؤنہ ہو، کیکن اگر شفقت عصوبت سے متصادم ہوگی تو اس صورت میں ہم عصوبت کوتر جج ویں گے۔ شفقت کونہیں۔ (شارح عفی عنہ)





# فَصُلُ فِي الْكَفَاءَ فِي الْكَفَاءَ فِي الْكَفَاءَ فِي الْكَفَاءَ فِي الْكَفَاءَ فِي الْكُفَاءَ فِي



چوں کہ عقدِ ولی کے جواز کے لیے کفاءت شرط اور ضروری ہے،اس لیے احکام اولیاء کے بیان سے فارغ ہونے کے معاً بعد احکام کفاءنت کو بیان کررہے ہیں، تا کہ مسائل کا سمجھنا اور منطبق کرناسہل اور آسان ہوجائے۔

کفاء ق کے لغوی معنی ہیں! برابری، مساوات۔ اور کفائت فی النکاح کا مطلب ہیہ کر زوجین حسب نسب میں، مال اور جمال میں ای طرح عمر وغیرہ میں ایک دوسرے کے مساوی اور ہم پلہ ہوں۔

اَلْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ قَالَ الطَّيْنِيُّ الْمَالِيَّةُ الْمَارَالُا لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأُولِيَاءُ، وَ لَا يُزَوَّجُنَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ))، وَ لِلَانَّ النَّطَامَ الْمَصَالِحِ بَيْنَ الْمُتَكَافِئِيْنِ، عَادَةً، لِأَنَّ الشَّرِيْفَةَ تَأْبِى أَنْ تَكُونَ مُسْتَفُرَشَةً لِلْحَسِيْسِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُتَكَافِئِيْنِ، عَادَةً، لَأَنَّ الشَّرِيْفَةَ تَأْبِى أَنْ تَكُونَ مُسْتَفُرَشَةً لِلْحَسِيْسِ فَلَا بُعْيُظُةً دَنَاءَةُ الْفِرَاشِ، وَ إِذَا زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ الْعَتِبَارِهَا، بِخِلَافِ جَانِبِهَا لِأَنْ الزَّوْجَ مُسْتَفُرِشُ فَلَا تَغِيْظُةُ دَنَاءَةُ الْفِرَاشِ، وَ إِذَا زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَلِلْأُولِيَاءِ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا دَفْعًا لِضَرَرِ الْعَارِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ.

ترویجملہ: نکاح میں کفاءت معتبر ہے، آپ مُنگانی کا ارشاد گرامی ہے کہ خبر دار عورتوں کا نکاح ولی ہی کریں اور صرف کفوء ہے کریں، اور اس لیے بھی کہ عام طور پر مصلحتوں کا نظم وانتظام دوہم کفو کے مابین ہی ہو پاتا ہے، کیوں کہ شریف عورت رذیل مرد کا فراش بننے ہے انکار کردیتی ہے، لہذا کفاءت کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔

برخلاف عورت کی جانب، کیوں کہ شوہر فراش بنانے والا ہے، لہذا فراش کی کمینگی اسے غضب ناک نہیں بنائے گی۔اور جب عورت نے غیر کفؤ سے اپنا نکاح کرلیا، تواپنے اوپر سے عار کے ضرر کو دور کرنے کے لیے اولیاء کوان میں تفریق کرنے کاحق ہے۔
اللہ میں کی جب

﴿ كفاءت ﴾ ہمسرى، برابرى - ﴿لا يزوّجن ﴾ ان كا نكاح ندكرايا جائے - ﴿متكافى ﴾ ايك دوسرے كے برابر و ہمسر - ﴿تأبى ﴾ انكاركرے گى - ﴿مستفوشة ﴾ بستر بنى ہوئى - ﴿حسيس ﴾ رذيل، گھٹيا - ﴿لا تغيظه ﴾ اس كوغصه نه دلائے گا - ﴿دناءة ﴾ گھٹيا بن، رذالت - ﴿عار ﴾ شرمسارى -

## تخريج

🕕 اخرجه دارقطنی فی کتاب النکاح، باب المهر، حدیث: ۳۵۵۹.

## نكاح مين كفاءت كي حيثيت:

صاحب قدوری نے بید عویٰ کیا ہے کہ کفاءت فی النکاح ضروری اور شرط ہے اور اس دعوے پرصاحب ہدایہ کی طرف سے دو دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔

(۱) کبلی دلیل کا حاصل ہے ہے کہ نبی کریم مَنْ النیم الله یو وج النع میں ولی کے نکاح کرنے اور کفو میں کرنے پر زور دیا ہے، البذا کفوکی رعایت ضروری ہوگی، کتاب میں نقل کردہ حدیث گوکہ اس در ہے کی نہیں ہے کہ اس سے استبدال کیا جائے، اس لیے کہ اس کی سند میں مبشر بن عبید ایک راوی ہے جو نہایت ہی ضعیف ہے اور چار پییوں کا بھی نہیں ہے، مگر چوں کہ تر نہی اور بیہی وغیرہ میں اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک روایت موجود ہے جس سے اس مضمون کوتا ئید وتقویت مل رہی ہے، وہ حدیث حضرت علی بن ابی طالب نوائٹ ان رسول الله میں قال: یا علی فلافة ابی طالب نوائٹ میں ایک مضمون ہے اور اس کا مضمون ہے ہو اور اس کا مضمون ہے ہو ہو ہے۔ عن علی بن ابی طالب ان رسول الله میں تین چیز وں میں تاخیر نہیں کرنی لاتو خرھا، الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضوت، والأیم إذا و جدت کفوا، یعنی تین چیز وں میں تاخیر نہیں کرنی چاہی دیش کو رشتہ مل جائے۔ یہ حدیث چاہیے ، نماز جب کہ اس کا وقت ہوجائے، جنازہ جب تیار ہوجائے اور الوکی کے لیے جب کوئی ہم کفور شتہ مل جائے۔ یہ حدیث کفاء ت فی النکاح کے معتبر ہونے کے ساتھ اس میں تنجیل اور جلدی کرنے پر بھی دلیل بن رہی ہے، البذا آپ اس سے بھی استدل کر کتے ہیں۔

و لأن النح صاحب ہدایہ نے اعتبار کفاءت کی عقلی دلیل یہ بیان کی ہے کہ نکاح کا مقصد دنیاوی مصلحوں اور اخروی منافع کے نظم وانظام کا حصول اور ان کا اہتمام ہے، یعنی نکاح کے بعد دنیا میں بھی زوجین با ہم اطمینان وسکون کی زندگی گذارتے ہیں اور ان کے ذریعے توالد و تناسل میں اضافہ ہوتا ہے اور چوں کہ دونوں عفت اور پاک دامنی سے متصف ہوجاتے ہیں، اس لیے آخرت میں بھی اخسیں تواب ماتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نکاح سے انظام مصالح متعلق ہوتا ہے اور مصالح کا وجود اور قیام عام طور پر دوہم پلہ اور ہمی اخسیں تواب ماتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نکاح میں کفاءت کو معتبر ماننا ضروری ہے، کیونکہ اگر کفونہیں ہوگا اور عورت ہم کفوانسانوں ہی کے ماہین محقق ہوتا ہے، اس لیے بھی نکاح میں کفاءت کو معتبر ماننا ضروری ہے، کیونکہ اگر کفونہیں ہوگا اور عورت مشلا شریف گھرانے کی ہوگی تو وہ خسیس اور دیل شوہر کی فراش بننے میں اپنی ہتک اور عار محسوس کرے گی اور صاف لفظوں میں نکاح کرنے سے سے انکار کر دے گی ، اس لیے بہتر یہی ہے کہ نکاح میں کفاءت کا اعتبار کریں ، تا کہ سی بھی طرح کی کوئی خرابی لازم نہ آئے۔

بعلاف جانبھا المنع فرماتے ہیں کہ شوہر کی جانب تو کفاءت کا اعتبار ہے بعنی شوہر کا عورت کے حسب نسب وغیرہ میں مساوی اور ہم پلہ ہونا تو ضروری ہے، گرعورت کے لیے شوہر کا ہم حسب یا ہم پلہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ شوہر فراش بنانے والا ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ خود عورت کی عدم ہم سری سے ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ خود عورت کی عدم ہم سری سے نتو وہ عارمحسوس کرے گا، تو ظاہر ہے کہ عورت کی عدم ہم سری سے نتو وہ عارمحسوس کر سے گا اور نہ ہی اسے کوئی جھبک اور ہتک محسوس ہوگی، اس لیے عورت کی جانب میں اس کا اعتبار کرنا ضروری نہیں ہے، اگر مطرتو واہ واہ ، نہ مطرتو کوئی بات ہی نہیں۔

# و أن البداية جلد المحال المحال المحال المحال المعارفات على المعارفات على المعارفات على المعارفات على المعارفات المعا

وإذا زوجت المنح بياعتبار كفاءت ہى پرتفريع ہے، جس كا حاصل بيہ ہے كەاگر كسى عورت نے ازخودا پنا نكاح كرليا، مگر غير كفوميں كيا، تو يہاں اگر چه به ظاہر عورت ازخودا پنا نكاح كر كے مست اور مكن ہے، مگر اس كا يہ فعل اس كے اولياء كے حق ميں باعث عار ہے، اس ليے جب تك عورت كوئى بچنہيں جنتى ہے اس وقت تك اولياء كوشخ نكاح كاحق ہوگا، تا كہ وہ معاشرے كے لعن طعن اور لوگوں كى زبان تشنيع سے فئے جائيں اور اپنے اوپر عايد كردہ عار اور شرم كودور كر كئيں۔

ثُمَّ الْكَفَاءَةُ تُعْتَبَرُ فِي النَّسَبِ لِأَنَّةً يَقَعُ بِهِ التَّفَاخُرُ فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكُفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَ الْعَرْبُ بَعْضُهُمْ أَكُفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَ الْعَرْبُ بَعْضُهُمْ أَكُفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ ۖ الْيَلِيُّ الْحَالِيُ الْعَلَىٰ الْحَالُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

تر جملہ: پھرنسب میں کفاءت معتبر ہوتی ہے، اس لیے کہ نسب ہی سے فخر کیا جاتا ہے، چنانچے قریش ایک دوسرے کے کفو ہیں، اور عرب ایک دوسرے کے کفو ہیں اور اس سلسلے میں نبی کریم مکا لٹیٹا کا بیار شادگرامی اصل ہے کہ قریش ایک دوسرے کے کفو دوسر سے بطن کا (کفوہے) اور عرب قبیلہ در قبیلہ ایک دوسرے کے کفو ہیں اور موالی ایک دوسرے کے کفو ہیں ایک مرد دوسرے مردکا۔ اور ہماری بیان کردہ حدیث کی وجہ سے قریش میں باہم تفاضل معتبر نہیں ہے۔

حضرت امام محمد رطیقیلا ہے بھی ایہا ہی منقول ہے الآیہ کہ کوئی نسب زیادہ مشہور ہو جیسے خانواد ہ خلافت، گویا کہ حضرت امام محمد رطیقیلا نے خاندان خلافت کی تعظیم اور فتنے کو دور کرنے کی غرض سے یہ بات کہی ہے۔ اور بنو باہلہ عامة العرب کے کفونہیں ہیں، اس کے کہان کی خساست مشہور ہے۔

#### اللغاث:

صفاحر ﴾ آپس میں ایک دوسرے پرفخر کا اظہار کرنا۔ ﴿بطن ﴾ قبیلہ کا ذیلی خاندان، جیسے بنو امیہ، بنو ہاشم بنو عدی وغیرہ۔ ﴿موالٰی﴾ آزاد کردہ غلام۔ ﴿تفاصل ﴾ ایک دوسرے سے افضل ہونا۔ ﴿تسکین ﴾ جوش کم کرنا، ٹھنڈا کرنا۔ ﴿خساسة ﴾ گھٹیا پن، نیلا درجیہ

## تخريج:

• اخرجہ البیهقی فی السنن الکبری فی کتاب النکاح باب اعتبار الصفة فی الکفاءة، باب ١٣٧٦٩. كفاءتكا اعتبار كرنے كامور:

یہاں سے صاحب کتاب ان امور کی نشان دہی فر مارہے ہیں، جن میں احناف کے یہاں کفاءت معتبر ہے، چنانچ مبسوط کی

صراحت کے مطابق عندالاحناف کل پانچ امور ایسے ہیں جن میں کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے(۱)حسب (۲)نب (۳)حریت (۳) مال داری (۵) پیشہ۔صاحب کتاب سب سے پہلے نسب میں اعتبار کفاءت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چوں کہ عام طور پرنسب ہی کے ذریعے باہم بڑائی اور برتری ثابت کی جاتی ہے، اس لے نسب میں کفاءت معتبر ہوگی اور دوہم نسب لوگوں کے مابین کفاءت ثابت ہوگی، مثلاً قریش میں سے ہرکوئی ایک دوسرے کا کفوہوگا، اہل عرب میں ہے بعض بعض کے کفوہوں گے وغیرہ وغیرہ۔

اوراس سلسلے میں نبی کریم مُنافِیمُ کا وہ فرمان بھی مؤید ہے جس میں آپ نے قریش کو باہم کفو بتلایا ہے اس طرح دیگر عرب کو بھی آپس میں ایک دوسرے کا کفوفر اردیا ہے اور موالی یعنی جمیوں کوبھی آپ نے ایک دوسرے کا کفو بتایا ہے۔

اس لیے احناف کے مسلک اور ان کے مذہب کی تائیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے، لہذا نسب کو کفاءت میں معتبر مانا جائے گا اور دوہم نسب میں کفاءت ثابت ہوگی ، اور فقدان نسب کی صورت میں کفاءت بھی معدوم ہوگی۔

و لا یعتبر النج اس کا عاصل بیہ ہے کہ تمام تریش ایک دوسرے کے کفو ہیں اور ان میں کسی بھی اعتبار ہے ایک دوسرے پرکوئی فضیلت یا فوقیت عاصل نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم مُثَاثِینُ نے حدیث قریش بعضہ م اکفاء لبعض میں بغیر کسی فضیلت کے قریشیوں کو آپس میں ہم ہم کفوقر اردیا ہے، الہٰ ذاحدیث یاک کی روسے ان میں باہم نفاضل کا اعتبار نہیں ہوگا۔

وعن محمد النح فرماتے ہیں کہ امام محمد ویشیل سے بھی بعینہ یہی منقول ہے کہ قریش میں باہم تفاضل معترنہیں ہے، البتہ انھوں نے خاندانِ خلافت کے اعزاز واحترام اور فتنہ وفساد کے ختم کرنے کی غرض سے قریش کے خاندان خلافت کو دیگر قریش سے افضل اور برتر قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اگر خانوادہ خلافت کی کسی عورت نے ایسے قریش سے شادی کی جو خاندان خلافت سے نہیں ہے تو اس کے اولیا ، کوفنخ نکاح کاحق ہوگا۔

و بنوا باہلة النح فرماتے ہیں كہ بنو باہلہ یعنی قیس بن غیلان كا قبیلہ عربی ہونے كے باوجود دیگر عام عرب كا كفونہیں ہے،اس ليے كہ بدا نہائی ذلیل اور رذیل قبیلہ ہے، خباثت وخساست ان كی فطرت ثانیہ ہے، بدلوگ كھاكر چھيئے ہوئے گوشت كوا تھاكر كھالية ہیں، مردوں كی ہڈیاں پکاتے ہیں اور ان كی جربی حاصل كرتے ہیں، ان كی اى خباثت اور ان كے خوگر نجاست ہونے كی وجہ سے انھیں عام عرب كا كفونہیں قر اردیا گیا ہے۔

وَ أَمَّا الْمَوَالِيُ فَمَنُ كَانَ لَهُ أَبُوانِ فِي الْإِسْلَامِ فَصَاعِدًا فَهُوَ مِنَ الْأَكْفَاءِ وَ يَغْنِي لِمَنْ لَهُ آبَاءٌ فِيهِ، وَ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ أَوْ لَهُ أَبُو الْيِ فَمَنْ كَانَ لَهُ أَبُوانِ فِي الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ تَمَامَ النَّسَبِ بِالْآبِ فِي الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ تَمَامَ النَّسَبِ بِالْآبِ فِي الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ تَمَامَ النَّسَبِ بِالْآبِ وَالْجَدِّ، وَ أَبُو يُوسُفَ وَحَلَّمُ عَلَيْهُ الْوَاحِدَ بِالْمُثَنَّى كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ فِي التَّغْرِيْفِ، وَ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِه لَا وَالْحَدِّ، وَ أَبُو يُوسُفَ وَحَلَّمُ اللَّمَ اللَّهُ بِنَفْسِه لَا يَكُونُ كُفُوا لِمَنْ لَهُ أَبُ وَاحِدٌ فِي الْإِسْلَامِ، لَأَنَّ التَّفَاخُرَ فِيمَا بَيْنَ الْمَوَالِي بِالْإِسْلَامِ، وَالْكَفَاءَةُ فِي الْحُرِيَّةِ يَكُونُ كُفُوا لِمَنْ لَهُ أَبُ وَاحِدٌ فِي الْإِسْلَامِ، لَأَنَّ الرِّقَ أَثَرُ النَّقَاخُرَ فِيمَا بَيْنَ الْمَوَالِي بِالْإِسْلَامِ، وَالْكَفَاءَةُ فِي الْحُرِيَّةِ فَعْ الْحُولِي بِالْإِسْلَامِ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكُونَا، لِأَنَّ الرِّقَ أَثَرُ الْكُفُو وَ فِيهِ مَعْنَى الذَّلَّ فَيُعْتَبُرُ فِي حُكُمِ الْكُفَاءَةِ.

تروج کے: اور رہے اعاجم تو وہ (عجمی ) شخص جس کے دویا دو سے زیادہ آبا وَاجداد مسلمان ہوں وہ اس شخص کا کفو ہے جس کے بہت سے آبا وَاجداد مسلمان ہوں وہ اس شخص کا کفونہیں ہوسکتا جس کے بہت باور دادا ہی سلمان ہوں وہ اس شخص کا کفونہیں ہوسکتا جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہوں، اس لیے کہ باپ اور دادا ہی سے نسب تام ہوتا ہے۔ اور امام ابو یوسف ور شھیل نے ایک کو دو کے ساتھ لاحق کر دیا ہے جیسا کہ (شخص کی ) تعریف میں ان کا بہی ند جب ہے، اور وہ شخص جو بذات خود مسلم ہووہ اس شخص کا کفونہیں ہوسکتا جس کا باپ مسلمان ہو، اس لیے کہ اعاجم کے مابین اسلام ہی ذریعہ فخر ہے۔ اور کفاءت فی الحریت ندکورہ تمام صورتوں میں کفاء ت فی الاسلام کی نظیر ہے، کیوں کہ وقیت کفر کا اثر ہے اور اس میں ذات کے معنی ہیں، لہذا تھم کفاءت میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿موالى ﴾ غير عرب، نومسلم اورآزادكرده غلام - ﴿فصاعدًا ﴾ اوراس سے زياده - ﴿حرّية ﴾ آزادى - ﴿رقّ ﴾ غلاى - ﴿ذَلّ ﴾ مغلوبيت، ذلت -

## موالى من كفاءت كابيان:

اس سے پہلے کی عبارت اہل عرب میں کفاءت کے بیان اور ثبوت سے متعلق تھی، یہاں سے موالی یعنی عجمیوں میں کفاءت کے ثبوت وغیرہ کا بیان ہے۔ حل عبارت اہل عرب میں کفاء ت کے ثبوت وغیرہ کا بیان ہے۔ حل عبارت سے پہلے مختصراً یہ یا در کھیں کہ موالی مولی کی جمع ہے جس کے معنی ہیں آزاد کردہ۔ علامہ سکا گی فرماتے ہیں کہ غیر عرب یعنی اعاجم کوموالی کہتے ہیں، اس لیے کہ اہل عرب زبردتی ان کے علاقوں پر قابض ہوگئے تھے اور انھیں رقیق بنا کر پھر آزاد کیا تھا، امام فقہ تاج الشریعیہ کی بہی تحقیق ہے۔ (بنایہ شرح ہدایہ)

اس وضاحت کے بعد مسلے کی وضاحت یہ ہے کہ موالی یعنی اعاجم کانسب مختلط اور غیر ممتاز ہے اس لیے ان کے ماہیں ثبوت کفاءت کے حوالے سے اسلام ہی ماوی اور فجا ہے اور اس کے ذریعے ان میں کفاءت کا اعتبار ہوگا، چنانچے وہ مسلم مخص جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہیں، ہاں اگر کوئی شخص کا کفوہ و جائے گا جس کے باپ، دادا، پر داداوغیرہ مسلمان ہیں، ہاں اگر کوئی شخص نومسلم ہے یعنی اپنے خاندان میں تنہا اُسی نے اسلام قبول کیا ہے، یا یہ کہ وہ اور اس کے والدصرف مسلمان ہیں، داداوغیرہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ اس شخص کا کفونہیں ہوگا جس کے باپ اور دادا دونوں مسلمان ہوں، اس لیے کہ نسب کا تام اور کامل ہونا باپ اور دادا دونوں پر موقوف ہے، لہذا جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہوں، اس کے کہ نسب کا تام اور کامل ہونا باپ اور دادا دونوں پر مسلمان میں گا اور وہ اس شخص سے فائق ہوگا جس کا صرف باپ مسلمان میں گا

فر ماتے ہیں کیکن امام ابو یوسف والٹیلڈ نے اس صورت میں بھی کفاءت کومعتبر مان لیا ہے اور جس کا صرف باپ مسلمان ہواس کواس شخص کا کفونشلیم کرلیا ہے جس کے باپ دا دا دونوں مسلمان ہوں۔

دراصل بیا ختلاف شخص اور رجل کی تعریف میں اختلاف کا مسلہ ہے، مثلاً شہادت میں امام ابو یوسف والشوائ کے یہاں شاہداور اس کے باپ کا نام لینے سے شاہد کی شخصیت معروف اور معلوم ہوجائے گی اور دادا کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف حضرات طرفین کے یہاں شاہد کی شخصیت کے معلوم ہونے کے لیے باپ کے ساتھ ساتھ دادا کا نام لینا بھی ضروری ہوگا، اس کے بغیر اس کی شخصیت محقق نہیں ہو سکے گی۔

# ر أن البدايه جلد المحال المحال

لہذا جبطرفین کے یہاں شخص کی شخصیت معلوم ہونے کے لیے اس کے باپ کے ساتھ دادا کا نام لینا ضروری ہے تو اسلام میں بھی از راہ کفو باپ کے ساتھ دادا کا مسلمان ہونا ضروری ہوگا۔اور امام ابویوسف ولٹھیا چوں کہ شہادت میں باپ کے ذکر پراکتفاء کرتے ہیں،اس لیے کفومیں بھی صرف باپ کے مسلمان ہونے سے کام چل جائے گا اور دادا کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہوگا۔

و من اسلم النع فرماتے ہیں کہ جو خص تنہا مسلمان ہودہ اس خص کا کفونہیں ہوسکتا جس کا باپ بھی مسلمان ہو، اس لیے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اعاجم میں اسلام ہی ذریعہ فخر ہے، لہٰذا جس کا باپ بھی مسلمان ہوگا ظاہر ہے وہ اس شخص سے فائق ہوگا جو تنہا مسلمان ہوگا اور اس کے باپ دادانعمت اسلام سے محروم ہول گے۔

والکفاء قبی الإسلام المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ جس ترتیب سے اسلام اور کفر میں کفاء ت کا اعتبار ہے اس ترتیب سے حریت اور رقیت میں بھی کفاء ت معتبر ہوگی۔ مثلاً اگر کوئی اپنے باپ واداسمیت آزاد ہے تو وہ اس شخص کا کفو بن جائے گا جو باپ، دادا، پردادا وغیرہ سے ہی آزاد ہے، اس طرح اگر کوئی شخص تنہا آزاد ہے تو وہ اس شخص کا کفونییں ہوسکتا جو اپنے باپ سمیت آزاد ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ اس لیے کہ رقیت اور حریت میں بھی کفاء ت فیرہ وغیرہ وغیرہ و اس لیے کہ رقیت اور حریت میں بھی کفاء ت نہیں ہوگی اور پھر یہ کہ رقیت میں ذلت اور کم تری کامعنی موجود ہے، اس لیے تھم کفاء ت میں اسے معتبر مانیں گے، ورنہ تو رقیت اور حریت کوایک ہی صف میں کھڑ اکر نا پڑے گا جب کہ ان دونوں میں زمین آسان کا فرق ہے۔

قَالَ وَ تُغْتَبُرُ أَيْضًا فِي الدِّيْنِ أَيِ الدِّيَانَةِ، وَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِتُمَّايَةِ وَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالِتُمَّايَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّهُ مِنْ أَعُلَى الْمَفَاحِرِ، وَالْمَرْأَةُ تُعَيَّرُ بِفِسُقِ الزَّوْجِ فَوْقَ مَا تُعْيَرِ بِضَعَةِ نَسَبِه، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالُمُمَّايَةٍ لَا يُغْتَبُرُ، لِأَنَّهُ مِنْ أَمُورِ الْآخِرَةِ فَلَا تُبْتَنِي أَحُكَامُ الدُّنْيَا عَلَيْهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ يُصَفَعُ وَ يُسْخَرُ مِنْهُ أَوْ يُخْرَجُ إِلَى الْآسُواقِ سَكَرَانَ، وَ يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ، لِأَنَّةُ مُسْتَخَفَّ بِهِ.

تر جمل : (امام محمد طلط الله الله على أفر ماتے ہیں کہ دین مین دیانت میں بھی کفاءت کا اعتبار ہے، اور بید حضرات شیخین عظم الله الول ہونے سے بہی صحیح ہے، اس لیے کہ دین اعلی مفاخر میں سے ہے اور عورت شوہر کے گھٹیا نسب والا ہونے کی برنسبت شوہر کے فاسق ہونے سے زیادہ عار دلائی جاتی ہے۔ امام محمد والتی فی فرماتے ہیں کہ کفاءت فی الدین کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ بی آخرت کے امور میں سے ہالذاد نیاوی احکام اسپر مرتب نہیں ہوں گے، الا مید کہ جب شوہر کو طمانچ درسید کیا جائے اور اس سے مداق کیا جاتا ہو، یا نشے کی حالت میں اسے بازار کی طرف نکالا جائے اور بیج اس سے تعلواڑ کریں، اس لیے کہ ان چیز وں کی وجہ سے دہ حقیر اور ذلیل ہوگا۔

#### اللغات:

﴿دیانة ﴾ دینداری، احکام دین کی پابندی۔ ﴿مفاحر ﴾ واحدمفخر؛ فخر کرنے کی بات۔ ﴿تعیّر ﴾ شرم دلائی جاتی ہے۔ ﴿فسق ﴾ بدکاری، بے دین۔ ﴿ضعة ﴾ ضائع ہونا۔ ﴿یصفع ﴾ تالیاں بجائی جاتی ہوں اُتھٹر مارے جاتے ہول۔ ﴿یسخر ﴾ نداق کیا جاتا ہو۔ ﴿سکو ان ﴾ شی۔ ﴿مستخف ﴾ حقیر سمجھا جاتا ہے۔

#### وينداري من كفاوت:

مسکدیہ ہے کہ حضر احشینیں میں تھا اللہ اسلام کے بیال صحت نکاح کے لیے مرد کی جانب سے دیانت لین تقوی کی ملہارت، حسن اخلاق اور بلند کر داروغیرہ میں کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے اور بہی صحیح ہے ، صاحب کتاب دین کی تفییر دیانت سے کر کے بیہ تلانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمہ عورت سے نکاح کے لیے شوہر کا مسلمان ہونا تو لازمی اور ضروری ہے، لیکن صحت نکاح کے لیے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دین دار ہونا، امانت دار ہونا اور تقوی شعار ہونا ہمی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ پہلوان تمام چیزوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے جو قابل فخر اور ذریعہ افتخار ہیں، ارشاد ربانی ہے: إنّ اکر مکم عندالله اتقاکم، دوسری دلیل بیہ ہے کہ شوہر کے بدنسب ہونے کی وجہ سے جو عورت کوشرم اور عار دلائی جاتی ہے یہ اس عار سے بہت کم ہے جو شوہر کے فاسق و فاجر اور بدکار و بدچلن ہونے کی وجہ سے ہوئو کی وجہ سے ہوئورت کوشرم اور عار دلائی جاتی ہے یہ اس عار سے بہت کم ہے جو شوہر کے فاسق و فاجر اور بدکار و بدچلن ہونے کی وجہ سے اسے سنی پرتی ہے، لہٰذا کفاءت میں اس کا اعتبار از حد ضروری ہے۔

البتہ حضرت امام محمد والتفیل کفاءت فی الدین کا اعتبار نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ سلمہ عورت سے جواز نکاح کے لیے شوہر کا مسلمان ہونا شرط ہے، رہا مسئلہ اس کے تقوی وطہارت اور اس کی دین داری کا توبیہ چیزیں آخرت سے متعلق ہیں، اور نکاح میں چوں کہ دنیاوی امور عالب ہیں، اس لیے امور آخرت کو امور دنیا کے لیے شرط اور ضروری نہیں قرار دیں گے اور نہ ہی ان امور میں کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا۔

ہاں اگر کسی عورت کا شوہرا تنا فاسق و فاجر ہے کہ جو چاہتا ہے اسے طمانچہ مار دیتا ہے، جو چاہتا ہے اس کا نداق اڑا دیتا ہے، اسے نشخے کی حالت میں بازار کی طرف نکال کر بچوں اور اوباشوں کو اس کے چیچے لگا دیا جاتا ہے، تا کہ وہ اس سے کھلواڑ کریں، تو ان صورتوں میں واقعی و ہخض انتہائی تقیر اور ذلیل ہوگا اور اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا، چہ جائے کہ وہ کسی عورت کا شوہر ہے۔

قَالَ وَ تُعْتَبُرُ فِي الْمَالِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَهُرِ وَالنَّفَقَةِ، وَ هَذَا هُوَ الْمُعْتَبُرُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، حَتَّى أَنَّ مَنْ لَا يَمْلِكُهُمَا أَوْ لَا يَمْلِكُ أَحَدَهُمَا لَا يَكُونُ كُفُواً، لِأَنَّ الْمَهُرَ بَدَلُ الْبُضْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِيْفَائِهِ، وَ بِالنَّفَقَةِ قَوَامُ الْإِزْدِوَاجِ وَ دَوَامُهُ، وَالْمُرَادُ بِالْمَهْرِ قَدْرُ مَا تَعَارَفُوا تَعْجِيلُهُ، لِأَنَّ مَا وَرَاءَهُ مُوَجَلٌ عُرُفًا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْإِزْدِوَاجِ وَ دَوَامُهُ، وَالْمُرَادُ بِالْمَهْرِ قَدْرُ مَا تَعَارَفُوا تَعْجِيلُهُ، لِأَنَّ مَا وَرَاءَهُ مُوَجَلٌ عُرُفًا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُمُهُمْ وَالْمُوادُ بِالْمَهُرِ قَدُولَ الْمَهُرِ، لِأَنَّةُ تَجْرِي الْمُسَاهَلَةُ فِي الْمَهْرِ، وَ يُعَدُّ الْمَرْءُ قَادِرًا عَلَيْهِ بِيَسَارِ أَبِيهِ، فَأَمَّا الْكَفَاءَةُ فِي الْغِنَى فَمُعْتَرَةٌ فِي قُولِ أَبِي جَنِيفَةَ رَحَالُمُهُ وَ مُحَمَّدٍ رَحَالُا عَلَيْهِ بَيْسَارِ أَبِيهِ، فَأَمَّا الْكَفَاءَةُ فِي الْغِنَى فَمُعْتَرَةٌ فِي قُولِ أَبِي جَنِيفَةَ رَعَالُمَا أَيْهُ وَ مُحَمَّدٍ رَحَالُكُمُ وَ النَّهُ وَالنَّفَقَةِ، لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاخَرُونَ بِالْغِنِي وَ يَتَعَيَّرُونَ بِالْفَقُو، وَ قَالَ الْكُفَاءُ لَا يَا الْمُلُودُ وَ النَّفَقَةِ، لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاخَرُونَ بِالْغِنِي وَ يَتَعَيَّرُونَ بِالْفَقُورِ، وَ قَالَ الْكَفَاءُ لَا يَعْتَبُرُ ، إِذَا لَا قَالَهُ إِنْ النَّاسَ يَتَفَاخَرُونَ وَ الْفَافِقَةِ وَ رَائِحْ.

ہے، یہاں تک کہ وہ مخص جو دونوں کا مالک نہیں ہوگا، یا ان میں ہے ایک کا مالک نہیں ہوگا، وہ کفونہیں ہوگا، کیوں کہ مہر بضعہ کا بدل ہے، لہذا اس کا پورا اوا کرنا ضروری ہے۔ اور نفتے ہے زوجیت کا قیام و دوام متعلق ہے۔

اور مہر سے وہ مقدار مراد ہے، جس کو معجل ادا مکرنا لوگوں میں متعارف ہو، اس لیے کہ اس کے علاوہ عرف عام میں مؤجل اور ادھار ہے۔ حضرت امام ابو پوسف روٹیٹھیڈ سے مردی ہے کہ وہ نفقہ پر قدرت کا اعتبار کرتے ہیں نہ کہ مہر پر، اس لیے کہ مہر میں نرمی برتنے کا چلن ہے اور باپ کی مال داری سے انسان مہر پر قادر شار کرلیا جاتا ہے۔

رہی کفاءت فی الغنی، تو حضرات طرفین کے قول کے مطابق اس کا بھی اعتبار ہے، یہاں تک کہ مال داری میں بردھی ہوئی عورت کا مہر اور نفقہ پر قادر شخص کفونہیں بن سکتا، اس لیے کہ مال داری سے فخر کرتے ہیں اور فقیری میں عار محسوں کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف ریشنے فلا فرماتے ہیں کہ اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ مال داری میں ثبات نہیں ہے، کیوں کہ مال صبح وشام آنے جانے والی چیز ہے۔

#### اللغاث:

﴿نفقة ﴾ گزر بسر كاخرى - ﴿بضع ﴾ شرمگاه، مرادحقوق زوجيت - ﴿قوام ﴾ قائم ر كھنے والا - ﴿از دواج ﴾ شادى - ﴿تعارفوا ﴾ ان لوگول كا عرف ہو ۔ ﴿تعجيل ﴾ فورى اداكرنا - ﴿مساهلة ﴾ ايك دوسرے كو بهولت دينا - ﴿موء ﴾ آدى - ﴿يعساد ﴾ مالدارى - ﴿فائقة ﴾ بلندعورت - ﴿لا يكافنها ﴾ اس كى برابرى نبيس كرتا - ﴿غادٍ و دائح ﴾ صح آنے والا شام كو جانے والا ۔

#### مال دارى من كفاءت:

اس عبارت میں مال داری اورغن ٰ دونوں کے کفاءت میں معتبر ہونے یا نہ ہونے سے بحث کی گئ ہے، چنانچے فرماتے ہیں کہ کفاءت میں مال داری کا اعتبار ہے، اوراس سے مرادیہ ہے کہ شو ہرمہر اور نفلنے کا مالک اوران کی ادائیگی پر قادر ہو، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان میں سے دونوں کا مالک نہ ہو یا صرف ان میں سے ایک ہی کا مالک ہوتو اسے کفونہیں شار کریں گے۔

فرماتے ہیں کہ مہر کا مالک ہونا تو اس لیے ضروری ہے کہ مہر ملکیت بضعہ کا بدل ہے، اور نکاح کے ذریعے چوں کہ شوہر پورا مبدل یعنی بضعہ کا مالک ہوتا ہے، اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ پورے بدل یعنی مہر کا بھی مالک ہواوراس کے اواکرنے پر قادر ہو۔ اور نان و نفقے سے چوں کہ زوجیت کا قوام اور اس کی بقاء و دوام متعلق اور اس پر موقوف ہے، اس لیے شوہر کی مال داری میں قدرت علی النفقہ پر بھی گہری نظر رکھی جائے گی اور یہ بھی معتبر ہوگی۔

و المواد النع اس سے بے بتانامقصود ہے کہ شوہر کی مال داری میں جوقدرت علی المہر کا اعتبار کیا گیا ہے،اس سے مراد بیہ ہے کہ شوہر میں اتن مقدار کی نقیل ضروری ہو، پورے مہر کا مالک ہونا ہے پورے مہر کا مالک ہونا ہے پورے مہر کا مالک ہونا ہے۔

امام ابو یوسف را پیشائد سے غیر ظاہر الروایہ میں ایک قول بیمنقول ہے کہ شوہر کی مال داری میں صرف قدرت علی النفقه معتبر ہے،

مہر پر قادر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ عموماً لوگ مہر میں نرمی کا برتا ؤکرتے ہیں اور شوہر کو اس کے باپ کی مال داری سے مہر کے دینے پر قادر شار کر لیا جاتا ہے، لہٰذا امام ابو یوسف رالتہٰ کے اس قول کے بموجب شوہر کی مال داری میں قدرت علی النفقہ کا رول نمایاں ہوگا۔ پھر قدرت علی النفقہ کی مدت میں کئی ایک قول ہیں (۱) ایک ماہ میں (۲) دوماہ (۳) چھر مہیننے (۴) ایک سال الیکن بہتر ہے کہ اس میں توسیع کی جائے اور اگر شوہر کام کاج کرکے نان و نفقے دے سکتا ہوتو وہ کفو بن سکتا ہے۔

فاما الکفاء قرآمنے بہاں سے کفاءت فی الغنیٰ ایعنی شوہر کے صاحب نصاب ہونے پر بحث کی گئی ہے، چنانچہ اس سلسلے میں حضرات طرفین کا مسلک تو یہ ہے کہ کفاءت فی الغنی کا اعتبار ہے اور اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے اور اس کا شوہر صرف مہر اور نفقہ پر قادر ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو وہ اس عورت کا کفونہیں ہوگا، اس لیے کہ اہل دنیا کی یہ فطرت بن چکی ہے کہ وہ مال داری میں فخر کرتے ہیں، اور غربی اور محتاجی میں ہنک اور ذلت محسوس کرتے ہیں۔

امام ابو یوسف ولٹیٹلڈ فر ماتے ہیں کہ اس کومعتبر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مال میں دوام اور ثبات نہیں ہوتا، صبح وشام اس کا آنا جانالگار ہتا ہے، لہذا کفاءت میں اگر اس کا اعتبار کریں گے تو باب نکاح میں حرج اور تنگی لازم آئے گی جومناسب نہیں ہے۔

وَ تُغْتَبُرُ فِي الصَّنَائِعِ وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَاتُكُمُّ فِي وَلِكَ رَحَاتُكُمُّ فِي الصَّنَائِعِ وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَاتُكُمُّ فِي وَلِكَ رَحَاتُكُمُّ فِي وَلِكَ وَالنَّبَاغِ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَاتُكُمُ فِي لَا تُغْتَبُرُ إِلَّا أَنْ تَفْحُشَ كَالْحَجَّامِ وَالْحَائِكِ وَالدَّبَّاغِ، وَجُهُ الْإِعْتِبَارِ وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَاتُكُمُ فِي لَا تُعْتَبُرُ إِلَّا أَنْ تَفْحُشَ كَالْحَجَّامِ وَالْحَائِكِ وَالدَّبَاغِ، وَجُهُ الْاَعْتِبَارِ وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُكُمُ فِي الْعَبْدَ فِي الْعَبْدَ فِي الْعَبْدَ فِي اللَّهُ وَالدَّبَاغِ وَالدَّبَعْقِيلُ وَالدَّبَاغِ وَالدَّبَاغِ وَالدَّبَاغِ وَالدَّبَاغِ وَالدَّالَعِيلُولُولُوا اللَّاغِيلُ وَالدَّامِ وَالْمَالِقُولُ اللَّافِيلُ وَالدَّامِ وَالْمَالِقُولُ اللَّافِيلُ اللَّافِيلُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّالَ مَا اللَّهُ وَلَ النَّافِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَلَى النَّافِيلُ اللَّافِيلُ اللَّالَّةُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَ وَاللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ الْمُعْلِى اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ترجی کے بہاں ہے۔حضرت امام ابوطنیفہ والتی ہے، اور بیر (اعتبار) حضرات صاحبین کے یہاں ہے۔حضرت امام ابوطنیفہ والتی ہے۔ اس سلطے میں دو روایتی ہیں۔ اور امام ابولیوسف والتی ہے ۔ الک روایت) مروی ہے کہ پیشے میں کفاءت معتبر نہیں ہے الآیہ کہ وہ فاحش ہو مثلاً حجام، جولا ہا اور جمڑے کو دباغت دینے والا۔ کفاءت کے معتبر ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ لوگ پیشے کی عمد گی سے فخر کرتے ہیں اور اس کے گھٹیاین سے عار محسوں کرتے ہیں۔

اور دوسرے قول کی دلیل میہ کہ پیشہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے اور گھٹیا پیشے سے عمدہ پیشے کی طرف منتقل ہوناممکن ہے۔ اللغا**ت**:

وصنائع کاری گری، پیشر۔ وتفحش کی بالکل کھلا ہو، واضح طور پر برا ہو۔ وحجام کی سینگی لگانے والا، نائی۔ وحائك جولاہا۔ ودبناغ کی چڑار تکنے والا۔ وحرف واحد حرفۃ؛ پیشے۔ ودنائة کی گھٹیا پن، بلکا درجہ وحسیة کی گھٹیا۔ ونفیسة کی بڑھیا، بہتر، برتر۔

# ر آن البدايه جلدال ير الله يوسل الله

#### يشيض برابري:

مسلہ یہ ہے کہ حضرات صاحبین کے یہاں حرفت اور صنعت میں بھی کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے، امام ابو یوسف ولٹھیا سے خلا ہر روایت یہی ہے، البتہ غیر ظاہر الروایہ میں ان سے ایک قول بیمروی ہے کہ اگر پیشہ بہت زیادہ گھٹیا ہے، مثلاً حجامت، جولا ہا پن یا دباغت کا ہے تب تو اس میں کفاءت کا اعتبار ہے، ورنہ نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب ولیٹھائے سے بھی اس سلسلے میں دورواتیں ہیں (۱) زیادہ ظاہر یہ ہے کہ پیشے میں کفاءت معتبر نہیں ہے، (۲) ظاہر الروایہ ہے کہ معتبر ہے۔ بہر حال پیشے میں کفاءت کے معتبر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عموماً لوگ اچھے اور عمدہ پیشوں پر فخر کرتے ہیں، اور خراب اور گھٹیا پیشوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان میں عار محسوں کرتے ہیں، اس لیے پیشے کی عمر گی اور اس کی خرابی بھی کفاءت میں مؤثر ہوگی۔

اور پیشے میں کفاءت کے عدم اعتبار کی دلیل ہے ہے کہ پیشہ حیات انسانی سے لازم اوراس کالا ینفک جزنہیں ہے کہ ہمیشہ انسان ای میں مبتلا رہے، بلکہ اس میں تو جب اور جس وقت انسان چاہے تبدیلی کرسکتا ہے اور گھٹیا پیشے کوچھوڑ کرعمدہ پیشہ اختیار کرسکتا ہے، لہذا کفاءت میں اسے معتبر ماننے کی کوئی بہت اہم وجہ ہم میں نہیں آرہی ہے۔ اور دیکھنے میں بیآیا ہے کہ آج کل لوگ پیشے میں نہیں، بلکہ کم پیسے میں عار محسوں کرتے ہیں اور ثروت و مال داری کے حصول میں ہر طرح کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ممبئی وغیرہ جیسے بردے شہروں میں بیرعام بات ہے۔

قَالَ وَ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَ نَقَصَتُ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأُولِيَاءِ الْإِعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالْكَايَةِ حَتَى يَتِمَّ لَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا أَوْ يُفَارِقَهَا، وَ قَالَا لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَ هذَا الْوَضْعُ إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَمَالْكَايَةِ عَلَى إِعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَوْجُوعِ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ، وَ قَدْ صَحَّ ذَلِكَ، وَ هذِه شَهَادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ. لَهُمَا أَنَّ مَا إِعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَوْجُوعِ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ، وَ قَدْ صَحَّ ذَلِكَ، وَ هذِه شَهَادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ. لَهُمَا أَنَّ مَا إِعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَوْرِ وَ مِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ كَمَا بَعْدَ التَّسْمِيَةِ. وَ لِلَّهِ بِي كَنِيفَةَ رَمَالُكُمْ أَنَّ مَا الْاَوْلِيَاءَ يَفْتَوْرُونَ بِغَلَاءِ الْمَهْرِ وَ يُتَعَيَّرُونَ بِنُقْصَانِهِ فَأَشْبَهَ الْكَفَاءَةَ، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ، لِلْآلَةُ لَا يُعْتَرُونَ بِغَلَاءِ الْمُهْرِ وَ يُتَعَيَّرُونَ بِنُقْصَانِهِ فَأَشْبَهَ الْكَفَاءَة، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ، لِأَنَّةُ لَا يُعْتَرِبُورُونَ بِغَلَاءِ الْمُهْرِ وَ يُتَعَيَّرُونَ بِنُقُصَانِهِ فَأَشْبَهَ الْكُفَاءَة، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ، لِلَانَة لَا يَعْتَوْرُونَ بِغَلَاهِ الْمُهْوِرِ وَ يُتَعَيِّرُونَ بِنُقُصَانِهِ فَأَشْبَهَ الْكَفَاءَة، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ، لِلْآلَة لَا يَعْتَهُ وَالْمَاهُ وَالْمَلَهُ وَالْهُمْ وَلَى الْمُعْتَاقُ الْمُولِ وَ يُتَعْتَرُونَ بِغَلَاهِ الْمِلْوِي الْمَعْلَاقِ الْوَلِيَةِ عَلَى الْعَلَاقِ الْمُولِ وَالْمَهُ وَالْمُولِ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُولِ وَالْمَاءَةُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْمُنْ وَالْمَاهُ وَالْمُعُولِ وَلَالْمُ وَالْمَاءَةُ وَالْتُسْمِيْقِ وَالْمُ لِلْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمَاعُونِ وَالْمَاعَةُ وَالْمُ لَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعْتُولُ وَالْمُعُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُلِقُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْتُولُ وَالْمُولُولُولُولُ مُنَا الْمُعْتَاقِ وَالْمُولُولِ الْمُولِ وَ

ترجیم این کی کردی تو حضرت امام صاحب کے یہاں اور اپنے مہرمثل میں کی کردی تو حضرت امام صاحب کے یہاں اس کے اولیاءکواس پرحق اعتراض حاصل ہے، یہاں تک کہ شوہراس کا مہرمثل پورا کرے یا اسے چھوڑ دے۔حضرات صاحبین فرماتے بین کہ اولیاءکوحتی اعتراض نہیں ہوگا۔اور یہ صورت مسئلہ ولی کے بغیر نکاح کرنے میں امام محمد رہا تھیا کے قول مرجوع کومعتبر مانے پران کے یہاں میچے ہوگی،اوران کا رجوع صحیح ہے اور یہ صورت مسئلہ ان کی رجوع پر سچی شہادت ہے۔

حضرات صاحبین موسیط کی دلیل میہ ہے کہ دس درہم سے زیادہ مہرعورت کا حق ہے، اور جوشخص اپنا حق ساقط کر دے اس پر اعتر اض نہیں کیا جاتا، جبیسا کہ مہرمقرر کرنے کے بعد (عورت کے بری کر دینے میں ہوتا ہے۔)

## 

حضرت امام صاحب والتعليد كى دليل بيه به كداولياء مهركى گرانى سے فخر كرتے ہيں ، اور مهر كم ہونے كى وجہ سے عار محسوس كرتے ہيں ، لہذا بي كفاءت كے مشابہ بے ، برخلاف مهر مقرر كرنے كے بعد برى كرنے كے ، اس ليے كداس سے عار نہيں محسوس كى جاتى ۔
الائتى ہے :

﴿نقصت ﴾ كم كرليا۔ ﴿ يفاد قها ﴾ اس كوچيوڑ دے۔ ﴿ اسقط ﴾ كرا ديا۔ ﴿ لا يعتوض ﴾ اعتراض نہيں كيا جائے۔ ﴿ غلاء ﴾ كرانى، مبنگائى۔ ﴿ نقصان ﴾ كى۔ ﴿ إبراء ﴾ اپناحق معاف كردينا، وصول كرنا۔ ﴿ تسمية ﴾ مقرر كرنا۔

## اولیا کے لیے اعتراض کے مواقع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک بالغہ عورت نے ولی کے بغیر ازخود اپنا نکاح کرلیا ،کین اپنا مہر مہرشل سے کم متعین کیایا کم لیا، تو اس صورت میں نکاح تو منعقد ہوجائے گا، گر امام صاحب ولٹھیائے کے یہاں اس کے اولیاءکومہر کی کمی کے سبب اعتراض کاحق حاصل ہوگا، یہاں تک کہ شوہرعورت کا مہرمثل پورا کرے یا پھراسے طلاق دیدے۔

حضرات صاحبینٌ فر ماتے ہیں کہ اولیاء کو اعتراض کاحق نہیں ہوگا۔

و ھذا الوضع النح اس کا عاصل یہ ہے کہ امام محمد را الله الله ولی کے بغیر عورت کے کیے ہوئے نکاح کو منعقد ہی نہیں مانے تھے، مگر بعد میں انھوں نے اپنے اس قول سے رجوع فرما لیا تھا اور انعقاد نکاح کے قائل ہو گئے تھے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں امام ابو یوسف ولا لیے سابق قول سے صورت مسئلہ میں امام ابو یوسف ولا لیے سابق قول سے رجوع فرما لیا تھا، ورنہ تو امام ابو یوسف ولا لیے کہ امام ابو یوسف ولا لیے کہ امام ابو یوسف ولا لیے کہ امام ابو یوسف ولا لیے گئے تو ولی کے بغیر نکاح کو منعقد مانتے ہیں۔ بہر حال نکاح تو منعقد ہوجا کے یہاں اولیاء کو اعتراض کاحق نہیں ہوگا۔

اس پران کی دلیل بہ ہے کہ حدیث پاک لامھو لاقل من عشوۃ دراھم کی وجہ سے مہر کا دس درہم ہونا بیشر بعت کاحق ہے، اور اس سے زائد عورت کاحق ہے، اور صاحب حق اگر اپناحق معاف کرد بے یا اس میں کمی کرد بے تو دوسر بے کواعتراض کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جب عورت نے اپناحق ساقط کردیا تو اولیاء کے پیٹ میں کیوں درد ہورہا ہے؟

آپ بیتو دیکھیے کہ اگر مثلاً عورت کا مہراس کے مہرمثل سے کئ گناہ زیادہ ہو،کیکن پھر بعد میں وہ اپنا پورا مہر معاف کر دی تو یہاں کسی کواعتر اض کاحق نہیں ہے،لہذا جب ابرائے کل اور حاکل میں اولیاء کوحق اعتراض نہیں حاصل ہے،تو ابراءعن البعض میں وہ کیوں اعتراض کےحق دار ہوں تھے۔

و لابی حنیفة المنع حضرت امام ابوحنیفہ والتیلیا کی دلیل یہ ہے کہ بھائی اولیاء گرانی مہر پرفخر کرتے ہیں اور ان کی فخریہ محفلوں میں خصوصیت سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، جب کہ مہر کی کی ان کے لیے باعث عار ہوتی ہے اور قلت مہر کی وجہ سے وہ منھ چھپائے پھرتے ہیں، لہٰذا نخر کرنے یا عارمحسوں کرنے کے حوالے سے بیصورت کفاءت کے مشابہ ہے، اور کفاءت میں اولیاء کو اعتراض کا حق ہوتا ہے، لہٰذا یہاں بھی انھیں وہ حق حاصل ہوگا۔

بخلاف الإبراء الخ صاحبين في صورت مسلكوابراء بعد التسمية والى صورت يرقياس كيا تها، يهال عان كاس

قیاس کی تر دید ہے، جس کا حاصل بیہ ہے کہ مہر مقرر اور متعین ہونے کے بعد اولیاء کواس سے کوئی مطلب نہیں رہتا، اوراس کالینا دینا عورت کا کام ہوتا ہے، اب اگر تعیین مہر کے بعد کوئی عورت اسے معاف کرتی ہیتو اس سے اس کے اولیاء اور اس کے اہل خانہ کا سربلند ہوگا، اور اولیاء اسے اپنی داد و دہش اور کرم گستری کا نمونہ قرار دیں گے، نہ کہ اس میں اپنی ہٹک اور عار محسوس کریں گے، اس لیے اس صورت کوصورت مسئلہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَ إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ بِنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ وَ نَقَصَ مِنْ مَهْرِهَا، أَوْ إِبْنَهُ الصَّغِيْرَ وَ زَادَ فِي مَهْرِ امْرَأَتِهِ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا، وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْآبِ وَالْجَدِّ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَجَالِكُمْ اللَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَقْدُ عِنْدَهُمَا، لِأَنَّ الْوِلَايَةَ مُقَيَّدَةٌ بِشَرْطِ النَّظْرِ، فَعِنْدَ يَتَعَابَنُ النَّاسُ فِيهِ، وَ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عِنْدَهُمَا، لِأَنَّ الْوِلَايَةَ مُقَيَّدَةٌ بِشَرْطِ النَّظْرِ، فَعِنْدَ فَوَاتِهِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ، وَ هَذَا، لِأَنَّ الْحَطِّ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لَيْسَ مِنَ النَّظْرِ فِي شَيْئِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَ لِهِذَا لَا يَمُلِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالُ النَّظْرِ وَهُو قُرْبُ الْقَرَابَةِ، وَ فِي النِّكَاحِ مُقَامِ لَيْسُ مِنَ النَّظْرِ وَهُو قُرْبُ الْقَرَابَةِ، وَ فِي النِّكَاحِ مَقَامِدُ تَرْبُو عَلَى الْمَهْرِ، أَمَّا الْمَالِيَّةُ فَهِيَ الْمَقْصُودَةُ فِي التَّصَرُّفِ الْمَالِيُ وَالدَّلِيْلُ عَذِمْنَاهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا.

ترویجی اور جب باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کیا اور اس کے مہر میں کی کردی، یا اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح کیا اور اس کی بیوی کے مہر میں اضافہ کردیا، توبید دونوں پر جائز ہے، اور باپ دادا کے علاوہ (کسی اور کے لیے) یفعل جائز نہیں ہے۔ اور بی تھم حضرت امام ابوصنیفہ کے یہاں ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ کی اور زیادتی اس مقدار میں جائز نہیں ہے جس میں نوگ غبن فاحش کرتے ہوں اور اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ صاحبین نے یہاں عقد جائز نہیں ہوگا،اس لیے کہ ولایت شرط شفقت کے ساتھ مقید ہے، لہذا اس کے فوت ہونے کی صورت میں عقد فاسد ہوجائے گا۔اور بیاس وجہ سے ہے کہ مہرشل سے کم کرنے میں کچھ بھی شفقت نہیں ہے، جیسا کہ کم قیمت میں بیچنے میں (کچھ شفقت نہیں ہے۔ اس وجہ سے باپ دادا کے علاوہ (کوئی اور) اس کا مالک نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب ولیشوند کی دلیل بیہ ہے کہ حکم کا مدار دلیل شفقت پر ہے اور وہ قرابت کا قرب ہے، اور نکاح میں دیگر مقاصد بھی ہیں جومہر سے بڑھے ہوئے ہیں، بہر حال مالیت تو تصرف مالی میں وہی مقصود ہے، اور اب اور جد کے علاوہ میں ہم نے دلیل (شفقت) کومعدوم پایا ہے۔

#### اللّغات:

وحط كى كرنا\_ ويتغابن كو دهوكة بحصة مول ونظر كشفقت ويدار كدار موكا وتربو كري برهكر ين، زياده بير

## اولیا کے چھوٹے بچوں کے تکاح میں مہر میں کی یا زیادتی کرنے کا مسئلہ:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی صغیر یاصغیرہ کے باب دادا ہیں ہے کسی نے ان کا نکاح کیا اور بچی کا مہراس کے مہرمثل

ے کم کردیا، یاصغیر کی بیوی کا مہراس کے مہرمثل سے زائد کر دیا، تو حضرت امام ابوصنیفہ رکھٹی کے بیہاں دونوں کاعقد بھی درست ہے اور کمی اور زیادتی کرنا بھی درست ہے۔

حضرات صاحبین بُرُ النَّهِم کا مسلک یہ ہے کہ اگر انھوں نے کی یا زیادتی میں تعدی کی ہے اور اتنا کم یا زیادہ کر دیا ہے جوعرف عام میں غبن فاحش کہلاتا ہے، تو نہ ہی عقد درست ہوگا، اور نہ ہی کمی اور زیادتی درست ہوگا، البتہ اگر باپ یا دادا کی طرف سے کی جانے والی کمی یا زیادتی لیسر اور معمولی ہے، تو اس صورت میں ان کے یہاں بھی عقد مع الاضافہ والنقص درست ہوجائے گا۔

چوں کہ صاحبین کا مسلک بیان کرتے ہوئے صرف لا یجوز الحط و الزیادۃ النع ہی پراکتفاء کیا گیا ہے جس سے صحت عقد کا وہم ہوسکتا تھا، اس لیے صاحب ہدایہ نے و معنی ہذا الکلام کے ذریعے اس وہم کو دور کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ حضرات صاحبین مجین اللہ اللہ علیہ میں فاحش کی صورت میں نفس عقد ہی صحیح نہیں ہوگا، تو کی اور زیادتی کیا خاک درست ہوگا ۔ صحیح قول کے مطابق امام شافعی اور امام احمد مجین بھی اس کے قائل ہیں۔

حضرات صاحبین بڑالیا کی دلیل ہے کہ صغیراور صغیرہ پر جوولایت دی گئی ہے وہ شفقت اور مہر بانی کے ساتھ مقید ہے، یعنی اگرولی کی جانب سے صادر ہونے والا تصرف شفقت پر بہنی ہوگا تب تو اس کا نفاذ ہوگا ور نہیں ، اور صورت مسئلہ میں ہم دیکھر ہے ہیں کہ باپ یا دادا نے غبن فاحش کر کے اپنے تصرف میں شفقت کے پہلو کو کھودیا ہے ، اس لیے ان کا بی تصرف آخی کو مبارک ہوگا ، اور جس طرح صغیر وغیرہ کا سامان غبن فاحش سے بیچنیا ان کے لیے غبن فاحش میں کوئی سامان خرید نے سے ان حضرات کا تصرف نافذ جس طرح صورت مسئلہ میں غبن فاحش والی کی یا زیادتی کی وجہ سے ان کا کیا ہوا عقد بھی تافذ اور درست نہیں ہوگا ، اس لیے کہ بیکی کے مہرمثل میں کی کرنے سے یا بیچ کی بیوی کا مہرمثل بڑھا نے سے ان کے حق میں شفقت نہیں ، بلکہ عداوت ہے ، الہذا اسے شرعاً قبول نہیں کریں گے۔

اور چوں کہ بیولایت شفقت پر بنی اور اس کے ساتھ مقید ہے ، اسی وجہ سے باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور کومہر میں کمی یا زیاد تی کرنے کا اختیار نہیں ہے ، کیول کہ ان کے علاوہ میں شفقت کی کمی اور اس کا فقد ان رہتا ہے۔

حضرت امام صاحب رطیقیا کی دلیل بیہ ہے کہ بھائی ہم بھی اس ولایت کوشفقت پربٹی مانتے ہیں، لیکن شفقت اور عدم شفقت بید دونوں باطنی چیزیں ہیں، اور باطنی چیزوں پرمطلع ہونا چوں کہ دشوار ہوتا ہے، اس لیے ان کے متعلق ضابطہ بیہ ہے کہ دلیل المشیئ فی الأمور الباطنه یقوم مقامه، یعنی امور باطنه میں دلیل شی کوان کے قائم مقام بنا کر اس پر تھم لگاتے ہیں، لہٰذا اس ضابطے کے پیش نظر اور شفقت کی دلیل پر تھم لگے گا اور ان کی دلیل قرب قرابت ہے، لہٰذا اس کو مدار تھم قرار دیں گے اور چوں کہ باپ اور دادا بچی یا بیجے کے سب سے زیادہ قریبی تصور کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کا کیا ہوا عقد درست اور جائز ہوگا۔

ر ہا مسکد مہر میں کی اور زیادتی کا تو اسے مانع جواز قرار وینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ولی اور بالخصوص ولی اقرب کے پیش نظر مال نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نگاہ دوررس تو شوہر کے فضل و کمال اور اس کی خوبیوں پر ہوتی ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ انسان شوہر کو اچھاد کھے کراپی حیثیت سے زیادہ اسے دے دیتا ہے، یا اچھی بہو پاکر اس پر بھی مال و دولت کو نثار کر دیتا ہے، کیوں کہ اس سے بچے اور بچی کا متصد اصلی ہے، لہذا صرف مال اور مہر میں کی زیادتی پر نظر نہ کی جائے، کی کا متصد اصلی ہے، لہذا صرف مال اور مہر میں کی زیادتی پر نظر نہ کی جائے،

# ر آن البداية جلد على المحال الما المحال العام ال

بلکداس کے علاوہ دیگر مقاصد پرغور کریں تو یہ حقیقت نکھر کرسامنے آجائے گی کداگر باپ یا دادا مزیدخرچ کردیتے تو اور بہتر ہوتا۔

اورسب سے اہم بات یہ ہے کہ صدیق اکبر توافقو نے اللہ کے نبی علیقِلا سے پانچ سودرہم میں حضرت عائشہ والنفوز کا نکاح فرمایا تھا، ای طرح آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰہِ نَا کُلُت جگر حضرت فاطمہ والنفوز کا نکاح حضرت علی والنفوذ سے صرف چارسودرہم مہر کے عوض کر دیا تھا، طاہر ہے دونوں صورتوں میں حضرت عائشہ والنفوز اور حضرت فاطمہ والنفوز دونوں کا مہر ان کے مہرشل اور ان کے معیار سے کم تھا، مگر اس کے باوجود صدیق اکبر والن کے معیار سے کم تھا، مگر اس کے باوجود صدیق اکبر والن کے معیار بنایا، جو بعد میں دنیا والوں کے لیے اسوہ اور نمونے کی شکل اختیار کر گیا۔

اما المالية النع سے صاحبين كے قياس كا جواب ہے كه نكاح كو بچ پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيوں كه بچ مالى تصرف ہے اور اس ميں ہر چہار جانب سے ماليت ہى مقصود ہوتى ہے، للذا بچ ميں جب ماليت ہى مطلوب ومقصود ہے، تو ظاہر ہے يہاں غبن فاحش كو برداشت نہيں كيا جائے گا۔

اس کے برخلاف نکاح کہ اس میں صرف مالیت مقصود نہیں ہے (یہی وجہ ہے کہ عموماً عورتیں مہر وغیرہ معاف کردیتی ہیں) بلکہ مالیت کے علاوہ دیگر مصالح اور مقاصد ہیں (جوتشریح کے ضمن میں آچکے ہیں) جو مالیت سے فائق اور بڑھے ہوئے ہیں، اس لیے اس خالص مالیت والے عقد پر قیاس کر کے اس میں بطلان عقد کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے۔

صاحبین نے ولھذا لا یملك سے ولایت نکاح کے بنی برشفقت ہونے کے حوالے سے اپنی دلیل کو استحکام بخشا تھا، صاحب ہدایہ یہاں سے اس استحکام کو بھی باطل کررہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ کو کی اور زیادتی کا حق اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان میں شفقت کی کمی ہوتی ہے، بلکہ اب اور جد کے علاوہ کے محرومیت کی بنیادی وجہ یہ کہ ان میں دلیل نظر یعنی قرابت برحکم کا قرابت مفقو در ہتی ہے، اور ہم نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ نظر کے امر باطنی ہونے کی وجہ سے اس کی دلیل یعنی قرب قرابت برحکم کا مدار ہے، اور اب اور جد کے علاوہ میں چول کہ یہ دلیل مفقود ہے اس لیے ان کے علاوہ کو کی اور زیادتی کا حق بھی نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِى صَغِيْرَةٌ عَبْدًا أَوْ زَوَّجَ اِبْنَهُ وَهُوَ صَغِيْرٌ أَمَةً فَهُو جَائِزٌ، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْ أَيْهُ أَيْهُ أَيْهُ أَيْهُ اللهُ عَنْهُ وَ هَذَا عِنْدَ هُمَا هُوَ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ بِعَدَمِ الْكُفَاءَةِ لِمَصْلَحَةٍ تَفُوْقُهَا، وَ عِنْدَهُمَا هُوَ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ بِعَدَمِ الْكُفَاءَةِ فَلَا يَجُوزُ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

ترجیم نکاح کیا، توبیہ بٹی کاکسی غلام سے نکاح کیا، یا پے صغیر بیٹے کاکسی باندی سے نکاح کیا، توبیہ جائز ہے، اور بیتکم امام صاحب راتشید کے یہاں ہے، اس لیے کہ کفاءت سے اعراض کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے ہے جو کفاءت سے فاکق ہے۔ اور صاحبین بیستیں کے یہاں عدم کفاءت کی وجہ سے بیتھلم کھلاضرر ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

#### اللغات:

﴿عبد﴾ غلام - ﴿أمة ﴾ باندى - ﴿إعراض ﴾ روگردانى كرنا، توجه نه كرنا - ﴿تفوق ﴾ بالاتر ب، او في ب\_

# الماليد بلد الكالي المالية بلد الكالي المالية بلد الما

اسے بچوں کوغلام یا باندی سے بیاہے کا تھم:

یمسئلہ گذشتہ مسئلے کی تعلیل اور دلیل سے متعلق ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کسی غلام ہے کر دیا، یا اپنے چھوٹے بچے کی کسی باندی سے شادی کر دی، تو امام صاحب ولٹھا کے یہاں یہ نکاح درست اور جائز ہے۔ اس لیے کہ جب باپ نے ازخود یہ نعل انجام دیا ہے، تو ظاہر ہے کسی الیی مصلحت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہوگا جو کفاء ت پر فائق اور اس سے بڑھی ہوگی، اور ماقبل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام صاحب ولٹھا نے یہاں اگر ایک مصلحت کے فوت ہونے سے دیگر مصلحتیں حاصل ہو رہی ہیں تو انھیں حاصل کرلیا جائے گا۔

صاحبین عصافی ہے اور جب ہمارے یہاں ۔ صاحبین عصافی میں کی ذیادتی بین کہ کفاءت کا نہ ہونا اور غیر کفو میں نکاح کرنا تو سراسرظلم اور ناانصافی ہے اور جب ہمارے یہاں ۔ مہر میں کی زیادتی برداشت نہیں ہے، تو بھلا کفاءت جیسی اہم چیز کا فقدان ہم کیوں کر برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے ہم تو اس عقد کو جائز نہیں کہیں گے۔





چوں کہ ولی اور موکل پر نفاذ تصرف میں مکسانیت کے اعتبار سے وکالت ولایت ہی کی ایک قتم ہے، اس لیے ایک علیحدہ فصل کے تحت اسے باب الاولیاء میں بیان کیا جارہا ہے۔

وَ يَجُوزُ لِإِنْنِ الْعَيِّمِ أَنْ يُزَوِّ جَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالِثَمَّلِيْهُ لَا يَجُوزُ، وَ إِذَا أَذِنَتِ الْمَرُأَةُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُرُوِّ جَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَقَعَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ جَازَ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالِثَمَّلِيْهِ وَالشَّافِعِيُّ رَحَالِثَمَّلِيْهِ لَا يَجُوزُ، لَهُمَا أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مُمَلِّكًا وَ مُتَمَلِّكًا كَمَا فِي الْبَيْعِ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيُ رَحَالِثَمَّلِيْهُ يَقُولُ فِي الْوَلِيِّ ضَرُوْرَةً، الْوَاحِدَ لَا يَتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مُمَلِّكًا وَ مُتَمَلِّكًا كَمَا فِي الْبَيْعِ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيُ رَحَالِثَمَّلِيْهِ يَقُولُ فِي الْوَلِيِّ ضَرُوْرَةً، لَمْ الْوَلِيِّ ضَرُوْرَةً فِي الْوَلِيِّ ضَرُورَةً فِي الْوَكِيلِ، وَ لَنَا أَنَّ الْوَكِيلِ فِي النِيكَاحِ مُعَيِّرٌ وَ سَفِيرٌ، وَ التَّمَانُعُ فِي الْحَقُوقِ وَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِلَانَّا مُنَاسِرٌ، حَتَّى رَجَعَتِ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ، وَ النَّمَانُعُ فِي الْمَوْقِ دُوْنَ التَّعْبِيرِ، وَ لَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِلْآنَهُ مُبَاشِرٌ، حَتَّى رَجَعَتِ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ، وَ لِللْمَانُعُ فِي الْجَعَلِ فَوْلُكُونُ التَّعْبِيرِ، وَ لَا تَوْجُعُ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ، وَلَالَ الشَّطُرَيْنِ، وَ لَا يُخْتَاجُ إِلَى الْقَاوُلُ لِ

ترجمہ : اور چھا کے بیٹے کواپی چھازاد بہن ہے اپنا نکاح کرنا جائز ہے۔امام زفر والٹھلا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔اور جب عورت نے مردکواپنے سے (مرد سے) اپنا (عورت کا) نکاح کرنے کی اجازت دی اوراس نے دو گواہوں کی موجود گی ہیں نکاح کرلیا تو یہ جائز ہے۔امام زفر اور امام شافعی والٹھلا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ مخص واحد ممتلک اور متملک نہیں ہوسکتا، جیسا کہ بچ میں۔البتہ امام شافعی ولٹی پاؤ ولی میں ضرور تا اس کے قائل ہیں،اس لیے کہ ولی کے علاوہ کوئی اس کا والی نہیں ہوسکتا۔اور وکیل میں ضرورت نہیں ہے۔

ہماری دلیل سے ہے کہ وکیل نکاح میں معبر اور سفیر ہوتا ہے، اور منافات حقوق میں ہے تعبیر (ترجمانی) میں نہیں، اور (پھر) حقوق (نکاح) اس کی طرف لوٹے بھی تو نہیں، برخلاف نچ کے۔ کیوں کہ نچ میں وکیل مباشر ہوتا ہے، حتی کہ حقوق نچ اس کی طرف لوٹے ہیں۔ اور جب وہ نکاح میں طرفین کا والی ہے، تو اس کا ذوجت کہنا دونوں طرف کو مضمن ہوگا اور قبول کی ضرورت نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ اُذِنت ﴾ اجازت دے دے۔ ﴿ حضرة ﴾ موجودگی۔ ﴿ مملّك ﴾ ما لك بنانے والا۔ ﴿ متملّك ﴾ ما لك بننے والا۔ ﴿ مقملّك ﴾ ما لك بننے والا۔ ﴿ لا يتولاه ﴾ اس كا ولى نبيل بنا۔ ﴿ معبّر ﴾ بيان كرنے والا، ترجمان۔ ﴿ تمانع ﴾ منافات۔ ﴿ شطر ﴾ آ وها حصہ۔

## وكيل اورولي كاعورت كا تكاح اسية آب بى سے كر لين كا حكم:

اس عبارت میں الگ الگ دومسئلے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں مختلف فیہ ہیں:

(۱) پہلامئلہ سے ہے کہ اگر کسی نابالغہ بچی کے چچازاد بھائی نے شرعی گواہوں کی موجودگی میں اس بچی سے اپنا عقد کیا تو ہمارے یہاں بیعقد درست اور جائز ہے۔

امام ما لک والیٹھیڈ، امام شافعی والیٹھیڈ اور امام احمد والیٹھیڈ بھی اس کے قائل ہیں، البتنہ امام زفر والیٹھیڈ کے یہاں یہ عقد درست نہیں ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی مردکو بیہ کہ کراپنے نکاح کاوکیل بنایا کہ تم مجھ سے اپنا نکاح کرلواور پھراس مرد نے دوگواہوں کی موجودگی میں اس عورت سے اپنا عقد کرلیا، تو ہمارے یہاں بیہ عقد بھی جائز اور سیجے ہے، لیکن امام شافعی اور امام زفر روائشیلہ کے یہاں بیصورت جائز نہیں ہے۔

امام شافعی و التی اورامام زفر و التی یک دلیل بیہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ایک ہی شخص مملک اور متملک دونوں ہورہا ہے، وہ
اس طرح کہ پہلی صورت میں چیازاد بھائی خوداس بی کا ولی ہے، اس طرح دوسری صورت میں وہ آ دمی اس عورت کا ولی ہے۔ اور ولی ہونے کی حیثیت سے یہ دونوں مملک یعنی مالک بنانے والے ہیں، اور چوں کہ ان دونوں نے اپنے آپ ہی سے نکاح کیا ہے، اس
لیے خود ناکح اور شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ دونوں متملک یعنی مالک بننے والے بھی ہیں، اور یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ ایک ہی
آ دمی مملک بھی ہواور متملک بھی ہو، لہذا جس طرح ہیچ میں (یعنی اگر کسی نے کسی کوکوئی چیز خرید نے یا بیچنے کا و کیل بنایا تو وہ از خود نہیں خرید نیچ سکتا) شخص واحد کا مملک اور متملک ہونا درست نہیں ہے، اس طرح نکاح میں بھی درست نہیں ہوگا اور یہ نکاح کسی بھی صورت میں جا رئیمیں ہوگا۔

اللّا المنع سے بہ بتانامقصود ہے کہ پہلے مسئلے میں امام شافعی تو ہمار ہے ساتھ ہیں اور جواز نکاح کے قائل ہیں پھراو پر بیان کردہ دلیل کا کیا جواب ہوگا؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی ولٹھائے کی دلیل تو وہی ہے جوامام زفر ولٹھائے کی دلیل ہے، لیکن پہلے مسئلے میں اس چھازاد بھائی کے سوالؤکی کا کوئی ولی نہیں ہے، تو میں وہ ضرور تا جواز نکاح کے قائل ہیں، اور وہ اس طرح کہ جب پہلے مسئلے میں اس چھازاد بھائی کے سوالؤکی کا کوئی ولی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا ولی وہی بھائی از خوداس بچی سے اپنا نکاح کر لے تو ضرور تا بینکاح درست اور جائز ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت والا کب تک قیاس کی ملیوں میں بھٹکتے رہیں گے ذرا میدانِ حقیقت میں تو آئے! سنے! نکاح میں ولی کی حیثیت محض سفیر اور ترجمان کی ہوتی ہے، اور ولی نکاح عاقد اور مباشر نہیں ہوتا کہ حقوق اس کی طرف لوئیں اور وہی لوٹیں، اور محض واحد کے مملک اور متملک ہونے کی ممانعت اس صورت میں ہے جب وکیل ہی کی طرف حقوق عقد لوٹیں اور وہی

# و آن البدايه جلد المحال المحال المال المحال المحا

مباشر مانا جائے ، کیکن چونکہ نکاح میں ولی کی طرف حقوق نہیں لوشتے ، اس لیے وہ محض معبر اور ترجمان ہوگا اور ترجمانی اور تعبیر کی حیثیت سے ایک ہی شخص کا مملک اور متملک ہونا درست اور شیح ہے، لہذا دونوں مسلوں میں یہاں نکاح درست ہوگا اور تعبیر کے حوالے سے لازم آنے والے تملیک وتملک سے صحت نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑے گا۔

بخلاف المبع المح يہاں ہے امام شافعی ولي الداورامام زفر ولي الدے قياس كا جواب ہے كہ حضرت والا نكاح كو بيع پر قياس كرنا درست نہيں ہے، اس ليے كہ بيع ميں ولى بى مباشر ہوتا ہے، مجراور ترجمان نہيں ہوتا، يہى وجہ ہے كہ بيع ميں حقوق بيع اسى ولى كى طرف لوشتة بيں اور صاحب معاملہ اسى وكيل سے بوچھ بي كھ كرتا ہے، اس ليے اگر بيع ميں وكيل نے از خود معاملہ كرليا، تو به درست نہيں ہوگا، كيوں كہ يہاں باعتبار حقوق وہ مملك اور متملك ہوگا جو درست نہيں ہے۔ الحاصل وكيل كے مجراور عاقد ہونے كے حوالے سے بيع اور نكاح ميں فرق ہے، اس ليے ايك كودوس يرقياس كرنا درست نہيں ہے۔

و إذا تولى المخ فرماتے ہیں کہ جب نکاح میں شخص واحد طرفین یعنی ایجاب وقبول کا مالک ہوسکتا ہے، تو اب اس کا قول "زوجت" بیا یجاب وقبول دونوں کو شامل ہوگا اور ایک ہے مؤکل اور عورت کے قبول کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب شخص واحد دوآ دمیوں کے قائم مقام ہوسکتا ہے، تو اس کی عبارت تو بدرجہ کوئی دوآ دمیوں کی عبارت کے قائم ہوجائے گی۔

قَالَ وَ تَزُوِيْجُ الْعَبْدِ وَالْآمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُمَا مَوْقُوْفٌ، فَإِنْ أَجَازَ الْمَوْلَى جَازَ، وَ إِنْ رَدَّهُ بَطَلَ، وَ كَذَلِكَ لَوْ زَجُلٌ بِغَيْرِ رِضَاهَا أَوْ رَجُلًا بِغَيْرِ رِضَاهٌ، وَ هَذَا عِنْدَنَا، فَإِنَّ كُلَّ عَقْدٍ صَدَرَ مِنَ الْفُضُولِيِّ وَ لَهُ مُجِيْزٌ اِنْعَقَدَ مَوْقُوْفًا عَلَى الْإِجَازَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالًا عَلَيْهِ تَصَرُّفَاتُ الْفُضُولِيِّ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ، لِأَنَّ الْعَقْدَ وُضِعَ مُجِيْزٌ اِنْعَقَدَ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالًا عَلَيْهِ تَصَرُّفَاتُ الْفُضُولِيِّ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ، لِأَنَّ الْعَقْدَ وُضِعَ لِحُكُمِ فَتَلْعُوْ، وَ لَنَا أَنَّ رُكُنَ التَّصَرُّفِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلى لِحُكُمِ فَتَلْعُوْ، وَ لَنَا أَنَّ رُكُنَ التَّصَرُّفِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلى مَحَلِّهِ، وَ لَا ضَرَرَ فِي انْعِقَادِهِ فَيَنْعَقِدُ مَوْقُولُفًا، حَتَّى إِذَا رَأَلَى الْمَصْلَحَةَ فِيْهِ يَنْفُذُهُ، وَ قَدْ يَتَوَاخَى حُكُمُ الْعَقْدِ عَنْ الْعَقْدِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کداپے آقا کی اجازت کے بغیر غلام اور باندی کا نکاح کرنا موقوف ہے، اگر مولیٰ اس کی اجازت دے دے تو جائز ہوگا اور اگر وہ رد کر دے تو باطل ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت سے اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کیا، یا کسی عورت نے کسی مرد سے اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کیا، (تویہ نکاح فریق ٹانی کی اجازت پر موقوف ہوگا) اور بیتکم ہمارے یہاں ہے، اس لیے کہ ہروہ عقد جوفضولی سے صادر ہوا ہے اور اس کا کوئی مجیز ہے، تو وہ اجازت پر موقوف ہوگا۔

ا مام شافعی طِیتُنینہ فرماتے ہیں کہ فضولی کے تمام نضرفات باطل ہیں ، کیوں کہ عقد تھم عقد کے لیے منعقد ہوتا ہے اور فضولی اثبات تھم پر قاد رنہیں ہوتا ، لہٰذااس کا کیا ہوا عقد لغو ہوجائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تصرف کارکن اپنے اہل سے صادر ہوکر اپنے محل کی طرف منسوب ہے اور اس کے منعقد ہونے میں کوئی م ضرر بھی نہیں ہے، اس لیے وہ موقوف ہوکر منعقد ہوگا، اگر موقوف علیہ اس میں کوئی مصلحت دیکھے گا تو اسے نافذ کر دے گا۔ اور حکم عقد

#### اللغات:

﴿ عبد ﴾ غلام۔ ﴿ أُمة ﴾ باندی۔ ﴿ عقد ﴾ معاملہ۔ ﴿ مجیز ﴾ اجازت ویے والا۔ ﴿ تلغو ﴾ لغو ہو جائے گا۔ ﴿ صدر ﴾ صادر ہوا ہے، واقع ہوا ہے۔ ﴿ يتراخى ﴾ مؤخر ہوجاتا ہے۔

#### تكاح موقوف كاضابطه:

قواعد الفقد میں ایک ضابطہ ہے: الأصل أن كل عقد له مجیز حال وقوعه توقف لا جازة و آلا لا۔ لینی ہروہ عقد كه بحالت وقوع اگراس كاكوئی مجیز موجود ہے تب تو وہ اجازت پرموقوف ہوگا، لیكن اگر بحالت وقوع عقد كوئی اس كی اجازت دينے والانہيں ہے، تب وہ اجازت پرموقوف نہيں ہوگا۔

صورت مسئلہ ای اصل پر مبنی ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر غلام یا باندی نے آقا سے پوچھے بغیر اپنا نکاح کر لیا، یا اس طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیا ( یعنی اس کی اجازت نہیں طلب کی ) یا اس کا برغش ہوا یعنی عورت نے پوچھے بغیر مرد سے کر لیا، تو دونوں صورتوں میں ہمارے یہاں یہ نکاح منعقد تو ہوگا، مگر پہلی صورت میں مولیٰ کی اجازت پر اور دوسری صورت میں مرد یا عورت کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر اجازت ملتی ہے تو نکاح نافذ ہوگا، بصورت دیگر باطل ہوجائے گا، اس لیے کہ یہاں دونوں صورتوں میں مولیٰ یا مردوعورت وقوع عقد کے وقت اس عقد کے مجیز اور منفذ کی شکل میں موجود ہیں، اور ضا بلط کے تحت آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ اگر وقوع عقد کے وقت محیز موجود ہوتو وہ عقد اجازت پر موقوف ہوکر منعقد ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی دونوں صورتوں میں جب مجیز موجود ہیں، تو نکاح اجازت پر موقوف ہوکر منعقد ہوگا، اگر اجازت ملتی ہے تو نافذ ہوگا، ورنہ باطل ہوجائے گا۔

حضرت امام شافعی ولیشین کا مسلک بیہ ہے کہ فضولی اور وہ لوگ جن میں تصرف کی اہلیت نہیں ہے ان کے تمام تصرفات باطل اور لغو ہیں، اور صورت مسلم میں بھی چوں کہ غلام اور باندی تصرف کے اہل نہیں ہیں اور ایسے ہی مرد یا عورت کی اجازت کے بغیران کا عقد کرنا عقد فضولی کے درجے میں ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ کیوں کہ نکاح ایک عقد ہے اور وضع عقد کا مقصد ثبوت علم ہے اور فضولی وغیرہ اثبات علم پر قادر نہیں ہوتے، اس لیے ان کے عقود اور تصرفات کو نافذ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ محتر مضولی مجرم تو نہیں ہے، وہ عاقل بالغ ہے تصرف کا اہل ہے اور اس کا تصرف اپنے کل میں واقع ہوا ہے، لیعنی وہ کسی محرمہ عورت سے عقد بھی نہیں کر رہا ہے، تو اب آپ کواس کے انعقاد عقد میں کیا تکلیف ہے؟ انعقاد عقد کے جملہ شرا لکط پر جب وہ کھر ااتر رہا ہے، تو اس کا عقد منعقد ہوگا، البتہ اہلیت تصرف کے معدوم ہونے کی وجہ سے اس کا عقد موقوف ہوگا، اگر مولی یہ جب وہ کھر اس کی اجازت دیتا ہے، یا فریق ٹانی اپنی رضاء سے نواز دیتا ہے، تو پھروہ عقد منعقد ہوجائے گا۔

والمحكم النع يهال سے امام شافعي واليفيا كى دليل كا جواب ہے، جس كا حاصل بيہ كم حضرت والا جم بھى بير مانتے بين كم

ر آن البداية جلدال ير الما يحمل الما يحمل الما يحمل الما يكان كالمانية جلدال يرمان المانية على المانية على المانية الم

وضع عقد کا مقصد ثبوت تھم ہے اور اس مقصد کے فوت ہونے سے عقد فوت ہوجائے گا،لیکن اس ضابطے کو ہیں چلا ہے، جہاں یہ چل جائے ،خواہ مخواہ مخواہ کو ابی عقد کو فوت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تھم عقد موخر ہوا ہے، معدوم نہیں ہوا ہے، اور کسی چیز کے مؤخر ہونے سے اس کومعدوم قرار دے کراس کی اصل (یعنی عقد) کومعدوم قرار دینا درست نہیں ہے۔

خیار شرط کی بحث تو آپ کی نظر سے گذری ہے، دیکھیے اس میں بھی وضع عقد کے بعد بھی تھم عقد ٹابت نہیں ہوتا، بلکہ مدت خیار تک مؤخر رہتا ہے اور وہاں آپ بھی اس عقد کو باطل نہیں قر ار دیتے ،اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی تھم عقد مؤخر ہوا ہے، لہٰذااس کی وجہ سے عقد باطل نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ قَالَ أَشْهِدُوا أَنِّي قَدُ تَزَوَّجُتُ فَلَانَةً فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَأَجَازَتُ فَهُو بَاطِلٌ، وَ إِنْ قَالَ آخَرُ أَشْهِدُوا أَنِي زَوَّجْتُها مِنْهُ فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَأَجَازَتُ جَازَ، وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِي الَّتِي قَالَتُ جَمِيْعَ ذَلِكَ، وَ هذا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة رَمَالِتَا اللهُ الْخَبَرُ فَأَجَازَتُ جَازَ، وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِي الَّتِي قَالَتُ جَمِيْعَ ذَلِكَ، وَ هذا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة رَمَالِتُهُ اللهُ فَلَكُمُ فَا جَازَ، وَ أَلُولُهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: جس شخص نے کہاتم گواہ رہو کہ میں نے فلال عورت سے نکاح کرلیا ہے، پھر اس عورت کوخبر پینچی اور اس نے اجازت دے دی تو ربھی) نکاح باطل ہے۔ اور اگر کسی دوسرے نے کہا کہ تم گواہ رہو میں نے فلال عورت کا فلال شخص سے نکاح کر دیا ہے، پھر اس عورت کو نکاح کی خبر پینچی اور اس نے اجازت دے دی، تو نکاح جائز ہے، اور ایسے ہی اگر عورت یہ باتیں کے (تو بھی نکاح جائز نہیں ہے)۔

اور بیتکم حضرات طرفین کے یہاں ہے۔حضرت امام ابو یوسف رالٹیلڈ فرماتے ہیں کہ جب عورت نے کسی غیر موجود مخض سے اپنا نکاح کرلیا پھراسے خبر پینچی اوراس نے اجازت دے دی تو نکاح جائز ہے۔

اوران صورتوں کا حاصل یہ ہے کہ حضرات طرفین کے پہاں شخص واحد جانبین سے فضولی ، یا ایک جانب سے فضولی اور ایک جانب سے فضولی اور ایک جانب سے اصل نہیں ہوسکتا۔ برخلاف امام ابو یوسف ولیٹھائے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿أشهدوا ﴾ ثم گواہ بن جاؤ۔ ﴿تزوجت ﴾ میں نے نکاح کرلیا ہے۔ ﴿أجازت ﴾ اجازت دے دی۔ ﴿زوجتها ﴾ میں نے اس کا نکاح کرادیا۔ ﴿لا یصلح ﴾ صلاحیت نہیں رکھتا۔

### تكاح فضولي كابيان:

یدمسئلہ بھی اوپروالے مسئلے میں بیان کردہ ضابطہ الاصل أن كل النع پرمتفرع ہے اور اس كا حاصل بدہ كرا كركسى مرد مف ياكسى عورت نے چندلوگوں كى موجودگى ميں بيكها كرتم كواہ رہوميں نے فلاں سے فكاح كرليا ہے، اور وہ فلال غائب ہے اورمجلس ميں اس کی جانب سے کسی نے قبول نہیں کیا ہے، تو حضرات طرفینؓ کے یہاں دونوں صورتوں میں نکاح فاسد ہے خواہ عورت کہے یا مرد کہے۔ امام ابویوسف والیٹھیڈ عورت کے کہنے کی صورت میں جواز نکاح کے قائل ہیں۔ (دلیل آگے آرہی ہے)

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تیسر ہے خص نے دوگواہوں کی موجودگی میں یہ کہا کہتم گواہ رہومیں نے فلال عورت کا فلال مرد سے نکاح کر دیا ہے اور پھر فریق ٹانی کو نکاح کی اطلاع ملی اور اس نے اجازت دے دی تو اس صورت میں بالا تفاق نکاح درست ہوگا۔

ان دونوں مسلوں میں فرق کا دارو مدارای ضا بطے پر بین ہے جواو پر بیان ہوا کہ اگر وقوع عقد کے وقت عقد کا کوئی مجیز موجود ہوگا تو عقد موقوف ہو کرمنعقد ہوگا، ورنہ نہیں۔اوران دونوں مسلوں میں پہلے والے مسلے میں جب فریق ٹانی کی طرف ہے مجلس میں قبول نہیں پایا گیا تو بحالت وقوع اس کا کوئی مجیز بھی نہیں رہا،اس لیے پہلے مسلے میں تو نکاح موقوف ہو کرمنعقد نہیں ہوگا،کین دوسرے مسلے میں چوں کہ نکاح کرنے والا ایک تیسر اشخص ہے اور فریق ٹانی کا وجود اور اس کی اجازت کے حوالے ہے اُس کے لیے مجیز بھی بن سکتا ہے،اس لیے اس صورت میں نکاح درست اور جائز ہوگا۔

و کذلك النح فرماتے ہیں بی تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے اور اس صورت میں بھی یہی تھم ہوگا جب مرد کے بجائے كوئى عورت بير بھی ان كے يہاں ثكام منعقد نہيں ہوگا، البت امام عورت بير كہ كه أشهدوا أنبي قد تزوجت فلانا النح، ليني اس صورت ميں بھی ان كے يہال ثكام منعقد ہوجائے گا۔ ابولوسف والٹيل كے يہال ان صورتوں ميں نكاح منعقد ہوجائے گا۔

صاحب مدایہ و حاصل ہذا ہے یہ بتارہ میں کہ حضرات طرفین اور امام ابو یوسف رطنی کا یہ اختلاف دراصل شخص واحد کے مابین سے نفسولی یا اصل بننے میں پیدا شدہ اختلاف پربٹن ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف رطنی کا نظریہ یہ ہے کہ شخص واحد ایک جانب سے اصیل اور دوسری جانب سے نفسولی ، یا دونوں طرف سے نفسولی ، یا ایک جانب سے نفسولی اور دوسری جانب سے ولی بن سکتا ہے ، اس لیے بان کے یہاں تو جواز عقد میں کوئی شبہ بی نہیں ہے۔

لیکن حضرات طرفین کے یہاں شخص واحد الیانہیں کرسکتا، اس لیے ان کے یہاں فریق ثالث کے نکاح کے علاوہ کی بھی صورت میں نکاح جائز نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنَ الْفُضُولِيَّيْنِ أَوْ بَيْنَ الْفُضُولِيِّ وَ الْأَصِيْلِ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ، هُو يَقُولُ لَوْ كَانَ مَأْمُورًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ يَنْفُذُ، فَإِذَا كَانَ فُضُولِيًّا يَتَوَقَّفُ، وَ صَارَ كَالْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ. وَلَهُمَا أَنَّ الْمَوْجُودَ الْجَانِبَيْنِ يَنْفُذُ، فَإِذَا كَانَ فُضُولِيًّا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ شَطْرُ الْعَقْدِ، لِأَنَّةُ شَطْرُ حَالَةِ الْحَضُرَةِ، فَكَذَا عِنْدَ الْغَيْبَةِ، وَ شَطْرُ الْعَقْدِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ شَطْرُ الْعَقْدِ، لِلَّ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي الْمَامُولِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، لِأَنَّةُ يَنْتَقِلُ كَلَامُهُ إِلَى الْعَاقِدَيْنِ، وَ مَا جَرَى بَيْنَ الْفُضُولِيَّيْنِ عَلَى الْمَامُولِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، لِأَنَّةُ يَنْتَقِلُ كَلَامُهُ إِلَى الْعَاقِدَيْنِ، وَ مَا جَرَى بَيْنَ الْفُضُولِيَّيْنِ عَنْ جَانِبِهِ حَتَّى يَلُومُ فَيَتِمَّ بِهِ.

ترجیل: اوراگر دونضولی یا ایک فضولی اورایک اصیل کے مابین عقد ہوا تو بالا تفاق درست ہے۔امام ابو پوسف رایشار فرماتے ہیں کہ

# 

اگر نضولی جانبین سے وکیل ہوتا، تو اس کا کیا ہوا عقد نافذ ہوتا، لہذا جب وہ نضولی ہے تو اس کا عقد موقوف ہوگا۔ اُورِیہ مال پر خلع کرنے، طلاق دینے اور آزاد کرنے کی طرح ہوگیا۔

حفرات طرفین بیشان کی دلیل بیہ ہے کہ (یہال) نصفِ عقد موجود ہے، اس لیے کہ زوجین کی موجود گی میں بھی پیضف عقد می شار ہوتا ہے، لہذاان کی عدم موجود گی میں بھی نصف ہی رہے گا۔اور نصف عقد (یا جز وعقد) ماورائے مجلس پر موقوف نہیں ہوتا، جیسا کہ نتیج میں۔ برخلاف اس شخص کے جو دونوں جانب سے وکیل ہو، اس لیے کہ اس کی گفتگو عاقدین کی طرف منتقل ہوجائے گی۔اور دو فضولیوں کے مابین ہونے والا عقد، عقد تام ہے۔اور ایسے ہی خلع اور اس کی نظیریں، اس لیے کہ بیمرد کی جادب سے تصرف یمین کے، یہاں تک کہ بیلازم ہوجاتی ہے اور عالف کے ساتھ مکمل بھی ہوجاتی ہے۔

#### اللغات:

﴿جرى ﴾ جارى موا، واقع موا ﴿ إعتاق ﴾ آزادكرنا ﴿ حضرة ﴾ موجود كى ﴿ وراء ﴾ يحمي، علاوه \_

### دونصولیوں اور ایک فضولی اور ایک اصیل کے مابین عقد:

اس سے پہلے تو آپ نے یہ پڑھا ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں شخص واحد جانبین سے نضولی نہیں بن سکتا، یہاں اس سے ہٹ کرایک متفق علیہ صورت بتارہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دونضولیوں کے مابین عقد ہوایا ایک نضولی اور ایک اصیل کے مابین عقد ہوا تو یہ عقود بالا تفاق درست اور جائز ہیں۔امام ابو یوسف کے نزدیک جب شخص واحد فضولی بن سکتا ہے اور اس کا کیا ہوا عقد جائز ہے تو دونضولی کا کیا ہوا عقد یا ایک فضولی اور ایک اصیل کا کیا ہوا عقد جائز ہوگا۔

پھر وہ تو اس سے پہلے والے مسئے میں بھی جواز عقد کے قائل ہیں اور اُس مسئے کو اس بات پر قیاس کرتے ہیں کہ اگر تحف واحد زوجین کا وکیل ہوتو اس کا کیا ہوا عقد درست ہوتا ہے، لہذا جب اس کے جانبین سے وکیل ہونے کی صورت میں اس کا عقد درست ہوگا، البتہ اجازت پر موقوف ہوگا۔ اور اجازت کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ الإجازة اللاحقة کالو کللة المسابقة، یعنی بعد میں لاحق ہونے والی اجازت وکالت سابقہ کے در جے معنی ضابطہ یہ ہوئے والی اجازت اللاحقة کالو کللة المسابقة، یعنی بعد میں لاحق ہونے والی اجازت وکالت سابقہ کے در جو میں ہوتی ہوئے والی اجازت اللاحقة کالو کلاۃ المسابقة، یعنی بعد میں لاحق ہوگا۔ اور بیصورت مال پر خلع میں ہوئی ہوئے والی اجازت ہو گوگا۔ اور بیصورت مال پر خلع میں ہوئی ہوئے والی اجازت ہوگا۔ اور بیصورت مال پر خلع کرنے مطابق دینے اور مال کے عوض کی کو آز اد کرنے کی طرح ہے۔ یعنی اگر کسی نے اپنے بیوی کی عدم موجود گی میں کہا کہ میں نے ایک بزار کے عوض اپنی بیوی کو خبر ملی یا مال پر اسے طلاق دیا اور بعد میں اسے خبر ملی اور ان لوگوں نے قبول کرلیا، طلاق دیا اور بعد میں اسے خبر ملی اور ان لوگوں نے قبول کرلیا، و تینوں صورتوں میں ضلع ، ماک تال میں مورتوں میں ضلع ، طلاق اور اعتاق تینوں درست ہوں گے۔

امام ابویوسف رایشید استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح خلع وغیرہ فریق ٹانی کی قبولیت کے مختاج ہیں، مگراس کے باوجود شخص واحد کے کلام سے درست ہوجاتے ہیں، اسی طرح فضولی من الجانبین کا عقد بھی درست ہونا چاہیے اور اسے بھی عاقدین کی اجازت پرموقوف ہوکر منعقد ہوجانا چاہیے۔

ولهما الخ حضرات طرفین کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ ایجاب وقبول عقد کے رکن میں اور انھیں کی وجہ سے عقد مکمل اور تام

ہوتا ہے اور یہاں نضولی کے اس کلام (اشھدوا انبی قد تزوجت النج) سے صرف عقد کا ایک جزیعنی ایجاب پایا گیا ہے، اس لیے کہ اَر عاقد ین مجلس عقد میں موجود ہوتے تو بھی نضولی کے اُشہدوا اللہ کہنے سے صرف ایجاب ہی معرض وجود میں آتا، لہذا جب وہ مجلس میں موجود نہیں ہیں تب تو بدرجہ اولی اس سے صرف ایجاب کا ثبوت ہوگا۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ عقد کی تمامیت ایجاب وقبول دونوں سے ہوتی ہے، اور یہاں صرف ایجاب یعنی عقد کا ایک جز موجود ہے اور جز ماورائے مجلس پر موقوف نہیں ہوتا، اس لیے نضولی من الجانبین کا کیا ہوا عقد بھی ماورائے مجلس پر موقوف نہیں ہوگا، اور سرے سے اس کا انعقاد ہی ختم ہوجائے گا۔

جیسا کداگر کسی نے کوئی چیزخریدی یا بیچی اورمجلس میں صرف ایجاب ہی ہوا، قبول نہیں پایا گیا تو یہاں بھی عقد ماورائے مجلس پر موقوف مون نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے والے مسئلے کی طرح یہاں بھی صرف عقد کا ایک ہی جز پایا گیا اور جزعقد ماورائے مجلس پر موقوف نہیں ہوتا۔

بعلاف المامور المنح الم ابو يوسف رواليلان فصولى من الجانبين كو مأمور من الجانبين برقياس كيا تفار صاحب مرابيه يهال سے ان كے قياس كى ترديد كررہے بيل كه حضرت والا آپ كابية قياس درست نہيں ہے، اس ليے كہ ہم پہلے ہى بيع ض كر يج بيل كه ذكاح ميں جمله امور عاقد كى طرف لو تتح بيں، وكيل كى طرف نہيں، وكيل فى الذكاح تو صرف ترجمان اور سفير ہوتا ہے، اس ليے وكيل فى الذكاح كا كلام عاقد بن كى طرف منتقل ہوجائے گا اور اس كے ايجاب وقبول كو عاقد بن كے ايجاب وقبول كے درج ميں مان كروہاں انعقاد ذكاح كا فيصله كرايا جائے گا، مرصورت مئله ميں جب ايجاب كا وجود ،ى نہيں ہے، تو آخر كيے ذكاح كو منعقد مان ليا جائے۔

اس طرح دونضولیوں کے کیے ہوئے عقد پر بھی اسے قیاس کرنا درست نہیں ہے،اس لیے کہ دونضولیوں کا کیا ہوا عقد ایجاب وقبول دونوں پرمشتل ہوتا ہے اور تام ہوتا ہے،الہٰ ذااس پر کسی ایسے مسئلے کو کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے جو دم بریدہ ہواور وجودعقد کے ایک رکن یعنی قبول سے خالی ادر عاری ہو۔

ایسے ہی خلع اور طلاق علی المال وغیرہ پر بھی فضولی من الجانبین والی صورت کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اگر چہ ان صورتوں میں بھی بظاہر صرف ایجاب ہی ایجاب ہے، اور قبول سے خالی ہونے کی وجہ سے ان پر قیاس درست ہونا چاہیے، مگر پھر بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں ایجاب وقبول کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور شوہر کا یہ کہنا کہ اشھدو اأنی قد حالعت فلانة بالف مثلاً ایجاب نہیں، بلکہ شرط اور یمین ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر عورت کے قبول کرنے سے پہلے اپنے اس قول سے دوع کرنا چاہے، تونہیں کرسکنا، جب کہ ایجاب میں قبول آخر سے پہلے رجوع کی مخبائش ہوتی ہے۔

معلوم ہوا کہ خلع وغیرہ میں شوہر کا قول ایجاب نہیں، بلکہ شرط اور یمین ہے اور شرط اور یمین من لہ الشرط اور حالف کے قول سے بوری ہوجاتی ہیں، اس لیے یہاں قبول وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگ ۔ اس کے برخلاف عقد نکاح میں قبول کرنا ضروری ہی ہے، لہٰذااس وجہ ہے بھی نکاح کوان صور تول پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

اورامام ابویوسف ولینی کی جانب سے پیش کردہ ضابط الإجازة اللاحقة النح کا جواب یہ ہے کہ اجازت لاحقہ وکالت سابقہ کے درج میں اس وقت ہوتی ہے جب عقد کا وجود ہو، اگر چہ موقوفاً ہو، اور صورت مسلمیں جب عقد ہی موجود نہیں ہے، تو

اے کیا خاک اجازت لائل ہوگی۔اس لیے کہ لحق اجازت کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل ولا في المجائز ليعنى اجازت تو صرف عقد موقوف کولائل ہوتی ہے، نہ تو عقد باطل کولائل ہوتی ہے اور نہ ہی عقد جائز کو۔

وَ مَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً فَزَوَّجَهُ اِثْنَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ لَمْ يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، لِأَنَّهُ لَا وِجُهَ إِلَى تَنْفِيْذِهِمَا لِلْمُخَالَفِة، وَ لَا إِلَى التَّغْيِيْنِ لِعَدَمِ الْأُوْلُوِيَّةِ فَتَعَيَّنَ التَّفُرِيْقُ. لِلْمُخَالَفِة، وَ لَا إِلَى التَّغْيِيْنِ لِعَدَمِ الْأُوْلُوِيَّةِ فَتَعَيَّنَ التَّفُرِيْقُ.

ترجملہ: جس شخص نے کسی آ دمی کو بیت کلم دیا کہ کسی عورت سے اس کا نکاح کردے، چنانچہ اس نے عقد واحد کے تحت دو عورتوں سے اس کا نکاح کر دیا، تو ان میں سے کسی ایک کوبھی قبول کرنا اس پر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ خالفت تھم کی وجہ سے ان دونوں کے نکاح کو نافذ کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور جہالت کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک غیر معین میں بھی تنفیذ نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے، اور اولویت نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک کونکاح کے لیے متعین کرنے کی بھی کوئی سبیل نہیں ہے، اس لیے تفریق ہی متعین ہے۔

#### اللغات:

﴿ يزوجه ﴾ اس كا نكاح كرا دے۔ ﴿ عقدة ﴾ ايك بى عقد ميں۔ ﴿ تنفيذ ﴾ نافذكر دينا۔ ﴿ غير عين ﴾ غير معين ۔ ﴿ تفريق ﴾ جدائى كرانا، عليم كى كرانا۔

## مؤكل كے علم ميں رة وبدل كر تعيل كرنے والے وكيل كا تصرف:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر زید نے بکر کو (مثلاً) یہ کہہ کر وکیل بنایا کہ تم فلاں عورت سے میرا نکاح کر دو، اب بکر نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی عقد کے تحت دوعورتوں سے اس کا نکاح کر دیا، فر ماتے ہیں کہ کسی بھی عورت کا نکاح درست نہیں ہوا اور زید پر کسی کو بھی قبول کرنا اور اپنی زوجیت میں لینا ضروری نہیں ہے۔

اس ليے كم عقى طور پر يهال تين احمالات بين اور تينوں باطل بين :

- © دونوں کے نکاح کو نافذ کر دیا جائے، یہ احتمال اس لیے باطل ہے کہ مؤکل بعنی زید نے ایک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دی تھی، ایک درجن سے نہیں، لہذا مخالفت امر مؤکل کی وجہ سے بیاحتمال باطل ہے۔
- وسرااخمال یہ ہے کہ ان میں ہے کسی ایک کے نکاح کونافذ کر دیا جائے ،لیکن یہ بھی باطل ہے، اس لیے کہ جس ایک میں آپ نکاح کونافذ کریں گے ظاہر ہے جہالت کی وجہ سے وہ غیر متعین ہوگی اور وضاحت اور بیان کے ذریعے اس کی جہالت کوختم کرنا پڑے گا، حالانکہ ملک نکاح کو وضاحت پر معلق کرنا درست نہیں ہے۔
- تیسرااحمال سے ہے کہ ان میں سے ایک کو متعین کر کے اس کے عقد کو نافذ کر دیا جائے ، مگر بیاحمال بھی ممکن نہیں ہے ، اس لیے کہ جب عقد واحد کے تحت دونوں کا نکاح ہوا ہے ، تو اولیت اور اولویت میں دونوں برابر ہیں ، اب اگر ہم کسی ایک کو متعین کریں گے ، تو ترجیح بلامر نج لازم آئے گی جو درست نہیں ہے ، اس لیے بیاحمال بھی باطل ہے۔

الحاصل تنفیذ نکاح کی جمله مکنه صورتیں یہاں باطل ہیں،اس لیے پاپڑ بلنے سے اچھاریہ ہے کہ تفریق اور عدم عنفیذ کو تعین کر دیا

وَ مَنْ أَمَرَهُ أَمِيْرٌ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ إِمْرَأَةً فَزَوَّجَهُ أَمَةٌ لِغَيْرِهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَافِيةِ رُجُوعًا إِلَى إِطْلَاقِ اللَّفُظِ وَ عَدَمِ التَّهُمَةِ، وَ قَالَ أَبُونُوسُفَ رَحَالِاً عَلَيْهِ وَ مُحَمَّدٌ رَحَالِكُا عَيْهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُزَوِّجَهُ كُفُواً، لِآنَ الْمُطْلَق يَنْصَرِفُ عَدَمِ التَّهُمَةِ، وَ قَالَ أَبُونُوسُفَ رَحَالِكُا عَلَيْهُ وَ مُحَمَّدٌ رَحَالِكُا عَلَيْهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُزَوِّجَهُ كُفُواً، لِآنَ الْمُطْلَق يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُتَعَارِفِ وَهُو التَّزَوُّجُ بِالْأَكْفَاءِ، قُلْنَا الْعُرْفُ مُشْتَرَكُ آوْ هُو عُرُفٌ عَمَلِي فَلَا يَصْلُحُ مُقَيَّدًا، وَ ذُكِرَ فِي اللهِ كَالَةِ أَنَ الْمُعْلَقِ الرَّوْجِ، اللهُ اللهُ

ترجیلہ: جس شخص کو کسی امیر نے تھم دیا کہ وہ کسی عورت ہے اس کا نکاح کردے، چنا نچہ اس (مامور) نے غیر کی باندی کے ساتھ اس کا نکاح کردیا، تو حضرت امام ابوصنیفہ رہ تھیا ہے یہاں بین کاح جائز ہے، لفظ کے اطلاق کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور تہمت نہ بونے کی وجہ ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، الا بیکہ مامور کفو میں نکاح کرے، اس لیے کہ مطلق متعارف کی طرف اوٹ جاتا ہے اور متعارف کی فومیں شادی کرنا ہے۔

یم جواب دیں گے کے عرف مشترک ہے یا وہ عرف عملی ہے، لہذا وہ مقید نہیں بن سکتا۔ اور کتاب الوکالة میں بید مسئلہ مذکور ہے کہ اس مسئلے میں حضرات صاحبین کے یہاں کفاءت کا اعتبار بربنائے استحسان ہے، کیوں کہ کوئی بھی شخص مطلق عورت سے نکاح کرنے سے عاجز نہیں ہے، اس لیے کفو میں نکاح کی مدوطلب کرنا مراد ہوگا۔ واللہ اعلم۔

### اللغاث

﴿أَمِن ﴾ حكم كيا \_ ﴿ كفو ﴾ بمسر، براير \_ ﴿ تنووج ﴾ نكاح كرنا \_ ﴿ استعانة ﴾ مدوطلب كرنا \_

امیر کے وکیل کا باندی سے امیر کا نکاح کرانے کا تھم:

مسلے کی نوعیت سے سے کہ ایک حاکم اور گورز نے کس شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنایا اور یوں کہا کہ بھائی کسی عورت سے میرا نکاح کردو،اس وکیل نے تعمیل حکم کرتے ہوئے اپنے غیر کی باندی سے اس کا نکاح کردیا،تو حضرت امام عالی مقام ؒ کے یہاں بی نکاح درست اور جائز ہے،اور حضرات صاحبینؒ کے یہاں جائز نہیں ہے۔ (ائمہ ثلاثہ بھی اسی کے قائل ہیں)

حضرت امام صاحب والتنميز كى دليل بيب كه حاكم نے اپ قول أن يزوجه امو أة ميں لفظ امو أة مطلق استعال كيا ہے جو آزاد اور باندى دونوں كوشامل ہے، اس ليے جس طرح آزاد ورت ہے اس وكيل كا نكاح كرنا درست ہے، اس طرح غير كى باندى ہے بھى نكاح كرنا درست ہوگا۔ اور پھر وكيل نے اپ علاوہ كسى اور كى باندى سے نكاح كيا ہے، اس ليے اس پركوئى تہمت وغيرہ بھى عائد نہيں ہوگى كه اس نے مال و دولت كى حرص ميں ايباكيا ہے، لہذا اس حوالے سے بھى بي نكاح درست اور جائز ہوگا۔ البت اگر وكيل اين باندى سے نكاح كردے، تو تہمت كى وجہ سے درست نہيں ہے۔

حضرات صاحبین عیب کی دلیل یہ ہے کہ تھیک ہے آمر اور حاکم نے امر أة كالفظ مطلق استعال كيا ہے، كيكن بيشتر مواقع بر

ر آن البعلية جلد الله المستحد الله المستحد العام كال كالمان المان المان

مطلق متعارف اورعرف عام میں جاری معنی کی طرف منتقل ہوجاتا ہے، اورعرف یہی ہے کہ انسان اپنے ہم کفو سے نکاح کرے، لہذا صورت مسئلہ میں آمر کا اطلاق متعارف سے مقید ہوگا اور غیر کفومیں اس کا نکاح درست اور جائز نہیں ہوگا۔

قلنا النع امام صاحب را الله کی طرف سے صاحب ہدایہ حضرت صاحبین کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی جس طرح آزاد عورتوں سے نکاح کرنا بھی عرف عام میں جاری وساری ہے، اور کو سے سلاح آزاد عورتوں سے نکاح کرنا بھی عرف عام میں جاری وساری ہے، اور لوگ سہولت اور نان ونفقہ اور دیگر امور میں آسانی کے پیش نظر باندیوں سے نکاح کرتے ہیں، اس لیے یہاں دونوں عرف کا احتمال ہے، ہم اپنا مراد لیس کے، آپ اپنا مراد لیجئے۔ (یہ جواب تعلیمی ہے) جواب انکاری یہ ہے کہ عرف کی دو قسمیں ہیں (۱) عرف نفظی رک اسلامی ہونے مملی اور آپ کا عرف عملی ہے جو یہاں مراد نہیں لے سکتے، کیوں کہ اطلاق عرف نفظی کے قبیل سے ہے، عرف عملی کے نبیس، اس لیے وہ عرف عملی سے خاص اور مقید نہیں ہوسکتا، کیوں کہ مقید کرنا مطلق ہونے کا مقابل ہے اور نقابل کے لیے اسحاد کل سے بی کون کہ ایک کون کا ایک ہونا شرط ہونے اور وہ یہاں معدوم ہے، کیوں کہ عرف عملی الگ ہے اور عرف نفظی الگ ہے۔

#### فائك:

تعارف جس پرلوگ عمل پیراہوں۔ تعارف جس پرلوگ عمل پیراہوں۔

و ذکو النع اس کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد والیٹیلٹ نے مبسوط کی کتاب الوکالة میں بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور وہاں کفاءت کے اعتبار کوستحسن اور بنی براستحسان قرار دیا ہے، اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ مطلق عورت سے نکاح کرنے پرتو ہرکوئی قادر ہوتا ہے، اس لیے کہ امیر کا وکیل بنانا پیخود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کفو میں نکاح کامتنی اور آرز ومند ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں کفو میں نکاح تو درست ہوگا، مرحکم تو کیل کی مخالفت کی وجہ سے غیر کفو میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ فقط و الله اعلم و علمه اتم.



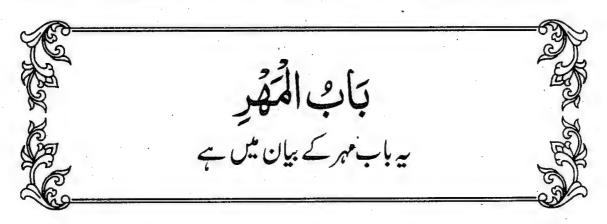

صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے نکاح کے ارکان وشرائط کو بیان کیا ہے، یہاں سے اس کے تکم یعنی مہر کو بیان فرمار ہے ہیں، اور چول کے شک کا تکم اس کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے، صاحب کتاب نے اس تہیب کے پیش نظر بیان مہر کو بھی بیان ارکان وشرائط سے مؤخر کیا ہے۔

#### مهر کے لفوی معنی: عورت کومبر دیا۔

اوراصطلاح شرع میں عقد نکاح میں متعین ہونے والے عورت کے ملک بضعہ کے مقابل مال کومبر کہتے ہیں۔ قرآن وحدیث میں مہر کے سات نام ذکر کیے گئے ہیں چار قرآن میں: ﴿ صداق ﴿ نحلة ﴿ اَبْرَ ﴿ فَریضة اور تین کی نشان وہی حدیث پاک میں ہے: ﴿ مَهِ مِنْ عَلَيْقَة ﴾ العقر ۔

قَالَ وَ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهُرًا، لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ اِنْضِمَامٍ وَ اَزْدِوَاجٍ لُغَةً، فَيَتِمُّ بِالزَّوْجَيْنِ، ثُمَّ الْمَهُرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَلِّ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، وَ كَذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ الْمَهُرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَلِّ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، وَ كَذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ الْمَهُرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَهُوعِيُّ وَاللَّا الْمَهُوعِيُّ وَمَا الْمَهُوعِيُّ وَاللَّا الْمَهُوعِيُّ وَاللَّا الْمَهُوعِيُّ وَاللَّا الْمَعْوَلُولُ اللَّهُ وَعَلَالُكُونَ مَهُرًا لَهَا، لِلْاَنَّةُ حَقُّهَا فَيَكُونَ التَّقْدِيْرُ إِلَيْهَا، وَ لَنَا قَوْلُهُ الْمَلِيُ وَمُولًا الْمَهُوعِيْ وَاللَّالَاقُوعِي الْمَحَلِّ وَعُلَا اللَّالِ وَعَلَيْكُولُوا اللَّالِوقِ وَلَا اللَّالِ وَعَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَقَالَ السَّافِعِي وَالْمَالُولُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّالِ وَعَلَيْكُولُولُ اللَّالِ وَاللَّالِيَّةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَةِ فَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّالِ وَعَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالُولُ وَاللَّهُ اللَّيْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمل: اور نکاح سیح ہے ہر چند کہ اس میں مہر کا تذکرہ نہ ہو، اس لیے کہ از روئے لغت عقد انفعام واز دواج کا نام نکاح ہے، لہذا زوجین سے وہ تام ہوجائے گا۔ پھر شرافت محل کے اظہار کی خاطر شرعاً مہر واجب ہے، اس لیے صحبِ نکاح کے لیے اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔

اورایسے بی ( نکاح اس صورت میں درست ہے) جب اس شرط کے ساتھ نکاح کیا کہ عورت کے لیے مہز نہیں ہے، اس دلیل

ک وجہ سے جوہم نے بیان کی۔اوراس میں امام مالک والشمال کا اختلاف ہے۔

اورمبری کم از کم مقداردس درہم ہے، امام شافعی رویٹی فرماتے ہیں کہ جو چیز بھے میں ثمن بن سکتی ہے وہ عورت کا مبر بھی بن سکتی ہے، اس لیے کہ مبرعورت کا حق ہے، البندااس کو متعین کرنا بھی عورت ہی کے سپر دہوگا۔ ہماری دلیل نبی کریم مَثَالِیْتُ کا ارشاد گرامی ہے کہ دس درہم سے کم مبرنہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ شرافت محل کو ظاہر کرنے کے لیے واجبی طور پر وہ شریعت کا حق ہے، البنداالیی چیز سے اس کا اندازہ ہوگا جو ذی عظمت ہو۔ اور نصاب سرقہ پر قیاس کرتے ہوئے وہ دس درہم (کی مقدار) ہے۔

### اللغات:

﴿لَم يسم ﴾ طے نہ كيا ہو۔ ﴿انضمام ﴾ ملانا۔ ﴿ازدواج ﴾ شادى كرنا۔ ﴿إبانة ﴾ ظاہر كرنا۔ ﴿أقل ﴾ كم ازكم۔ ﴿تقدير ﴾ طے كرنا ،مقرر كرنا۔ ﴿خطر ﴾ احرّام ،حيثيت۔ ﴿سوقة ﴾ چورى۔

### تخريج

1 اخرجه دارقطني في كتاب النكاح باب المهر، حديث: ٣٥٥٩.

### نكاح مين ممرك حيثيت اوركم ازكم مقدار:

اس عبارت میں دومسلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسلہ یہ ہے کتھین مہر کے بغیر بھی نکاح درست اور جائز ہے، اس کی پہلی دلیا تو یہ ہے کہ نکاح کے لغوی معنی ہیں انضام اور از دواج کے، اور زوجین سے بیمعنی کامل طور پر پورے ہوجاتے ہیں، اس لیے صحت نکاح کے لیے تعیین مہر کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسری دلیل ہے ہے کہ قرآن کریم نے فانکحوا ما طاب لکم النے کا جو تھم دیا ہے وہ مطلق ہے اور تذکرہ مہرسے خالی ہے، اب اگر ہم صحت نکاح کے لیے مہر کو ضروری قرار دیں گے تو کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی جو درست نہیں ہے۔ لہذا اس حوالے ہے بھی صحت نکاح کے لیے مہر کا بیان اور اس کا تذکرہ ضروری نہیں۔

ثم المهو الع سے ایک طالب علمانداشکال کا جواب ہے، اشکال سے کہ جب مہر شرعاً واجب ہے تو مہر کے بغیر کیے نکاح رست ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مہر صحت نکاح کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ مہر تو ملک بضعہ کی شرافت و کرامت کے اظہار کی خاطر واجب ہوا ہے، اس لیے بدون مہر نکاح کرنے سے صحت نکاح پر کوئی آئے نہیں آئے گی۔

و کذا النح اس کا حاصل یہ ہے کہ جب نکاح عقد انضام اور عقد از دواج کا نام ہے اور زوجین سے پورا ہوجاتا ہے تو جس طرح عدم ذکر مہر کی صورت میں نکاح درست ہوجاتا ہے، اس طرح نفی مہر ہے بھی نکاح درست اور جائز ہوجائے گا، اس مسئلے میں امام ما لک رایشولڈ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فی مہر سے نکاح درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح عقد معاوضہ ہے، لہذا اس میں عوض کا تذکرہ ضروری ہے اور جس طرح بیج عقد معاوضہ ہے اور عوض کی نفی (مثلاً نفی شن) سے باطل ہوجاتی ہے، اس طرح نکاح بھی عوض یعنی فی مہر سے باطل ہوجائے گا۔

ہماری طرف سے اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت والا نکاح کو تھے پر قیاس کرنا درنست نہیں ہے، اس لیے کہ تھے میں احد العوضین تھے کارکن ہوتا ہے اور رکن کی نفی سے شی بھی منتفی ہوجاتی ہے، اس کے برخلاف مہر نہ تو نکاح کارکن ہے اور نہ ہی شرط، لہذا جس طرح ترک ذکر مہر سے نکاح درست ہوجاتا ہے، اس طرح نفی مہر سے بھی نکاح درست ہوگا اور اس کی صحت پر کوئی آئج نہیں آئے گی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مہر کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ مہر کی اکثر مقدار کے متعلق کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جتنا بھی مہر مقرر ہوگا وہ واجب الا داء ہوگا۔ البتہ اقل مقدار مہر کے متعلق حضرات فقہا کے مختلف نظریے ہیں۔ احناف کے یہاں مہر کی اقل مقدار دس درہم ہے، یعنی اس سے کم مہر کا اعتبار نہیں ہے۔امام مالک روائٹیا کے یہاں تین درہم یا رابع دینار ہے۔امام شافعی روائٹیا کے یہاں اکثر کی طرح اقل کی بھی کوئی حدنہیں ہے، بلکہ ہروہ چیز جسے عقد رہی میں ثمن بنایا جاسکے وہ مہر بنار ہے۔امام شافعی روائٹی ہے۔ علام عینی نے اس کے علاوہ بھی پانچ، چالیس اور بیس درہم کے اقوال نقل کیے ہیں۔امام احمد روائٹی ہے۔ امام شافعی روائٹیا کے ہیں۔امام احمد روائٹیا جسے امام شافعی روائٹیا کے ہیں۔امام احمد روائٹی ہے۔

بہر حال امام شافعی راتیٹیلۂ کی دلیل ہیہ ہے کہ مہرعورت کے ملک بضعہ کا مقابل ہے اور خالص اسی کا حق ہے، لہذا اس کی تقذیر و تعیین کا اختیار بھی عورت ہی کو ہوگا اور کسی کو اس کی تعیین و تقذیر کا حق نہیں ہوگا۔

ہماری پہلی دلیل تو وہ حدیث ہے جے حضرت جابر وٹاٹنئ نے روایت کیا ہے اور جس میں ولامہر الخ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں
کہ دس درہم سے کم مہر کی کوئی حثیت اور وقعت نہیں ہے۔ اور عقلی دلیل میہ ہے کہ وجوب مہر کا مقصد محل یعنی بضعہ کی شرافت و کرامت
کا اظہار ہے اور بضعہ میشریعت کا حق ہے، اس لیے مہر کی تعیین بھی شریعت کی جانب سے ہوگی، لہذا حدیث پاک کے علاوہ جب ہم
نے عقل کے گھوڑے دوڑا ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے قطع ید کے سلسلے میں چوری کا نصاب دس درہم متعین کیا ہے اور میہ
اشارہ دیا ہے کہ انسان کا ایک عضو کم از کم دس درہم کی مالیت کا ہے، اور ید کی طرح بضعہ بھی ایک عضو، بلکہ ایک اہم عضو ہے، اس لیے
بدرجہ اولی دس درہم اس کا اقل عوض ہوگا۔

وَ لَوْ سَمَّى أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ فَلَهَا الْعَشْرَةُ عِنْدَنَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَنَا الْهَا مَهُرُ الْمِثْلِ، لِأَنَّ تَسْمِيَةً مَا لَا يَصْلُحُ مَهُرًا كَعَدَمِهَا. وَ لَنَا أَنَّ فَسَادَ هٰذِهِ التَّسْمِيَّةِ لِحَقِّ الشَّرْعِ وَ قَدْ صَارَ مَقْضِيًّا بِالْعَشْرَةِ، فَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَى حَقِّهَا فَدُ رَضِيَتُ بِالْعَشْرَةِ لِرِضَاهَا بِمَا دُونَهَا، وَ لَا مُعْتَبَرَ بِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ، لِأَنَّهَا قَدْ تَرُطٰى بِالتَّمُلِيكِ مِنْ غَيْرِ فَقَدْ رَضِيَتُ بِالْعَشْرَةِ لِرِضَاهَا بِمَا دُونَهَا، وَ لَا مُعْتَبَرَ بِعَدَمِ التَّسْمِيةِ، لِأَنَّهَا قَدْ تَرُطٰى بِالتَّمُلِيكِ مِنْ غَيْرِ عِوَى مَنْ عَلَمُ اللَّهُ عُلَيْهِمْ . وَ لَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا تَجِبُ خَمْسَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّكَرُمَّةُ وَرُحْمَةُ الله عَلَيْهِمْ. وَ عِنْدَهُ تَجِبُ الْمُتُعَةُ كَمَا إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا.

ترجیل : اوراگر شوہر نے دی درہم ہے کم مہر متعین کیا تو ہمارے یہاں عورت کو دی درہم ہی ملیں گے۔امام زفر روایٹھا فرماتے ہیں کے مہرمثل ملے گا،اس لیے کہ جو چیز مہر بننے کی صلاحت نہیں رکھتی اسے مہر متعین کرنا نہ کرنا برابر ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ اس تعیین کا

فساد حق شرع کی وجہ سے ہے اور وہ دس درہم سے پورا ہو گیا، اور رہا وہ جوحق مراُ ۃ (عورت) کی طرف راجع ہے، تو وہ دس درہم پر راضی ہے، اس لیے کہ وہ دس سے کم پر بھی راضی ہے۔

اور عدم شمید کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ بھی عورت از راہ تکرم عوض کے بغیر بھی مالک بنانے پر راضی ہوجاتی ہے، کین معمولی عوض پر راضی نہیں ہوتی۔

اوراگراس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے شوہرنے اسے طلاق دے دی تو ہمارے علائے ثلاثہ کے یہاں پانچ درہم مہر کے واجب ہوگا۔ واجب ہوں گے۔اور امام زفر رہا ﷺ کے یہاں اگر مہر متعین نہیں کیا ہے تو متعدوا جب ہوگا۔

#### اللغات:

﴿تسمیة﴾ طے کرنا،مقرر کرنا۔ ﴿مقضیّ ﴾ ادا ہوگیا۔ ﴿دون ﴾ کم،علاوه۔ ﴿تکرّم ﴾ احرّ ام،شرافت کی وجہے۔ ﴿یسیر ﴾تھوڑا، باسہولت ادا ہونے والا۔

## مدادنی سے کم مہرمقررکرنے کا حکم:

صاحب مداہیے نے اس عبارت میں دومسکے بیان کیے ہیں اور دونوں مختلف فیہ ہیں۔

(۱) پہلا مسلہ یہ ہے کہ آگر کسی نے بوتت نکاح دی درہم ہے کم مہر متعین کیا تو ہمارے یہاں اسے پورے دی درہم وینے ہوں گے، کیکن امام زفر کے یہاں شوہز پرعورت کامہر مثل واجب ہوگا،خواہ وہ کتنا بھی ہو۔ امام زفر رہی اللہ یہ ہے کہ ہروہ چیزیا مقدار جس میں مہر بننے کی صلاحیت ولیافت نہ ہواس کومہر متعین کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، اور مہر نہ بنانے یا مہر متعین نہ کرنے کی صورت میں شوہر پرمہم شل واجب ہوتا ہے، لہذا صورت مسلہ میں بھی اسے مہر مثل ہی دینا ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مہر سے دوخق متعلق ہوتے ہیں (۱) حق شرع یعنی کم از کم مہر دس درہم ہو (۲) حق عورت یعنی مہر دس درہم سے زائد ہو۔اور مزہ اس وقت آئے گا جب دونوں حق کی رعایت کی جائے ،الہذا جب دس درہم سے کم مہر متعین کیا گیا تو حق شرع کی رعایت میں ہم شوہر پر دس درہم واجب کریں گے،اور حق عورت کی خاطر ہمیں اس دس پراضافہ کرنا چاہیے تھا، مگر جب اس عورت نے دس درہم سے کم مہر میں اپنی رضامندی ظاہر کر کے اپنا حق ساقط کردیا ہے، تو اب ہمیں اس کے حق کی کیوں فکر ہوگی ، اس لیے صورت مسلم میں صرف حق شرع کی رعایت ہوگی اور شوہر پر دس درہم بطور مہر واجب ہوں گے۔

و لا معتبر النج سے امام زفر ولیٹیا کے قیاس اور ان کی دلیل کا جواب ہے، کہ حضرت والا تسمیہ کو عدم تسمیہ پر قیاس کر کے یہاں وجوب مہر مثل کا قائل ہونا درست نہیں ہے، کیوں کہ تسمیہ اور عدم تسمیہ میں فرق ہے، اس لیے کہ بھی تو عورت ازراہ تکرم پورا مہر معاف کر دیتی ہے اور بغیر کسی عوض کے تملیک بضعہ پر تیار ہوجاتی ہے، اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقدار قلیل پر راضی نہیں ہوتی، اس لیے کہ عدم تسمیہ کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا لیے کہ عدم تسمیہ کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، لیکن تسمیہ کی صورت میں جب وہ دس سے کم پر راضی ہو، یہی وجہ ہے کہ عدم تسمیہ کی سے اس صورت میں دس در ہم مہر ہوگا اور اسے مہر مثل نہیں ملے گا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دس درہم ہے کم مہر متعین کر کے نکاح کیا اور خلوت وصحبت سے پہلے عورت کو طلاق دے

# ر أن البداية جلد الله المحال المعال المعار العار العا

دی تو ہمارے یہاں چوں کہ تعین کردہ مہر دس درہم مانا جائے گا، اس لیے طلاق قبل الدخول کی صورت میں اس کا نصف یعنی پانچ درہم واجب ہوگا، اور امام زفر کے یہاں متعین کردہ مہر باطل تھا اور اس کی جگہ مہر مثل واجب تھا، اس لیے ان کے یہاں متعہ واجب ہوگا، کیوں کہ مہر مثل متعین ہونے کی صورت میں طلاق قبل الدخول کی وجہ سے متعہ واجب ہوتا ہے۔

وَ مَنْ سَمّى مَهُرًا عَشُرَةَ فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ الْمُسَمّى إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، لِأَنَّهُ بِاللَّاحُولِ يَتَحَقَّقُ تَسْلِيمُ الْمُبْدَلِ، وَ بِهِ لَمَوْتِ يَنْتَهِي النِّكَاحُ نِهَايَتَهُ، وَالشَّيْئُ بِانْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ وَ يَتَأَكَّدُ فَيَتَقَرَّرُ وَ يَتَأَكَّدُ فَيَتَقَرَّرُ وَ يَتَأَكَّدُ فَيَتَقَرَّرُ وَ بِهِ مَوَاجِبِهِ، وَ إِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلُوةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ إِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلُوةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ إِنْ طَلَقَتَاكُدُ فَيَتَقَرَّرُ مِنْ مِن عَمَدُ مُواجِبِهِ، وَ إِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلُوةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ إِنْ طَلَقَتَهُ وَلَيْ مَنْ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

توجہ ہے: جس شخص نے دس درہم یااس سے زائد مہر متغین کیا تو معنو ہر پر سمی واجب ہوگا اگراس نے عورت کے ساتھ دخول کیا یا اسے چھوڑ کر مرگیا،اس لیے کہ دخول ہی کی وجہ سے مبدل کا سپر دکرنامتحقق ہوتا ہے اور سپر دگی مبدل سے بدل کی سپر دگی مؤکد ہوتی ہے،اور موت سے نکاح اپنے تمام احکام ہے،اور موت سے نکاح اپنے تمام احکام کے ساتھ ثابت ہوگا۔

اور اگرشوہر نے دخول اور خلوت سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی تو ارشاد باری و إن طلقتمو هن النح کی وجہ سے عورت کو نصف مسلمی سلے گا۔ اور قیاس متعارض ہیں، چنانچہ دخول اور خلوت سے پہلے طلاق دینے میں شوہر کا اپنے اختیار سے اپنی ذات پر ملکیت کوفوت کر دینا ہوتا ہے، نیز اس میں عورت کی طرف معقود علیہ کی شیح سالم واپسی بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں نص ہی مرجع ہوگا۔

اورامام قدوری پراتیمیڈ نے طلاق قبل المحلوت کی شرط لگائی ہے،اس لیے کہ ہمارے یہاں خلوت دخول کی طرح ہے جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

#### اللغات:

-وسمّى كمقرركيامتعين كيا\_ ومسمّى كي طيشده ونهاية كانجام - وأقيسة كواحدقياس؛ قياس كا تقاضا ـ

### التحکام مبر کے اسباب:

اس عبارت میں بھی دومسلے بیان کیے گئے ہیں (۱) ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور دیں درہم یا اس سے زائد مہر مقرر کیا پھر اس عورت کے ساتھ اس نے صحبت کرلی یا اس کا انتقال ہوگیا (یا اس نے خلوت صححہ کرلی) تو ان دونوں (تینوں)

صورتوں میں شوہر پرمہر میں متعین کردہ پورے دراہم واجب ہوں گے۔ دلیل یہ ہے کہ مہر تونفس عقد ہی سے واجب ہوجاتا ہے، مگر اس کے استحام اور استقرار کے لیے تین چیزوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے (۱) وخول (۲) احد الزوجین کی موت (۳) خلوت صححه۔

دخول سے استقر ارمہری وجہ یہ ہے کہ دخول کے بعد مبدل یعنی بضعہ کی تسلیم محقق ہوجاتی ہے اور مہر چوں کہ اسی بضعہ کا بدل موتا ہے، اس لیے تسلیم مبدل کے بعد تسلیم بدل ضروری ہوگا۔ اور موت سے استحکام مہرکی وجہ لیہ ہے کہ موت سے نکاح اپنی انہاء کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی چیز باتی نہیں رہتی اور ضابطہ یہ ہے کہ المشیئ یتقور بانتھا نامالہذا نکاح بھی منتہی ہوکر ثابت ہوجائے گا اور جب نکاح ثابت اور مستحکم ہوگا تو اس کے جملہ احکام بھی ثابت اور احق ہوں گے۔ اور مہر بھی نکاح کے احکام میں سے ایک سیم میں باہذا وہ بھی ثابت ہوگا اور شوہر پر متعین کردہ پورامہر واجب ہوگا (خلوت سے استقر ارمہر کی بحث آگے آر بی ہے)

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے دخول اور خلوت سے پہلے عورت کو طلاق دے دی تو اب عورت کو تعین کردہ مہر کا نصف ملے گا اور یہ سئلہ تو بالکل واضح ہے، خود قرآن کریم نے و إن طلقتمو هن من قبل أن تمسوهن وقلد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم الآیة سے تعیین مہر کے بعد طلاق قبل الدخول کی صورت میں نصف مسلمی کو واجب قرار دیا ہے۔

و الأقيسة متعارضة سے ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال یہ ہے کہ طلاق قبل الدخول کی صورت میں جب معقود علیہ یعنی عورت کا بضعہ صحیح سالم اس تک پہنچ گیا، تو اب پورا مہر ساقط ہوجانا چاہیے، نصف کے سقوط اور نصف کے وجوب کا چکر کیوں ہے؟۔
جیسے بچ میں اگر عاقد مین خرید وفروخت کرنے کے بعد بچ اقالہ کرلیں تو ہرا کیکواس کا پوراحق ماتا ہے اور سقوط یا وجوب کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، ایبا ہی یہاں بھی ہونا چاہیے۔

صاحب ہدایہ ای کے جواب میں فرماتے ہیں کم محترم یہاں قیاس متعارض ہیں ایک قیاس تو بھی ہے کہ جوآپ نے اعتراض کو مشخکم کرنے کے لیے پیش کیا کہ شوہر پر پچھ بھی واجب نہ ہواور دوسرا قیاس ہے کہ شوہر پر پورا مہر واجب ہو، اس لیے کہ شوہر نے طلاق دے کراز خودا ہے ارادے اور اختیار ہے ایے حق میں بضعہ کی ثابت شدہ ملکیت کوفوت کر دیا ہے، البذا جس طرح مشتری کے نئے کو ہلاک کرنے کی صورت میں اس پر پورا ممن واجب ہوتا ہے، اسی طرح ازروئے قیاس یہاں شوہر پر پورا مہر واجب ہوتا ہے ہوتا ہے، اسی طرح ازروئے قیاس یہاں شوہر پر پورا مہر واجب ہوتا ہے ہوتا ہے مصرت میں نصف کو واجب کریں گے۔
صورت میں نصف مسلمی کو واجب کیا ہے، اس لیے ہم بھی نصف کو واجب کریں گے۔

و مشوط النع فرماتے ہیں کہ امام قدوری والٹیکا نے دخول کے ساتھ ساتھ قبل الخلوۃ کی شرط بھی لگائی ہے یعنی ہمارے یہاں خلوت صححہ ہے بھی مہر متحکم اور مؤکد ہوجاتا ہے اور اس کی بحث آ گے آرہی ہے۔

قَالَ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهُرًا، أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهُرَ لَهَا فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِيَ اللَّهُ عُولِ، لَذَيْ فِي الْمَوْتِ، وَ أَكْفَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الدُّخُولِ، لَهُ أَنَّ الْمَهُرَ خَالِصُ حَقِّهَا فَتَتَمَكَّنُ مِنْ نَفْيِهِ اِبْتِدَاءً كَمَا تَتَمَكَّنُ مِنْ إِسْقَاطِهِ اِنْتِهَاءً، وَ لَنَا أَنَّ الْمَهْرَ وُجُوبًا حَقُّ الشَّرْعِ عَلَى مَا مَرَّ، وَ إِنَمَا يَصِيْرُ حَقًّا لَهَا فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ، فَتَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ دُوْنَ النَّفِي. وَ لَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ رُجُوعًا إِلَى الْأَمْرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَتِّعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِعِ قَلْدُمْ ﴿ (سورة البقرة : ٢٣٦) ثُمَّ هَلِهِ الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ رُجُوعًا إِلَى الْأَمْرِ، وَفَيْهِ خِلَافُ مَالِكٍ وَحَلَّالِيَّا يَهُمُ وَ الْمُتُعَةُ ثَلَاثَةً أَثُوابٍ مِنْ كِسُوةٍ مِثْلِهَا وَهِي دِرْعٌ وَ خِمَارٌ وَ مِلْحَفَةٌ، وَ هَذَا التَّقْدِيْرُ مَرُويٌ عَنْ عَائِشَةً وَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَ قَوْلُهُ مِنْ كِسُوةٍ مِثْلِهَا إِشَارَةً إِلَى أَنَّةً يُعْتَبُرُ حَالُهَا وَهُو فَوْلُ الْكَرْخِيِ وَمَالِئُهُمْ فِي الْمُتَعَةِ الْوَاجِبَةِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّةً يُعْتَبَرُ حَالُهَا وَهُو قَوْلُ الْكَرْخِي وَمَالِي ﴿ عَلَى الْمُتَعَةِ الْوَاجِبَةِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّةً يُعْتَبَرُ حَالُهُا فِ مَالْمُوسِعِ قَدْرَةً وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَةً ﴿ (سورة البقرة : ٢٣٦) ثُمَّ هِي لَا تُزَادُ عَلَى النَّصِ وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرَةً وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَةً فِي الْأَصْلِ. (سورة البقرة : ٢٣٦) ثُمَّ هِي لَا تُزَادُ عَلَى نِصْفِي مَهْرِ مِثْلِهَا وَ لَا تَنْقُصُ عَنْ خَمْسَةِ ذَرَاهِمَ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ.

ترجملے: فرماتے ہیں کداگر کسی نے مہر تعین کیے بغیر عورت سے نکاح کیا، یااس شرط پر نکاح کیا کراس کے لیے مہر نہیں ہے، تواگر اس نے اس عورت کے ساتھ دخول کر لیا یا اسے چھوڑ کروہ مرگیا تو عورت کومہر مثل ملے گا۔ امام شافعی ولٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ مرجانے ک صورت میں چھوا جب نہیں ہوگا، جب کدا کشر شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ دخول کی صورت میں (مہرمثل) واجب ہوگا۔

امام شافعی رہیں گئیلئے کی دلیل ہے ہے کہ مہر خالص عورت کاحق ہے، لہذا جس طرح وہ انتہاء اسے ساقط (معاف) کرنے پر قادر ہے، اس طرح ابتداء بھی اس کی نفی کرنے پر قادر ہوگی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ازراہ وجوب مہرشر بعت کاحق ہے،جیسا کہ بید سئلہ گزر چکا ہے،البنتہ حالت بقاء میں وہ عورت کاحق بن جاتا ہے،اس لیےعورت معاف کرنے کی تو ما لک ہوگی ،لیکن نفی کرنے کی ما لک نہیں ہوگی۔

اورا گرعورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے شوہرنے اسے طلاق دے دی توعورت کو متعد ملے گا، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے''عورتوں کو متعد دو، صاحب وسعت پرای کے بقدر متعہ واجب ہے'' پھر امر کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہ متعہ واجب ہے اور اس میں امام مالک ولیٹھیڈ کا اختلاف ہے۔

اور متعہ مطلقہ عورت جیسی عورتوں کے کپڑے کی طرح تین کپڑے ہیں اور وہ کرتا، اوڑھنی اور چا در (کا مجموعہ) ہے، اور سے
تقدیر حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس شائش سے مروی ہے۔ اور امام قد وری راٹٹیلڈ کا من کسو ہ مشلھا کہنا اس بات کا غماز ہے
کہ عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا اور مععہ واجبہ میں امام کرخی راٹٹیلڈ کا یہی قول ہے، اس لیے کہ وہ مہر مثل کے قائم مقام ہے۔
لیکن صحیح سے ہے کہ نص پڑمل کرتے ہوئے شوہر کی حالت کا اعتبار ہوگا اور نص فرمان باری علی الموسع المنح ہے، پھر متعہ نہ تو نصف
مہر مثل پر بڑھایا جائے گا اور نہ ہی پانچ دراہم ہے کم کیا جائے گا۔ اور مبسوط میں بیمسئلہ معلوم ہوگا۔

#### للغاث:

﴿اسقاط ﴾ كرانا، ماقط كرنا ح تملك ﴾ مالك بوكى وإبراء ﴾ معاف كرنا وموسع ﴾ مالدار، كنجائش والا\_

﴿ كسوة ﴾ كير \_\_ ﴿ درع ﴾ كرتا \_ ﴿ حمار ﴾ دو يد \_ ﴿ ملحفه ﴾ بوراجم لينين كى جادر - ﴿ مقتو ﴾ تك دست ـ ﴿ لا تنقص ﴾ كم نه 10 -

#### متعدكابيان:

اس درازنفس عبارت میں گی ایک مسئلے بیان کیے گئے ہیں جوتر تیب وارآپ کے سامنے آئیں گے(۱) پہلامسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی خفس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور بوقت نکاح مہر اور عدم مہر کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، یعنی مہر سے سکوت اختیار کیا، یااس شرط پر نکاح کیا کہ عورت کو مہر نہیں سے گا، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا فکاح درست ہے، اوراگر اس نے اس عورت کیساتھ دخول کر لیا یا اسے چھوڑ کرم گیا تو ہمارے یہاں دونوں صورتوں میں اس عورت کومہر شل ملے گا، امام احمد روایش کی اس کے قائل ہیں۔

ا مام شافعی رہ تھی اللہ کا مسلک ہے ہے کہ اگر شوہر دخول سے پہلے ہی مرگیا تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، کیکن اکثر شوافع کا نظر ہے ہے کہ دخول کی صورت میں تو مہر شل واجب ہوگا۔ نفی مہرکی صورت میں امام مالک امام شافعی طیشھائے کے ساتھ ہیں۔

بہر حال امام شافعی طِیْتُطِیْہ کی دلیل یہ ہے کہ مہر عورت کی ملکیت یعنی بضعہ کا مقابل ہے، اس لیے وہ خالص اس کاحق ہے، اور جس طرح عورت کو انتہاء الیعنی عقد کے بعد مہر معاف کرنے اور بلاعوض اپنی ملکیت کا مالک بنانے کاحق ہے، اس طرح ابتداء بھی وہ مہر کی نفی اور اس کے اسقاط وابراء کی مالک ہوگی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ قد علمنا ما فرضنا علیہ می ازواجہ مالخ اور ان تبتغوا باموالکم النح کی رو ہے من حیث الوجوب ابتداءتو مہر شریعت کاحق ہے، لیکن عقد کے بعد جب عورت معقود علیہ لیخی بضعہ شوہر کے حوالے کردیتی ہوتا استہاء مہر سے اس کاحق متعلق ہوجا تا ہے، لہذا جب مہر سے عورت کاحق انتہاء متعلق ہوتا ہے تو وہ انتہاء ہی ابراء اور اسقاط کی مالک ہوگی، اور ابتدا نفی کی مالک نہیں ہوگی، کورک کفی کا تعلق ابتدائی مرطے سے ہواور ابتداء مہر سے عورت کاحق ہی متعلق نہیں ہوتا۔

ولو طلقها ہے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس کا عاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے (بدون تسمیہ مہر یا بشرط نفی مہروالی صورت میں) دخول سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی، تو اب اس پرعورت کا متعہ واجب ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس طرح کی صورت حال میں متعہ کو واجب اور لازم کیا ہے، ارشاد خداوندی ہے: لا جناح علیکم اِن طلقتم النسآء مالم تمسوهن اُو تفرضوا لهن فریضة و متعوهن النج وجا سدلال یوں ہے کہ قرآن کریم نے اُوتفوضوا کا لم تمسوهن پر عطف کیا ہے اور آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ اگرتم نے مہر معنین کے بغیرعورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے انھیں طلاق دے دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ م طلاق کے بعد انھیں متعہ

اور چوں کہ قرآن کریم نے امر کا صیغہ (متعودی کا استعال کیا ہے، ای لیے ہمارے یہاں متعہ ہی واجب ہے، کین امام مالک والتھا متعہ کو آن کریم نے امر کا صیغہ (متعودی کا استعال کیا ہے، ای لیا تھا متعہ کے اخیر میں حقا علی المحسنین مالک والتھا متعہ کو آرد ہے۔ فرمایا ہے اور محسن متطوع اور متعفل کو کہتے ہیں اور متطوع پرکوئی چیز واجب نہیں ہوتی ، معلوم ہوا کہ متعہ واجب نہیں ہے۔ لی کا اور علی کے الفاظ استعال کیے ہیں اور کین ہماری طرف سے ان کا جواب ہے کہ قرآن نے محسنین سے پہلے حقا اور علی کے الفاظ استعال کیے ہیں اور

# 

حقا اور علی دونوں وجوب اور الزام کے لیے آتے ہیں۔ دوسراجواب یہ ہے کہ یہاں محسن منطوع کے معنیٰ میں نہیں ہے، بلکہ محسن کا مطلب یہ ہے کہ جولوگ وجوب کے علاوہ از راہ احسان کچھ زیادہ دیتے ہیں یہ بھی اچھا اور بہتر ہے۔

والمتعة ثلاثة المع اس كا عاصل يہ ہے كہ متعہ تين كپڑوں كا نام ہے جوكرتا، اوڑھنى اور چادر كا مجموعہ ہے، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس نظافتنا سے متعہ كاية تخيينہ اور اندازہ منقول ہے اور وجوب ثلاث كى حكمت يہ ہے كہ عموماً عورتيں تين كپڑوں ميں نماز مجمى بڑھتى ہيں اور گھر سے باہر بھى تين ہى كپڑوں ميں نكلتى ہيں، اس ليے يہ مقدار چوں كه ضرورت اصليہ كے ليے كافى ہے، اسى ليے اس كي تعيين وتحد يدكر دى گئى۔

پھراس سلسلے میں بڑا اختلاف ہے کہ متعد میں کس کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا؟ شوہر کی یا بیوی کی؟ چنانچہ امام قدوری کی ظاہری عبارت من محسو قد مثلها تو یہ بتا رہی ہے کہ عورت کی حالت معتبر ہوگی، اور امام کرخی والشوائد بھی اس کے قائل ہیں، ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ متعد چول کہ مہرسقوط کی صورت میں واجب ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے قائم مقام ہے اور مہر مثل میں عورت کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے، الہٰذا متعدمیں بھی اس کی حالت معتبر ہوگی۔

لیکن احناف کا مسلک میہ ہے وجوب متعہ میں شوہر کی حالت اور اس کی حیثیت کا اعتبار ہوگا، کیوں کہ قر آن کریم نے صاف لفظوں میں علی الموسع قدرہ المح بیان فرمادیا ہے، لہذا اگر ہم اس آیت کوچھوڑ کر قیاس اور علت سے کام چلا کیں تو درست نہیں ہے، یہی سیح قول ہے، ابو بکر رازی اور صاحب ہدایہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اور امام شافعی والٹیمائہ کا اصح قول بھی یہی ہے۔

ثم هی المنع یہاں سے یہ بتانامقصود ہے کہ متعد نہ تو عورت کے نصف مہر مثل سے زائد قیمت کا ہوگا اور نہ ہی پانچ ورہم سے کم قیمت کا ، متعد کا نصف مہر مثل سے اقوی ہوتا ہے ، اور مہر منمی کی صورت کم قیمت کا ، متعد کا نصف مہر مثل سے زائد نہ ہونا تو اس لیے ضروری ہے کہ مہر منمی مہر مثل سے اقوی ہوتا ہے ، اور مہر منمی کی صورت میں اگر شوہر نے طلاق قبل الدخول و سے دی تو اس پر منمی کا نصف ہی واجب ہوگا ، اس سے زیادہ واجب نہیں ہوگا ، الہذا جب اقوی لیعنی مہر مثل میں تو (طلاق قبل الدخول والی صورت میں ) بدرجہ اولی نصف مہر مثل سے زائد متعد واجب نہیں ہوگا ۔

رہی سے بات کہ مہرسٹی مہرشل سے اقویٰ کیوں ہے، تو اس کا جواب سے ہے کہ مہرسٹی عقد اورتسمیہ دونوں سے واجب ہوتا ہے، جب کہ مہرشل کا وجوب محض عقد سے ہوجا تا ہے۔

اور متعد کا پانچ درہم ہونا ضروری ہے ( کم از کم ) اس لیے کہ متعد ملک بضعہ کا عوض ہے اور کوئی بھی عوض دیں درہم ہے کم مالیت کا نہیں ہوتا، اس لیے دیں درہم پورے بضعہ کا عوض ہوگا،لیکن طلاق قبل الدخول کی صورت میں چوں کہ بضعہ پر کوئی آٹچ نہیں آتی، اس لیے اب اس عوض کی نصف مالیت ( پانچ دراہم ) واجب ہوگی۔

وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهُرًا ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَةٍ فَهِي لَهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اللَّهُ وَ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

### لَا يَتَنَصَّفُ، فَكَذَا مَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ، وَالْمُرَادُ بِمَا تَلَا ٱلْفَرْضُ فِي الْعَقْدِ، إِذْ هُوَ الْفَرْضُ الْمُتَعَارَفُ.

ترجی اوراگر کسی نے مہر متعین کے بغیر کسی عورت سے نکاح کیا، پھر وہ دونوں کسی تسمیہ (مقدار مہر) پر راضی ہوگئے، تو اگر شوہر نے عورت کے عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے مرگیا تو عورت کو دہی تسمیہ ملے گا۔ادراگراس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے مرگیا تو عورت کو دہ مہر کا نصف ملے گا۔ادراگراس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے مرگیا تو عورت کو متعد ملے گا۔ادرا کسی امام شافعی راپیٹیل کا بھی قول ہے،اس کے دم ہر متعین ہے، لہٰذا ازروئے نص وہ نصف ہوجائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ بیفرض اس واجب کی تعیین ہے جوعقد کے ذریعے واجب ہوا ہے اور وہ مہر مثل ہے اور مہر مثل میں تنصیف نہیں ہوتی ،لہٰذا جواس کے درجے میں اتارا گیا ہے (اس کی بھی تنصیف نہیں ہوگی۔)

اورامام ابو یوسف رایشینه کی تلاوت کرده آیت میں افرض ہے ) فرض فی العقد مراد ہے، کیوں کہ وہی فرض متعارف ہے۔

### اللغاث:

﴿ لم يسمّ ﴾ طينبيل كيا۔ ﴿ تو اصيا ﴾ دونول راضى ہوگئے۔ ﴿ مفروض ﴾ متعين شده۔ ﴿ يتنصّف ﴾ آدها آدها ہو گيا ، نصف كرديا جائے گا۔

## غیرمقررمبر پرشادی کرنے کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے ہندہ سے نکاح کیا اور بوقت عقد کوئی مہر متعین نہیں کیا، پھر نکاح کے بعد ہندہ اور زید نے باہمی رضامندی سے مثلاً پانچ سورو پے مہر مقرر کرلیا، اب اگر زید ہندہ کے ساتھ دخول کر لیتا ہے یا اسے چھوڑ کر مرجاتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں ہندہ کو بعد میں متعین کردہ مہر ہی ملے گا۔ (متعہ یا مہرمثل نہیں ملے گا۔)

لیکن اگرصورت مسکلہ میں زید نے ہندہ کے ساتھ دخول پہلے سے ہی اسے طلاق دے دی ،تو اب طرفین ؓ کے یہاں ہندہ کو متعہ ملے گا ، یہی امام احمد والیشایۂ کی ایک روایت ہے۔

امام شافعی ولیشید کے یہاں ہندہ کو بعد میں طے کردہ مہر کا نصف (250) ملے گا،امام ابو یوسف ولیشید کا قول اول یہی ہے اور یمی امام مالک کا مسلک ہے،امام ابو یوسف ولیشید کا قول ثانی طرفین کے قول کے موافق ہے۔

بہرحال امام شافعی، امام مالک اور امام ابویوسف بڑھ آتھ کی (قول اول) دلیل یہ ہے کہ جب عقد کے بعد زوجین نے مہر کی ایک متعین مقدار پر رضامندی ظاہر کر دی تو بیم ہم مہر ممرضی کی طرح ہو گیا اور مہر سمٰی کی صورت میں اگر طلاق قبل الدخول دی جاتی ہے تو آیت قرآنی فنصف ما فوضتم کی وجہ سے شوہر پر نصف مہر واجب ہوجاتا ہے، لہذا یہاں بھی اس پر نصف مہر واجب ہوگا اور وہی عورت کو ملے گا۔ متعنہ بیں ملے گا۔

ولنا المنح حضرات طرفین عِرَیْهِ کی دلیل یہ ہے کہ ابتدائے عقد میں جومبر متعین ہوتا ہے وہی مسلی کہلاتا ہے، لیکن صورت مسلد میں جب تسمیہ مہر کے بغیر نکاح ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ خود شوہر پرعورت کا مہر مثل واجب تھا، اب بعد العقد زوجین نے جس مقدار پراتفاق کیا ہے وہ اس مہر مثل کی تعیین ہے جوعقد کی وجہ سے واجب ہوا ہے، اور مہر مثل میں تنصیف نہیں ہوتی، الہذا جواس کے قائم مقام ر ان الهداية جلد على المستحمل المستمال المارية جلد المارية على المارية المارية المارية المارية المارية المارية

ہے تعنی مفروض بعد العقد اس میں بھی تنصیف نہیں ہوگی اور جب اس میں تنصیف نہیں ہوگی تو متعہ واجب ہوگا، ورنہ تو شو ہر کا نقصان ہوگا کہ بغیر مٹھائی کھٹائی کے اسے یا نچے سورو پئے دینے پڑیں گے۔

و المراد يهال سے امام ابو يوسف و الله في دليل كا جواب ہے جس كا حاصل بيہ كہ محترم آپ كب سے قياس كرنے گئے؟
بھائى آيت ميں فنصف ما فرضتم سے مراداس مفروض كا نصف ہے جو بحالت عقد فرض كيا جاتا ہے اس ليے كہ وہى معروف اور
معتاد ہے اور بحالت فرض كيا جانے والاممر، ممرسلی كہلاتا ہے نہ كہ ممرمثل، اور صورت مسئله ميں بلاتسميد نكاح كرنے كى وجہ سے شوہر پر
ممرمثل واجب تھانه كه ممرسلی، البذا مهرمثل والى صورت كوممرسلی والى صورت پر قياس كرنا درست نہيں ہے۔

قَالَ فَإِنْ زَادَهَا فِي الْمَهُرِ بَعُدَ الْعَقْدِ لَزِمَتُهُ الزِّيَادَةُ خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالِكُا أَنِهُ وَ سَنَذْكُوهٌ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَ إِذَا صَحَّتِ الزِّيَادَةُ تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلُ الدُّخُولِ، وَ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُكَا أَوْلًا تَتَنَصَّفُ مَعَ الْأَصْلِ، لِأَنَّ النِّصُلِ، لِلَّانَ النِّصُفَ عِنْدَهُمَا يَخْتَصُّ بِالْمَفُرُوضِ فِي الْعَقْدِ، وَ عِنْدَةُ الْمَفُرُوضَ بَعْدَةٌ كَالْمَفُرُوضِ فِي الْعَقْدِ، وَ عِنْدَةُ الْمَفُرُوضَ بَعْدَةٌ كَالْمَفُرُوضِ فِي الْعَقْدِ، وَ عِنْدَةُ الْمَفُرُوضَ بَعْدَةٌ كَالْمَفُرُوضِ فِي الْعَقْدِ، وَ عِنْدَةُ الْمَفُرُوضَ بَعْدَةً كَالْمَفُرُوضِ فِي عَلَى مَا مَرَّ، وَ إِنْ حَطَّتُ عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ الْحَطُّ، لِلَّنَّ الْمَهُرَ حَقُهَا وَالْحَطُّ يُلاقِيْهِ حَالَةَ الْبَقَاءِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر عقد کے بعد شوہر نے عورت کے مہر میں اضافہ کر دیا، تو یہ اضافہ اس پر لازم ہوگا، امام زفر روانشیلہ کا (اس میں) اختلاف ہے، اور ثمن اور مثمن کے اضافے کی بحث میں ان شاء اللہ ہم اسے بنیان کریں گے۔ اور جب زیادتی صحیح ہے تو طلاق قبل الدخول کی وجہ سے بیزیادتی ساقط ہوجائے گی، اور امام ابو یوسف روانتی ہے تول اول پر اصل مہر کے ساتھ اس کی بھی تنصیف ہوگی۔ اس لیے کہ طرفین کے یہاں نصف مفروض فی العقد کے ساتھ خاص ہے، اور امام ابو یوسف روانتی کے یہاں مفروض بعد العقد کی طرح ہے جبیا کہ گذر چکا ہے۔

اوراگرعورت نے شوہرے اپنا مہر کم کر دیا تو یہ کم کرناضچے ہے، اس لیے کہ مہرعورت کا حق ہے اور بیہ حط بحالت بقاءمہرے ملا رہا ہے۔

### اللغات:

﴿ ثمن ﴾ قبت،ریٹ ﴿ مشمن ﴾ میج ، قبت والی چیز ۔ ﴿ تنصف ﴾ آدهی ہوجائے گی ۔ ﴿ حظت ﴾ گرادیا، کم کردیا۔ ﴿ فِللقَّی ﴾ ملا ہوا ہے، ساتھ لاحق ہے۔

## مرمتعین بر کی یا زیادتی کرنے کی صورت:

عبارت میں ایک ہی مسئلے ہے متعلق دوا لگ الگ شق بیان کی گئی ہے(۱) پہلی شق یہ ہے کہ اگر عقد کے بعد شوہر نے عورت کے متعین کردہ مہر میں اضافہ کر دیا مثلاً عورت کا مہر پانچ سودراہم تھے شوہر نے سات سوکر دیے اور عورت نے اس مجلس میں اسے قبول سریا تو ہمارے یہاں یہ زیادتی درست ہے اور شوہر پر اس کی ادائیگی لازم ہے، امام احمد والٹیلیڈ بھی اس کے قائل ہیں۔البتہ امام زفر ویلٹیلیڈ کا مسلک میہ ہے کہ نہ تو شوہر کا اضافہ کرنا درست ہے اور نہ ہی اس پر اس کی ادائیگی لازم ہے، امام شافعی والٹیلیڈ بھی اس کے قائل ویلٹیلیڈ کا مسلک میہ ہے کہ نہ تو شوہر کا اضافہ کرنا درست ہے اور نہ ہی اس پر اس کی ادائیگی لازم ہے، امام شافعی والٹیلیڈ کھی اس کے قائل

ہیں۔

امام زفر پر الشیلا کی دلیل میہ ہے کہ شوہر کا اضافہ کرنا از سرنو ہبہ ہے، اس لیے وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، کیوں کہ اصل عقد یعنی مہر میں معاوضہ کامفہوم ہے، اس لیے مفہوم احسان اس ہے ہم آ ہٹک نہیں ہوسکتا۔

ہماری دلیل قرآن کریم کہ وہ آیت ہے جس میں شمید مہر کے بعداضا نے پرکوئی روک نہیں لگائی گئی ہے ارشادر بانی ہے "ولا جناح علیکم فیما تر اضیتم به من بعد الفریضة" اس آیت میں صاف بیاشارہ دیا گیا ہے کہ تعیین مہر کے بعداس میں طیا اضافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں اضافہ تو درست ہے، کیکن اگر شوہر نے اضافے والی صورت میں عورت کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اب کیا ہوگا؟

امام ابو یوسف رطینی کا قول اول تو یہ ہے کہ جس طرح مہر سلی کی تنصیف ہوگی اس طرح اضافے کی بھی تنصیف ہوگی اور مطلقہ کومہر سلی اوراضافے دونوں کا تصف ملے گا،ان کی دلیل یہ ہے کہ ان کے یہال مفروض فی العقد اور مفروض بعد العقد دونوں برابر ہیں اور مفروض فی العقد کی تنصیف ہوتی ہے، لہذا مفروض بعد العقد کی بھی تنصیف ہوگی۔

اس کے برخلاف حضرات طرفین کا مسلک یہ ہے کہ اس صورت میں بھی صرف مفروض فی العقد کی تنصیف ہوگی ،مفروض بعد العقد کی تنصیف ہوگی ، کیوں کہ قرآن میں جو فنصف ما فرضتم کا حکم آیا ہے وہ مفروض متعارف کے ساتھ خاص ہے اور مفروض فی العقد ہی مفروض متعارف ہے ،ای لیے تنصیف بھی اسی کے ساتھ خاص ہوگی۔

(۲) مسئے کی دوسری شق بیہ ہے کہ اگر عورت نے اپنے مہر میں سے پچھ کم کر دیا تو بیط اور کی درست ہے، کیونکہ بقاءعورت مہر کی مالک ہوجاتی ہے، تو جس طرح وہ پورا مالک ہوجاتی ہے، تو جس طرح وہ پورا مہر معاف کرنے کا جس سے کم کرنے کا بھی اسے اختیار ہوگا اور بدرجہ اولی ہوگا لأن الحط أهون من الابد اء۔

وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطْيِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلَٰ الْمَا يَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا بِالْوَطْيِ فَلَا يَتَأَكَّدُ الْمَهْرُ دُوْنَهُ. وَ لَنَا أَنَّهَا سَلَّمَتِ الْمُدُدلَ حَيْثُ رَفَعَتِ الْمَوَانِعَ، وَ ذَلِكَ وُسُعُهَا فَيَتَأَكَّدُ حَقَّهَا فِي الْبَدَلِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ. وَ إِنْ كَانَ أَخَدُهُمَا الْمُبْدَلَ حَيْثُ رَفَعَتِ الْمُوانِعَ، وَ ذَلِكَ وُسُعُهَا فَيَتَأَكَّدُ حَقَّهَا فِي الْبَدَلِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ. وَ إِنْ كَانَ أَخَدُهُمَا مُرِيْطًا أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمًا بِحَجِّ فَوْضٍ أَوْ نَفُلٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ أَوْ كَانَتُ حَائِضًا فَلَيْسَتِ الْخَلُوةُ مَرِيْطًا أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمًا بِحَجِّ فَوْضٍ أَوْ نَفُلٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ أَوْ كَانَتُ حَائِضًا فَلَيْسَتِ الْخَلُوةُ صَدِيْحَةً ، حَتَى لَوْ طَلَقَهَا كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهُو، لِلَّنَّ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ مَوَائِعُ. وَ أَمَّا الْمَرَضُ مِنْهُ فَالْمُوادُ مِنْهُ مَا مُوسَلِكً وَالْعُرَاهُ وَ فَيْ الْمَوْلُ وَ عَلَيْهُ اللّهُونَ اللّهُ مِنَ اللّهُ فِي مَرْضِهَا، وَ يَمْمَلُ الْمُعَلِي وَالْعُرَاهُ وَ فَتَا وَ النَّسُكِ وَالْقَضَاءِ وَ الْكَفَارَةِ، وَ الْإِخْرَامِ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ اللّهُ مِنَ الْقَضَاءِ وَ الْكَفَارَةِ، وَ الْإِخْرَامِ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ اللّهُ مِنَ الْقَضَاءِ وَ الْكَفَارَةِ، وَ الْإِخْرَامِ لِمَا يَلْوَمُهُ مِنَ اللّهُ مِنَ الْقَضَاءِ وَ الْكَفَارَةِ، وَ الْإِحْرَامِ لِمَا يَلْوَمُهُ مِنَ اللّهُ مِنَ الْقَضَاءِ وَ الْكَفَارَةِ، وَ الْإِحْرَامِ لِمَا يَلْوَمُهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ الْقَضَاءِ وَ الْكَافِرَةِ وَ الْمُحَمِّرَةِ وَ الْمُؤْونَ الْمُ لَوْمُ لِعَالَةِ السَّافِ وَالْفَضَاءِ وَلَيْسَادِ النَّنَامُ الْمُؤْمَا وَالْمُعُونَ اللّهُ مَا يَلْوَامُ مُولِكُونَ الْمُؤْمِ الْوَالْمُ وَالْمُؤْمِ الْمَالِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُسْتُولُونَ الْمُونَ الْمُؤَامِ وَالْمُونَ وَلَعْلَامِ اللْمُولُونَ الْمُعَلِّى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْعُلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُولِ اللْمُ اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُ

وَالْحَيْضُ مَانَعٌ طَبُعًا وَ شَرُعًا. وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُّعًا فَلَهَا الْمَهْرِ كُلُّهُ، لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفُطَارُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فِي رِوَايَةِ الْمُنْتَقَى، وَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَهْرِ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَ صَوْمُ الْقَضَاءِ وَالْمَنْذُورِ كَالتَّطُوَّعِ فِي رِوَايَةٍ، لِأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيْهِ، وَالصَّلَاةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ فَرْضُهَا كَفَرْضِهِ وَ نَفْلُهَا كَنَفْلِهِ.

ترجمل : اور جب شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کرلی اور وہاں وطی سے مانع کوئی چیز نہیں تھی ، پھراس نے بیوی کوطلاق دے دی، تو (اب) بیوی کو پورام ہر ملے گا۔ امام شافعی والٹیلا فرماتے ہیں کہ نصف مہر ملے گا، اس لیے کہ وطی ہی سے کما ھڈ معقود علیہ (بضعہ) ماصل ہوگا، لہٰذا بدون وطی مہر مؤکر نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ عورت نے موانع زاکل کر کے مبدل کوشوہر کے حوالے کر دیا ہے اور یہی اس کے بس میں ہے، اس لیے بچے پر قیاس کرتے ہوئے بدل میں اس کاحق مو کد ہوجائے گا۔

اور اگر زوجین میں سے کوئی بیار ہویا رمضان کے روز ہے ہویا فرض نفل جج یا عمرہ کا احرام باند ھے ہوئے ہو، یا بیوی حائضہ ہوتو (ان صورتوں میں) خلوت صحح نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر شوہر نے اسے طلاق دے دی تو اسے نصف مہر ملے گا، اس لیے کہ یہ چیزیں مانع وطی ہیں۔ رہا مرض تو اس سے ایسی بیاری مراد ہے جو مانع جماع ہویا اس سے ضرر لاحق ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ مردکی بیاری اعضاء کے شکن اور ڈھیلے بن سے خالی نہیں ہوتی ، اور عورت کے مرض میں بھی یہی تفصیل ہے۔

اور رمضان کاروزہ اس وجہ سے مانع وطی ہے کہ اس کے سبب شوہر پر قضاء اور کفارہ لازم ہوگا، اور احرام اس لیے مانع ہے کہ اس کی وجہ سے اس پر دم بھی لا زم ہوگا، نیز حج کا فساد اور قضاء بھی لازم ہوگی اور حیض تو طبعاً اور شرعاً (ہرطرح) مانع ہے۔

اوراگرزوجین میں ہے کوئی نفلی روزے ہے ہو، توعورت کو پورا مہر ملے گا اس لیے کہ منتقی کی روایت میں بغیر عذر کے اس کے لیے افطار مباح ہے، اور مہر کے متعلق بہی قول صحیح ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق قضاء اور نذر کا روز فلی روز ہے کی طرح ہے، اس لیے کہ ان میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اور نماز روز ہے کی طرح ہے، اس کا فرض روز ہے کے فرض اور اس کانفل روز ہے کے نفل کی طرح ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حلا﴾ علیحدہ ہوا۔ ﴿ مستوفی ﴾ پورا پورا وصول ہونے والا۔ ﴿ سلّمت ﴾ سپرد کر دیا۔ ﴿ موانع ﴾ واحد مانع ؟ رکاوٹیس۔ ﴿ وسع ﴾ گنجائش ، اختیار ، بس۔ ﴿ تکسّر ﴾ آلات تناسل کا سکڑا رہنا (ایک جنسی بیاری)۔ ﴿ فتور ﴾ اعضاء تناسل کا ڈھیلا رہنا (سستی اور بیاری کا اثر )۔

#### خلوت معجد كابيان:

اس عبارت میں خلوت اور موانع خلوت سے متعلق مخلف مسائل کا بیان ہے چنانچہ (۱) پہلامسکہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ کر لیا اور دوران خلوت کوئی مانع دطی بھی نہیں پایا گیا،اس کے بعد اس نے عورت کو طلاق دیا تو اب اس پر

# ر أن البداية جلد الله المحتمل الم

پورامبردیناداجب ہوگا،صحابرام کی ایک بری جماعت اس کی قائل ہےاور یہی امام احمد ولیشید کامجھی مسلک ہے۔

امام شافعی راتینمید فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عورت کونصف مہر ہی ملے گا اور محض خلوت کی وجہ سے وہ پورے مہرکی حق دار نہیں ہوگ ۔ امام شافعی راتینمید کی دلیل میہ ہے کہ مہر بضعہ کا بدل اور مقائل ہے، لہذا جب تک پورابضعہ حاصل نہیں ہوگا پورا بدل یعنی مہر بھی لا زم نہیں ہوگا، اور پورابضعہ (علی وجہ الکمال) وطی سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے بدون وطی پورا مہر بھی واجب نہیں ہوگا اور محض خلوت سے طلاق کی صورت میں عورت کونصف مہر لے کر کنارے ہونا پڑے گا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت والا کیوں آپ صنف نازک پرظلم کر رہے ہیں، اس بے چاری پر بضعہ کی سپر دگی ہی تو واجب ہے، اور اتنا تو آپ بھی مانتے ہیں کہ حتی المقدور ہی واجب کی اوائیگی لازم ہوتی ہے، لہذا جب عورت نے خلوت میں شوہر کے ساتھ وقت گذارا تو اس نے تمام موانع وطی کوزائل کر کے اپنا مبدل یعنی بضعہ اس کے حوالے کر دیا اور یہی اس کے بس میں تھیں تو اب تو شوہر کا تھا کہ وہ سنگل دیکھ کرگاڑی چلا دیتا، بہر حال جب عورت نے وہ تمام چیزیں پوری کر دیں جو اس کے بس میں تھیں تو اب اسے اس کے حق یعنی کمال مہر سے محروم رکھنا اس کے ساتھ ناانصافی اور تعصب ہوگا۔ اس لیے ہم تو اس غریب کو پورا مہر دلوا کیں گے۔ اور پھر دار قطنی کی بیر حدیث بھی اس کی مؤید ہے "من کشف حمار امر آہ او نظر الیہا و جب الصداق دحل بھا او لم

ید حل" کہ جس نے عورت کا کیڑا سر کا دیایا اس کی طرف شہوت کے ساتھد کھ لیا تو اس پورا مہر واجب ہے، خواہ وہ دخول کرے یا نہ کرے۔ نیز خلفاے راشدین سے مروی ہے کہ وہ حضرات بھی خلوت صححہ کو وجوب مہر کا سبب قر اردیا کرتے تھے، چنانچے مصنف ابن ابی شیب میں بیعبارت درج ہے جواحناف کے مسلک کی زبان اور ان کی ترجمان ہے: إن من أغلق بابا أو أد لحی سترا فقد وجب

المهر ووجبت العدة كرمورت كي معيت من دروازه بندكرني يا پرده وال دينے سے مبر واجب بوجاتا ہے۔ (بحوالي عني ١١٨/٢٢)

پھریہ کہ جس طرح تھ عقد معاوضہ ہے ای طرح نکاح بھی عقد معاوضہ ہے اور بھے کا حال یہ ہے کہ اگر بائع مبھے اور مشتری کے مابین تخلیہ کر دے اور کوئی چیز قبضہ سے مانع نہ ہو، تو مشتری پڑتن کی ادائیگی لازم ہوجاتی ہے، لہذا جس طرح تھے میں تخلیہ موجب ادائے تمن ہے، اسی طرح نکاح میں بھی خلوت موجب مہر ہوگی اور بعد الخلو ۃ طلاق دینے سے عورت پورے مہرکی حق دار ہوگی۔

### موالع خلوت كابيان:

و إن كان أحدهما مريضا النع يهال سان چيزول كابيان بے جوخلوت ميں وطى سے مانع بيں اور جن كى وجہ سے خلوت كے بعد بھى عورت كو پورا مهزنييں ماتا۔ يا دواشت كے ليے آپ مختراً اتنا ذبن ميں ركھيں كه موانع كى پانچ فتميں بيں (١) مانع حقيقى (٢) مانع طبعى (٣) مانع حمرى (٣) مانع حمى (٥) مانع حمى (١) مانع حمى (٥) مانع حمى (١) مانع مىنع مانع دى (١) مانع د

مانع حقیقی مثلاً زوجین میں ہے کی ایک کا بیار ہونا، مانع طبعی یہ ہے کہ عورت کی شرم گاہ کا منھ ہی بند ہو یا عورت آئی چھوٹی ہو جو جماع کے لائق ہی نہ ہو، مانع شرعی یہ ہے کہ احدا الزوجین نے جج فرض کا احرام باندھ رکھا ہو، مانع حسی یہ ہے کہ خلوت میں زوجین کے علاوہ کوئی تیسرا موجود ہو، یا ستر اور پردے کا انتظام نہ ہو، اور مانع طبعی اور شرعی یہ ہے کہ عورت حاکھہ ہو، ظاہر ہے کہ بحالت حیض گندگی اور خون کی آلودگی کے پیش نظر طبیعت سلیمہ جماع کرنے ہے افکار کرے گی، اس لیے یہ مانع طبعی ہے، اور مانع شرعی اس وجہ سے مناز کریم نے و لاتقر ہو ھن حتی یطھرن سے بحالت حیض ہم صحبت ہونے ہے منع کردیا ہے۔

و أما المعرض المنع يہاں سے صاحب كتاب جملہ موانع كى تفصيل بيان كررہے بيں اور فرماتے ہيں كہ ايك قول كے مطابق تو مرد كا مرض مطلقا مانع وطی نہيں ہے، بلكہ اس سے مراد ايما مرض ہے جو واقعتا مانع جماع ہو، يا ايما مرض ہوجس سے مرد كو ضرر اور تكليف ہواور وہ صحبت اور جماع ميں خل اور مصر ہو۔ اور دوسرا قول بيہ ہے كہ مرد كا مرض مطلقا مانع وطی ہے، اس ليے كہ وطی اور جماع وغيرہ ميں مزہ اسى وقت آتا ہے جب نشاط اور فرحت ہو، الہذا مردكى ذراسى سستى اور طبيعت كا بلكا بين اس كے مزے اور لطف كو تراب كر دے گا، اس ليے يہ مطلقا مانع وطى ہوگا۔

علامہ عینی اوراورصاحب صدر الشریعة کی نظر میں مرض کی دوسری تحقیق وتفصیل محبوب اور پیندیدہ ہے،اس کیے کہ عموماً مرد کی بیار کی سے اعضاء تھک جاتے ہیں اور آکۂ تناسل فتور اور ڈھیلے بن کا شکار ہوجاتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ عورت کے مرض میں بھی بعینہ وہی تفصیل ہے جومرد کے مرض کی پہلی تحقیق میں گذری، یعنی جس طرح پہلی تحقیق کے مطابق مرد کا مرض منقسم ہے، اسی طرح عورت کا مرض بھی منقسم ہے، اگر مانع جماع ہوگا یا اس سے ضرر لاحق ہوگا تب تو وہ مانع وطی سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں۔

و أها صوم المنح رمضان کے روز ہے یا احرام کے مانع وطی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بحالت صوم رمضان عمد اُ جماع کرنے سے
انسان پر قضاء اور کفارہ تو لازم ہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس پر وبال اور عذاب بھی برستا ہے، اس طرح احرام کا حال ہے کہ
بحالت احرام وطی کرنے سے محرم پر دم لازم ہوتا ہے، اس کا حج بھی فاسد ہوجا تا ہے اور اس کی قضاء بھی ضروری ہوتی ہے۔ مزید گناہ
الگ سے ماتا ہے، لہذا ان صورتوں میں خلوت کے باوجود اس خلوت کو دخول کے حکم میں نہیں مانیں گے، اس لیے کہ کون اتنا بے وقو ف
ہے جو روز ہے کی قضاء بھی کرے اور کفارہ بھی دے، اس لیے آھیں دخول کے قائم مقام نہیں مانیں گے۔
الحاصل ان صورتوں میں وطی کرنا امر محال اور ناممکن ہے، اس لیے آھیں دخول کے قائم مقام نہیں مانیں گے۔

ر ہا مسئلہ چین کا تو وہ تو ہراعتبار سے حالتِ نفرت ہے، قر آن کریم نے بھی اس حالت میں جماع کرنے سے منع کیا ہے اور پھر طبیعت سلیمہ اور فطرت یا کیزہ اس حال میں ہاتھ لگانا بھی گوارانہیں کرتی، چہ جائے کہ جماع جیسا پرتکلف کام کیا جائے؟

و إن كان النح يهاں سے صاحب كتاب صوم رمضان اور صوم نفل ميں فرق كو بتارہ ہيں، اور بيا شارہ و برہ ہيں كه او پر ہم نے رمضان كى قيداس ليے لگائى ہے كہ صوم نفل مانع وطی نہيں ہے، اور اگر احدالز وجین نفلی روز ہے ہوں اور اس حالت میں خلوت ہوجائے تو وہ خلوت صحیح ہوگی اور دخول كے قائم مقام ہوگی ، اور اس خلوت كے بعدا گرشو ہر بيوى كو طلاق و يتا ہے، تو اسے پورا مہر ملے گا، اس ليے كہ حاكم شہيد اابوالفضل كى مثنى ميں صوم نفلى كى حالت ميں بغير كسى عذر كے افطار كرنا مباح ہے، اور مہر كے سلسلے ميں يقول صحیح ہے۔

وهذا القول كاواضح مطلب يہ ہے ككل مہر واجب ہونے كم متعلق تو منتقى كى روايت درست ہے، كيكن صوم فل كے مانع وطى نہ ہونے كم متعلق منتقى كى روايت درست ہيں ہے، كيول كہ بعض لوگ صوم فلى كو بھى وطى سے مانع اور خلوت صححه كى راہ ميں حائل تصور كرتے ہيں۔ (والله اعلم بحقيقة المحال)

وصوم القصاء النع قضاء اورنذر كے روزے خلوت سيح سے مانع بيں يانہيں؟ اسسليے ميں دورواتيں بين (١) مانع بين

# ر آن الهداية جلد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد

(۲) مانع نہیں ہیں۔ قائلین مانع کی دلیل ہیہ ہے کہ اگر چہ صوم منذ ور کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے یہ بھی صوم رمضان کی طرح خلوت صحیح سے مانع ہوں گے۔

اور جولوگ صوم منذ ور اورصوم قضاء کوخلوت صحیح سے مانع نہیں خیال کرتے ان کی دلیل یہ ہے کہ صوم رمضان اورصوم قضاء وغیرہ وجوب قضاء اور لزوم گناہ میں برابر ہیں، البعتہ وجوب کفارہ کے حوالے سے صوم رمضان ان پر غالب اور ان سے فائق ہے، اس لیے دونوں میں فرق کا مدار کفارہ پر ہوگا، اور چوں کہ ان میں (صوم قضاء ومنذور) کفارہ واجب نہیں ہوتا، گرگناہ اس پر بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ قضا بھی واجب ہوتی ہے، اس لیے پی خلوت صحیحہ سے مانع بھی نہیں ہوں گے۔

و الصلاۃ المنع فرماتے ہیں کہ بھائی جب آپ نے روزوں کے متعلق تفصیلات ساعت فرمالیں ، تو مخضراً یہ یا در کھیے کہ نماز کی حالت روزے کی سے اور جس طرح فرض روزہ خلوت صحیحہ سے مانع ہوگی ، اور جس طرح نفل روزہ خلوت صحیحہ سے مانع ہوگی ، اور جس طرح نفل روزہ خلوت صحیحہ سے مانع نہیں ہے ، اس طرح اگر احد الزوجین کے نفلی نماز پڑھنے کی حالت میں خلوت ہوئی تو وہ خلوت بھی معتبر ہوگی اور مانع وطی نہیں سمجھی جائے گی۔ فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

وَ إِذَا خَلَا الْمَخْبُونِ بِالْمُواَّتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالُّالْمَايْنِهُ، وَ قَالَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ، وَ إِذَا خَلَا الْمَخُونُ بِإِمْرَاتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمُهُرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالُّالُمَايُهُ أَنَّ لَا لَهُ عَلَى سَلَامَةِ الْآلَةِ، وَ لِلَّابِي حَنِيْفَةَ رَمَالُّالُمَايُهُ أَنَّ لَهُ أَدُنُ بِهِ. الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهَا التَّسُلِيْمُ فِي حَقِّ السَّحْقِ وَ قَدُ أَتَتْ بِهِ.

توجیمان اور جب مقطوع الذکرنے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کر کے اسے طلاق دے دی ، تو امام صاحب رواتشائے کے یہاں اسے (عورت) بورا مہر ملے گا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ بیوی کو نصف مہر ملے گا، اس لیے کہ وہ (اس کا شوہر، مجبوب) مریض سے بھی زیادہ بے بس ہے، برخلاف عنین کے، اس لیے حکم کا مدار آلے کے سلامتی پر ہے۔

حضرت امام صاحب رالی اللہ کے کہ محق (رگڑنے) کے حوالے سے عورت پرتسلیم (بضعہ) واجب ہے اور اس نے اسے بوراکر دیا ہے۔

#### اللغاث:

(مجبوب ﴾ ذكر كثا موا آ دي \_ (غنين ﴾ نامرد، غير قادر على الجماع \_ ﴿أَدَيْرُ ﴾ مدار ٢ ـ ﴿ سحق ﴾ ركرُ نا ـ

## مجبوب وغنين كي خلوت:

حل عبارت سے پہلے بیذ ہن میں رکھیں کہ مجبوب وہ شخص کہلاتا ہے جس کا آکہ تناسل جڑ سے ختم ہوگیا ہواور وہ بھی بھی جماع پر قادر نہ ہو سکے، اور عنین وہ شخص ہے جو کبرئی، کسی بیاری یا کم زوری کے سبب جماع پر قادر نہ ہو، لیکن اس سے قدرت علی الجماع کا امکان ضرور ہو۔ للبذا جب مجبوب اور عنین کی تعریف میں فرق ہے تو ان کے عظم میں فرق ہوگا، لیکن بیفرق حضرات صاحبین گے بہاں ہے۔ امام صاحب رکھیں مقطوع الذکر (مجبوب)

نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کی اور (مجبوبیت کے علاوہ) مانع وطی کوئی چیز موجو ذہبیں تھی، پھراس نے بیوی کوطلاق دے دی، تو اس مجبوب کی پیخلوت، خلوت صححت شار کی جائے گی اور اس پر پورے مہر کی ادائیگی واجب ولازم ہوگی۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مجبوب کی خلوت، خلوت فاسدہ ہوگی اور اُس پر نصف مہر کی ادائیگی ضروری ہوگی، ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ مرض خلوت صححہ سے مانع ہے اور مجبوب کا جب مریض کے مرض سے بڑھا ہوا ہے ( کہاس صورت میں تو وظی کا امکان ہی معدوم ہے ) لہٰذا بیتو بدرجہ اولی مانع ہوگا اور اس کی خلوت خلوت فاسدہ کہلائے گی۔

اور عنین کا مسکداس سے مختلف ہے، اس لیے کہ اگر چینین میں بھی مانع وطی موجود ہے، گریدالیا مانع ہے جس کا از الممکن ہے، البنداعنین کا مسکداس سے مختلف ہوگا اور اس کی خلوت کو خلوت صححہ مان لیا جائے گا، کیوں کہ حکم کا دارو مدار آلہ تناسل کی سلامتی پر ہے اور عنین کا آلہ تناسل صحح سالم رہتا ہے، اس لیے اس کی خلوت سے اس پر کمال مہر واجب ہوگا، اس کے برخلاف مجبوب کا سرے سے آلہ ہی نہیں رہتا، تو کسے اس کی خلوت صححے ہوگی ؟

• حضرت امام صاحب رطینی کی دلیل یہ ہے کہ مہر عورت کا حق ہے، لہذا اگر عورت کی طرف سے کوئی کی یا کوتا ہی پائی جائے گ تب تو مہر میں کمی ہوگی ورنہ نہیں ، اور صورت مسئلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی جانب سے کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر کے مقطوع الذکر ہونے کی وجہ ہے عورت پر رگڑنے اور پھیرنے کی صورت میں تسلیم بضعہ واجب ہے اور وہ اس نے پورا کر دیا، لہذا منع وطی میں عورت کے ذاتی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے عنین کی طرح مقطوع الذکر کی خلوت بھی خلوت صحیحہ ہوگی۔

حضرات صاحبین کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح عنین کی صورت میں مانع وظی کے ہوتے ہوئے محض تسلیم بضعہ سے عورت کو پورام ہر ملتا ہے، اسی طرح یہاں بھی (مسئلہ جب میں)عورت پورے مہرکی حق دار ہوگی، اور نصف اپنااس کے حق میں ظلم اور اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔

قَالَ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي جَمِيْعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ اِحْتِيَاطًا اِسْتِحْسَانًا لِتَوَهَّمِ الشَّغُلِ، وَالْعِدَّةُ حَقَّ الشَّرْعِ وَالْوَلَدِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي اِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ، بِخِلَافِ الْمَهْرِ، لِأَنَّهُ مَالٌ لَا يُحْتَاطُ فِي اِيْجَابِهِ، وَ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي اِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ، بِخِلَافِ الْمَهْرِ، لِأَنَّهُ مَالٌ لَا يُحْتَاطُ فِي اِيْجَابِهِ، وَ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ فَلَا يُصِدُّ الْعَدْرِيُّ فِي اللَّهُ مَا لَا يَحْتَاطُ فِي اِيْجَابِهِ، وَ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْمَانِعَ إِنْ كَانَ شَرْعِيًّا تَجِبُ الْعِدَّةُ لِشُولِتِ التَّمَكُّنِ حَقِيْقَةً، وَ إِنْ كَانَ حَقِيْقَيًّا كَالْمَرَضِ وَالصِّغِرِ لَا تَجِبُ الْعَدَم التَّمَكُن حَقِيْقَةً.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ خلوت ہے متعلق (بیان کردہ) تمام مسائل میں ازروئے استحسان احتیاطاً عورت پرعدت واجب ہے، اس لیے کہ مشغولیت رحم کا وہم موجود ہے۔ اور عدت شریعت اور بچے کاحق ہے، لہذاحق غیر کو باطل کرنے کے لیے کسی کی بھی بات نہیں مانی حائے گی۔

برخلاف مہر کے،اس لیے کہ وہ ایسا مال ہے کہ جس کو واجب کرنے میں احتیاط نہیں برتی جاتی۔اور امام قدوری والٹیلانے اپنی شرح میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر (وطی ہے) کوئی شرعی مانع ہے تو حقیقتاً قدرت ثابت ہونے کی وجہ سے عدت واجب ہوگی،اور اگر کوئی

حقیقی مانع ہے، جیسے مرض اور صغر من تو حقیقاً قدرت ثابت نہ ہونے کی وجہسے عدت بھی واجب نہیں ہوگ۔

وشغل کممروفیت ولا يصدق کقدين نبيس كى جائے گى وايجاب واجب كرنا۔

#### غلوت سے عدت كا وجوب:

بید مسئلہ جامع صغیر کا ہے اور اس کا عاصل بیر ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ خلوت کی تمام صورتوں میں مشغولیت رحم کے وہم کی وجدے عورت پرعدت واجب ہے، خواہ خلوت صححہ ہو یا فاسدہ۔ اور بیت ممنی براحتیاط اور از راہ استحسان ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا تو بیہ ے كەعدت مطلقا واجب نه مو،خواه خلوت صححه بويا فاسده \_خلوت فاسده ميں تو عدم وجوب عدت ظاہر ہے كه وه وخول كے قائم مقام نہیں ہوتی ،اورخلوت صححہ اگر چہ دخول کے قائم مقام ہوتی ہے، گر جب اس میں وطی نہیں ہوتی اور قبل الدخول ہی عورت مطلقہ ہوجاتی ہے، تو کیوں خواہ مخواہی اس پرعدت واجب کریں۔اس لیے از روئے قیاس تو وجوب عدت کا مسکلہ درست نہیں ہے، تا ہم استحسانا اور احتیاطاً عدت واجب ہوگی اور یہی درست ہے،اور کتنے ایسے مسائل ہیں جن میں قیاس کوترک کر کے استحسان پڑھل ہوتا ہے۔

بہر حال امام محمد رطیعید نے خلوت کی تمام صورتوں میں عورت پر عدت کو واجب کیا ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ خلوت کی صورت میں اگر چہوطی کا یقین نہیں ہے، گریدا حمال تو ہے ہی کہ وطی بھی کی گئی ہو، اس لیے کہ جب دو جواں دل ملیں اور آ گ نہ لگے تو ملنے کا مزہ ہی کیا ہے اور پھر یہاں تو وہ دونوں جائز طور پرمل رہے ہیں، اس لیے یہاں تو اور بھی وقوع وطی کا امکان ہے، اس طرح شوہر کے مجبوب دغیرہ ہونے کی صورت میں بھی مشغولیت رخم کا اندیشہ ہے اور وہ اس طرح کہ ہوسکتا ہے رکڑنے اور مقام کومقام سے ملانے نیز پھیرنے اور زور نگانے سے منی کا خروج ہوا ہواور وہ اندرتک جا پینچی ہو، الہذا جب خلوت کی جملہ صورتوں میں وقوع وطی کا اخمال موجود ہے، تو عدت واجب کرنے ہی میں احتیاط ہے۔

والعدة حق الشرع النح اس كامفهوم بير ب كعورت يربهر حال عدت واجب موكى اوراس سليل مين ندتو عورت كى بات مانی جائے گی کہ شوہرنے مجھ سے وظی نہیں کی اور نہ ہی شوہر کی بات معتبر ہوگی کہ میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیوں کہ عدت سے شریعت اور بچے دونوں کاحق متعلق ہے، پشریعت کاحق تو اس طرح متعلق ہے کہ زوجین اسقاط عدت کے مالک نہیں ہیں اور بچے کاحق ال حديث معلق م جس كوآ پ مُن الله عن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماء ه زرع غيره سے بيان فر مایا ہے، لہذا جب عدت سے دو دوحق متعلق ہیں ، تو اب اسے ساقط کرنے کی غرض سے کسی کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، خواہ وہ میاں مو يا يوى-اس ليے كه ضابط بيه به الا يعتبر قول الموء في ابطال حق الغير "غيركاحل باطل كرنے كى خاطر كسى كى بات نبيس

بخلاف المهر سایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اعتراض بیہ کہ جب آپ صححداور فاسدہ دونوں خلوتوں میں وجوب عدت کے قائل ہیں اور اس میں ذرا بھی زمی برتنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو دونوں صورتوں میں عورت پرمبر بھی پورا واجب تيجيے، يه كيول كرتے بيں كەخلوت صيحه كي صورت ميں تو پورامهر واجب ہوگا اورخلوت فاسده كي صورت ميں نصف مهر واجب ہوگا؟ اس کا جوب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وجب مہر میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ مہر مال ہوتا ہے اور مال کے واجوب میں کسی

ر آن الهداية جلدا على المعالي المعالي المعاركة على المعاركة كالمعان على المعاركة كالمعان المعاركة كالمعاركة ك

احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی ، اور احتیاط یا استحسان پر بر بنائے ضرورت ہی عمل ہوتا ہے ، اس لیے جہاں ضرورت ہے ( یعنی عدت میں ) وہاں تو ہم نے احتیاط پڑمل کیا ہے اور جہاں ضرورت نہیں ہے ، وہاں ( وجوب مہر میں ) قیاس کوعلی حالہ باقی رکھا گیا ہے۔

و ذکو القدوری النج اس کا عاصل یہ ہے کہ امام قدوری والتیانی نے امام کرخی کی مختصر پر جوتشری کرتم فرمائی ہے اس میں انھوں نے مانع کوشری اور حقیقی دو تسموں میں تقسیم کر کے وجوب عدت وعدم وجوب عدت میں فرق کیا ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مانع شری ہومثلاً صوم رمضان وغیرہ ، تو چول کہ شرعاً قدرت علی الوطی نہیں ہے، مگر حقیقتاً تمکن موجود ہے، اس لیے از راہ استحسان احتیاطاً اس صورت میں عدت واجب ہوگی۔ اور اگر مانع حقیقی ہو جسے مرض وغیرہ تو اس صورت میں اگر چہشر عاقدرت علی الوطی موجود ہے، مگر حقیقتاً تمکن معدوم ہے، تو حقیقتاً تمکن معدوم ہے، تو مشغولیت رخم کا مسئلہ بھی مفقو داور معدوم ہی رہے گا۔

قَالَ وَ تُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا مُطَلَّقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الَّتِي طَلَقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا وَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهُرًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُلِلَّقَةٍ إِلاَّ مُطَلَّقَةٍ إِلاَّ لِهاذِهِ، لِأَنَّهَا وَجَبَتُ صِلَةً مِنَ الزَّوْجِ، لِأَنَّهُ أَوْ حَشَهَا بِالْفِرَاقِ، إِلاَّ أَنَّ فِي هذِهِ الصُّوْرَةِ يُجِبُ نِصُفُ الْمَهُرِ بِطَرِيْقِ الْمُتْعَةِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ فَسُخْ فِي هذِهِ الْحَالَةِ بِالْفِرَاقِ، إِلاَّ أَنَّ فِي هذِهِ الصُّوْرَةِ يُجِبُ نِصُفُ الْمَهُرِ بِطَرِيْقِ الْمُتْعَةِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ فَسُخْ فِي هذِهِ الْحَالَةِ وَالْمُتْعَةَ خَلْفٌ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْمُفَوَّضَةِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَ وَجَبَتِ الْمُتْعَةُ لَا تَكَرَّرُ، وَ لَنَا أَنَّ الْمُتْعَةَ خَلْفٌ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْمُفَوَّضَةِ، لِلْأَنَّةُ سَقَطَ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَ وَجَبَتِ الْمُتْعَةُ وَلَى الْمُثَعِقَةَ خَلْفٌ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْمُفَوَّضَةِ، لِلْأَنَّةُ سَقَطَ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَ وَجَبَتِ الْمُتَعَةُ وَلَا أَنَّ الْمُتْعَةَ خَلْفٌ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْمُقَوَّضَةِ، لِلْأَنَّةُ سَقَطَ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَ وَجَبَتِ الْمُتَعَةُ لَا تَجِبُ مَعَ وَجُولِهِ الْمُتَعَةُ وَ الْمَهْرِ، وَهُو غَيْرُ جَانٍ فِي الْإِيْحَاشِ فَلَا تَلْحَقُهُ الْغَرَامَةُ بِهِ فَكَانَ مِنْ بَابِ الْفَضْلِ.

ترفیک: فرماتے ہیں کہ ایک مطلقہ کے سواہر مطلقہ کے لیے متعہ متحب ہے اور وہ ایک ایسی مطلقہ ہے جس کو دخول کے بعد شوہر نے طلاق دی ہوا ور اس کا مہر بھی متعین کر دیا ہو (بوقت نکاح) حضرت امام شافعی والیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اس مطلقہ کے علاوہ ہر مطلقہ کے لیے متعہ واجب ہے، اس لیے کہ متعہ شوہر نے جدا کر کے ہیوی کو وحشت میں ڈال دیا ہے، البتہ اس صورت میں بطریق متعہ نصف مہر واجب ہوگا، اس لیے کہ اس حالت میں طلاق فنخ ہوتی ہے اور متعہ مکر زہیں ہوتا۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ مفوضہ میں متعہ مہر مثل کا خلیفہ ہے، اس لیے کہ مہر مثل کے سقوط پر ہی متعہ واجب ہوا ہے، اور عقد موجب عوض ہے، البذا ادنی مہر کے ساتھ، البذا ادنی مہر کے واجب ہوگا، اور خلیفہ نہ تو اصل کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے اور نہ ہی اصل کے کی جز کے ساتھ، البذا ادنی مہر کے واجب ہوگا۔ واجب ہوگا۔

اور شوہر وحشت میں ڈال کر مجرم نہیں ہے،اس لیےاس پراس کا جرمانہ لا گونہیں ہوگااور متعہ از قبیل احسان ہوگا۔

#### اللغاث

﴿أوحش ﴾ انس ختم كرديا، غير مانوس كرديا ۔ ﴿فواق ﴾ جدائى ۔ ﴿مفوضة ﴾ بغير مبرطے كيے ثادى كرنے والى عورت ۔ ﴿جان ﴾ مجرم ( جانی ) ۔ ﴿غوامة ﴾ جرمانه، تاوان ۔

### متعه كي مستحق مطلقه:

ط عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ امام قدوری والنعل کی ابتدائی عبارت و تستحب المتعة سے لے کر لا مطلقة واحدة میں دواشکال بیں (۱) پہلا اشکال تو آغاز کلام میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کدامام قدوری والسیائ نے لکل مطلقة میں کل کو مطلقة کی طرف مضاف کیا ہے اور مطلقة تکرہ ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ لفظ کل جب تکرہ کی طرف مضاف ہوتو عموم کا فائدہ دیتا ہے، الہذا ضابطے کے تحت یہاں عبارت کامفہوم یہ ہوگا کہ ہرطرح کی مطلقہ کے لیے متعدمتنجب ہے،خواہ وہ مدخولہ ہویا غیر مذخوله، مسملی لها ہویا غیر مسملی لهه حالاتکه فقد کی دیگر بڑی کتب مثل مبسوط وغیرہ میں بیصراحت مذکورے که مطلقه غیر مدحول بھا غیر مسملی لھا کے لیے متعدمتحب نہیں، بلکہ واجب ہے، لہذا امام قدوری کا مطلقاً متحب قرار دینا درست نہیں ہے۔

(٢) دوسرااشكال بيه بحكه لكل مطلقة كے بعد إلا مطلقة واحدة كة ذريع اس كااستثناء كيا كيا ہے جواشثناء عن نفسه ہے، کیوں کہ الا و احدة لکل مطلقة میں داخل ہے، اور استناء عن نفسه باطل ہے، البذا امام قدوری والتعليد كابيا استناء درست نہيں

حضرات شارحین نے امام قدوری ولیٹھیڈ کی طرف سے دونوں اشکالوں کا جواب دیا ہے، چنانچہ علامہ اتر ازی فرماتے ہیں کہ امام قدوري كى عبارت كامطلب بيه به كم تستحب المتعة لكل مطلقة سوى التي تقدم ذكرها، وهي التي طلقها قبل الدخول وقبل التسمية، فإن متعتها واجبة، للمذااس اعتبار سے لكل مطلقة اور إلا لمطلقة واحدة الحباب اور وجوب دو الگ الگ مفہوم اور معنی میں بٹ جائیں گے، اور عبارت بھی سیح ہوگی اور استناء بھی درست ہوگا، کہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں مغامرت ہے۔

دوسرا جواب سے ہے کہ امام قدوری والتیماله بعض صورتوں میں متعہ کومستحب قرار دیتے ہیں اور بعض میں واجب، البذا لکل مطلقة میں تو واقعی استجاب مراد ہے، مگر إلا مطلقة واحدة میں استحاب نہیں، بلکہ وجوب مراد ہے اور اس کا مصداق وہی غیر مدخول بہاغیر مسملی لھا ہے۔ فلا اِشکال۔

اس کے علاوہ ایک جواب آپ کے حاشیہ میں ہے، ملاحظہ فر مالیں۔

بہر حال اس لن تر انی کے بعد عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں مطلقہ عورت کے لیے متعدمتحب ہے، ہاں وہ مطلقہ جس کوشو ہرنے قبل الدخول طلاق دی اور وہ پہلے اس کا مہر متعین کر چکا تھا، تو اس کے لیے نصف مہر واجب ہے۔

حضرت امام شافعی ولیشیلا فرماتے ہیں کہ ہرمطلقہ کے لیے متعہ واجب ہے، البتہ مطلقہ غیر مدخول بہامسمی لہا کے لیے مستحب ہے، بدامام شافعی والشیلا کا قول جدید ہے، ورنہ تو قول قدیم میں وہ اس کے لیے بھی وجوب متعہ کے قائل ہیں۔

ان کی دلیل میہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے کرعورت کو اپنے سے جدا کر دیا ہے اور وہ وحشت و دہشت میں مبتلا ہوگئ ہے، لہذا اس کی وحشت کوختم کرنے اور شوہر میں ہم در دی وغم گساری کا مادہ پیدا کرنے کی غرض سے بطوراحسان ہم نے اس پر متعہ واجب کر دیا ہے، کیکن مطلقہ غیر مدخول بہامسمی لہا کے لیے از روئے تسمیہ چول کہ نصف مہر واجب ہے، اس لیے اس کے لیے متعہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ دخول نہ ہونے کی وجہ سے بضعہ کی سلامتی برقرار ہےاور بیصورت فنخ نکاح کی طرح ہےاور جب اس میں بطریق متعہ

# 

نصف مہر واجب ہے، تو اب اگر ہم متعہ کو بھنی واجب کر دیں تو (وجوب) متعہ کا تکرار لازم آئے گا، حالانکہ متعہ تکرار اور دوبارگی ہے۔ یاک ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح عقد معاوضہ ہے اور اس میں عوض کا ہونا ضروری ہے، لیکن عوض چوں کہ معوض کا مقابل ہوتا ہے اور نکاح میں معوض لیعنی بضعہ ایک ہی ہے، اس لیے عوض بھی ایک ہی اور ایک طرح کا ہی واجب ہوگا، خواہ عوض واجب ہولیعنی مہریا اس کا نائب اور خلیفہ واجب ہولیعنی متعہد دونوں چیزیں ایک ساتھ واجب نہیں ہوں گی۔ اب ایک مفوضہ عورت ہے یعنی مطلقہ غیر مدخول بہا اور غیر سمٰی لہا، ظاہر ہے نہ تو اس کے لیے مہر متعین ہے اور دخول نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہی مہر مثل واجب ہے، اب لامحالہ اس کے لیے متعہ واجب کرنا ہوگا جو اس کے حق میں مہر مثل کا نائب سے گا، اور نائب کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ نہ تو اصل کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے اور نہ ہی جز اصل کے ساتھ، اس لیے وہ تمام صور تیں جن میں معمولی مہر بھی واجب ہے ان میں متعہ واجب نہیں ہوگا۔ مورق واجب ہے، مطلقہ غیر مدخول بہا مشمٰی لہا کے تشمید کی وجہ سے ہوگا۔ مثلاً مطلقہ مدخول بہا غیر سمٰی لہا کہ دخول کی وجہ سے اس کا مہر مثل واجب ہے، مطلقہ غیر مدخول بہا مشمٰی لہا کے تشمید کی وجہ سے نف میر واجب ہے، الہذا ان کے لیے متعہ واجب نہیں ہوگا، اور امام شافعی چاہیں کا مطلقاً و جوب متعہ کا قول بھی درست نہیں ہوگا۔ نفس مہر واجب ہے، الہذا ان کے لیے متعہ واجب نہیں ہوگا، اور امام شافعی چاہیں کا مطلقاً و جوب متعہ کا قول بھی درست نہیں ہوگا۔ نفس مہر واجب ہے، الہذا ان کے لیے متعہ واجب نہیں ہوگا، اور امام شافعی چاہیں کا مطلقاً و جوب متعہ کا قول بھی درست نہیں ہوگا۔

و هو غیر النے سے صاحب ہدایہ نے امام شافعی را پیٹائے کی دلیل کا جواب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت والا شوہر کو مجرم بناکر وجوب متعہ کی جھڑی پہنا نا درست نہیں ہے، کیوں کہ جب شریعت نے شوہر کو طلاق دینے کی اجازت دی ہے اور ازخود بعض صورتوں میں طلاق دینے کو مستحب قرر دیا ہے (مثلاً عورت نا فرمان اور تارک صلو قوغیرہ ہو) تو اب طلاق دینے میں شوہر جانی اور مجرم نہیں ہوگا، اور جب شوہر مجرم نہیں ہوگا، تو اس پر وجوب متعہ کی دفعات لا گوکرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ اسے مستحب قرار دے سکتے ہیں اور یہی درست ہے، وجوب کا قول درست نہیں ہے، الآیہ کہ مجبوری ہومثلاً مطلقہ غیر مدخول بہا غیر مسلمی لہا، کیوں کہ اُس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی خار ہیں ہے۔

وَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْمُتَزَوِّجُ بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ لِيَكُوْنَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَوِ، فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ، وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهُرُ مِثْلِهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيُّنُا عَلَيْهُ بَطَلَ الْعَقْدَانِ، لِأَنَّهُ جَعَلَ نِصْفَ الْعَقْدَانِ، وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهُرُ مِثْلِهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيَّنُا عَلَيْهُ بَطَلَ الْعَقْدَانِ، وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهُرُ مِثْلِهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيَّنَا عَلَى الْعَقْدَانِ، لِأَنَّهُ جَعَلَ نِصْفَ الْبُعْفِ صَدَاقًا وَالنِّصْفَ مَنْكُوْحَةً، وَ لَا اشْتِرَاكَ فِي هَذَا الْبَابِ فَبَطَلَ الْإِيْجَابُ، وَ لَنَا أَنَّهُ سَمَى مَا لَا يَصْلُحُ صَدَاقًا وَالنِّصْفَ مَنْكُوْحَةً، وَ لَا اشْتِرَاكَ فِي هَذَا الْبَابِ فَبَطَلَ الْإِيْجَابُ، وَ لَنَا أَنَّهُ سَمَى مَا لَا يَصْلُحُ مَا وَالْجِنْزِيْرَ، وَ لَا شِرْكَةَ بِدُوْنِ الْإِسْتِحْقَاقِ. صَدَاقًا فَيَصِحَّ الْعَقْدُ وَ يَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ، كَمَا إِذَا سَمَّى الْخَمْرَ وَالْجِنْزِيْرَ، وَ لَا شِرْكَةَ بِدُوْنِ الْإِسْتِحْقَاقِ.

ترجمہ: اوراگر کسی شخص نے آش شرط پراپی بیٹی کا نکاح کیا کہ متزوج (شوہر) اس مزوج سے اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کردے، تا کہ احد العقدین ایک دوسرے کاعوض ہوجا نمیں ، تو دونوں عقد جائز ہیں اور ان میں سے ہرایک کے لیے مہر مثل ہے۔

حضرت امام شافعی ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ دونوں عقد باطل ہیں، اس لیے کہ مزوج نے نصف بضعہ کومہر بنایا ہے اور نصف کو منکوحہ اور اس باب میں اشتر اک نہیں چلتا، اس لیے ایجاب باطل ہوجائے گا۔

ہاری دلیل یہ ہے کہ مزوج نے ایسی چیز کومہر متعین کیا جومہر بننے کے لائق نہیں ہے، اس لیے عقد سیحے ہوگا اور مہرشل واجب

ہوگا،جیسا کہاس صورت میں جب کسی نے خمراور خنزیر کومہر متعین کیا ہو۔اورا ستحقاق کے بغیر شرکت متحقق نہیں ہوتی۔

### اللغاث

﴿ وَقِ جَ ﴾ شادى كرائى \_ ﴿ متزوّج ﴾ شادى كرنے والا \_ ﴿ صداق ﴾ مهر ـ ﴿ سمّى ﴾ طے كيا ـ ﴿ حمر ﴾ شراب ـ و مرسي كي شادى:

عبارت میں نکاح کمے متعلق جو مسلم بیان کیا گیا ہے، اس کے تحت ہونے والا نکاح نکاح شغار کہلاتا ہے، اس لیے کہ شغار شغور سے مشتق ہے جو رفع اور خالی کرنے کے معنی میں ہے، عاقدین بھی چوں کہ اس نکاح میں أحد البضعین کوایک دوسرے کا عوض قرار دے کراس میں سے مہر کو خالی اور ختم کر دیتے ہیں، اس لیے اس نکاح کو شغار کہا جاتا ہے۔

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ جمارے یہاں تو نکاح شغار جائز اور سیح ہے، لیکن امام شافعی را شیاد کے یہاں نکاح شغار باطل ہے، امام احمد اور امام مالک عِیدَ اللہ عِید

ان حفرات نے دلیل عقلی کے ساتھ ساتھ دلیل نقتی ہے بھی استدلال کیا ہے، گر اللہ جانے کیوں صاحب کتاب نے ان کی دلیل نقتی ذکر نہیں فرمائی۔ دلیل نقتی ایک تو وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ "نہی دسول الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور چیخ چیخ الشغاد"، اور ایک روایت میں "لاشغاد فی الإسلام" کامضمون بھی وارد ہوا ہے، یہ تمام مضامین اظہر من الشمس ہیں اور چیخ چیخ کرصدالگارہے ہیں کہ اسلام میں نکاح شغار کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ (فتح القدیر)

امام شافعی روانی و عقلی دلیل بیہ ہے کہ ملک بضعہ میں اشتراک کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے تو ایک عورت دومردوں سے نکاح نہیں کرسکتی، اورصورت مسئلہ میں اشتراک لازم آرہا ہے، بایں طور کہ جب نکاح شغار مہر سے خالی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ احد المضعین ہی مہر ہول گے اور ہرعورت کا نصف آخر منکوحہ اور معوض ہوگا، یعنی نصف واحد مہر ہونے کی حیثیت سے تو عورت کا ہوگا اور نصف ثانی بضعہ ہونے کی حیثیت سے شوہر کا ہوگا اور اس کا نام اشتراک ہے، اور ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ بضعہ میں اشتراک درست نہیں ہے۔ درست نہیں ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ مزوج نے ایسی چیز کومہر متعین کیا ہے جومہر بننے کے قابل نہیں ہے، اور ضابطہ میہ ہے کہ ہروہ چیز جومہر بننے کے لائق نہ ہواورا سے مہر بنادیا جائے تو مہر مثل واجب ہوتا ہے، مثلاً شراب اور خزر میں مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے جس طرح انھیں مہر بنانے کی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی تسمید بضع فاسد ہوجائے گا اور مہر مثل واجب ہوگا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی تسمید بضع فاسد ہوجائے گا اور مہر مثل واجب ہوگا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی تسمید بضع فاسد ہوجائے گا اور مہر مثل واجب ہوگا اور مہر مثل

و لا شر کہ المح سے امام شافعی رواتی اللہ کی عقلی دلیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت والا ثبوتِ شرکت کے لیے استحقاق کا امکان ضروری ہے اور صورت مسئلہ میں جب بضعہ میں مہر بننے کی لیافت ہی نہیں ہے تو استحقاق اور تملک کا امکان بھی معدوم ہے، اور شرط فاسد کے درجے میں ہے، اور شرط فاسد نکاح میں مؤثر نہیں بن سکتی۔ اس لیے تسمیہ بضعہ سے نکاح بھی درست ہوگا اور عورت کے لیے اس کا مہر شل واجب ہوگا۔

اورامام شافعی ولیٹیلا کے دلائل نقلیہ کا جواب بیہ ہے کہ صدیث پاک میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ شغار کے معنی اوراس

# 

کے لغوی مفہوم سے روکا گیا ہے اور بیاشارہ دیا گیا ہے کہ جبتم نکاح کرتے ہی ہوتو شغار کی شکل نہ اختیار کرو کہ بعد میں مہمثل وغیرہ کا مسلہ پیش آئے، بلکہ صاف اور سیدھا نکاح کرواور مہمتعین کر کے نکاح کرو، معلوم بیہوا کہ اگر بدون تسمیہ بھی نکاح کیا جائے تو وہ درست ہے اور یہی مسئلہ ہے۔

وَ إِنْ تَزَوَّجَ حُرُّ امْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِه إِيَّاهَا سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ فَلَهَا مَهُرُ مِغْلِهَا، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَمَّتُهُمْ لَهُ وَ إِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ إِمْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ، وَ لَهَا خِدْمَتُهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قِيْمَةُ خِدْمَتِه، وَ إِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ إِمْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ، وَ لَهَا خِدْمَتُهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُ رَحَالًا عَلَى غِدْمَتِهُ الْعُوضِ عَنْهُ بِالشَّرُطِ يَصُلُحُ مَهُرًا وَمَانَعُلُهُ مَهُرًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَ عَلَى رَعْنَاهَا، أَوْ عَلَى رَعْنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى خِدْمَةٍ حُرِّ آخَرَ بِرَضَاهَا، أَوْ عَلَى رَعْيِ عِنْدَهُ، لِلاَنَّ بِذَلِكَ تَتَحَقَّقُ الْمُعَاوَضَةُ، وَ صَارَ كَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى خِدْمَةٍ حُرٍّ آخَرَ بِرَضَاهَا، أَوْ عَلَى رَعْي الزَّوْجِ غَنَمَهَا.

وَ لَنَا أَنَّ الْمَشْرُوعَ إِنَّمَا هُوَ الْإِنْتِغَاءُ بِالْمَالِ، وَالتَّعْلِيْمُ لَيْسَ بِمَالٍ، وَ كَذَٰلِكَ الْمَنَافِعُ عَلَى أَصْلِنَا، وَ خِدْمَةُ الْعَبْدِ الْبَغَاءُ بِالْمَالِ لِتَضَمَّنِهِ تَسْلِيْمَ رَقَبَتِهِ، وَ لَا كَذَٰلِكَ الْحُرُّ، وَ لِأَنَّ خِدْمَةَ الزَّوْجِ الْحُرِّ لَا يَجُوزُ لَا يَجُوزُ الْحُرِّ الْمَوْضُوعِ، بِخِلَافِ خِدْمَةِ حُرِّ آخَرَ بِرِضَاهُ، لِأَنَّهُ لَا مُنَاقَضَة، وَ السِّيْحُقَاقُهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا فِيْهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ، بِخِلَافِ خِدْمَةِ حُرِّ آخَرَ بِرِضَاهُ، لِأَنَّهُ لَا مُنَاقَضَة، وَ السِّيْحُقَاقُهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا فِيْهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ، بِخِلَافِ خِدْمَةِ أَمْدِهِ، وَ بِخِلَافِ رَعْيِ الْاغْنَامِ، لِلْآنَةُ بِخِلَافِ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، لِلْآنَةُ مِنْ عَنْ عَيْثُ يَخْدُمُهَا بِاذْنِهِ وَ أَمْرِهٍ، وَ بِخِلَافِ رَعْيِ الْاغْنَامِ، لِلْآنَةُ مِنْ عَيْثُ يَخُدُمُهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ عَلْى أَنَّهُ مَمْنُوعٌ فِي رِوايَةٍ.

ترجملہ: اوراگر کسی آزاد آ دمی نے کسی عورت ہے ایک سال تک اس کی خدمت کرنے کی شرط پریاتعلیم قر آن کی شرط پر نکاح کیا تو عورت کومبرمشل ملے گا۔امام محمد رطینھیانہ فرماتے ہیں کہ عورت کوشو ہر کی خدمت کی قیمت ملے گی۔

اوراگر کسی غلام نے اپنے آقا کی اجازت سے ایک عورت سے ایک سال کی خدمت پر نکاح کیا، تو بینکاح جائز ہے اورعورت کوغلام کی خدمت ہی (بطورمہر) ملے گی۔

حضرت امام شافعی را پیلیا فر ماتے ہیں کہ (آزاداورغلام) دونوں صورتوں میں عورت کوتعلیم القرآن اور خدمت بطور مہر ملے گا، اس لیے کہ ہروہ چیز شرط کے ذریعے جس کاعوض لینا درست ہے، ان کے یہاں اس چیز کا مہر بنتا بھی درست ہے، اس لیے کہ اس (عوض لینے) ہے معاوضہ تحقق ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہو گیا جب شوہر نے اس کی رضامندی سے کسی دوسرے آزاد مخص کی خدمت پر اس عورت سے نکاح کیا، یا شوہر کے اس عورت کی بحریاں چرانے پر نکاح کیا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ (عقد نکاح میں) ابتغاء بالمال مشروع ہے اور تعلیم مال نہیں ہے، اسی طرح ہماری اصل کے مطابق منافع بھی مال نہیں ہیں۔ البعثہ غلام کا خدمت کرنا ابتغاء بالمال ہے، اس لیے کہ وہ تسلیم رقبہ کو مضمن ہے، اور آزاد میں یہ بات نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ آزاد شوہر کا خدمت کرنا ایسا امر ہے کہ عقد نکاح کی روسے اس کا استحقاق جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس میں برخلاف دوسرے آزاد فخص کی رضامندی ہے اس کی خدمت کرنے کے، اس لیے کہ یہاں کوئی مناقضہ نہیں ہے۔ اور برخلاف خدمت عبد کے، اس لیے کہ یہاں کوئی مناقضہ نہیں ہے۔ اور برخلاف خدمت عبد کے، اس لیے کہ وہ معنا اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، چنانچہ آقا کی اچازت اور اس کے علم ہی ہے وہ عورت کی خدمت کرے گا۔ اور برخلاف بکریاں چرانے کے، کیوں کہ بکریاں چرانا امورز وجیت کی ادائیگی کے باب سے ہے، لہذا کوئی مناقضہ نہیں ہے، نیز ایک روایت میں یے ممنوع بھی ہے۔

### اللغاث:

﴿ يصلح ﴾ صلاحت ركھتا ہے۔ ﴿ رعى ﴾ چرانا۔ ﴿ ابتغاء ﴾ طلب كرنا، چاہنا۔ ﴿ مناقضه ﴾ تاقض، وو ايك جيسى باتوں كا باہم الث ہونا۔

### ائي خدمات كومير بنانے كاتكم:

اس عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آزاد مخص نے کس عورت سے نکاح کیا اوراس کی خدمت کروں گا، یہی میری طرف سے مہر ہوگا، یا تعلیم قرآن کومہر بنایا تو خدمت کروں گا، یہی میری طرف سے مہر ہوگا، یا تعلیم قرآن کومہر بنایا تو نکاح میج ہے، البتہ حضرات شخین عجم تنظیما کے یہاں عورت کومہر کی صورت میں مہرشل ملے گا، اور امام محمد رواتھی کے یہاں ہوی کو ایک سال کی آزاد شوہر کی خدمت کا جومعاوضہ اور قیت ہوگی وہ بطور مہر ملے گا۔

(۲) دوسرا مسکدیہ ہے کہ ایک غلام نے اپنے آقا کی اجازت سے کسی عورت سے نکاح کیا اور ایک سال تک اس کی خدمت کرنے کومبرمقرر کیا، تو یہ نکاح بھی جائز ہے اوراحناف کے یہاں اس عورت کا مبر بھی یہی ( لیعنی خدمت زوج) ہوگا۔

ا مام شافعی رکتینیا فرماتے ہیں کہ شوہر آزاد ہو یا غلام بہر دوصورت عورت کو وہی چیز بطور مہر ملے گی جوشو ہرنے مقرر کی ہے،خواہ وہ تعلیم قر آن ہو یا خدمت زوج ہو،امام احمد اور امام مالک عِیمانیا بھی اسی کے قائل ہیں۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ نکاح عقد معاوضہ ہے،اس لیے کہ ہروہ چیز جس کاعوض لینا درست ہے،اس کو نکاح میں مہر بنانا اور مہر متعین کرنا بھی درست ہے اور چوں کہ خدمت اور تعلیم قرآن پر اجر اورعوض لینا درست ہے، اس لیے اضیس مہر بنانا بھی درست ہوگا،اوران سے معاوضہ کے معنی بھی متحقق ہول گے۔

اورجس طرح کسی دوسرے آزاد پخف کی رضامندی ہے عورت کے لیے اس کی خدمت کو اس کا مہر بنانا درست ہے، شوہر کا عورت کی بکریاں چرانے کو مہر بنانا مجھی درست ہوگا۔ یہ ان عورت کی بکریاں چرانے کو مہر بنانا مجھی درست ہوگا۔ یہ ان حضرات کا قیاس ہے، یا یوں کہے کہ اپنی دلیل کو متحکم کرنے کی نظیریں ہیں۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ قرآن کریم نے "أن تبتغوا باموالکم الغ" کے فرمان اور اعلان سے عقد نکاح میں ابتغاء بالمال (مال کے ذریعہ طلب بضعہ ) کوشروع کیا ہے۔ اور تعلیم قرآن مال نہیں ہے اور بیظا ہر ہے، ای طرح ہمارے اصول کے مطابق منافع لینی خدمت میں بھی مالیت معدوم ہے، اس لیے کہ مالیت کے لیے دوز مانوں تک (زمانۂ وجود اور زمانۂ آئندہ) باقی رہنا ضروری ہے اور زمانۂ وجود میں تو خدمت اور منافع کا وجود رہتا ہے، مگر زمانۂ آئندہ میں میں معدوم رہتے ہیں، اس لیے میدال نہیں ہوں گے۔ اور

جب مال نہیں ہوں گے، تو انھیں مہر بنانا بھی درست نہیں ہوگا، ورنہ تو تھم قرآنی کی مخالفت لازم آئے گی جو وبال جان بن جائے گی۔ لہذا جب انھیں مہر بنانا صحیح نہیں ہے تو یہ تسمیة ما لا یصلح مهر ا کے قبیل سے ہوگئے اور تسمیۃ ما لا یصلح مهر اک میں مہرشل واجب ہوتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں ان صورتوں میں مہرشل ہی واجب ہوگا۔

خدمت کے حوالے سے ہماری بیان کردہ تفصیل اس صورت پر محمول ہے جب شوہر آزادہو، لیکن اگر شوہر غلام ہے اوراس نے ازخود بیوی کی خدمت کرنے کواس کا مہر بنایا ہے، تو اس صورت میں عورت کو خدمت ہی بطور مہر ملے گی، یہاں اسے مہر شل نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ غلام شوہر کی خدمت کرنے میں مالیت کا مفہوم ہے، بایں طور کہ جب شوہر غلام ہے اور وہ بیوی کی خدمت کرے گا تو ظاہر ہے کہ اسے اپنا رقبہ بیرد کردے گا اور غلام کا رقبہ مال ہوتا ہے، اس لیے غلام شوہر کی خدمت میں مالیت کا معنی موجود ہے، البذا ابتخاء بالمال کے یائے جانے کی وجہ سے اس کی خدمت کومہر بنانا درست ہے۔

اس کے برخلاف آزادمرد کاہر ہر جزچوں کہ قابل تکریم و تعظیم ہے اور اس کے کسی بھی جھے پر بیج کا اجراء درست نہیں ہے، اس لیے اس کی خدمت میں تسلیم رقبہیں ہوگا، اور ابتغاء بالمال کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کی خدمت کومہر بنانا درست نہیں ہوگا۔

نیز عقد نکاح کی دجہ عورت آزاد شوہر کی خدمت کی مالک اور مستق بھی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ الر جال قو امون کے اعلان سے قرآن نے نکاح کے بعد شوہر کو مالک اور مخدوم کا درجہ دیا ہے اور عورت کومملوکہ اور خادمہ کا اور یہی نکاح کا موضوع قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم عورت کومخدومہ بنادیں تو یہ قلب موضوع ہوگا جو درست نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی آزاد شوہر کی خدمت کو مہر بنانا درست نہیں ہے۔

بحلاف حدمة المنح سے امام شافعی والیشیئے کے قیاس کا جواب ہے کہ آزاد شوہر کی خدمت کو دوسرے آزاد مرد کی خدمت پر قیاس کر کے اسے بھی مہر بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد مرد جب شوہر کے علاوہ کوئی اور ہوگا تو اب وہ اپنا رقب تسلیم کر دے گا،
اور جس طرح آزاد شخص کو اجارے پر لے کر اس سے کام کرانا درست ہے، اس طرح شوہر کے علاوہ کی خدمت کومہر بنانا بھی درست ہوگا، اور پھر اس میں قلب موضوع بھی لازم نہیں آئے گا، لہٰذا اس اعتبار سے بھی بیصورت درست ہوگی، مگر اس پر شوہر والی صورت کو قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

وبحلاف حدمة العبد النح فرماتے ہیں كہ آزاد شوہر كى خدمت كوزوج غلام كى خدمت پر بھى قياس كرنا درست نہيں ہے،
اس ليے كہ جب غلام نے اپنے آقاكى اجازت سے بيعقد كيا ہے، اور خدمت كومهر بنايا ہے اور آقا اس پر راضى ہے تو غلام كا بيوى كى خدمت كرنا بھى در حقیقت مولى كى خدمت كرنا ہوگا، اور وہ مولى كى خدمت كے ليے ہى مقرر ہے، اس ليے اس ميں كوكى قلب موضوع نہيں ہے۔ كيول كه غلام تو حقیقتا مولى كا خادم ہے نہ كہ بيوى كا۔

بحلاف رعی الأغنام الن اس كا حاصل يہ ہے كه خدمت زوج حركو بكرياں چرانے والى صورت برجمى قياس كرنا درست نہيں ہے، اس ليے كه بكرياں چرانا خدمت نہيں، بلكه امور خانه دارى ميں سے ہے، يہى وجہ ہے كه بكريوں كے منافع ميں مياں يوى دونوں شريك ہوتے ہيں، اگر يہ خدمت ہوتى تو صرف بيوى منافع كى متحق ہوتى، حالانكه ايمانہيں ہے، للذا جب رعى اغنام ميں خدمت كامفہوم، ي نہيں ہے ياضمنا ہے، تو اس پر خدمت محضه والى صورت كوقياس كرنا كہاں سے درست ہوگا۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ مبسوط اور جامع صغیر کی ایک روایت کے مطابق رعی اغنام کومہر بنانا ہی درست نہیں ہے، علامه مینی اور صاحب فتح القدیر وغیرہ نے اس روایت کو اصح کہا ہے، لہذا اس کے سامنے تو آپ کے قیاس کو دن ہی میں تارے نظر آئیں گے۔

ثُمَّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَحَمَّا عَلَيْ تَجِبُ قِيْمَةُ الْحِدْمَةِ، لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَالٌ إِلَّا أَنَّهُ عَجِزَ عَنِ التَّسُلِيْمِ لِمَكَانِ الْمُنَاقَضَةِ، فَصَارَ كَالتَّزَوُّجِ عَلَى عَبْدِالْغَيْرِ، وَ عَلَى قَوْلِ أَبِى حَنِيفَةَ وَحَمَّا عَيْهُ وَ أَبِى يُوسُفَ وَحَالُا عَيْهِ بَحِبُ مَهُرُ الْمُنَاقَضَةِ، فَصَارَ كَالتَّزَوُّجِ عَلَى عَبْدِالْغَيْرِ، وَ عَلَى قَوْلِ أَبِى حَنِيفَةَ وَحَمَّا عَيْهِ وَ أَبِى يُوسُفَ وَحَالُوا عَلَى عَبْدِالْغَيْرِ، وَ هَذَا، لِأَنَّ الْمِثْلِ، لِأَنَّ الْحِدْمَة لَيْسَتُ بِمَالٍ، إِذْ لَا تُسْتَحَقُّ فِيهِ بِحَالٍ فَصَارَ كَتَسْمِيةِ الْحَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ، وَ هَذَا، لِأَنَّ الْمِثْلِ، لِأَنَّ الْحِدْمَة لَيْسَتُ بِمَالٍ، إِذْ لَا تُسْتَحَقُّ فِيهِ بِحَالٍ فَصَارَ كَتَسْمِيةِ الْحَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ، وَ هَذَا، لِأَنَّ الْمِثْلِ، لِأَنَّ الْحِدْمَة لَيْسَتُ بِمَالٍ، إِذْ لَا تُسْتَحَقُّ فِيهِ بِحَالٍ فَصَارَ كَتَسْمِيةِ الْحَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ، وَ هَذَا، لِأَنَّ الْمِثْلِ، لِلْنَّرُورَةِ، فَإِذَا لَمْ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي الْعَقْدِ لَا يَظْهَرُ تَقَوَّمُهُ فَيَبْقَى الْحُكْمُ عَلَى الْأَصْلِ وَهُو مَهُرُ الْمِثُلِ.

ترجمه: پھرامام محمد والتھائے کے قول پر خدمت کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ سلمی مال ہے، مگر مناقضہ کی وجہ سے شوہراس کے سلیم کرنے سے عاجز ہے، لہذا یہ غیر کے غلام کومہر بنا کر نکاح کرنے کی طرح ہوگیا۔ اور حضرات شیخین کے قول پر مہر شل واجب ہوگا،
کیوں کہ خدمت مال نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح میں خدمت کا کسی بھی حالت میں استحقاق نہیں ہوسکتا، لہذا یہ خمر اور خزیر کومہر بنانے کی طرح ہوگیا۔ اور یہ تھم اس وجہ سے ہے کہ خدمت کا متقوم ہونا بر بنائے ضرورت ہے، لیکن جب عقد میں اس کی سپر دگی ممکن نہیں ہے، تو اس کا تقوم بھی ظاہر نہیں ہوگا، لہذا تھم اصل پر باقی رہے گا اور وہ مہر شل ہے۔

### اللغاث:

﴿ مسمّٰی ﴾ طے شدہ۔ ﴿ مناقضة ﴾ تناقض۔ ﴿ تنوق ج ﴾ شادی کرنا۔ ﴿ تسمیة ﴾ طے کرنا، مقرر کرنا۔ ﴿ تقوّم ﴾ قابل قیت ہونا۔

#### ندكوره بالاصورت مين علمائة احتاف كا اختلاف:

صل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صاحب کتاب کی بی عبارت ان کی اس عبارت سے مناقض اور متصادم ہے جواس سے پہلے و لنا أن الممشروع النح کے تحت بیان کی گئ ہے، اور وجہ تناقض بیہ ہے کہ اگر لنا میں امام محمد والتی داخل ہیں تو پھر یہاں شم قول النح سے ان کے قول کو علیمدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ لنا میں واغل نہیں ہیں تو وہاں لنا کے بجائے لھما کی تعبیر اختیار کرنی چاہیے تھی، تا کہ ان کا خروج واضح ہوجائے۔

لیکن علامہ ابن الہمام فنخ القدیر میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام محمد ولیٹھائے بھی تعلیم قرآن کو مال نہیں کہتے، اس لیے اس حوالے سے تو وہ لنا میں داخل ہیں، اور خدمت کو چوں کہ وہ مال تصور کرتے ہیں، لہذا اس حوالے سے وہ لنا سے خارج ہیں، اور اس لیے اس حوالے سے وہ لنا سے خارج ہیں، اور اس لیے یہاں شم سے ندا ہب فقہاء کی الگ الگ تشریح وتوضیح کی جارہی ہے۔

اوراس تشریح کا عاصل یہ ہے کہ امام محمد والتعلا کے خدمت کومہر بنانے کی صورت میں شوہر پر خدمت کی قیمت واجب ہوگی اور

وہی عورت کا مہر ہوگا، اس لیے کہ سمٰی (ان کے یہاں) مال ہے، مگر چوں کہ قلب موضوع لازم آنے کی وجہ سے شوہراس کی سپردگی پر قادر نہیں ہے، اس لیے شوہر پراس کی قیمت واجب ہوگی، جیسا کہ غیر کے غلام کومہر متعین کرنے کی صورت میں اس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ تسلیم سمٰی سے عاجزی کی صورت میں اس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔

حضرات شیخین عِیَا اس صورت میں مہرمثل واجب ہوگا، کیونکہ أن تبتغوا النح کی وجہ سے ابتغاء بالمال شرط ہے اور خدمت چوں کہ مال نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں مہرمثل ہی واجب ہوگا۔

خدمت مال اس وجہ سے نہیں ہے کہ مال میں استحقاق جاری ہوتا ہے، لیکن صورت مسلم میں قلب موضوع کی وجہ سے اس میں استحقاق ہو، کی نہیں سکتا، اس لیے اس کی مالیت بھی معدوم ہوجائے گا، اور بیٹمر اور خزیر کومبر بنانے کی طرح ہوجائے گا، کہ جس طرح مسلمان کے حق میں ان کا استحقاق دشوار ہے اور ان کی مالیت معدوم ہے اس طرح خدمت کی بھی مالیت معدوم ہے اور اس کا ذکر تسمیدة ما لا یصلح مهر اکی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، ہکذا یہاں بھی مہر مثل واجب ہوگا۔ و ھذا لان تقومها النے کا یہی مفہوم ہے۔

فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ فَقَبَضَتْهَا وَ وَهَبَتُهَا لَهُ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِحَمْسِ مِائَةٍ، لِأَنَّ لَمْ يَصِلُ إِلَيْهِ بِالْهِبَةِ عَيْنُ مَا يَسْتَوْجِبُهُ، لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيْرَ لَا تَتَعَيَّنَانِ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ، وَ كَذَا إِذَا كَانَ الْمَهُرُ مَكِيْلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ شَيْنًا آخَرَ فِي اللِّمَّةِ لِعَدْمِ تَعَيَّبُهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْبِضِ الْأَلْفَ حَتَّى وَهَبَتُهَا لَهُ ثُمَّ طَلَقَهَا الْمَهُرُ مَكِيْلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ شَيْنًا آخَرَ فِي اللِّمَّةِ لِعَدْمِ تَعَيَّبُهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْبِضِ الْأَلْفَ حَتَّى وَهَبَتُهَا لَهُ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْئِ، وَ فِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِيضْفِ الصَّدَاقِ وَهُو قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْئِ، وَ فِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِيضْفِ الصَّدَاقِ وَهُو قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْئِ، وَفِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِيضْفِ الصَّدَاقِ وَهُو قُلُ الدُّحُولِ بِهَا لَمْ اللَّهُ مِالْهِ بُولَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَسْتَحِقُهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّحُولِ، وَهُو بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الْمَهُورِ، وَ لَا يُبَالَى بِاخْتِلَافِ وَلَى السَّبَعِ عَنْ نِصْفِ الْمَهُورِ، وَ لَا يُبَالَى بِاخْتِلَافِ السَّبَعِ عَنْ نِصْفِ الْمَهُورِ، وَهُو بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الْمَهُورِ، وَ لَا يُبَالَى بِاخْتِلَافِ السَّبَعِ عَنْ نِصْفِ الْمَهُورِ، وَ لَا يُبَالَى بِاخْتِلَافِ الللهَ اللهُ عَنْ نِصْفِ الْمُهُورِ، وَ لَا يُبَالَى بِاخْتِلَافِ اللَّهُ عَلَى الللهُ عَنْ نِصُولِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ لِللْهُ مَا يَسْتَحِقُهُ بِالطَّهُولِ الللهُ عَلْقِي الْمُولِ الْمُعْلَى الللهُ الْمُ اللهُ اللهُ عُلَى اللهُ اللْمُولِ الْمُ الْمُعْرِفِي الْمُولِ الْهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِقِ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُعْلِ اللْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُولِ الْمُعْلَى اللْمُعْلِقُ اللللْم

ترفیجی نیان پیان اور عورت نے ایک ہزار درہم مہر کے عوض کسی عورت سے زکاح کیا، اور عورت نے اس پر قبضہ کر کے اسے شوہر کو ہمہ کر دیا، پھر شوہر نے اس عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دی، تو شوہر عورت سے پانچ سو درہم واپس لے گا، اس لیے کہ ہمہہ کے ذریعے شوہر کو بعینہ وہ چزئہیں ملی جس کا وہ ستحق ہے، کیوں کہ دراہم و دنا نیر عقو د اور فسوخ میں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، اور ایسے ہی جب مہر مکیلی ، یا موزونی یا کوئی دوسری چیز ذمہ میں ہو، اس لیے کہ یہ چیزیں عقو دمیں متعین نہیں ہوتیں۔

لیکن اگرعورت نے الف پر بدون قبضہ کیے اے شوہرکو مبہ کردیا، پھرشوہر نے اسے طلاق قبل الدخول دے دی تو ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر نصف مہرعورت سے واپس لے لے، یہی امام زفر چانٹیلڈ کا قول ہے، اس لیے ابراء کی وجہ سے شوہر کا مہر اس کے حق میں ضحیح سالم رہا، البذاعورت اس نصف مہر سے بری نہیں ہوگ

جس كاشو برطلاق قبل الدخول كى وجد المستحق مواب-

اوراستحسان کی دلیل میہ ہے کہ شو ہر کو بعینہ وہ خق مل گیا ہے جس کا وہ طلاق قبل الدخول کی وجہ سے مستحق تھا اور وہ نصف مہر سے اس کے ذمہ کا فارغ ہونا ہے، اور حصول مقصود کے وقت اختلاف سبب کی پرواہ نہیں کی جاتی۔

### اللغات:

﴿وهبت﴾ بهدكرويا،عطيدكرويا۔ ﴿يستوجب ﴾ متى ہے۔ ﴿مكيل ﴾ بيانه، بحركر ناپا جانے والا۔ ﴿موزون ﴾ وزن كيا جانے والا۔ ﴿الله عليه كرنا۔ ﴿لا يبالى ﴾ پرواہ نيس كى جائے گی۔

# عورت کے مہروصول کر کے واپس کردیے کی صورت کا علم:

صورت مسئلہ میں ایک ہی مسئلے کی دوشکلیں بیان کی گئی ہیں (۱) زید نے ہندہ سے ایک ہزار درہم مہر کے عوض نکاح کیا، ہندہ نے ایک ہزار درہم پر قبضہ کر کے اسے زید کو ہبہ کر دیا اور پھر زید نے ہندہ کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی، تو اب اس صورت میں شوہر یعنی زید بیوی یعنی ہندہ سے یا نچ سودرہم مزید طلب کرےگا۔

دلیل یہ ہے کہ ایک ہزار درہم کے عوش نکاح ہواتھا اور چوں کہ قبل الدخول طلاق ہوگئ ہے، اس لیے اب شوہر کونصف ملی یعنی پانچے سودراہم واپس لینے کاحق ہے، کیوں کہ طلاق قبل الدخول کی صورت میں فنصف ما فرضتم کی روسے عورت صرف نصف مہرکی مستحق ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر بیوی سے نصف مہر واپس لے گا، اور رہا وہ ایک ہزار کا ہمہ اور عطیہ تو مہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی شوہر کا نصف اس میں سے وضع ہوگا، اس لیے کہ مہر سلمی ایک ہزار درہم تھے اور دراہم و دنا نیر کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ بیعقو داور فسوخ میں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، الہذا جب مہر کے دراہم متعین نہیں ہے تو ہمہہ کے ذر لیع شوہر کے دراہم متعین نہیں ہوتے ، الہذا جب مہر کے دراہم متعین نہیں ہے تو ہمہہ کے ذر لیع شوہر کی صورت تک وہ نصف نہیں پہنچا جس کا وہ حق دار تھا اور عورت کا ہمبہ مال آخر کے ہمبہ کرنے کی طرح ہوگیا اور مال آخر کو ہمبہ کرنے کی صورت میں شوہر کونصف مسلمی داپس لینے کاحق رہتا ہے، اس طرح یہاں بھی اس کا وہ حق برقر ارر ہے گا۔

و کذا المنے اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر مہر سلی دراہم کے علاوہ کوئی مکیلی یا موزونی چیز ہو جوشوہر کے ذمہ میں واجب ہواور وہاں بھی بعینہ صورت بالا کا تحقق ہو، تو اس صورت میں بھی شوہر عورت سے نصف سلی لینے کا حق دار ہوگا، اس لیے کہ جس طرح دراہم ود نا نیر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی ، اسی طرح مکیلی اور موزونی اشیاء بھی متعین کرنے سے فرمہ میں متعین نہیں ہوتی ، البی الرح مکیلی اور موزونی اشیاء بھی متعین کرنے سے فرمہ میں متعین نہیں ہوتی ، البی طرح مکیلی اور موزونی اشیاء بھی متعین کرنے سے فرمہ میں الگوہوگا ، وہی تھم ان صورتوں میں بھی لا گوہوگا اور بہد کے علاوہ شوہر نصف مسلی واپس لینے کا حق دار ہوگا۔ دراہم و غیرہ پر قبضہ نہیں کیا تھا اور بدون قبضہ کے مہر کو شوہر کے لیے ہدکر دیا ، پھر شوہر نے اسے قبل الدخول طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟

فرماتے ہیں کداس سلسلے میں امام صاحب اور صاحبین کا مسلک میہ کہ میاں ہوی دونوں ایک دوسرے سے سبک دوش ہیں اور کسی کو کسی سے پچھ لینے دینے کا حق نہیں ہے بہی استحسان کا تقاضا ہے، البتہ قیاس کا تقاضا میہ ہے کہ اس صورت میں بھی شوہر ہیوی سے نصف مسلمی واپس لے گا، امام زفر وظیفی اس کے قائل ہیں۔ قیاس اور امام زفر وظیفی کی دلیل میہ ہے کہ جب ہوی نے شوہر کومہر سے

بری کر دیا تو اس کا پورا مہر صحیح سالم رہا، دوسر نے نظوں میں اگر چہ اسے ایک ہزار پورا واپس مل گیا، کیکن بیاس نصف مسلمی کا غیر ہے جو طلاق قبل الدخول کی وجہ سے شوہر کو ملنا چاہیے، لہذا جس طرح قبضہ کر کے ہبہ کرنے کی صورت میں شوہر کو نصف مسلمی واپس لینے کا حق ملتا ہے، اسی طرح یہاں بھی اسے بیچن حاصل ہوگا، اور وہ نصف مسلمی کو بیوی سے واپس لینے کا مختار اور مجاز ہوگا اور ایک ہزار کے ابراء اور ہبہ سے بیوی اس نصف مسلمی کی اوا کیگی سے بری نہیں ہوگی۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ بھائی سب کوایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا مناسب نہیں ہے، طلاق قبل الدخول کی صورت میں شوہر نصف من کا مستحق تھا اور نصف اسے دینا تھا الیکن جب قبضہ کیے بغیر ہی عورت نے اسے پورے منی سے بری کر دیا تو اب اس میں وہ نصف بھی آگیا جس کا وہ مستحق تھا، اس لیے اس صورت میں شوہر کونصف منی کی واپسی کے مطالبہ کا حق نہیں ہے۔

زیادہ سے زیادہ یہی تو کہا جاتا ہے کہ شوہرجس نصف کا مستحق تھا وہ تو اسے ال گیا، کین جس طریقے سے ملنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہا ہاں کاحق باتی رہنا چاہیے، ہم کہیں گے کہ حضرت والا آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گنے سے، بھائی شوہر کونصف سمی چاہیے تھا خواہ عورت اپنی جیب سے دے یا جوشوہر پر اس کا باقی ہے وہ دے اور جب اسے نصف کے بجائے کل مل گیا تو اس میں کیا اشکال ہے، کیا کل ہضم نہیں ہور ہاہے؟

یہ تو ایسے ہی ہے کہ زید کے بکر پرسو ''اروپئے قرض ہیں، پھر بکر نے زید سے دوسو '''روپئے قرض لیا، اب خواہ بکر زید کو دوسو رہ ہے دے کر اپنا سورو پیہ وضع کرا دے دونوں صور تیں برابر ہیں، اور جس طرح خربوزے کے اوپراور نیچ کہیں بھی چھری رکھتے سے بھی اسے کٹنا ہے، اور پھوڑ دینے سے بھی اسے کٹ کر الگ ہونا ہے، ای طرح بہاں بھی ہے کہیں بھی چھری رکھتے سے بھی اسے کٹنا ہے، اور پھوڑ دینے سے بھی اسے کٹ کر الگ ہونا ہے، ای طرح بہاں بھی ہے کہ شوہرکواس کا نصف تو مل ہی گیا مزید نصف اور مل گیا، تو پھرکیوں پیٹ میں درد ہے، یہ تو فقہی اصول ہے کہ لایباللی باحتلاف السب عند حصول المقصود کے وقت سبب حصول کے متلف ہونے کی پرواہ نہیں کی جاتی ۔ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جتا ۔ یا در کھیے زیادہ کی لالے اچھی نہیں ہوا کرتی ۔

وَ لَوْ فَبَضَتْ حَمْسَ مِانَةٍ ثُمَّ وَهَبَتِ الْأَلْفَ كُلَّهَا الْمَقْبُوْضَ وَغَيْرَهُ، أَوْ وَهَبَتِ الْبَاقِي ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّحُوٰلِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْئٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لَأَيْنَهُ، وَ قَالَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا قَبَضَتْ اِعْتَبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ وَلِأَنَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَطَّ فَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، وَلَا بِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكُلِّ وَلِأَنَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَطَّ فَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، وَ لَأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكُلِّ وَ لِأَنَّ مَقْصُودَ الزَّوْجِ وَعَبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ وَ لِلَّانَ هِبَةَ الْبُعْضِ حَطَّ فَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، وَ لَأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكُلِّ وَ لِلَّا مَا لَكُونِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا قَبَصَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِي اللللْمُ الللَّهُ الللْمُعُلِي اللْمُعُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْعُلُولُ الللْمُولُ الللْ

ترجیل: اورا گرعورت نے پانچ سودراہم پر قبضہ کر کے مقبوض غیر مقبوض پورے ایک ہزار کو ہبہ کردیا، یا مابقی کو ہبہ کردیا، پھر شو ہر نے اے قبل الدخول طلاق دے دی، تو حضرت آمام صاحب را اللہ کے یہاں زوجین میں سے کوئی کسی سے پچھ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ حضرات صاحبین عِیمَانیا فرماتے ہیں کہ شوہر نصف مقبوض عورت سے واپس لے لے گا بعض کوکل پر قیاس کرتے ہوئے اور اس لیے بھی کہ بعض کا ہبہ کم کرنا ہے، لہذا یہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوجائے گا۔

حضرت امام صاحب والتعليد كى دليل مد ہے كہ شو ہر كامقصود حاصل ہو چكا ہے ليعنى بلاعوض نصف مهر كى سلامتى (اسے ل چكى ہے) اس ليے طلاق كے دفت وہ رجوع (بالنصف) كامستحق نہيں ہوگا۔اور كم كرنا نكاح ميں اصل عقد كے ساتھ لاحق نہيں ہوتا، كيا تم د كيھتے نہيں كہ نكاح ميں زيادتى (بھى) اصل عقد كے ساتھ لاحق نہيں ہوتى ،اى وجہ سے تو اس كى تنصيف نہيں ہوتى۔

#### اللغات:

﴿ حطّ ﴾ كى كرنا، گرانا \_ ﴿ يلتحق ﴾ لاقت بوگا \_ ﴿ حصل ﴾ عاصل بوگيا \_ ﴿ صداق ﴾ مهر ـ ﴿ لا يستوجب ﴾ متحق نبير بوگا \_

# عورت کے مہر وصول کر کے واپس کردیے کی صورت کا تھم:

یہاں یہ بتارہ ہیں کہ زید نے ہندہ سے ایک ہزار درہم کے عوض نکاح کیا، ہندہ نے پانچ سو دراہم پر قبضہ کر کے اسے زیدگو بہہ کر دیا اور یہ کہا کہ مقبوض بھی ہبد اور غیر مقبوض بھی ہبد، یا یوں کہا کہ یہ پانچ سوتو میں نے لے لیے اور مابقی پانچ سورو پے آپ کے لیے ہبہ ہے، پھر شوہر نے اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دنی، تو اب اس صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ ّ کے یہاں میاں بیوی کا حق ایک دوسرے سے ختم ہوگیا اور کوئی کس سے کچھ لینے دینے کا مستحق نہیں رہ گیا۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں شوہریوی سے مقبوضہ دراہم کا نصف یعنی ڈھائی سورو پئے (250) واپس لینے کا حق دارہم کا نصف یعنی ڈھائی سورو پئے (250) واپس لینے کا حق دارہم دراہم کر بیوی پورے الف پر قبضہ کر کے شوہر کو ہبہ کرتی تو اسے نصف الف یعنی پانچ سودراہم (۵۰۰) کے واپس لینے کا حق ہوتا ، اس طرح جب بیوی نے الف کے نصف پر قبضہ کر کے اپنے ہبہ کیا تو یہاں بھی شوہر کو مقبوضہ یعنی پانچ سودراہم کا نصف (250) واپس لینے کا حق ہوگا۔

و لأن المنے سے ان كى دوسرى دليل بيان كى گئى ہے جس كا حاصل بيہ ہے كہ صورت مسئلہ ميں جب عورت نے مابقى لينى نصف غير مقبوض كا ہبہ كيا ہے، تو يہ ہبہ عورت كى جانب سے ھا اور كم كر دينے كى طرح ہو گيا، اور ھا اليس عقد كے ساتھ لاحق ہوجاتا ہے، لبندا اب ايبا ہو گيا كہ شوہر نے صرف پانچ سو دراہم ہى ميں اس سے عقد كيا ہے، اور وہى مسلى ہے، اور چوں كہ بيطلاق قبل الدخول ہے، اس ليے شوہر كومسلى لينى پانچ سورو پئے كا نصف ملے گا اور وہ ڈھائى سو دراہم ہيں، لبندا شوہر انھيں واپس لينے كاحق دار ہوگا۔

حضرت امام صاحب رالین کے دلیل ہے ہے کہ شوہر کامقصود ومطلوب ہے کہ بلاعوض اے نصف مہر سیحے سالم مل جائے اور ہبہ کے ذریعے قبل الطلاق ہی وہ مقصود حاصل ہو چکا ہے، اس لیے طلاق کے بعد اسے پچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ نعمان نے سلمان سے ایک ماہ کی مدت پڑسو'' روپے قرض لیا، لیکن اگر ایک ماہ گزرنے سے پہلے ہی نعمان وہ قرض ادا کر دے، تو ظاہر ہے ایک ماہ کے بعد سلمان کومطالبہ کا کوئی حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کامقصود یعنی قرض کا واپس لینا ایک ماہ سے پہلے دے، تو ظاہر ہے ایک ماہ کے بعد سلمان کومطالبہ کا کوئی حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کامقصود یعنی قرض کا واپس لینا ایک ماہ سے پہلے

# الن الهداية جدى كروس العمالية المعالية جدى كروس العمالية العمالية

ہی حاصل ہو چکا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی جب طلاق سے پہلے ہی شوہر کامقصود حاصل ہو چکا ہے، تو اب بعد الطلاق اسے مطالبے کاحق دینا جماقت اور نادانی کے سوااور کیا ہوسکتا ہے۔

و الحط النع سے صاحبین کی دلیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ ہمنا کہ ہبہ ط ہوکر اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوجائے گا ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ ط اصل عقد کے ساتھ ان عقو دہیں ہوتا ہے جن ہیں دفع غین کی ضرورت پیش آتی ہے، مثلا بج وغیرہ، اور چوں کہ نکاح میں کی طرح کے غین کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے یہاں ط اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، اور کیے وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی، یعنی اگر شوہر مہر متعین وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی، یعنی اگر شوہر مہر متعین کرنے کے بعد اپنی طرف سے اس میں کچھا ضافہ کردے اور پھر یوی کو طلاق قبل الدخول دیدے، تو محض مہر سلی کی تنصیف ہوگی، اضافہ کی تنصیف ہوگی، المنا المنا ہوگی، لہذا جب ط کا مقابل یعنی اضافہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوسکتا، تو ط بھی لاحق نہیں ہوگا اور اسے دلیل بنانا درست نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ كَانَتُ وَهَبَتُ أَقَلَ مِنَ النّصْفِ وَ قَبَضَتِ الْبَاقِي فَعِنْدَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إِلَى تَمَامِ النّصْفِ، وَ عِنْدَهُمَا بِنِصْفِ الْمَقْبُوْضِ، وَ لَوْ كَانَتُ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَرْضٍ فَقَبَضَتْ أَوْلَمُ تَقْبِضْ فَوَهَبَتْ لَهُ ثُمَّ طَلّقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا لَمُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْ إِسْتِحْسَانًا، وَ فِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحَالًا عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيْمَتِهِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْ إِسْتِحْسَانًا، وَ فِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحَالًا عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيْمَتِهِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْقِيَاسِ وَهُو قَوْلُ زُفَرَ رَحَالًا عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيْمَتِهِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ فَيْ اللّهُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيْمَتِهِ، لَأَنَّ الْوَاجِبَ فَيْ وَلَهُ وَمَلَ اللّهُ مَنْ تَقْوِيْهُ . وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ حَقَّهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ سَلَامَةُ نِصْفِ الْمَهُو عَلَى مَا مَنَ تَقْوِيْهُ . وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ حَقَّةً عِنْدَ الطَّلَاقِ سَلَامَةُ نِصْفِ الْمَهُولُ فِي الْقِيادَ اللهُ يَكُنُ لَهَا دَفْعُ شَيْعٍ آخَرَ مَكَانَةً، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمَهُولُ وَيَعَلِقُ مِنْ وَهِ إِلَيْهُ وَصَلَ إِلَيْهِ بِبَدَلِ.

تر جمل : اورا گرعورت نے نصف مہرے کم ہدکر کے مابقی پر قبضہ کرلیا تھا تو امام صاحب کے یہاں شوہر نصف پورا ہونے تک (کی مقدارتک) رجوع کرے گا۔ اور حضرات صاحبینؓ کے یہاں نصف مقوض (تک رجوع کرے گا)۔

ادر اگرعورت سے کی سامان کے عوض (اسے مہر بناکر) نکاح کیا اور اس نے سامان پر قبضہ کرلیا، یا قبضہ نہیں کیا، کین وہ سامان شوہر کو ہبہ کر دیا، پھر شوہر نے اسے طلاق قبل الدخول دے دی تو اب سے پچھ بھی نہیں واپس لے سکتا۔ اور ازروئے قیاس شوہر بیوی سے سامان کی نصف قبت واپس لے لے، یہی امام زفر روائٹھا کا قول ہے، اس لیے کہ اس صورت میں عین مہر کے نصف کا واپس کرنا واجب تھا (جیبا کہ اس کی بحث گذر چکی ہے)

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ بوقت طلاق شوہر کاحق میہ ہے کہ عورت کی جانب سے قبضہ کردہ چیز کا نصف سلامت رہے، اور وہ نصف اسے مل گیا،ای وجہ سے عورت کوشی مقبوضہ کے علاوہ کوئی اور چیز دینے کا اختیار نہیں ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب مہر دَین ہو،اور برخلاف اس صورت کے جب عورت نے وہ سامان اپنے شوہر کے ہاتھ چ دیا ۔ ہو،اس لیے کہاب وہ بدل کے ذریعے اس تک پہنچا ہے۔

#### اللغاث:

﴿أقل ﴾ كمتر - ﴿عرض ﴾ سامان، غيرنقود - ﴿دين ﴾ ادهار -

### عورت کے مہر وصول کر کے واپس کردیے کی صورت کا تھم:

عبارت میں دوسکے بیان کے گئے ہیں (۱) جن میں سے پہلے کا حاصل یہ ہے کہ مثلاً ہندہ کا مہرایک ہزار درہم تھا، ہندہ نے

اس میں سے سات سو درہم پر قبضہ کر لیا اور باقی تین سوشو ہر کو ہبہ کر دیا، پھراس نے اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق

دے دی، تو اب اس صورت حال میں حضرت امام صاحب ولیٹھیڈ کے بہاں شو ہر ہندہ سے مزید دوسو دراہم واپس لے گا، اس لیے کہ
طلاق قبل الدخول کی وجہ سے شو ہر نصف مسلمی کا مستحق ہے اور ہبہ کے ذریعے نصف سے کم اسے ملا ہے، اس لیے وہ ہندہ سے مزید دوسو
درہم واپس لے لے، تا کہ اس کا نصف مکمل ہوجائے۔

حضرات صاحبین یہاں بھی ہبہ کو حط مان کراہے اصل عقد کے ساتھ لاحق کرتے ہیں اور پھر مقبوضہ دراہم یعنی سات سو کے نصف میں شو ہر کار جوع کاحق دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی یہ بیان ہوا ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ زید نے ہندہ سے ٹکاح کیا اور دراہم ودنانیر کے علاوہ کوئی سامان اس کا مہر متعین کیا، پھر ہندہ نے وہ سامان زید کو ہبد کر دیا،خواہ قبضہ سے پہلے یا قبضہ کے بعد، بہر دوصورت اگر زید ہندہ کو طلاق قبل الدخول دیتا ہے، تو استحساناً اب وہ ہندہ سے ایک یائی بھی واپس نہیں لے سکتا۔

البت ازروئے قیاس یہاں بھی زید کواس سامان کی نصف قیمت واپس لینے کاحق ہوں کہ عورت کا بہاس کے حق مستحق سے کی دلیل یہ ہے کہ طلاق قبل الدخول کی وجہ سے شوہر نصف مسلمی واپس لینے کاحق دار ہے اور چوں کہ عورت کا بہاس کے حق مستحق سے بم آبنگ نہیں ہے، اس لیے اس کاحق بر بہتور باتی رہے گا، گر جب عورت بہدکر کے اس سامان کوضائع کر چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب شوہر کواس کی قیمت کا نصف ملے گا، اس لیے کہ سامان عقو دوغیرہ میں متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں، لہذا اصل وجوب تو اس کے نصف کا تھا، گر چوں کہ اب عورت اس کو سپر دکرنے اور دینے پر قادر نہیں ہے، اس لیے اس کی نصف قیمت اسے دینی پڑے گی۔ کے نصف کا تھا، گر چوں کہ اب عورت اس کو سپر دکرنے اور دینے پر قادر نہیں ہے، اس لیے اس کی نصف قیمت اسے دینی پڑے گی۔ وجہ الاستحسان المح دلیل استحسان وہی ہے جوگذر چکی، یعنی اس طلاق کے وقت عورت کی جانب سے قبضہ کردہ چیز کا نصف بلاعوض شوہر کے لیے جے سالم رہتا ہے اور کل کے بہدکی صورت میں شوہر کو پورا عین میر بلاعوض کل گیا، اس لیے جب قبل الطلاق میں میں میر علاعوض کا مقصد حاصل ہو چکا ہے، تو اب بعد الطلاق اے کیا خاک ملے گا۔

ولهاذا سے بیر بتانا چاہ رہے ہیں کہ بوقت طلاق عورت کے قبضہ کردہ نصف کا شوہر مستحق ہوتا ہے، اس لیے اگر مہر سامان تھا اور وہ موجود ہے تو اب عورت کواس کی جگہ کی اور چیز کا نصف دینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ لان العرض مما یتعین۔

بخلاف المنح فرماتے ہیں کہ اگر مہر عین کے بجائے دین ہواور ثابت فی الذمہ ہو، تو اب شوہر نصف مہر کامستق ہوگا، نصف مسلی کانہیں، اس لیے کہ دین مالایتعین کے قبیل سے ہے، الہذا شوہر کاحق نصف مہر سے متعلق ہوگا، نصف مسلی سے نہیں اور اس دین کی جگہ اس کے ہم مثل دوسرے دین کا دینا درست اور جائز ہوگا۔ و بحلاف النح اس کا حاصل یہ ہے کہ مہر سامان تھا، لیکن عورت نے اسے شوہر کے ہاتھوں بیج دیا اور پھراس نے طلاق قبل الدخول دے وہ ، تو اس صورت میں بھی شوہر یوی سے نصف مہر رجوع کرے گا، نہ کہ نصف مسلمی ، اس لیے کہ شوہر کاحق تو نصف مقبوض بلاعوض ہے اور یہاں اگر چہ اسے کل ملا ہے، گر وہ بالعوض ملا ہے، اس لیے یہ نصف مقبوض کے قائم مقام نہیں ہوگا، اور چوں کہ بیج دینے کی وجہ سے اب عورت نصف مقبوض کے دینے پر قادر نہیں ہے، اس لیے اب شوہر نصف مہر لے گا یعنی اس سامان کی نصف قیمت لے گا۔

وَ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيْوَانٍ أَوْ عُرُوْضٍ فِي الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، لِأَنَّ الْمَقْبُوْضَ مُتَعَيَّنَ فِي الرَّدِّ، وَ هذَا، لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تُحُمِّلَتُ فِي الزِّقِ، وَ هذَا، لِلَّانَ الْجَهَالَةَ تُحُمِّلَتُ فِي النِّكَاحِ فَإِذَا عَيَّنَ يَصِينُو كَأَنَّ التَّسْمِيَةَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ.

ترجملے: اور اگر کسی نے عورت سے حیوان یا ذھے میں ثابت شدہ سامان کے عوض نکاح کیا تو (اس وقت بھی) یہی تھم ہے، اس لیے کہ مقبوض رد میں متعین ہے، اور بیاس وجہ ہے کہ نکاح میں (معمولی) جہالت برداشت کر لی جاتی ہے، الہذا جب فئ مقبوض متعین ہوگئ تو ایسا ہوگیا کہ گویا اس پر تسمیہ واقع ہوا تھا۔

### اللغات:

﴿حيوان ﴾ جانور۔ ﴿عروض ﴾ واحدعرض؛ سامان، غيرنقود۔ ﴿تحمّلت ﴾ قل كرليا جاتا ہے، برداشت ہوجاتی ہے۔ ﴿عيّن ﴾ متعين كرديا۔

## عورت کے مہروصول کر کے واپس کردینے کی صورت کا حکم:

صورت مسئلہ بہ ہے کہ زید نے ہندہ سے نکاح کیا اور کسی حیوان کو (مثلاً گھوڑا، بیل وغیرہ) اس کا مہر متعین کر دیا، یا کسی کیڑے کومہم متعین کیا اور اُسے نہا ہی اس نے کیڑے کومہم متعین کیا اور اُسے اپنے ہی اس نے کیڑے کومہم متعین کیا اور اُسے اپنے ہی اس نے طلاق دے دی تو اس صورت میں بھی ہمارے یہاں شوہر عورت سے بچھ بھی واپس نہیں لے سکتا، خواہ عورت نے قبل القبض ہبہ کیا ہویا بعدالقبض۔

امام شافعی رویشیلا کے یہاں حیوان یا سامان کا تشمید ہی درست نہیں ہے، اس لیے وہ وجوب مہرمثل کے قائل ہیں، اور امام مالک واحمد عُریسیتا سے اس سلسلہ میں دوروایتیں ہیں (۱) نکاح درست ہے اور شوہر کورجوع کا حق نہیں ہے (۲) جہالت مسلمی کی وجہ سے نکاح ہی فاسد ہے۔

بہر حال ہمارے یہاں تو عقد درست ہے ادر شوہر پر اوسط درجے کا حیوان واجب ہوگا، اور بصورت سامان اگر کپڑا مہر تھا تو اوسط درجے کا کپڑا اسے دینا پڑے گا، اور جب عورت یہ چیز اسے ہبہ کردے گی تو اسے رجوع کاحق نہیں ہوگا، اس لیے کہ طلاق قبل الدخول کی وجہ سے عین مقبوض کے نصف کو واپس کرنامتعین ہے، کیکن جب عورت نے وہ پورا شوہر کو ہبہ کردیا تو اب اسے اس کا نصف بھی مل گیا اور نصف مزید مل گیا، خواہ عورت نے قبضہ کیا ہویا نہ کیا ہو، اور اس کا مقصد حاصل ہوگیا (اگرچہ اختلاف سبب سے حاصل

مواہے) لہذا بعد میں اسے رجوع کا اختیار نہیں ملے گا۔

وهذا المخ سے یہ بتانامقصود ہے کہ اس مسکے سے دو چیزیں ثابت ہوئیں (۱) نکاح کا دارد مدار سہولت اور برمی اور باہمی افوت وہم دردی پر ہے، اس لیے معمولی جہالت کو برداشت کرلیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صورت مسئلہ میں حیوان غیر معین اور سامان غیر متحص کے عوض نکاح جائز ہے (۲) دو سری چیزیہ ثابت ہوئی کہ طلاق کی صورت میں عین مقبوض کا رو متعین ہوتا ہے، چنا نچے صورت غیر متحین کا کے دو سری چیزیہ تابت ہوئی کہ طلاق کی صورت نے کسی سامان یا جنس حیوان میں سے کسی جنس پر قبضہ مسئلہ میں اگر چہ پہلے نکاح غیر معین سمامان اور حیوان پر ہوا تھا، لیکن جب عورت نے کسی سامان یا جنس حیوان میں سے کسی جنس پر قبضہ کر لیا، تو اس پر تسمیہ کا وقوع مانا جائے گا اور طلاق قبل الدخول کی صورت میں اسی مقبوض کی واپسی متعین ہوگی ، البتہ پورا ہم کر دینے کی صورت میں عورت رد سے بری ہوجائے گی۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنُ لَا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلَدَةِ، أَوْ عَلَى أَنُ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخُرِى، فَإِنْ وَقَى إِذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخُرَى، أَوْ أَخُرَجَهَا فَلَهَا مَهُرُ بِالشَّرْطِ فَلَهَا الْمُسَمَّى، لِأَنَّهُ صَلُحَ مَهُرًا وَ قَدْ تَمَّ رَضَاهَا بِهِ، وَ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخُرَى، أَوْ أَخُرَجَهَا فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا، لَكُمَا فِي تَسْمِيةِ الْكُرَامَةِ مِثْلِهَا، لِأَنْ سَمَّى مَالَهَا فِيهِ نَفْعٌ فَعِنْدَ فُوَاتِهِ يَنْعَدِمُ رَضَاهَا بِالْآلُفِ فَيْكُمَلُ مَهُرُ مِثْلِهَا، كَمَا فِي تَسْمِيةِ الْكُرَامَةِ وَالْهَدِيَّةِ مَعَ الْآلُفِ.

ترجمل: اور جب عورت سے ایک ہزار مہر پراس شرط کے ساتھ نکاح کیا کہ اسے شہرسے باہر نہیں نکالے گا، یا اس شرط پر نکاح کیا کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح نہیں کرے گی، تو اگر شوہر شرط پوری کرتا ہے، تب تو عورت کومہر سلمی ملے گا، اس لیے کہ سلمی میں مہر بننے کی صلاحیت ہے اس پرعورت کی رضامندی بھی ہوگئ ہے۔

لیکن اگرشوہرنے اس کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح کرلیا، یا اسے شہرسے باہر نکال دیا تو اب اس کومہر مثل ملے گا، کیوں کہ شوہر نے ایسی مقدار کومہر متعین کیا تھا جس میں عورت کا نفع تھا، لہٰذا نفع کے فوت ہونے کی صورت میں عورت کی گا، کیوں کہ شوہر نے ایسی مقدار کومہر متعین کیا تھا جس میں عورت کا نفع تھا، لہٰذا نفع کے فوت ہونے کی صورت میں عورت کی رضامندی معدوم ہوجائے گا، اس لیے اس کا مہر مثل پورا کیا جائے گا، جسیا کہ ایک ہزار کے ساتھ تکریم اور ہدیے کا تذکرہ کرنا۔

### اللَّعَاتُ:

﴿لا يخوج ﴾ نبين نكاك كار ﴿كوامة ﴾ اعزاز

### مہمتعین کے ساتھ کھٹرطانگا کرنکاح کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے فاطمہ سے نکاخ کیا اور اس کا مہر ایک ہزار درہم متعین کیا، ساتھ ہی ساتھ بیشر طبھی لگادی کہ
اسے شہر سے با ہزئیس نکا لے گا، یا اس کی موجود گی میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کرے گا، تو شروط فاسدہ کے ہوتے ہوئے بھی
یہ نکاح درست اور جائز ہے، یعنی اگر چہشہر سے باہر نہ نکا لنے یا دوسرا نکاح نہ کرنے کی شرط، شرط فاسد ہے، کہ اس میں امر مشروع
سے رکنالازم آتا ہے، مگر پھر بھی یہ نکاح درست ہے، کیوں کہ پہلے ہی آپ پڑھ چکے ہیں کہ نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، البذا
یہ نکاح بھی درست ہوگا، اب اگر شو ہرا پنی شرط پوری کر دیتا ہے تو عورت کومہر سلی ملے گا، خواہ وہ اس کے مہر مثل سے کم ہویا زائد ہو۔

دلیل میہ ہے کہ شوہر نے ایک الی چیز اور الی مقدار (الف درہم) کومہر متعین کیا ہے جس میں مہر بننے کی صلاحیت ہے اور عورت اسے قبول کر کے اس پر راضی ہو چکی ہے، اس لیے اب وہی مقدار اس کے لیے مہر ہوگی،خواہ وہ اس کے مہر مثل سے کم ہویا زائد ہو۔

لین اگر شوہرا پنی شرط پوری نہیں کرتا ہے اور عورت کو شہر سے باہر نکال دیتا ہے، یا اس کی موجودگی میں دوسری عورت سے شادی کر لیتا ہے تو اب عورت کا مہر مثل پورا کیا جائے گا، بشر طیکہ وہ ایک ہزار درا ہم سے زائد ہو، کیوں کہ عورت اپنے مہر مثل سے کی بڑکش اپنے فائدے کی وجہ سے راضی ہوئی تھی، کہ شہر سے نکلنے میں اجنبی جگہ جانے سے اچھا یہ ہے کہ یہیں پڑے رہو، اس طرح سوکن کے بلانے اور روز روز کے جھگڑ ہے ہہتر یہ ہے کہ شوہر کو تنہا اپنے ہی قابو میں رکھو، اگر چہ کم مہر مل رہا ہے لیکن جب شوہر نے شرط پوری نہیں کی ، تو اب اُس الف پرعورت کی رضا مندی فوت ہو گئی اور اسے اس کا پورا مہر مثل دیا جائے گا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے ''إذا فات المشروط فات المشروط " شرط کے فوت ہونے سے مشروط بھی فوت ہوجایا کرتا ہے۔

اور جس طرح اگرشو ہرنے ایک ہزار مہر کے ساتھ عورت کے اعزاز واکرام کرنے اور نکلیف دہ کاموں ہے اسے الگ رکھنے کی شرط لگائی، یا ایک ہزار کے ساتھ کپڑے وغیرہ کا ہدید دینے کی شرط لگا کرنکاح کیا اور پھر اپنی شرط سے مگر گیا، تو اگر عورت کا مہرمثل اللہ ہزار سے زائد ہوتو وہی واجب الف دراہم سے زائد ہو، تو وہی واجب ہوگیا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر عورت کا مہرمثل ایک ہزار سے زائد ہوتو وہی واجب ہوگا، کیکن اگر برابریا کم ہوگا تومسمٰی ہی ملے گا۔

وَ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ إِنْ أَقَامَ بِهَا، وَ عَلَى أَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ أَقَامَ بِهَا فَلَهَا الْأَلْفُ، وَ إِنْ أَخْرَجَهَا فَلَهَا لَا يُنْوَادُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَ لَا يَنْقَصُ عَنِ الْأَلْفِ، وَ هلذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّاقَانِ فَ السَّرُطَانِ جَمِيْعًا جَائِزَانِ حَتَّى كَانَ لَهَا الْأَلْفُ إِنْ أَقَامَ بِهَا، وَالْأَلْفَانِ إِنْ أَخْرَجَهَا، وَ قَالَ زُفُرُ وَمَ اللَّاقَيْنِ الشَّرُطَانِ جَمِيْعًا جَائِزَانِ حَتَّى كَانَ لَهَا الْأَلْفُ إِنْ أَقَامَ بِهَا، وَالْأَلْفِ وَ لَا يُزَادُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَ قَالَ زُفُرُ وَمَ اللَّهُ فِي الْإِجَارَاتِ فَاسِدَانِ، وَ يَكُونُ لَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا لَا يُنْقَصُ مِنَ الْأَلْفِ وَ لَا يُزَادُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَ أَصُلُ الْمَسْنَلَةِ فِي الْإِجَارَاتِ فَي قَوْلِهِ إِنْ خِطَتَّهُ الْيَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمْ، وَ إِنْ خِطَتَّهُ غَدًا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمْ، وَ سَنُبِيّنُهَا إِنْ شَآءَ اللّهُ.

تروج کی اور کسی عورت سے ایک ہزار پر نکاح کیا اس شرط پر کہ اسے اس کے شہر میں رکھے گا، اور دو ہزار پراگر اس کو شہر سے باہر نکالے گا، تو اگر وہ اسے شہر میں مقیم رکھتا ہے تب تو عورت کو ایک ہزار (ہی) ملے گا، کیکن اگر اسے شہر سے باہر نکالتا ہے، تو (اس صورت میں ) اسے اس کا مہر مثل ملے گا جو نہ تو دو ہزار سے زائد ہوگا اور نہ ہی ایک ہزار سے کم کیا جائے گا۔ اور بیچ کم حضرت امام صاحب والشجائہ کے یہاں ہے۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں جائز ہیں، یہاں تک کہ بصورت اقامت بیوی کوایک ہزار ملے گا، اور اگر وہ اسے شہرسے باہر نکالتا ہے تو دو ہزارملیں گے۔

امام زفر رہیں فیر ماتے ہیں کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں اور ( دونوں صورتوں میں ) اسے اس کا مہرمثل ملے گا جو نہ تو ایک ہزار

ے کم ہوگا اور نہ ہی دو ہزار سے زائد ہوگا۔ اور اس مسئلے کی دلیل کتاب الاجارات میں ہے، جومصنف کے اس قول کے تحت مذکور ہے، کداگرتم نے اسے آج سی دیا تو ایک درہم ملے گا اور ہم (آگے چل کر) ان شاء اللہ اسے بیان کریں گے۔

بیان کریں گے۔

### اللغاث:

﴿أقام ﴾ شمرايا - ﴿ لا ينقص ﴾ نبين كم كيا جائ كا - ﴿ خطت ﴾ توني كايا -

### مهر میں مشروط اضافے کی بحث:

صورت مسکدیہ ہے کہ نعمان نے ذاکرہ سے نکاح کیا اور بیشرط لگائی کہ اگر شمیں اس شہر میں رکھوں گا تب تمھارا مہرا یک ہزار رویئے ہے، اور اگرتم کو تمھارے اس شہر سے باہر لے جاؤں گا تب تمھارا مہر دو ہزار رویئے ہوگا، عورت نے اسے منظور کرلیا تو اس کا عقد صحیح ہوجائے گا، لیکن امام صاحب والشویڈ کے یہاں صرف شرط اول ہی درست ہوگی اور اگر شوہر اسے اس کے شہر میں رکھتا ہے تو اس کا مہر ایک ہزار رویئے ہوگا، اور شرط ٹانی فاسد ہوگی، یعنی اگر شوہر بیوی کو اس کے شہر سے باہر لے جاتا ہے تو اب دو ہزار مہر کے بحائے اس کا مہر، مہر شل ہوگا جو ایک ہزار سے کم بھی نہیں ہوگا اور دو ہزار سے زائد بھی نہیں ہوگا۔

ایک ہزار ہے کم تو اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر عورت کا مہر مثل ایک ہزار ہے زائد ہوگا تو اسے قبول شرط ہے کوئی فائدہ نہیں ہے جب کہ شوہر نے اس شرط کو باطل کر کے اسے توڑ دیا۔ اور دو ہزار سے زائد اس لیے نہیں ہوگا کہ بصورت صحب شرط شوہر نے دو ہزار کی مقدار بیان کی ہے اور شرط کو تو ٹرکر اس نے تعدی کی ہے ، اس لیے اس پر اس تعدی کا جرمانہ بھی اتنالا گوہوگا جتنا کہ تعدی ہے پہلے اس نے بیان کیا تھا دو ہزار۔

حفرات صاحبین کا مسلک میہ ہے کہ دونوں شرطیں درست اور جائز ہیں۔ اور دونوں صورتوں میں شوہر کی بات معتبر ہوگی، چنانچہ اگر وہ بیوی کو لے کراس کے شہر میں رہتا ہے تب تو اسے ایک ہزار مہر لے کرمنھ بندر کھنا ہوگا، اور اگر وہ بیوی کو اس کے شہر سے باہر نکال دیتا ہے اور کہیں اور لے کر چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں بیوی کو دو ہزار روپٹے بطور مہر ملیں گے۔

امام زفر ولیشید فرماتے ہیں کہ صورت مسلم کی دونوں شرطیں فاسد ہیں، اور دونوں صورتوں میں غورت کواس کا مہرمشل ملے گاجو لا ینقص من ألف و لا یو اد من ألفین ہوگا۔ امام ما لک اور امام شافعی ولیٹیلیهٔ بھی اسی کے قائل ہیں۔

و أصل المسئلة النع فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف کی دلیل اور بنیاد کتاب الا جارۃ کا وہ مسئلہ ہے جس میں کی نے درزی کو کپڑے دے کرید کہا کہ اگرتم آج اسے می کردیتے ہو، تب تو ایک درہم سلائی دوں گا، اور اگرکل دوگے تو نصف درہم دوں گا، چنا نچہ اس مسئلے میں حضرت امام صاحب ولیشوں کے یہاں شرط اول جائز ہے اور شرط ٹانی فاسد ہے، حضرات صاحبین کے یہاں دونوں جائز ہیں، جب کہ امام زفر ولیشوں کے یہاں دونوں شرطیں فاسد ہیں۔

صاحب بدایہ نے یہاں حضرات انکہ کی دلیل ذکر نہیں کی اور کتاب الا جارات کا حوالہ دے کرسب کو خاموش کر دیا، مگر راقم الحروف آپ کے فائدے کی غرض سے بنایہ اور فتح القدیروغیرہ میں بیان کردہ دلیل کامفہوم ذکر کر رہا ہے۔ امام زفر روایشمینہ کی دلیل میہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے شی واحد لیعنی بضع کے مقابلے میں برسبیل بدلیت دومختلف چیزیں (الف،الفان) ذکر کی میں اور پنہیں معلوم ہے کہ وہ ان میں سے کون می شرط پوری کرے گا،اس لیے اس کا تسمیہ مجہول ہے اورتسمیہ مجبول ہونے کی صورت میں مہرمثل واجب ہوتا ہے،لہذا یہاں بھی دونوں صورتوں میں مہرمثل ہی واجب ہوگا۔

حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں ذکر کردہ دونوں شرطیں مقید ہیں اور جوشر طبھی شوہر پوری کر ہے گا اس میں عورت کا فائدہ جوگا، اس لیے دونوں شرطیں درست ہوں گی اور کسی کو بھی فاسد یا باطل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیوں کر فاسد کیا جاسکتا ہے جب کہ جدیث پاک میں صاف یہ وضاحت موجود ہے کہ ''المسلمون عند شروطهم' یعنی مسلمانوں کی باہمی شرطیں معتبر ہوتی ہیں اور آھی کے مطابق تھم نگایا جاتا ہے۔

حضرت امام صاحب رطیقیا کی دلیل بیہ کہ شرطِ اول اس لیے درست ہے کہ شرطِ اول کے وقت نہ تو شرط تانی کا وجود تھا اور نہ ہی شرط اول کا کوئی معارض تھا، اس لیے شرط اول والاتسمیہ درست ہوگا اور عدم جہالت کی وجہ سے اس شرط کا اعتبار کر لیا جائے گا،

البتہ جب شوہر نے شرط تانی کا بھی تذکرہ کر دیا، تو اب شرط اول کا معارض بھی ثابت ہوگیا اور تسمیہ بھی مجہول ہوگیا اور چول کہ بیہ معارض اور جہالت شرط تانی کی وجہ سے معرض وجود میں آئے ہیں، اس لیے فساد کا تعلق بھی شرط تانی کے ساتھ ضاص ہوگا اور یہی شرط فاسہ ہوگا۔

فاسد ہوگی نہ کہ شرط اول ، لبندا اس صورت میں مہرشل واجب ہوگا اور پہلی صورت میں مسلمی واجب ہوگا۔

وَ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبُدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، فَإِذَا أَحَدُهُمَا أَوْ كَسُ وَالْأَخَوُ أَرْفَعُ، فَإِنْ كَانَ مَهُرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ أَوْ كَسِهِمَا فَلَهَا الْأَوْفَعُ، وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا، وَ مِنْ أَوْ فَعِهِمَا فَلَهَا الْأَرْفَعُ، وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا، وَ هِنْ أَوْ كَسُ فِي ذَلِكَ كُلِه، فَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا نِصُفُ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة رَمَ اللَّهُ عُولِ بِهَا فَلَهَا نِصُفُ الْاَوْكُ مِنْ أَلْهُ وَكُسُ فِي ذَلِكَ كُلِه، فَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا نِصُفُ الْاَوْكُسِ فِي ذَلِكَ كُلِه، فَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا نِصُفُ الْاَوْكُسِ فِي ذَلِكَ كُلِه بِالْإِجْمَاعِ، لَهُمَا أَنَّ الْمَصِيْوَ إِلَى مَهْوِ الْمِثْلِ لِتَعَدُّرِ إِيْجَابِ الْمُسَمَّى وَ قَدْ أَمُكَنَ اللَّهُ وَكُسِ فِي ذَلِكَ كُلِهِ بِالْإِجْمَاعِ، لَهُمَا أَنَّ الْمَصِيْوَ إِلَى مَهْوِ الْمِثْلِ لِتَعَدُّرِ إِيْجَابِ الْمُسَمِّى وَ قَدْ أَمُكَنَ اللَّهُ وَكُسِ فِي ذَلِكَ كُلِهِ الْإَقْلُ مُتَاقِ عَلَى مَالٍ.

وَ لِلَّهِى حَنِيْفَةَ رَمِ الْكُانِيَةُ أَنَّ الْمُوجِبَ الْأَصَلِي مَهُرٌ إِذْ هُوَ الْأَعْدَلُ، وَالْعُدُولُ عَنْهُ عِنْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيةِ وَ قَدْ فَسَدَتْ لِمَكَانِ الْجَهَالَةِ، بِجِلَافِ الْحُلْعِ وَالْإِعْتَاقِ، لِأَنَّهُ لَا مُوجِبَ لَهُ فِي الْبَدَلِ، إِلَّا أَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ إِذَا كَانَ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْكَسِ فَالرَّوْجُ رَضِيَ بِالرِّيادَةِ، كَانَ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْكَسِ فَالرَّوْجُ رَضِيَ بِالرِّيادَةِ، وَ إِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْكُسِ فَالرَّوْجُ رَضِيَ بِالرِّيادَةِ، وَ إِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْكَسِ فَالرَّوْجُ رَضِيَ بِالرِّيادَةِ، وَ إِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْكُسِ فَالرَّوْجُ رَضِيَ بِالرِّيادَةِ، وَ إِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْكُسِ فَالرَّوْجُ رَضِيَ بِالرِّيادَةِ، وَ إِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْكُسِ فَالرَّوْجُ رَضِيَ بِالرِّيادَةِ، وَ إِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْكُسِ فَالرَّوْجُ رَضِيَ بِالرِّيادَةِ، وَ إِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْكُسِ فَالرَّوْجُ رَضِيَ بِالرِّيادَةِ فَوَجَبَ وَالْمُعْدَةِ فَوَجَبَ الْمُعْدَةِ فَوَجَبَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّحُولِ فِي مِعْلِهِ الْمُتْعَةُ، وَ نِصُفُ الْأُوكِسِ . يَزِيْدُ عَلَيْهَا فِي الْعَادَةِ فَوَجَبَ الْعُنْ اللَّذَيَادَةِ.

ترجمل: اوراگر کسی عورت ہے اس غلام پریااس غلام پرنکاح کیا،کیکن ان میں سے ایک اوکس ہے اور دوسرا ارفع ، تو اگرعورت کا مبرمثل دونوں میں سے ارفع غلام سے زیادہ مبرمثل دونوں میں سے ارفع غلام سے زیادہ

# ر أن البداية جلد © يوسي المسترس ( 110 كال 170 كال كال كال كالم الكار كال كال كال كالم الكار كالميان كال

ہوتو اسے ارفع ملے گا ، اور اگر دونوں کے بین بین ہو، تو اُسے اس کا مہرشل ملے گا اور بیتھم حضرت ابوحنیفہ رکھنے کے بہاں ہے۔ حضرات صاحبینؑ فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں میں عورت کو اوکس غلام ملے گا اور اگر شوہر نے عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دیا، تو ان تمام صورتوں میں بالا جماع اسے اوکس کا نصف ملے گا۔

حضرات صاحبینؓ کی دلیل میہ ہے کہ ایجاب مسلی کے متعند رہونے ہی کی وجہ سے مہرمثل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور (یہاں)اوکس کو واجب کرناممکن ہے، کیوں کہ اقل منتین ہوتا ہے، لہٰذا بیضلع اوراعمّاق علی مال کی طرح ہوگیا۔

حضرت امام ابوصنیف کی دلیل یہ ہے کہ موجب اصلی مہر شل ہے، اس لیے کہ وہی اعدل ہے، اور صحت تسمیہ کی صورت میں ہی اعدل سے عدول کیا جاتا ہے اور (صورت مسلہ میں) جہالت کی وجہ سے تسمیہ فاسد ہوگئ ہے (اس لیے اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا) برخلاف خلع اور اعتاق کے، کیوں کہ اس کے لیے بدل میں کوئی موجب نہیں ہے، البتہ جب عورت کا مہر شل ارفع غلام سے زائد ہوگا تو وہ خود کم کرنے پر راضی ہے، اور اگر اوکس سے کم ہوگا تو شوہر زیادہ دینے پر راضی ہے، اور طلاق قبل الدخول کے وقت اس جسی صورت میں متعہ واجب ہے، لیکن عاد تا نصف اوکس متعہ سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے شوہر کے زیادتی کا معترف ہونے کی وجہ سے نصف اوکس کو واجب کیا گیا۔

### اللغاث:

﴿ او کس ﴾ گنیا، ما تھا۔ ﴿ مصیر ﴾ رجوع۔ ﴿عدول ﴾ پرنا، بنا۔ ﴿موجب ﴾ سبب۔ ﴿حطّ ﴾ گرانا، کی کرنا۔ مختلف القیمة دوغلاموں میں سے غیر متعین طور پر ایک کومہر بنانا:

عبارت اگرچہ بڑی طویل اور درازنفس ہے، گر اس میں بیان کردہ مسئلہ نہایت ہی آ سان اور مہل ہے، مسئلے کا حاصل ہے ہے
کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور سامنے موجود دوغلاموں میں سے ایک کوم پر بنایا کہ یا تو میں بیغلام تہمیں دوں گا یا تو یہ
دوں گا، اب ان دونوں غلاموں کی مالیت مختلف نکل آئی مثلاً ایک پانچ سو در ہم کی مالیت کا ہے اور دوسرا ایک ہزار کی مالیت کا ۔ تو اس
سلسلے میں حضرت امام عالی مقام علیہ الرحمة کا مسلک تو یہ ہے کہ عورت کے مہرشل پر اس کے مہرکا دارو مدار ہوگا اور بید دیکھا جائے گا کہ
عورت کا مہرشل ان میں سے اوکس غلام سے کم ہے، یا ارفع غلام سے زائد ہے، یا ان کے بین بین ہے۔

اگر عورت کا مہر مثل اوکس غلام سے کم ہوگا تو اسے اوکس غلام ہی بطور مہر ملے گا، اور اگر اس کا مہر مثل ارفع بینی زیادہ مالیت والے غلام سے زائد ہوگا، تو اسے ارفع غلام ہی بطور مہر ملے گا اور اگر اس کا مہر مثل ارفع اور اوکس کے مابین ہوگا تو اس صورت میں اسے مہر مثل ملے گا۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں عورت کو اوکس غلام مہر میں ملے گا،خواہ وہ اس کے مہرمثل سے کم ہو، یا اس کا مہرمثل ارفع سے زیادہ ہو، یا دونوں کے بین بین ہوبہر صورت اسے اوکس غلام ہی بطور مہر ملے گا۔

نھما سے حضرات صاحبین کی دلیل بیان کی گئی ہے، دلیل سے پہلے ایک ضابطہ یاد رکھیں، ضابطہ یہ ہے کہ حضرت امام صاحب رایشینے کے یہاں بضع کا بدل اصلی مہرمثل ہے اور صحت تسمیہ کے وقت عورت کے فائدے کی خاطر اس سے عدول کیا جاسکتا

# ر أن الهداية جلد المحال المحال ١٦١ المحال الما الكام ا

ہے، اور حضرات صاحبین کے یہاں بضع کا بدل اصلی مہر سلی ہے اور مہر مثل کی طرف تو مہر سلی کے من کل وجہ فاسد ہونے کی صورت میں رجوع کیا جاتا ہے۔ میں رجوع کیا جاتا ہے۔

اب دلیل کا عاصل میہ ہے کہ صاحبین کے یہاں مہرسٹی اصل ہے، لہذا جب تک اصل پڑمل کرناممکن ہوگا، بدل یعنی مہرمثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا اور صورت مسئلہ میں اوکس غلام کومبر بنا کر اصل یعنی مسٹی پڑمل کرناممکن ہے، کیوں کہ اوکس قیمتًا قبل ہے اور اقل متعین ہوا کرتا ہے، لہذا یہاں بھی وہ اقل قیمت والا اوکس غلام عورت کا مہر ہوگا اور مہرمثل کی طرف رجوع نہیں کیا حائے گا۔

اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مثلاً ایک شخص نے مال کے عوض اپنی ہیوی سے ضلع کیا اور بیوی نے علی ہذا العبد أو علی ہذا العبد أو علی ہذا العبد کے کلمات کہہ کر دوغلاموں میں سے کسی ایک کوعوض بنایا، یا کسی نے مال لے کراپنے غلام کوآزاد کیا اور غلام نے ایسا کیا اور ان کی مالیت مختلف نکلی، تو ان دونوں صورتوں میں شوہراور آقا کو دونوں غلاموں میں سے جواوکس ہوگا وہی ملے گا، اس لیے کہ اقل ہونے کی وجہ سے وہی متعین اور شخص ہوگا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی جواوکس غلام ہے وہی عورت کو بطور مہر ملے گا۔

و لأبي حنیفة النع حضرت امام صاحب والینمائے کے یہاں مساوی اور عدل وانصاف کی رو سے مہر مثل ہی بضع کا بدل اصلی ہے اور صحت تسمید کی صورت میں عورت کے فائد ہے کو دیکھتے ہوئے اس سے عدول کر لیا جاتا ہے، لیکن صورت مسئلہ میں شوہر نے علی ھذا المعبد أو علی ھذا المعبد کے کلمات کہہ کرمسمی میں شک اور تر دد پیدا کر دیا ہے اور شک کی وجہ سے تسمید فاسد ہوجاتا ہے، لہٰذاا باس کی طرف رجوع بھی نہیں کریں گے اور موجب اصلی اور بدل واقعی اور حقیقی یعنی مہر مثل ہی کو واجب کیا جائے گا۔ اس لیے کہ وہی اعدل ہے اور کی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا ہے۔

بخلاف المحلع سے صاحبین کے قیاس کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ صورت مسکلہ کو خلع اور اعمّاق علی مال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ بدل ہونے کے حوالے سے ان کا کوئی موجب اصلی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ بدون ذکر بدل بھی یہ ثابت ہوتے ہیں اور تا قیامت بدون بدل کے باقی رہتے ہیں، اس کے برخلاف بدون شمیہ نکاح کا ثبوت تو ہوجا تا ہے، مگر اس کی بقاء کے لیے بدل ضروری ہے، لہذا جب ان میں اور نکاح میں فرق ہے، تو ان پر نکاح کو قیاس کرنا کہاں کی دائش مندی ہے۔

الآ أن المنح امام صاحب رطینی کے اصول پر ایک طالب علمانہ اشکال کا جواب ہے، اشکال بیہ ہے کہ حضرت امام صاحب کے یہال جب مہر مثل اعدل ہے اور وہی بضع کا بدل اصلی ہے تو پھر ان کے یہاں متیوں صورتوں میں مہر مثل ہی واجب ہونا چاہیے،خواہ عورت کا مہر مثل اوکس ہے کم ہویا ارفع سے زائد ہویا دونوں کے مامین ہو، کیکن ایسانہیں ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟۔

صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی حکم تو وہی ہے جوآپ فرمارہے ہیں،کیکن جب عورت کا مہر مثل ارفع غلام سے بھی ارفع (زائد) ہے اور پھر بھی عورت ارفع غلام کو لینے پر راضی ہے تو گویا وہ اپناحق کم کرنے پر راضی ہے، اور جب خودصا حب حق اپناحق کم کرنے پر ہے راضی، تو کیا کرے گا ہے جارہ قاضی۔

اسی طرح دوسری صورت میں جب عورت کا مہرمثل اوکس غلام ہے کم ہے اور شوہراہے اوکس دینے پر راضی ہے، تو اس میں امام صاحب یا ان کے ضابطے کا کیا قصور ہے؟ ارب بھائی وہ شوہر کا مال ہے اور اے اپنے مال میں ہر طرح کے تصرف کا حق ہے،

الحاصل دونوں صورتوں میں جب صاحب حق اپنے حق میں تصرف اور تغیر و تبدل کرنے پر راضی ہے، تو یہ ہمارے قاعدے اور ضا بطے سے متصادم نہیں ہے اور اس کو لے کر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے۔

والواحب فی الطلاق ہے بھی ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال میہ ہے کہ امام صاحب رطیقیائے کے بہاں جب ان صورتوں میں سمیہ فاسد ہے (اس لیے وہ مہرمثل کو واجب قرار دیتے ہیں ) تو اگر شوہر قبل الدخول بیوی کو طلاق دیتا ہے تو متعہ واجب ہونا چاہیے، حالا نکہ صورت مسکلہ میں تو طلاق قبل الدخول کے وقت متفقہ طور پر نصف اوکس کو واجب قرار دیا گیا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟۔

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بھائی خواہ مخواہی اعتراض نہ کیا کرو، پس و پیش کو دیکھ کربات سیجیے، ہمارے امام صاحب روائی اعتراض نہ کیا کرو، پس و پیش کو دیکھ کربات سیجیے، ہمارے امام صاحب روائی اصول اور ضوابط کے بڑے کیے اور پابند ہیں، ٹھیک ہے اس صورت میں متعہ ہی واجب ہونا چا ہیے، کیکن عام طور پر نصف اوکس متعہ سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور شوہر نے اوکس غلام کومہر بنا کر اس بڑھوتری اور زیادتی کا زبان حال سے اقرار کرلیا ہے، اس لیے صنف نازک کے فائدہ کی خاطر ہم نے متعہ کوچھوڑ کر یہاں نصف اوکس کو واجب کیا، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت یا کسی مقام کا متعہ نصف اوکس نہیں۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيْوانِ غَيْرِ مَوْصُوْفٍ صَحَّتِ التَّسْمِيةُ، وَ لَهَا الْوَسَطُ مِنْهُ، وَالزَّوْجُ مُحَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَعُطَاهَا فَيْمَتَهُ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْنَى هلِهِ الْمَسْئَلَةِ أَنْ يُسَمَّى جِنْسَ الْحَيَوانِ دُوْنَ الْوَصْفِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى دَابَّةٍ لَا تَجُوزُ التِّسْمِيةُ الْوَصْفِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى دَابَّةٍ لَا تَجُوزُ التِّسْمِيةُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا. لِلَّنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصْلُحُ ثَمَنَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا. لِلَّنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصْلُحُ ثَمَنَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا. لِلَّنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصْلُحُ ثَمَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا. لِلَّنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصْلُحُ ثَمَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا. لِلَّنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصْلُحُ ثَمَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا. لِلَّنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصْلُحُ ثَمَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا. لِلَّنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصْلُحُ

وَ لَنَا أَنَّهُ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ فَجَعَلْنَاهُ اِلْتِزَامَ الْمَالِ اِبْتِدَاءً حَتَّى لَا يَفُسُدَ بِأَصْلِ الْجَهَالَةِ، كَالدِّيَةِ وَالْأَقَارِيْرِ، وَ شَرَطْنَا أَنْ يَكُونَ الْمُسَمَّى مَالاً وَسَطُهُ مَعْلُومٌ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنَ، وَ ذَٰلِكَ عِنْدَ إِعُلَامِ الْجِنْسِ، لِأَنَّهُ يَعْلَمُ الْجَنِيرِ، وَ شَرَطْنَا أَنْ يَكُونَ الْمُسَمَّى مَالاً وَسَطُهُ ذُو حَظٍّ مِنْهُمَا، بِخِلَافِ جَهَالَةِ الْجِنْسِ، لِأَنَّهُ لَا وَسَطَ لَهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْجَيِّدِ وَ الرَّدِي وَ الْوَسَطِ، وَالْوَسَطِ، وَالْوَسَطُ ذُو حَظٍّ مِنْهُمَا، بِخِلَافِ جَهَالَةِ الْجِنْسِ، لِأَنَّهُ لَا وَسَطَ لَهُ لِلْخَتِلَافِ مَعَانِي الْأَجْنَاسِ، وَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ مَنْنَاهُ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَالْمُمَاسَكَةِ. أَمَّا النِّكَاحُ فَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَالْمُمَاسَكَةِ. أَمَّا النِّكَاحُ فَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُضَامَحَةِ، وَ إِنَّمَا يَتَخَيَّرُ، لِلَّنَ الْوَسَطَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْقِيْمَةِ، فَصَارَتُ أَصُلًا فِي حَقِّ الْإِيْفَاءِ، وَالْعَبْدُ أَصُلُّ لَا مُشَامَحَةِ، وَ إِنَّمَا يَتَخَيَّرُ، لِلْآنَ الْوَسَطَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْقِيْمَةِ، فَصَارَتُ أَصُلًا فِي حَقِّ الْإِيْفَاءِ، وَالْعَبْدُ أَصُلُ لَا مُنْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا.

# 

اوسط درجے کا حیوان (بطورمہر) ملے گا ،اورشو ہر کواختیار ہوگا اگر چاہتو وہ حیوان دیدے اور آگر چاہتو اس کی قیمت دیدے۔

صاحب ہدایہ رہ ہو ہیں کہ اس مسلے کامفہوم یہ ہے کہ حیوان کی جنس بیان کردے، نہ کہ وصف بایں طور کہ شو ہر عورت سے گھوڑے یا گدھے (کی جنس) پر نکاح کرے، لیکن جب جنس کا بیان نہ ہو بایں طور کہ کسی دابہ کے عوض نکاح کرے، تو تسمیہ جائز نہیں ہے اور مہر مثل واجب ہوگا۔

حضرت امام شافعی طِیشید فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں مہمثل داجب ہوگا،اس لیے کہان کے یہاں جو چیز بیچ میں شن نہیں بن سکتی، وہ مہر بھی نہیں بن سکتی،اس لیے کہ بیچ اور نکاح میں سے ہرایک عقد معاوضہ ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ نکاح معاوضہ مال بغیر المال ہے، اس لیے ابتداء تو ہم نے مال کو لازم قرار دے دیا، تا کہ اصل جہالت سے بھی فاسد نہ ہو، جیسے دیت اور اقرارات، اور جانبین کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے میشرط بھی لگا دی کہ سمی ایسا مال ہوجس کا وسط معلوم ہواور میشرط جنس کے معلوم ہونے کی صورت میں محقق ہوگی ، اس لیے کہ جنس عمدہ، گھٹیا اور اوسط درجے پر مشتمل ہوتی ہے اور وسط ان دونوں سے حصہ لیتا ہے۔

برخلاف جہالت جنس کے،اس لیے کہ اجناس کے معانی مختلف ہونے کی وجہ ہے جنس کا کوئی وسط نہیں ہوتا۔اور برخلاف بیج کے،اس لیے کہ بچ کا دارو مدار تنگی اور ٹال مٹول پر ہے۔رہا نکاح تو اس کا مدارچتم پوٹی پر ہے۔اور شوہرکواس وجہ سے اختیار دیا جائے گا کہ وسط کی معرفت قیمت سے ہوگی اس لیے ادائیگی کے حوالے سے قیمت اصل ہوگی اور غلام ازروئے شمیہ اصل ہے، اس لیے شوہرکوان کے مابین اختیار حاصل ہوگا۔

#### اللغاث

﴿تسمیه ﴾ طے کرنا۔ ﴿وسط ﴾ درمیانے درج کا۔ ﴿مخیّر ﴾ اختیار والا ہے۔ ﴿فرس ﴾ گوڑا۔ ﴿حمار ﴾ گدھا۔ ﴿دابة ﴾ جانور۔ ﴿اقاریر ﴾ واحد اقر ار ؛ اپ آپ پر لازم کردہ مال۔ ﴿إعلام ﴾ اطلاع وینا۔ ﴿مضایقه ﴾ تنگی کرنا۔ ﴿مماسکة ﴾ رو کے رکھنا۔ ﴿مسامحة ﴾ چثم پوٹی کرنا، فیاضی کرنا۔

### غير معين جانور كومهر بنانا:

حل عبارت سے پہلے یہ یادر کھیں کہ کتاب میں جنس سے مراد نوع حیوان ہے، جبیبا کہ فقہائے کرام کی یہی اصطلاح ہے کہ ان کے یہاں اہل منطق کی جنس نوع کے درجے کی ہوتی ہے۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اورا یہے حیوان کومہر بنایا جس کی جنس بیان کردی مثانی یوں کہا کہ میں نے گھوڑ ہے یا گلہ ھے یا بیل کے عوض تم سے نکاح کیا، لیکن اس کی صفت اور اس کے اوصاف نہیں بیان کیے، لیعنی یہ وضاحت نہیں کی کہ میں نے جید، یا اوسط یا ردی کے عوض نکاح کیا، تو ہمارے یہاں تسمیہ بھی سمجے ہے اور نکاح بھی صحیح ، البتہ شوہر پر اوسط در ہے کا حیوان لازم ہوگا اور اسے یہ اختیار بھی اگر چاہے تو حیوان مسمیٰ میں سے اوسط در ہے کا حیوان دیدے اور اگر چاہے تو اس کی قبت دے دے، امام مالک اور امام احمد مرات میں اس کے قائل ہیں۔

صاحب ہدائی قرماتے ہیں کدامام قدوری کے قول کا مطلب یہی ہے کہ شوہرجنس حیوان کو بیان کردے، اگر چدوصف سے کوئی

بحث نه کرے،لیکن اگر جنس کو بھی بیان نہیں کیا اور مطلق دابہ پر نکاح کیا تو بیشمید درست نہیں ہوگا اور اس صورت میں مہرمثل واجب ہوگا۔

امام شافعی ولینظید فرماتے ہیں کہ میاں کس چکر میں ہو، دونوں صورتوں میں مہرشل واجب ہوگا، ان کی دلیل ہے ہے کہ ہروہ چیز جو بیج میں میں شمن سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ نکاح میں مہر بھی نہیں بن سکتی (کیوں کہ نکاح اور بیج دونوں عقد معاوضہ ہیں) اور حیوان غیر موصوف چوں کہ بیج میں بن سکتا، اس لیے نکاح میں وہ سلی بھی نہیں ہوسکتا، لہذا اس کا تشمیہ فاسد ہوگا اور فساد تسمیہ کی صورت میں مہرشل واجب ہوگا،خواہ حیوان کی جنس بیان کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت والا ہم بھی نکاح کوعقد معاوضہ مانتے ہیں، لیکن ابتداء ہیں چوں کہ کی بلاعوض کے شوہرا ہے اور بال الازم کرتا ہے، اس لیے کہ ازروئے ابتداء نکاح عقد معاوضہ بالمال بغیر المال ہے اور جس طرح دیت اور اقر اروغیرہ میں عوض مالی کے بغیر التزام مال ہوتا ہے اور بیان وصف کے بغیر روست رہتے ہیں، ای طرح نکاح میں بھی ابتداء التزام مال من غیرعوض ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی بیان وصف کے بغیر درست ہوگا، البتہ زوجین میں ہے ہرایک کی رعایت کے پیش نظر ہم نے مسلی کے ایسا مال ہونے کی شرط لگائی ہے، جس کا وسط معلوم ہواور کسی بھی چیز کا وسط اسی وقت معلوم ہوگا جب اس کی جنس معلوم ہو، کیوں کہ جنس ہی جید، دری اور اوسط پر مشتمل ہوتی ہے اور وسط جیداور ردی دونوں سے حصہ لیتا ہے، بایں طور کہ وسط جید کی طرف نبت کرتے ہوئے ردی ہواور ردی کی طرف نبت اور مقابلہ کی صورت میں جید ہے، اور اس لیے بھی کہ حیو الأمود أو ساطھا کے تحت وسط واجب کے اور دنے ہی میں جانبین کی رعایت ہے، الہذا ہم نے اسے واجب کیا ہے، مگر چوں کہ اس کا وجوب اور علم وجود جنس اور علم جنس پر موتوف ہے، اس لیے ہم نے بیان جنس کی صورت میں نکاح کو جائز قرار دے دیا۔

اس دلیل کا حاصل یہ ہے نکاح ابتداء التزام مال ہے اور انتہاء عقد معاوضہ ہے، ابتداء کی طرف نظر کرتے ہوئے تو اسے اصل جہالت یعنی فقد ان جنس کی صورت میں بھی درست ہونا چاہیے جیسا کہ دیت اور اقر ار فقد ان جنس کی صورت میں بھی درست ہیں۔ اور انتہاء کی طرف نظر کرتے ہوئے جہالت یسیرہ یعنی فقد ان وصف کی صورت میں بھی ناجا تز ہونا چاہیے جیسے کہ بچے ، اس لیے ہم نے نکاح کی دونوں حیثیتوں کا اعتبار کیا اور یوں کہا فقد ان جنس کی صورت میں تو ناجا تز، البتہ فقد ان وصف کی صورت میں درست اور جائز ہے۔ بحلاف جھالمة المجنس المنے فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی جنس ہی مفقود ہولیتی نوع کا بیان نہ ہواور صرف دابہ یا مطلق حیوان پر نکاح کیا گیا تو تسمید درست نہیں ہوگا ، اس لیے کہ اجناس (انواع) کے معانی مختلف ہوتے ہیں ، لہذا کسی غیر متعین پر اسے محمول کرنا دشوار ہوگا ، اس لیے اس صورت میں مہرشل واجب ہوگا۔

بعلاف البیع المح سے امام شافعی کے قیاس کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت والا نکاح کو بیچ پر قیاس کرنا اور یہاں بھی جہالت بیسرہ کو نہ برداشت کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بیچ میں تنگی اور جلدی ہوتی ہے اور ہر عاقد دوسرے سے جلدی نمٹنا اور چھنکارا پانا چاہتا ہے، جب کہ اس کے برخلاف نکاح میں زمی اور بیشگی ہوتی ہے، اس لیے نکاح میں جہالت بیسرہ کو برداشت کرلیا جاتا ہے، اگر آپ نکاح کو بھی سخت بنادیں گے تو درواز ہ نکاح بند ہوجائے گا، جب کہ حدیث شریف میں اس درواز ہے کو وسیع اور کشادہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

# ر آن البداية جلد على المحتال الحراك المحتال الكاركان كالمتاب الكاركان كاركان كاركان كالمتاب الكاركان كاركان كاركان

و انعما یہ تعیر سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں جب احناف کے یہاں مسمٰی معتبر ہے تو پھر شو ہر کوحیوان یا اس کی قیمت ادا کرنے کے مابین اختیار کیوں دیا گیا ہے، ضابطہ تو کہی ہے کہ جب تک مسمٰی کی ادائیگی ممکن ہواس کی قیمت نہیں دی جاتی، پھر آپ نے یہاں شو ہر کوکس بنیاد پر بیا ختیار دیا ہے۔

صاحب ہدایہ ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ محترم ہم نے شوہر پرمطلق حیوان نہیں، بلکہ اوسط درجے کا حیوان واجب کیا ہے اور اوسط کی معرفت قیمت ہی اصل ہوگی، مگر چوں کہ حیوان ہی اصل اسمیہ ہوگی، مگر چوں کہ حیوان ہی اصل تسمیہ ہوگ دونوں میں ہے اور اس کی ادائیگی ممکن بھی ہے، اس لیے اسے یک سرنظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا، اس لیے شوہر کو قیمت یا اصل تسمیہ دونوں میں ہے کسی ایک کی ادائیگی کا مکلف بنا کیں گے۔

#### تثبيه

والعبد أصل تسمية النح اگرآپ غوركري تو عبارت والعبد كے بجائے والحيوان ہونی چاہيے، كيول كه مسله إذا تنو جها على حيوان النح ہے متعلق ہے، گراللہ جانے كيابات ہے كہ ہدايہ كے كى بھى شارح نے اس سے بحث نہيں كى ہے۔ والله أعلم بحقيقة الحال (عبدالحليم قاسمى بستوى)

وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ثُوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوْفٍ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّوْبَ وَ لَمْ يَزِدُ عَلَيْهِ، وَ وَجُهُهُ أَنَّ هَذِهِ جَهَالَةُ الْجِنْسِ، إِذِ الشِّيَابُ أَجْنَاسٌ، وَ لَوْ سَمَّى جِنْسًا بِأَنْ قَالَ هَرَوِيٌ تَصِحُّ التِّسْمِيَةُ، وَ يُحَيَّرُ الزَّوْجُ، هِذِهِ جَهَالَةُ الْجِنْسِ، إِذِ الشِّيَابُ أَجْنَاسٌ، وَ لَوْ سَمَّى جِنْسًا بِأَنْ قَالَ هَرَوِيٌ تَصِحُّ التِّسْمِيَةُ، وَ يُحَيَّرُ الزَّوْجُ، لِمَا بَيَّنَا، وَ كَذَا إِذَا إِذَا بَالَغَ فِي وَصْفِ النَّوْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، وَ كَذَا إِذَا لِمَا بَيَنَا، وَ كَذَا إِذَا بَالَغَ فِي وَصْفِ النَّوْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، وَ كَذَا إِذَا سَمَّى مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا وَ سَمَّى جِنْسَهُ دُونَ صِفَتِهِ، وَ إِنْ سَمِّى جِنْسَهُ وَ صِفَتَهُ لَا يُحَيَّرُ ، لِأَنَّ الْمَوْصُوفَ مَنْهُ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَةِ ثُبُونًا وَ سَمَّى جِنْسَهُ دُونَ صِفَتِهِ، وَ إِنْ سَمِّى جِنْسَهُ وَ صِفَتَهُ لَا يُحَيَّرُ ، لِلَّانَ الْمَوْصُوفَ مَنْ يَثْبُتُ فِي الذِّمَةِ ثُبُونًا وَ سَمَّى جِنْسَهُ دُونَ صِفَتِهِ، وَ إِنْ سَمِّى جِنْسَهُ وَ صِفَتَهُ لَا يُحَيَّرُ ، لِأَنَّ الْمَوْصُوفَ مَنْ يَثْبُتُ فِي الذِّمَةِ ثُلُولًا صَحِيْحًا.

ترجیله: اورا گرعورت سے کسی غیر موصوف کیڑے کے عوض نکاح کیا، تواسے مہمثل ملے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے صرف توب کا ذکر کیا اور اس پراضا فینہیں کیا، کیول کہ کیڑے مختلف ہوتے ہیں۔

اوراگر توب کی جنس بیان کردی اور یوں کہا کہ ہروی کپڑ ہے تو تسمیہ تھیجے ہے، اور شوہر کواختیار ہوگا اس دلیل کی وجہ ہے جوہم نے بیان کی۔اورا لیسے ہی ظاہر الروایہ کے مطابق جب شوہر نے کپڑوں کے بیان وصف میں مبالغہ کر دیا ہو،اس لیے کہ کپڑے ذوات الامثال میں سے نہیں ہیں، اورای طرح جب کی مکیلی یا موزونی چیز کومہر متعین کیا اوراس کی جنس بیان کی،صفت بیان نہیں گی۔ الامثال میں سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے جس کا بھی اوراگر شوہر نے اس کی جنس اورصفت دونوں بیان کر دیں، تو اب اسے اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے جس کا بھی

اورا گرشو ہرنے اس کی جنس اور صفت دونوں بیان کر دیں، تو اب اسے اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان میں ہے جس کا بھی وصف بیان کر دیا جائے وہ ذمہ میں کامل طور پر ثابت ہوتا ہے۔

#### اللّغاث:

# غيرموصوف كيرايا كوئي مكيلي وموزوني چيزمهر بنانا:

عبارت میں ایک بی مسئلے کی کی شقیں بیان کی گئی ہیں: (۱) چنا نچے پہلی شق تو یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے زکاح کیا اور کپڑے کومہر بنایا، کین اس نے کپڑے کی نوع بیان نہیں کی ،صرف جنس لیعنی ثوب بیان کیا، تو اس صورت میں با تفاق ائم تسمیہ فاسد ہوگا اور عورت کو مہر شل ملے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کی مختلف قسمیں اور نوعیں ہیں اور جب شوہر نے کسی ایک نوع یا قتم کی تعیین نہیں کی، تو فلام ہے کسی خاص نوع پراسے محمول کرنا ترجیح بلا مرجے ہوگی، اس لیے اس صورت میں تسمیہ فاسد ہوگی اور مہر مثل واجب ہوگا۔ کھا ھو الحکم عند فساد التسمیة۔

(۲) مسئلہ کی دوسری شق یہ ہے کہ شوہر نے بیان توب کے ساتھ ساتھ اس کی نوع اور تیم بھی بیان کردی اور ہروی یا مروی کیٹرے میں سے کسی (مثلاً) کی تعیین کردی تو اب تسمیہ درست ہوگا،اور شوہر کو وسط سٹی یااس کی قیمت ادا کرنے کا اختیار ہوگا۔ دلیل وہی ہے جواس سے پہلے والے مسئلے میں بیان ہوئی، کتعیین اوسط کے لیے قیمت کا سہارالینا پڑے گا۔

و تحذا إذا بالغ المنع المنع فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے کپڑے کا خوب وصف بیان کیا، حتی کہ اس کی لمبائی، چوڑ ائی، سائز اور اس کی چیک دمک کوبھی متعارف کرا دیا، تو ظاہر الروایہ کے مطابق اس صورت میں بھی شوہر کوسٹی یا اس کی قیمت ادا کرنے کے مابین اختیار دیا جائے گا، کیونکہ کپڑا ذوات الامثال میں سے نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کپڑے کو ہلاک کر دے تو اس پر اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، اس کامثل نہیں، لہذا جب کپڑا ذوات القیم میں سے ہے تو اس کومہر بنانے کی صورت میں صحب تشمیہ کے وقت اوسط درجے کا کپڑا دیے نے لیے قیمت کا سہار الین ہوگا، اس لیے یہاں بھی شوہر کو اختیار ہوگا۔

صاحب ہدایہ نے ظاہرالروایۃ کہدکرامام صاحب ولیٹھیڈ سے منقول اس روایت سے احتر از کیا ہے جس میں وہ مبالغہ کی صورت میں شوہر کا اختیار سلب کر لیتے ہیں ۔

(۳) مسکے کی ایک شق ہے ہے کہ اگر شوہر نے کسی مکیلی یا موزونی چیز کومہر بنایا (گندم، جووغیرہ) اوراس کی جنس تو بیان کردی، مگراس کی صفت بیان نہیں کی تو اس صورت میں بھی اسے قیمت یا اوسط در ہے کا مسلمی دینے کا اختیار ہوگا، لیکن اگر یہاں شوہر نے جنس کے ساتھ ساتھ صفت بھی بیان کردی، تو اب اس کا اختیار ختم ہوجائے گا۔ اور اسے ادائے مسلمی پرمجبور کیا جائے گا اس لیے کہ مکیلات وموزونات میں سے جس کا بھی وصف بیان کردیا جائے وہ صحیح اور کما حقد ذمہ میں ثابت ہوتی ہے، اور جب وہ کما حقد ثابت ہوجاتی ہوتی ہے، اور جب وہ کما حقد ثابت ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہوگی ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہوجا

فَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، وَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، لِأَنَّ شَرْطَ قُبُوْلِ الْخَمْرِ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَاسِدٌ فَكَوْتُ النَّسْمِيةُ لِمَا أَنَّ فَيَصِتُّ النِّكَاحُ وَ يَلْغُو الشَّرْطُ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ يَبْظُلُ بِالشَّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ، للْكِنْ لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيةُ لِمَا أَنَّ فَيَصِحُّ النِّسْمِيةُ لِمَا أَنَّ الْمُسْلِمِ فَوَجَبَ مَهُرُ الْمِثْلِ.

ترجمل: اورا گرسی مسلمان نے خمر یا خزیر کے عوض نکاح کیا تو نکاح جائز ہے اور عورت کے لیے مہمثل ہے، اس لیے کہ قبولیت خمر

# ر أن البداية جلد الله المستحد الكار الكار

کی شرط، شرط فاسد ہے، لہٰذا نکاح صحیح ہوگا اور شرط فاسد ہوجائے گی ، برخلاف بیچ کے ، اس لیے کہ بیچ شروط فاسدہ سے باطل ہوجاتی ہے، کیکن شمیہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے حق میں مسلمی (خمر ، خنزیر) مال نہیں ہے، اس لیے مہرمثل واجب ہوگا۔

### شراب يا خزير كومهر بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے شراب یا خزیر کومہر بنا کر کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کا نکاح درست ہے، اور
عورت کوشراب یا خمر کی جگہ مہر شل ملے گا، نکاح تو اس لیے درست ہے کہ اگر چہ شوہر نے خمر یا خزیر کے قبول کرنے کی شرط لگائی ہے
اور بیشرط فاسد ہے، مگر چوں کہ نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، اس لیے اس شرط کا بھی نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور نکاح
بدستور باقی رہے گا، البتہ ایک مسلمان کے حق میں شراب یا خزیر کا تملک اور ان کی تملیک محال ہے، اس لیے اس کا تسمیہ فاسد ہوگا اور
فساد تسمیہ کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی مہر مثل ہی واجب ہوگا۔

بخلاف البیع فرماتے ہیں کہ بیج کا مدار چوں کہ نگی پر ہے، اس لیے بیج شروط فاسدہ سے فاسد ہوجاتی ہے، چنانچہ اگر کسی شخص نے بیج میں خمریا خنز برکوشن بنایا تو بیج فاسد ہوجائے گی، مگر نکاح کا دار دمدار چوں کہ مسامحت اور نرمی پر ہے، اس لیے نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

### ﴿ حمر ﴾ شراب ﴿ يلغو ﴾ لغو هو جائ گار ﴿ تسمية ﴾ مقرركرنا، طيكرنا\_

فَإِنْ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً عَلَى هَذَا الدَّنِّ مِنَ الْحَلِّ فَإِذَا هُو حَمْرٌ فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَلَّا عَلَيْهُ، وَ قَالَا لَهَا مِثُلُ وَزَيهِ حَلَّا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُو حُرُّ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَحَلَّا عَلَيْهُ وَ مُحَمَّدٍ مِثْلُ وَزَيهِ حَلَّا ، وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُو حُرُّ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْقَة وَحَلَيْ عَلَيْهُ وَمُحَمَّدٍ وَمُو اللَّهُ عَلِيهِ مَعْدُ وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَحَلَيْ عَلَيْهُ أَنْ مُنْ فَوَاتِ الْأَمْعَالِ ، كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمِّى قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ، وَ أَبُو حَنِيفَة وَعَلَى التَّسْلِيْمِ ، وَ أَبُو حَنِيفَة وَمُعَلَيْهُ أَوْ مِثْلُهُ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْعَالِ ، كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمِّى قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ، وَ أَبُو حَنِيفَة وَعَلِي عَمْدُ أَوْ مِثْلُهُ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْعَالِ ، كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمِّى قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ، وَ أَبُو حَنِيفَة وَالتَعْرِيفَة وَالتَّسْمِية فَتُعْتَبَرُ الْإِشَارَة لِهُولِيْهَا أَبْلَغَ فِي الْمَقْصُودِ وَهُوَ التَّعْرِيفُ ، فَكَأَنَّهُ وَمُولُ الْمُعْمَلِ أَوْ حُورٍ .

وَ مُحَمَّدٌ وَمُنَّا الْمُشَارِ إِلَيْهِ ذَاتًا، وَالْوَصْفُ يَتْبَعُهُ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يَتَعَلَّقُ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَلَا الْمُسَلَّى، وَلَوَصْفُ يَتْبَعُهُ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَلَّى، لِأَنَّ الْمُسَلِّى مَوْجُودٌ فِي الْمُشَارِ إِلَيْهِ ذَاتًا، وَالْوَصْفُ يَتْبَعُهُ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَلِّى، وَلِنَّ الْمُسَلِّى مِثْلٌ لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِتَابِعِ لَهُ، وَالتَّسْمِيةُ أَبْلَعُ فِي التَّعْرِيْفِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تُعَرِّفُ الْمَاهِيةَ، وَ لِلْاَ الْمُسَلِّى مِنْ حَيْثُ اللَّهُ عَرِفُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مَنِ الشَّرَاى فَصَّا عَلَى أَنَّهُ يَاقُونَ ۖ فَإِذَا هُو زُجَاجٌ لَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ لِإِخْتِلَافِ

# ر أن البداية جلد المحاسبة الماري الماري الماري الماري كالمان الماري كالمان الماري الماري كالمان كالمان الماري الماري كالمان كالم

الْجِنْسِ، وَ لَوْ اِشْتَرَىٰ عَلَى أَنَّهُ يَاقُوْتُ أَحْمَرُ فَإِذَا هُوَ أَخْضَرُ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَ فِي مَسْأَلَتِنَا الْعَبْدُ مَعَ الْحُرِّ جِنْسَانِ لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَنَافِعِ، وَالْخَمْرُ مَعَ الْخَلِّ جِنْسَانِ لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَنَافِعِ، وَالْخَمْرُ مَعَ الْخَلِ

ترجمل: پھراگرکسیعورت ہے سرکے کے اس منکے پرنکاح کیا الیکن وہ خمر ( کامٹکہ ) نکلاتو امام صاحب رایشٹائڈ کے یہاںعورت کومہر مثل ملے گا،حضرات صاحبین ٌ فرماتے ہیںعورت کو منکے کا ہم وزن سرکہ ملے گا۔

اورا گرکسی عورت سے اس غلام کے عوض نکاح کیا ، کیکن وہ آزاد نکلا تو حضرات طرفینؓ کے یہاں مہرمثل واجب ہوگا۔حضرت امام ابو پوسف طلتے کا فیر ماتے ہیں کہ قیمت واجب ہوگی۔

امام ابویوسف رایشیل کی دلیل میہ ہے کہ مرد نے عورت کو مال کا لالج ویالیکن اس کوسپر دکرنے سے قاصر رہا اس لیے قیت واجب ہوگی، یا اگرمسٹی ذوات الامثال میں سے ہوتو اس کامثل واجب ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب سپر دگی سے پہلے عبدمسٹی ہلاک ہوجائے۔

حضرت امام ابوصنیفد و الشیط فرماتے ہیں کہ اشارہ اورتشمیہ دوتوں جمع ہیں، اس لیے مقصود لیعنی شناخت کرانے میں ابلغ ہونے کی حیثیت سے اشارہ ہی معتبر ہوگا، تو گویا شوہرنے شراب یا آزاد کے عوض نکاح کیا (تھا)

امام محمد والتعلید فرماتے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر مسلمی مشار الیہ کی جنس سے ہو، تو عقد مشار الیہ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے،
کیوں کہ من حیث الذات مسلمی مشار الیہ میں موجود ہوتا ہے، اور وصف ذات کے تابع ہوا کرتا ہے۔ اور اگر مسلمی مشار الیہ کی خلاف جنس
ہوتو عقد کا تعلق مسلمی سے ہوگا، اس لیے کہ مسلمی مشار الیہ کامثل ہے، نہ کہ اس کا تابع اور تسمید ابلغ فی التعریف ہے، اس حیثیت
ہوتو عقد کا تعلق سے، جب کہ اشارہ ذات کا تعارف کراتا ہے۔

کیا دیکھتے نہیں کہ جس شخص نے اس شرط کے ساتھ کوئی گلینہ خریدا کہ وہ یا قوت ہے، لیکن وہ شیشہ نکلا تو اختلاف جنس کی وجہ سے عقد منعقد نہیں ہوگا۔اوراگراس شرط کے ساتھ خریدا کہ وہ یا قوت احمر ہے، لیکن وہ (یا قوت) اخضر نکلا، تو اتحاد جنس کی وجہ سے عقد منعقد ہوجائے گا۔ اور ہمارے مسئلے میں منافع میں قلت تفاوت کی وجہ سے آزاد کے ساتھ غلام جنس واحد ہے، اور مقاصد میں کشرت تفاوت کی بنا پر خمر مع الحل دوالگ الگ جنس ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ دِنّ ﴾ منكا، ورم - ﴿ حِلّ ﴾ سركه - ﴿ حمر ﴾ شراب - ﴿ عبد ﴾ غلام - ﴿ حرّ ﴾ آزاد - ﴿ أطمع ﴾ لا ﴾ ويا به و ﴿ تعريف ﴾ بجان كرانا - ﴿ مشار اليه ﴾ جس كى طرف اشاره كيا جائے - ﴿ تعرّف ﴾ بجان كراتى ہے - ﴿ ماهية ﴾ حقيقت، إصليت - ﴿ فضّ ﴾ عمين - ﴿ ياقوت ﴾ ايك فيتى بقر - ﴿ زجاج ﴾ كا في شيشه - ﴿ أحمر ﴾ سرخ ، أخضر - ﴿ تفاوت ﴾ فرق - ا

### اس صورت کابیان جب مشار الیه مهر بننے کے قابل ہی نہ ہو:

عبارت میں ذکر کردہ مسکد ایک فقهی ضابطے پر بنی اور ای سے متعلق ہے، ضابط رہے "إذ اجتمعت الإشارة والعبارة

# ر آن البداية جلدا ير محالة المحالة الم

تُعتَبر الإشارة دون العبارة" یعنی جب اشاره اورتشمید دونوں کا اجتماع ہوجائے تو حضرت امام صاحب رطیقیائے کے یہاں مطلقا اشاره معتبر ہوگا، امام ابو یوسف رطیقیائے کے یہاں مطلقا تشمید معتبر ہوگا، اور امام محمد رطیقیائے کے یہاں اگرمسلمی مشار الید کی جنس سے ہے تب تو اشارے کا اعتبار ہوگا، لیکن اگرمسلمی مشار الید کی جنس سے ہٹ کرسمی اور جنس کا ہے، تو پھرمسلمی کا اعتبار ہوگا۔

اب عبارت دیکھیے: عبارت میں دومسکے بیان کیے ہیں (۱) پہلامسکہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور ایک مٹکے کی طرف اشارہ کر کے یوں کہا کہ سرکے کا بیہ ملکہ تمہارا مہر ہے، لیکن جب دیکھا گیا تو وہ مٹکہ سرکہ کی بجائے شراب سے لبریز تھا، اب اس صورت میں امام صاحب راٹھیڈ کے یہاں اس عورت کو مہر مثل ملے گا اور حصرات صاحبین کے یہاں عورت کو مٹکے کے وزن کے برابر سرکہ ملے گا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زید نے (مثلاً) ہندہ سے نکاح کیا اور ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہاں کہ بیفلام تمہارا مہر ہے، لیکن وہ آدمی (مسمٰی ) غلام کے بجائے آزاد تھہرا، تو حضرات طرفین کے یہاں اس صورت میں عورت کومہر مثل ملے گا، اور امام ابویوسف جائٹیلئے کے یہاں غلام کی قیت بطور مہر واجب ہوگی۔

حضرت امام ابو یوسف رئی پیلی سورت کو مال کا اعتبار کرتے ہیں، اس لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے عورت کو مال کا لائح دے کراسے نکاح پر آمادہ کیا ہے، لیکن پہلی صورت میں سرکے کی جگہ شراب نکلنے اور دوسری صورت میں غلام کی جگہ مہر کے آزاد تفہر جانے کی وجہ سے وہ مال مطموع کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، اس لیے پہلی صورت میں تو اس پر مکلے کے برابر سرکہ واجب ہوگا، کیوں کہ وہ ذوات الامثال میں سے ہے، اور دوسری صورت میں شوہر پر غلام کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ ذوات القیم میں سے ہے۔

اورجیسا کہ غلام کومبر بنا کر تکاح کرنے کی صورت میں تسلیم سے پہلے غلام ہلاک ہوجانے پراس کی قیمت واجب ہوتی ہے، اس طرح صورت مسئلہ کی دوسری شق میں بھی غلام کی قیمت واجب ہوگی۔

حضرت امام ابوصنیفہ ویشیڈ مطلقا اشارہ کومعتبر مانتے ہیں، اس لیے ان کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ مسئلے کی دونوں صورتوں میں اشارے اورتشمیہ کا اجتماع ہے، اورتعارف اور شاخت کرانے کے حوالے سے اشارہ تسمیہ پر غالب رہتا ہے، کیوں کہ اشارہ کرنا وضع میں اشکی کے قبیل سے ہاور ظاہر ہے کہ کسی چیز پر ہاتھ رکھتے سے وہ احتمال غیر سے پاک اور دوسروں سے ممتاز ہوجاتی ہے اور یہی مقصود ہونے کی وجہ سے بہرصورت اس کا اعتبار ہوگا،خواہ سمی اس کی جنس سے ہویا نہ ہو۔

بہر حال جب حضرت کے یہاں اشارہ ہی معتبر ہے تو اب مسئلے کی پہلی صورت میں مشار الیہ خمر ہے اور دوسری صورت میں حر ہے اور بند ہ مومن دونوں کی تملیک وتسلیم سے عاجز ہے، اس لیے جس طرح خمر یا حرکومسلی بنانے کی صورت میں مہرمثل واجب ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی دونوں صورتوں میں مہرمثل واجب ہوگا اورمسلی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

حضرت امام محمد ولیشید اتحادجنس اور اختلاف جنس کے اعتبار سے کہیں مسلی اور کہیں مشار الید کا اعتبار کرتے ہیں، چنانجہ ان کی دلیل کی تفصیل میہ ہے کہ پہلے مسلے میں جب اشارہ اور تشمیہ دونوں جمع ہوئے، تو ہم نے غور کر کے دیکھا کہ سلمی مشار الید کی جنس سے دینہیں؟۔ ۔ \*\*

# ر آن الهداية جلدال يحمل المحمل المحمل المحال المانان كالم

ادنی سی توجہ کے بعد معلوم ہوا کہ اس صورت میں مسلمی مشار الیہ کی جنس نے نہیں ہے، کیوں کہ خمر اورخل کے مقاصد میں بہت زیادہ اختلاف ہے، خمر حرام اورخل حلال ہے، خمر نشہ آور ہے جب کہ خل کیف آوراور سرور آگیں ہے، اور ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ اگر مسلمی مشار الیہ کے جنس بیلی صورت میں عقد کا تعلق مسلمی سے متعلق ہوتا ہے، مشار الیہ سے نہیں، البذا پہلی صورت میں عقد کا تعلق مسلمی سے نفل سے ہوگا، مگر چوں کہ وہ معدوم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ذوات الامثال میں سے ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر پر اس کا مشل واجب ہوگا۔

اور دوسرے مسلے میں جب ہم نے دیکھا کہ قلت تفاوت کی وجہ سے غلام اور آزاد ایک ہی جنس کے ہیں تو یہاں ہمیں مسلی مشار الیہ کی جنس سے نظر آیا، اس لیے اپنی اصل پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اس صورت میں عقد کو مشار الیہ کے ساتھ متعلق کیا، اور چوں کہ مشار الیہ حر ہے جو مہر بننے کے قابل نہیں ہے، اس وجہ سے حضرت امام عالی مقام کی طرح ہم بھی اس صورت میں وجوب مہر مثل کے قائل ہیں۔

امام محمد روایشید کے اس تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ وہ اشارہ کے بجائے تسمیہ کو ابلغ فی المقصود أی التعریف مانتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ تسمیہ کے اجادر اشارے سے ذات کا، اور تعارف ماہیت تعارف ذات سے اولی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ تسمیہ کی تعارف ہوتا ہے اور اشار ہے سے ذات کا، اور تعارف ماہیت تعارف کراتا ہے اور ہے، مگر چوں کہ سلمی کے مشار الیہ کا ہم جنس ہونے کی صورت میں تسمیہ کی ماہیت معرف نہیں ہوتا، بلکہ صفت کا تعارف کراتا ہے اور صفت استحقاق و ثبوت میں موصوف کے تابع ہوا کرتی ہے، اس لیے اس صورت میں چوں کہ سلمی من حیث الذات مشار الیہ میں موجود ہوتا ہے، اس لیے حصول ذات کے بعد حصول صفت کو حاصل کرنے کی غرض سے ہم اس صورت میں عقد کو مشار الیہ سے متعلق مانے ہیں، تا کہ علی وجا لکمال مقصود حاصل ہوجائے۔

البتداختلاف جنس کی صورت میں مسلمی چوں کہ مشار الیہ میں موجود نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ مشار الیہ کا تابع ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں ہم عقد کوسلی سے متعلق مانتے ہیں، کیوں کہ ہمارے یہاں اشارے کی بہ نسبت تسمید أبلغ فی التعریف ہے۔

صاحب ہدایہ اختلاف جنس اور اتحاد جنس پر مشمل ایک مثال دے کراس معے کومزید واضح فرمارہے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی تگینہ خرید ااور اس شرط پرخریدا کہ یا قوت ہے، مگر بعد میں وہ شیشہ نکلا، تو چوں کہ سمٰی (یا قوت) اور مشار الیہ یعنی زجاح میں اختلاف جنس ہے، اس لیے اس صورت میں عقد کا تعلق مسٰی سے ہوگا اور سمٰی لیعنی یا قوت معدوم ہے، لہذا ربعے فاسد ہوجائے گی۔ بیع المعدوم باطل۔

ہاں اگر کسی شخص نے کوئی یا قوت اس شرط پرخریدا کہوہ احمر ہے، بعد میں دیکھا تو وہ اخفر نکلا، اب اس صورت میں چوں کہ مسلی اور مشار الیہ یعنی یا قوت اخضر سے ہوگا، البتہ مسلی اور مشار الیہ یعنی یا قوت اخضر سے ہوگا، البتہ چوں کہ احمریت کا وصف مفقود ہے اس لیے مشتری کو لینے نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ فقط والله اعلم و علمهٔ اتم.

فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرُّ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي إِذَا سَاوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عِنْدَ أَبِي فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرُّ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي إِذَا سَاوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عِنْدَ أَبِي

رَحَ الْكَانَيْهُ لَهَا الْعَبُدُ وَ قِيْمَةُ الْحُرِّ لَوْ كَانَ عَبُدًا، لِأَنَّهُ أَطْمَعَهَا سَلَامَةَ الْعَبُدَيْنِ وَ عَجِزَ عَنْ تَسْلِيْمِ أَحَدِهِمَا فَتَجِبُ قِيمَتُهُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَ اللَّامَيْةِ وَ هُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّامَةِ لَهَا الْعَبُدُ الْبَاقِي إِلَى تَمَامِ مَهْرٍ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ مَهُرُ مِثْلِهَا أَكُثُو مِنْ قِيْمَةِ الْعَبُدُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ مِنْ قِيْمَةِ الْعَبُدِ، لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا حُرَّيْنِ يَجِبُ تَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَهُ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَبُدًا يَجِبُ الْعَبُدُ إِلَى تَمَام مَهْرِ الْمِثْلِ. يَجِبُ الْعَبُدُ إِلَى تَمَام مَهُرِ الْمِثْلِ.

ترجمل: چنانچهاگر کسی عورت سے ان دوغلاموں کے عوض نکاح کیا، پھران میں سے ایک آزاد نکلا، تو امام صاحب را الله کیا کے یہاں عورت کو هابقی غلام ہی ملے گا بشرطیکہ وہ دس درہم کے مساوی ہو، اس لیے کہ وہی مسلی ہے، اورمسلی کا وجوب ہر چند کہ وہ کم ہو وجوب مہر شال سے مانع ہوتا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ عورت کو (موجودہ) غلام ملے گا اور آزاد کی قیمت ملے گی اگروہ غلام ہوگا، کیوں کہ شوہرعورت کو دونوں غلاموں کی سلامتی کا لا کچ دے کران میں سے ایک کی سپر دگی سے عاجز ہوگیا ہے، اس لیے اس کی قیمت واجب ہوگی۔ ہوگی۔

امام محمد رالتیمید فرماتے ہیں (اور یہی امام صاحب ہے بھی ایک روایت ہے) کہ عورت کواس کے پورے مہر مثل تک باقی غلام لے گا،اگر اس کا مہر مثل غلام کی قیمت سے زائد ہو،اس لیے کہ اگر دونوں آزاد ہوتے، تو بھی ان کے یہاں پورامثل واجب ہوتا،لہذا جب ان میں سے ایک غلام ہے تو غلام تمام مہر مثل تک واجب ہوگا۔

### اللغات:

﴿ ساویٰ ﴾ برابر ہوجائے ،مساوی ہو۔ ﴿ مسمّٰی ﴾ طےشدہ ،مقرر کردہ۔ ﴿ اطمع ﴾ لا مجے دیا ہے۔

### طے شدہ دوغلاموں میں سے ایک آزادنکل آنے کی صورت:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور دوآ دمیوں کی طرف اشارہ کر کے بوں کہا کہ ان دونوں غلاموں کے عوض میں نے تم سے نکاح کیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک آزاد ہے، جومہر بننے کے قابل نہیں ہے، تو مقدار مہر کے سلسلے میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ راٹیٹیا کا مسلک تو یہ ہے کہ اگر موجودہ غلام دس درہم کی مالیت کا ہے تو صرف وہی عورت کا مہر ہوگا اور
اس کے علاوہ اسے بچھ بھی نہیں دیا جائے گا، دلیل یہ ہے کہ شوہر نے تسمیہ اور اشارہ دونوں کو جمع کر دیا ہے، لہذا ہمارے ضا بطے کے
مطابق اشارے کا اعتبار ہوگا، مگر چوں کہ آزاد ہونے کی وجہ سے ایک مشار الیہ میں اشارہ معدوم ہے، اس لیے وہ عقد سے خارج
ہوجائے گا اور باقی ماندہ مشار الیہ غلام مہر بنے گا، کیوں کہ مشار الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلی بھی ہے اور وجوب مسلی کی صورت
میں مہر مثل وغیرہ واجب نہیں ہوتا، کیوں کہ مہر شل ملی کا بدل ہوتا ہے اور بدل اور مبدل ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتے، اس لیے اگر وہ
غلام اقل مہر یعنی دس درہم کی مالیت کا ہے تو وہی واجب ہوگا۔

# ر آن اليدليه جلد ص ير الكري ا

امام ابو یوسف را شیل فرماتے ہیں کہ عورت کو موجودہ غلام بھی ملے گا، اور آزاد تھہرے ہوئے شخص کو غلام فرض کر کے اس کی قیمت کا تخمیند لگا ئیس گے اور وہ قیمت بھی عورت کو ملے گی۔اس لیے کہ شوہر نے دونوں غلاموں کی سلامتی اور ان کے مہر ہونے کا لا کچ قیمت کا تخمیند لگا ئیس گے اور وہ قیمت بھی عورت کو وہ ان میں سے ایک کی سپر دگی سے عاجز ہوگیا،اس لیے اسے اس کی قیمت دین پڑے گی۔امام شافعی اور امام احمد کا بھی ایک قول بہی ہے۔

امام محمد ولیشید فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں عورت کا مہرمثل معیار ہوگا ، اگر ہابقی غلام اس کے مہرمثل کے مالیت کا ہے تب تو تنہا وہی واجب ہوگا ، لیک اگر اس کی مالیت عورت کے مہرمثل سے کم کی ہے (مثلاً عورت کا مہرمثل ایک ہزار درہم ہے اور موجودہ غلام آٹھ سودراہم کا ہے ) تو غلام کے ساتھ ساتھ عورت کو اتنی رقم بھی مزید دیں گے (200 مثلاً) جو اس کے مہرمثل کے برابر ہوجائے۔

ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر دونوں غلام آزاد کھہر جاتے تب تو عورت کومہرمثل ماتا، لہذا جب ان میں سے صرف ایک آزاد کھہرا، تو بھی عورت کے مہرمثل کو معیار بنا کیں گے اور غلام کے مہرمثل کا ہم وزن ہونے نہ ہونے دونوں صورتوں میں مہرمثل کی پھیل کی جائے گی۔

وَ إِذَا فَرَّقَ الْقَاضِيُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ اللَّحُوْلِ فَلَا مَهْرَ لَهَا، لِأَنَّ الْمَهْرَ فِيْهِ لَا يَجِبُ بِاسْتِيْفَاءِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ، وَ كَذَا بَعْدَ الْحَلُوةِ، لِأَنَّ الْحَلُوةَ فِيْهِ لَا يَثْبُتُ بِهَا التَّمَكُّنُ، فَلَا تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْئِ، فَإِنْ دَحَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى عِنْدَنَا، خِلَافًا لِرُفرَ التَّمَكُنُ، فَلَا تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْئِ، فَإِنْ دَحَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمِّى عِنْدَنَا، خِلَافًا لِرُفر وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

بِحِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوَّمٌ فِي نَفْسِهِ فَيَتَقَدَّرُ بَدَلُهُ بِقِيْمَتِه، وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِلْحَاقًا لِلشَّبْهَةِ بِالْحَقِيْقَةِ فِي مَوْضِعِ الْإِحْتِيَاطِ وَ تَحَرُّزًا عَنِ اشْتِبَاهِ النَّسَبِ.

ترجمه: اوراگر نکاح فاسد میں دخول سے پہلے قاضی نے زوجین میں تفریق کر دی، تو عورت کومبرنہیں ملے گا، اس لیے کہ نکاح فاسد میں فسادِ عقد کی وجہ ہے نفسِ عقد سے مہر واجب نہیں ہوتا۔ مہر تو (اس میں) منافع بضع کو حاصل کرنے سے واجب ہوتا ہے اور ایسے ہی خلوت کے بعد (مہر واجب نہیں ہوتا ہے) اس لیے کہ نکاح فاسد کی خلوت سے قدرت علی الوطی کا ثبوت نہیں ہوتا، الہذا اس خلوت کو وطی کے قائم مقام نہیں کیا جائے گا۔

پھر اگر شوہر نے عورت کے ساتھ دخول کر لیا تو اسے مہرمثل ملے گا جو ہمارے یہاں مسلی سے زائد نہیں ہوگا۔ امام زفر کا

اختلاف ہے، وہ اسے بیع فاسد پر قیاس کرتے ہیں۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ وصول کردہ چیز مال نہیں ہے وہ تو تسمیہ کی وجہ سے متقوم ہوتا ہے اس لیے اگر تسمیہ ممثل سے زیادہ ہوتو مسلم سے زائد نہیں ہوگا، اس لیے کہ تسمیہ درست نہیں ہے۔اور اگر تسمیہ (مہر مثل سے) کم ہوتو بھی مسلمی سے زائد واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اب (اس سے زائد) تسمیہ نہیں ہے۔

برخلاف بیج کے، اس لیے کہ بیج فی نفسہ مال متقوم ہے، لہٰذااس کی قبت کے ذریعے اس کے بدل کا تخمینہ کیا جائے گا۔اور موضع احتیاط میں شہے کوحقیقت کے ساتھ لاحق کرتے ہوئے اور اختلاط نسب سے بچتے ہوئے عورت پر عدت واجب ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿فرّق ﴾ جدائی کرا دی۔ ﴿مجرّد ﴾ محض، صرف۔ ﴿استیفاء ﴾ پورا پورا وصول کرنا۔ ﴿بضع ﴾ عورت کی شرمگاہ۔ ﴿تمکّن ﴾ قدرت۔ ﴿مستوفی ﴾ پورا پورا حاصل ہونے والی چیز۔ ﴿ پتقوّم ﴾ قابل قیت بنتا ہے۔

### نکاح فاسد میں تفریق قاضی کے احکام:

مسئدیہ ہے کہ اگر کی خص نے کسی عورت سے نکاح فاسد کیا مثلاً کواہوں کے بغیر نکاح کرلیا، یا ایک عورت کو طلاق بائن دے کراس کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرلیا، یا چوتھی ہوی کی عدت میں پانچویں عورت سے نکاح کرلیا وغیرہ وغیرہ، اور قاضی نے عورت کے ساتھ ہم صحبت ہونے اور دخول کرنے سے پہلے ہی زوجین میں تفریق کردی، تو اب عورت کوایک ذرہ بھی مہر نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ نکاح فاسد ہے، لہذائفس عقد سے تو مہر واجب نہیں ہوگا، البتہ أیما امر أة نکحت بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهو لما استحل من فرجها (جسعورت نے اپ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل، لیکن اگر شوہراس کے ساتھ دخول کر لے تو اس کی شرم گاہ کو حلال شیخنے کی وجہ سے اس عورت کو مہر ملے گا) کی روسے دخول کے بعد مہر مثل ملتا، لیکن چوں کہ یہاں دخول ہوا نہیں، اس لیے کوئی مہر و ہر نہیں ملے گا، کیوں کہ مہر تو منافع بضع کے حصول کا نام ہو اور بیاں وہ بایا ہی نہیں گیا، لہذا کیا خاک مہر ملے گا۔

و کدا بعد الحلوة، عرض بیہ ہے کہ نکاح فاسد کی خلوت سے بھی مہر واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ فساد نکاح کی وجہ سے اس خلوت کو وطی کا قائم مقام نہیں مانا جاسکتا، حالانکہ خلوت موجب مہر اسی صورت میں ہے جب وہ وطی کے قائم مقام ہو، لہذا نکاح فاسد والی خلوت سے بھی مہر واجب نہیں ہوگا۔

البنة اگرشو ہر بیوی ہے دخول کر لے تو ماقبل میں بیان کردہ حدیث أیما النح کی وجداسے مہرمثل ملے گا،کیکن اتنا یا درہے کہ ہمارے یہاں پیمبرمثل مسلمی سے زائد نہیں ہوگا۔

امام زفر والتيلية فرماتے ہیں کہ عورت کوم ہمثل ملے گاخواہ وہ مسلی ہے کم ہویا زائد، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ہیج فاسد کی صورت میں مبیع کی قیمت واجب ہوتی ہے اور اس کے ثمن سے کم یا زائد ہونے کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مہرمثل واجب ہوگاخواہ سلمی سے کم ہویا زیادہ۔

ولنا النع ماری دلیل یہ ہے کہ نکاح فاسد میں حصول منافع بضع اور دخول ہی کی وجہ سے مہمثل واجب ہوتا ہے، اور مستوفی

# ر آن البداية جلد © يوسي المعالي المعالي المعالي المعار المعارض ا

یعنی بضع بذات خود مال متقوم نہیں ہے، وہ تومتقوم اس لیے ہوگیا ہے کہ اس کے عوض مہر متعین کیا گیا ہے، گرچوں کہ نکاح فاسد ہے، اس لیے اب بضع کا تقوم مہر مثل سے ہوگا، اور چوں کہ تسمیہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے مہر مثل مسلمی سے زائد نہیں ہوگا۔

ادرا گرتسمیدمبرمثل ہے کم ہوتو اب مبرمثل پورا کرنے کے لیےعورت کومزید کچھاور نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ سمی سے زیادہ تسمید ہی معدوم ہے، لہذا جب وجود تسمید کی صورت میں اضافہ نہیں ہوتا تو فقدان تسمید کی صورت میں تو بدرجہ اولی اضافہ نہیں ہوگا اور چپ جاپ عورت کومہمثل لیزا پڑے گا۔

بعلاف البیع المع یہاں ہے امام زفر رہ اللہ کے قیاس کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ماضی کی طرح یہاں بھی آپ کا قیاس غلط ہے، اس لیے کہ بچ فاسد کا عوض فی نفسہ مال متقوم رہتا ہے، لہذا اس کے بدل کا اندازہ ثمن کے بدل یعنی قیمت سے ہوگا، اب خواہ وہ قیمت ثمن سے کم ہویا زائد بہر حال دین پڑے گی۔ اور اس کے برخلاف نکاح فاسد میں بضع چوں کہ بذات خود مال متقوم نہیں ہے، لہذا اس کے بدل کا تخمید مہمثل سے ہی ہوگا۔ اور نکاح کو بچے پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

وعلیها العدة النع اس کا عاصل یہ ہے کہ جب نکاح فاسد میں تفریق قاضی سے پہلے پہلے شوہر نے بیوی سے وطی کرلی، تو احتیاطاً بیوی پرعدت واجب کی جائے گی، کیوں کہ حقیق اور اصلی نکاح کی طرح نکاح فاسد میں بھی نکاح کا شبہ ہے اور ضابطہ بیہ ہے کہ الشبهة تقام مقام الحقیقة فی مواضع الاحتیاط یعنی مقامات احتیاط میں شہرے کو حقیقت کے در جے میں اتار کراس پر حقیقت کا الشبهة تقام مقام الحقیقة فی مواضع الاحتیاط یعنی مقامات احتیاط میں شہرے کو حقیقت کے در جے میں اتار کراس پر حقیقت کا حکم لگا دیتے ہیں، الہذا جس طرح حقیق نکاح میں وطی کے بعد تفریق یا طلاق سے عورت پر عدت واجب ہوتی ہے، اس طرح اس میں بھی عدت واجب ہوگی، تا کہ احتیاط پر عمل ہوجائے، اختلاط نسب سے امن رہے اور نبی کریم مُنگا اللّٰ اللّٰ واليوم الآخر فلا يسقين ماء ہ زرع غيره "۔"

وَ يُغْتَبُرُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقُتِ التَّفْرِيْقِ، لَا مِنْ آخِرِ الْوَطِيْفَاتِ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّهَا تَجِبُ بِإِغْتِبَارِ شُبْهَةِ النِّكَاحِ وَ رَفْعُهَا بِالتَّفْرِيْقِ، وَ يَغْبَرُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ، لِأَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ فِي إِثْبَاتِهِ إِحْيَاءً لِلْوَلَدِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى النَّابِتِ رَفْعُهَا بِالتَّفْرِيْقِ، وَ يَغْبَرُ مُدَّةُ النَّسَبِ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَا اللَّا عَلَيْهِ الْفَتُوعَ، لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ مِنْ وَتُعِ النَّابِيةِ ، وَ عَلَيْهِ الْفَتُوعَ، لِلَّا النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِدَاعِ إِلَيْهِ، وَالْإِقَامَةُ بِإِغْتِبَارِهِ.

ترجیمہ: اور عدت کا آغاز تفریق کے وقت ہے ہوگا، نہ کہ آخر وطی ہے یہی صحیح ہے، کیوں کہ عدت شہر کاح کومعتر ماننے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، اور شہر کاح کا خاتمہ تفریق ہے ہوتا ہے۔ اور اس شوہر ہے اس کے بیچ کا نسب ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ بیچ کی افزائش زندگی کے لیے ثبوت نسب میں احتیاط برتی جاتی ہے، من وجہ ثابت شدہ نکاح پراس نسب کا ترتب ہوجائے گا۔
اور امام محمد مراتشان کے زدیک وقت دخول ہے مدت نسب کا اعتبار ہوگا اور اس پرفتو کی ہے، کیوں کہ نکاح فاسد مفضی الی الوطی نہیں ہے، جب کہ نکاح اس حیثیت ہے وطی کے قائم مقام تھا۔

### للغاث:

﴿تفريق ﴾ عليحد كى كرانا \_ ﴿ احياء ﴾ زنده ركهنا، حيات بخشا \_ ﴿ داعى ﴾ دعوت دين والا، بلان والا \_

### نكاح فاسد كى عدت كا مبداء:

اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ نکاح فاسد میں اگر شوہرعورت کے ساتھ دخول کر لیتا ہے، تو صیانت نسب کے پیش نظر احتیاطا عورت پرعدت واجب ہوتی ہے، یہاں وجوب عدت کے وقت کی نشان وہی کی ہے، چنانچے فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق جس وقت میاں ہوی میں تفریق ہوئی ہے، اسی وقت سے عدت واجب ہوگی، صاحب کتاب نے الصحیح کی قیدلگا کرامام زفر کے قول سے احتر از کیا ہے، اور یہ بتانا چاہا ہے کہ امام زفر رکھ تھا کا آخری وطی سے عدت کوشار کرانا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ عدت شبہہ نکاح کومعتر مانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور شبہہ نکاح تفریق سے ختم ہوگا، لہذا عدت کی ابتداء بھی تفریق ہوگا۔

وی شبت النح فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں چوں کہ شبہہ کاح موجود ہے اور بچے کو زندگی دینے اور اس کے مستقبل کو سنوار نے اور تاب ناک بنانے کی غرض سے ثبوت نسب میں احتیاط برتی جاتی ہے، اس لیے اگر نکاح فاسد کی وطی سے عورت حالمہ ہوگئ تو ای شوہر سے اس عورت کے بچے کا نسب بھی ثابت ہوگا، کیوں کہ یہ نکاح اگر چہ فاسد ہے، مگر اس میں ایجاب وقبول موجود ہے، اس لیے اس میں نکاح (صحیح) کا بھی شبہہ ہے، لہذا اس شہے کو بنیاد بنا کر اس پرنسب کا ترتب کر دیا جائے گا۔

و تعتبر المنع فرماتے ہیں کہ امام محمہ براتشائی کے یہاں تو مدت نسب دخول کے وقت سے معتبر ہوگی ، اس کے برخلاف حضرات شیخین کی رائے میہ ہے کہ جس طرح نکاح محیح میں وقت نکاح سے مدت نسب کا اعتبار کیا جاتا ہے ، اسی طرح یہاں بھی وقت نکاح سے اس کا اعتبار ہوگا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں تو چھوٹے میاں (امام محمہ) بازی مار لے گئے، یعنی صورت مسکہ میں انھی کا قول معتمد، معتبر اور مفتی ہہ ہے، اور اس کے برخلاف حضرات شیخین میں انھی کا قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح صحح مفصی الی الوطی ہوتا ہے، جب کہ نکاح فاسد میں یہ داعیہ سرد رہتا ہے اور وطی کا تقاضا اور اس کی شہوت بچھی ہوئی رہتی ہے، حالا نکہ مفصی الی الوطی ہونے کی وجہ سے عقد کو وطی کے قائم مقام مانا جاتا ہے، اور چوں کہ نکاح فاسد داعی الی الوطی نہیں ہے، لہذا وہ وطی کے قائم مقام بھی نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا اور نکاح فاسد کو نکاح صحیح پر قیاس کر کے وقت نکاح سے شوت نسب کی مدت کا اعتبار کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ مَهُرُ مِثْلِهَا يُعْتَبُرُ بِأَخَوَاتِهَا وَ عَمَّاتِهَا وَ بِنَاتِ أَعْمَامِهَا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهَا مَهُرُ مِثْلِ نِسَائِهَا لَا وَكَسَ فِيْهِ وَ لَا شَطَطَ، وَ هُنَّ أَقَارِبُ الْآبِ، وَ لِأَنْ الْإِنْسَانَ مِنْ جِنْسِ قَوْمِ أَبِيْهِ، وَ قِيْمَةُ الشَّيْئِ إِنَّمَا تُعْرَفُ بِالنَّظُرِ فِي قِيْمَةِ جِنْسِه، وَ لَا تُعْتَبُرُ بِأُمِّهَا وَ خَالَتِهَا إِذَا لَمْ تَكُونَا مِنْ قَبِيلَتِهَا لِمَا بَيَّنَا، فَإِنْ كَانَتِ الْأَمْ مِنْ تَعْرَفُ بِالنَّطْرِ فِي قِيْمَةِ جِنْسِه، وَ لَا تُعْتَبُرُ بِأُمِّهَا وَ خَالَتِهَا إِذَا لَمْ تَكُونَا مِنْ قَبِيلَتِهَا لِمَا بَيَّنَا، فَإِنْ كَانَتِ الْأَمْ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا وَ يُعْتَبَرُ فِي مَهُرِ الْمِثْلِ أَنْ تَتَسَاوَى قَوْمِ أَبِيْهَا وَ يُعْتَبَرُ فِي مَهُرِ الْمِثْلِ أَنْ تَتَسَاوَى الْمَرْأَتَانِ فِي السِّنِ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالدِّيْنِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ، لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ هلِذِهِ الْمَثْلِ يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ هلَهِ الْمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَلْلِ وَالدِّيْنِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ، لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ هلِهِ اللّهُ لَا اللّهِ فَا السِّنِ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَلْقِ وَالدِيْنِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ، لِلَّنَ مَهْرَ الْمِعْلِ يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافٍ هلَاهِ هلَاهِ وَلَا لَهُ اللّهُ الْ وَالْمَالِ وَالْعَلْمَا وَالْمِنْ لِيَعْتِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَالْمِنْهِ وَلَا لَهُ الْمِنْ لَا اللْهِ اللْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَلْوِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَلْمِ وَالْمَالِ وَالْمُعْلَى وَالْمَلْمِ وَالْمَلِي وَالْمَالِ وَالْمُعْلِي وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلْمَا وَالْمَالِ وَالْمَلْمَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِ وَالْمُؤْ

### 

الْأُوْصَافِ، وَ كَذَا يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ الدَّارِ وَالْعَصْرِ، قَالُوْا وَ يُعْتَبَرُ التَّسَاوِي أَيْضًا فِي الْبَكَارَةِ، لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِالْبَكَارَة وَالثَّيُّوْبَة.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ عورت کے مہرمثل کواس کی بہنوں، اس کی پھو پھیوں اور اس کے چپا کی بیٹوں پر قیاس کیا جائے گا، اس کے پھو پھیوں اور اس کے بیٹوں پر قیاس کیا جائے گا، اس کے حضرت ابن مسعود کا ارشاد گرامی ہے عورت کے لیے اس کی ہم مثل عورتوں کا مہر ہے، نہ تو اس میں کمی ہوگی نہ ہی اضافہ ہوگا، اور وہ باپ کی قریبی عورتیں ہوں گی۔ اور اس لیے کہ انسان اپنے باپ کی قوم کی جنس سے ہوتا ہے، اور شک کی قیمت اس کی ہم جنس چیز میں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔

اوراس کی ماں اور خالہ کے مہر پر قیاس نہیں کیا جائے گا جب کہ وہ دونوں اس کے قبیلے سے نہ ہوں ، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا ، لیکن اگر اس کی ماں اس کے باپ کی قوم سے ہو، بایں طور کہ ماں اس کے باپ کے چپا کی لڑکی ہو، تو اس وقت اس ( ماں ) کے مہر پر قیاس کیا جائے گا، کیوں کہ وہ اس کے باپ کی قوم سے ہوگی۔

اور مہر مثل میں دونوں عورتوں کا عمر، خوب صورتی ، مال، عقل ، دین، شہر اور زمانے کے اعتبار سے مساوی ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، کیوں کہ ان اوصاف کے بدلنے سے مہر مثل بدلتار ہتا ہے، نیز دار اور عصر کی تبدیلی سے بھی اس میں تبدل ہوتار ہتا ہے۔ حصرات فقہاء فرماتے ہیں کہ بکارت میں بھی مساوات معتبر ہے، اس لیے کہ بکارت اور میوبت کے اختلاف سے اس میں بھی تغیر ہوتا ہے۔

### اللغاث

﴿عمات ﴾ واحد عمة؛ پھو پھيال۔ ﴿أعمام ﴾ واحد عم؛ پچا۔ ﴿وكس ﴾ كى۔ ﴿شطط ﴾ زيادتى۔ ﴿أقارب ﴾ واحد أقرب؛ زياده قريبى رشته دار۔ ﴿سنّ ﴾ عمر۔ ﴿جمال ﴾ خوبصورتى۔ ﴿بلد ﴾ شهر۔ ﴿عصر ﴾ زماند، ﴿تساوى ﴾ برابرى، ماوات۔ ﴿بكاره ﴾ كوارا بن ۔ ﴿ثيوبة ﴾ كوارا بن كانه بونا۔

### تخريج

اخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها المرأة، حديث رقم: ١١٤٥.
 و ابوداؤد في كتاب النكاح باب ٣١ حديث ٢١١٤.

### مبرشل كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عورت کے مہر مثل کو قرابت داری میں اس کے باپ کی طرف منسوب عورتوں کے مہر مثل پر قیاس کیا جائے گا، اور اس کی بہنوں، پھوپھوں اور پچپازاد بہنوں کے مہر کودیکھ کر اس کا بھی مہر متعین اور مقرر کیا جائے گا، اس سلسلے میں حضرت ابن مسعودگا قول ہمارے لیے ججت ہے جو کتاب میں ندکور ہے: لھا مھو مثل نسائھا المنے اور وجواستدلال یوں ہے کہ عورت کو دیگر عورتوں کی جانب منسوب کیا گیا ہے، اور نسب میں چوں کہ باپ کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے جن عورتوں کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ باپ کی قرابت دار ہوں گی اور باپ کی قرابت دار عورتوں میں اس کی بیٹی، بہن وغیرہ ہیں، لہٰذا آٹھی کے مہر کوعورت کے مہر

باپ کی رشتے دارعورتوں کے مہر کواصل ماننے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ ہرانسان اپنے باپ کی قوم کا ہم جنس ہوتا ہے، اور ہر شی کی قیت اس کی ہم جنس چیز میں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے بھی باپ کی قرابت دارعورتوں کے مہر کو دلیل بنا کراورا سے سامنے رکھ کرمہرشل کا فیصلہ ہوگا۔

و لا تعتبر النع فرماتے ہیں کہ اگر عورت کی ماں اور اس کی خالداس کے قبیلے اور اس کے باپ کے خاندان کی نہ ہوں تو ان کے مہر پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ٹی کی قیمت اس کی جنس کو دیکھ کر معلوم کی جاتی ہے اور یہاں جنس میں تغیر اور اختلاف ہے، البتۃ اگر ماں اور خالہ عورت کے باپ کی قوم سے ہوں (مثلاً عورت کی ماں اس کے باپ کی چچازاد بہن ہو) تو اب اس صورت میں اس کے مہر کواس کی پچی کے مہر شل کے لیے اصل اور دلیل مانیں گے۔

ویعتبر النح اس کا عاصل یہ ہے کہ ایک عورت کے مہرمثل کو دوسری عورت کے مہر پر قیاس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں عورتیں عمر، خوب صورتی، مال، عقل، دین، شہراور زمانے کے اعتبار سے ایک ہوں اوران تمام چیزوں میں وہ مساوی اور برابر ہوں، کیوں کہ ان چیزوں کے اختلاف اور ای بی تبدیلی کی وجہ سے مہرمثل میں بھی اختلاف اور کی زیادتی ہوتی رہتی ہے، چنانچہ کم سن اورخوب صورت عورتوں کا مہرس رسیدہ اور سانولی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، لہٰذاا گرمقیس اور مقیس علیہ میں اس حوالے سے یکا نگت نہ دیکھی گئی تو ایک عورت کے مہرکو دوسری کے مہرمثل کے لیے اصل اور بنیاد بنانا دشوار ہوجائے گا۔

یہ چیزیں تو اپنی جگہ برقرار ہیں اور ان میں مساوات ضروری ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرات فقہاء کے یہاں بکارت اور ثیو بت میں بھی مساوات ضروری ہے، یعنی باکرہ عورت کے مہر کو باکرہ کے مہر مثل کے لیے یا ثیبہ کے مہر کو ثیبہ کے مہر مثل کے لیے یا ثیبہ کے مہر کو ثیبہ کے مہر کو باکرہ کے مہر مثل کے لیے دلیل نہیں بناسکتے ، کیوں کہ کے لیے تو دلیل بنا سکتے ہیں ، کیکن باکرہ کے مہر کو ثیبہ کے لیے اور ثیبہ کے مہر کو باکرہ کے مہر کو اس بناسکتے ، کیوں کہ بکارت اور ثیو بت کے اعتبار سے قیت بضع میں کافی اختلاف ہوتا ہے (بلکہ اگریہ کہا جائے تو بے جانہ ہوگا کہ سارا جھگڑا ہی اس میں مخصر ہے ) اس لیے ان چیز وں میں بھی کیسانیت اور مما ثلت ضروری ہے۔

وَ إِذَا صَمِنَ الْوَلِيُ الْمَهُرَ صَحَّ صَمَانُهُ، لِآنَهُ أَهُلُ الْإِلْتِزَامِ وَ قَدُ أَضَافَهُ إِلَى مَا يَفْبَلُهُ فَيَصِحُ، ثُمَّ الْمَرْأَةُ بِالْحِيَارِ فِي مُطَالَبَتِهَا زَوْجَهَا أَوْ وَلِيَّهَا اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْكَفَالَاتِ، وَ يَرْجِعُ الْوَلِيُّ إِذَا أَدَى عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ كَمَا هُوَ الرَّسُمُ فِي الْكَفَالَةِ، وَ كَذَا يَصِحُّ هذَا الصَّمَانُ وَ إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ صَغِيْرَةً، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الْأَبُ مَا الصَّعْفِرِ صَمِنَ الثَّمَنَ، لِآنَ الْوَلِي سَفِيْرٌ وَ مُعَيِّرٌ فِي النِّكَاحِ، وَ فِي الْبَيْعِ عَاقِدٌ وَ مُبَاشِرٌ حَتَّى تَوْجِعَ الْعُهْدَةُ اللهِ وَالْحُقُوفُ وَاللهِ، وَ يَصِحُّ إِبَرَاءُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِيَّا يَيْهُ وَ مُحَمَّدٍ وَمِاللَّا يَهُ فَو يَعْفَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعْمَانُ يَصِيْرُ صَامِنًا لِنَفْسِه، وَ وِلَا يَةُ قَاصِ الْمَهُ لِللَّابِ بِحُكُمِ الْأَبُوقِ لَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَاقِدٌ، أَلَا تَرَى أَنَّا لَهُ مَعْ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْفَالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

# 

ترجمہ: اور اگر ولی مہر کا ضامن ہوجائے تو اس کا صان صحیح ہے، اس لیے کہ وہ اہل التزام میں سے ہے اور اس نے صان کو ایس چیز کی طرف منسوب کیا ہے جس میں قبولیت صان کی صلاحیت ہے، اس لیے اس کا صان درست ہے۔

پھرتمام کفالات پر قیاس کرتے ہوئے عورت کواپے شوہریا اپنے ولی سے مطالبے کا اختیار ہوگا، اور اگر ولی نے شوہر کے تھم سے ادا کیا تو وہ اس سے واپس لے لے گا جیسا کہ کفالہ میں پیطریقہ رائے ہے۔ اور ایسے ہی پیضان صحیح ہے ہر چند کہ زوج صغیرہ ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب باپ نے صغیر کا مال فروخت کردیا ہوتو وہ ثمن کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ نکاح میں ولی سفیر اور ترجمان ہوتا ہے اور بیج میں عاقد اور مباشر (ہوتا ہے) یہی وجہ ہے کہ (بیج میں) ذمہ داری اور حقوق (دونوں) اس کی طرف لوٹے ہیں۔

اور حضرات طرفین کے یہاں (باپ کامشتری کو) ہمن ہے بری کرناضیح ہے اور وہ صغیر کی بلوغت کے بعد ہمن پر قبضہ کرنے کا مالک ہوگا، اب اگر ضان کو صبح مان لیا جائے تو باپ اپ اپ آپ کا ضامن ہوگا۔ اور از راہ ابوت باپ کومہر پر قبضہ کرنے کی ولایت حاصل ہے نہ کہ عاقد ہونے کی حثیت ہے، کیاتم و کیھتے نہیں کہ صغیرہ کے بالغ ہونے کے بعد باپ مہر پر قبضہ کرنے کا مالک نہیں ہے، لہذا اب وہ اپنے نفس کا ضامن نہیں ہوگا۔

### اللغاث

﴿ صمن ﴾ ضامن ہوگیا، ذمہ داری لے لی۔ ﴿ إِلتَوْام ﴾ اپنے ذیتے لینا۔ ﴿ يقبل ﴾ قبول كرتا ہے۔ ﴿ معبّر ﴾ ترجمان، بيان كرنے والا۔ ﴿ عاقد ﴾ معاملہ كرنے والا۔ ﴿ عهدة ﴾ ذمہ دارى۔ ﴿ إبراء ﴾ معاف كرنا۔

### ولى كى صانت ادائيكى مهر:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی ولی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور شوہر کی طرف سے ازخود ادائے مہر کا ذھے دار ہوگیا، تو اس کی یہ ذمہ داری اور صنان درست ہے، کیوں کہ وہ عاقل بالغ ہے اور اپنے او پر کسی بھی چیز کولازم کرنے کا اہل ہے اور پھر اس نے ایسی چیز یعنی مہر کا صنان قبول کیا ہے جس میں قبولیت کی صلاحیت ہے، لہذا جب یہاں الزام والتزام کے جملہ شرائط موجود ہیں تو اس کی صحت میں کیوں کرکوئی شک وشبہ ہوگا۔

پھر جب باپ کا بیضان درست ہے تو اب عورت کو اختیار ہوگا چاہے تو اپ شوہر سے مہر کا مطالبہ کرے اور چاہے تو باپ سے ، جیسا کہ کفالات میں ہوتا ہے کہ مکفول لہ کفیل سے بھی مطالبہ کرسکتا ہے اوراصیل سے بھی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی عورت کو شوہر اور کفیل (اب) دونوں سے مطالبے کاحق ہوگا۔ اورا گرباپ نے شوہر کے تھم اوراس کی درخواست سے اس کی جانب سے مہرادا کیا ہے تو بعد میں شوہر سے وہ اپنی رقم وصول کر لے گا، جیسا کہ کفالہ میں ہوتا ہے، کہ اگر کفیل اصیل کے تھم سے ادا کرتا ہے تو بعد میں وہ اصیل سے اپنی رقم واپس لینے کا مجاز اور حق دار رہتا ہے، اس طرح یہاں بھی۔

و کذلك المخ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی صغیرہ ہے اور باپ اس كے شوہر كى جانب سے ادائے مهر كا ضامن اور ذمے دار بنآ ہے تو يہ بھى درست ہے، ليكن اگر باپ نے اپنے چھوٹے بچے كا مال فروخت كيا اور مشترى كى جانب سے اس بچے كے ليے ادائے ثمن كا ضامن ہو گيا، تو اس كا بي ضان درست نہيں ہے، خلاصہ بہ ہے كہ باپ كا شوہر كى جانب سے بيثى كے ليے ادائے مهر كا ضامن ہونا تو

درست ہے، مرمشتری کی جانب سے صغیر بیٹے کے لیے ادیے شن کا ضامن ہونا درست نہیں ہے۔

اوران دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ نکاح اور بیج کے ولی میں فرق ہے، نکاح میں ولی محض سفیر اور ترجمان ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت نفقے اور سکنی کا مطالبہ شوہر سے تو کر سکتی ہے، مگر ولی سے نہیں کر سکتی، اس کے برخلاف بیج کا وکیل اور ولی مباشر اور عاقد ہوتا ہے، لہذا جب ہوتا ہے چنا نچہ بیج کے جملہ حقوق اور لواز مات اس کی طرف لوٹے ہیں اور اس سے ادائے تمن یا تسلیم بیج کا مطالبہ ہوتا ہے، لہذا جب نکاح کا وکیل محض سفیر اور ترجمان ہوتا ہے، تو اب اگر وہ اپنی بیٹی کے لیے ادائے مہر کا ضامن ہوجائے، تو یہ صمان الشی لنفسہ ہوگا نہیں بلکہ لغیر ہ ہوگا جو درست اور صحح ہے، لیکن اگر بیج میں ہم باپ کو ادائے تمن کا ضامن مانتے ہیں تو یہ صمان الشی لنفسہ ہوگا جو درست اور صحح ہے، لیکن اگر بیج میں ہم باپ کو ادائے تمن کا ضامن مانتے ہیں تو والد کا ضامن بنا درست نہیں جو درست نہیں ہے، کیوں کہ بیج میں جملہ حقوق و کیل ہی کی طرف لوٹے ہیں، الہذرا بیج والی صورت میں تو والد کا ضامن بنا درست نہیں ہے، البتہ نکاح والی صورت میں درست اور جائز ہے۔

ویصح ابر اؤہ النح سے یہ بتانامقصود ہے کہ بیج میں وکیل عاقد اور مباشر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر صغیر کا والداس کے مشتری کوشن سے بری کر دے کا مشتری کوشن سے بری کرنے کا مشتری کوشن سے بری کرنے کا مشتری کوشن سے بری کرنے کا بھی حق ہے اور چوں کہ وکیل بیج عاقد ہوتا ہے، اس لیے بیچ کا بالغ ہونے کے بعد بھی باپ ہی قبض شن کا مالک ہوگا، اب اگر ہم اسے ادائے شن کا ضامن مان لیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ضمان المشی لنفسه ہوگا جو ناجائز اور حرام ہے۔

وولایة النع سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال بیہ ہے کہ جس طرح وکیل بالبیع ثمن پر قبضہ کرنے کا مالک ہوتا ہے اور اس کے لیے ادائے ثمن کا ضامن ہونا درست نہیں ہے، اس طرح باپ بھی تو نکاح میں مہر پر قبضہ کرنے کا مالک ہوتا ہے، پھراس کے لیے ادائے مہر کا ضامن ہونا کیوں کر درست ہے، کیا بیرضان الشی کنفسہ نہیں ہے؟۔

صاحب کتاب ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ باپ کے وکیل بالکاح ہونے کی دومیشیتیں ہیں (۱) وہ عاقد جمعنی سفیر ہے (۲) وہ باپ ہے اور باپ ابوت کے حوالے ہے مہر پر قبضہ کرنے کا مالک ہے، نہ کہ عاقد ہونے کی حیثیت ہے، اور ابوت کی صورت میں اس کی ملکیت اور اس کا ضمان، صنعان الشی لغیرہ ہوگا، نہ کہ ضمان الشی لنفسه، اور ضمان الشی لغیرہ درست اور جائز ہے، اور باپ کا مہر پر قبضہ کرنا اس لیے بھی ابوت کے حوالے ہے ہے کہ صغیرہ کے بالغ ہونے کے بعد باپ مہر پر قبضہ کرنا کو بالک نہیں ہے، اگر وہ عاقد ہونے کی حیثیت سے قبضہ کرتا تو بیچ کی طرح بلوغت کے بعد بھی اس کا قبضہ برقر ارر ہتا، معلوم ہوا کہ باپ کا قبضہ باعتبار عاقد ہونے کے حیث نہ کہ باعتبار عاقد ہونے کے۔

قَالَ وَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ لِنَفْسِهَا حَتَى تَأْخُذَ الْمَهُرَ وَ تَمْنَعَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا، أَى يُسَافِرَ بِهَا لِيَتَعَيَّنَ حَقَّا فِي الْبَدَلِ
كَمَا تَعَيَّنَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي الْمُبْدَلِ، وَ صَارَ كَالْبَيْعِ، وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ
كَمَا تَعَيَّنَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي الْمُبْدَلِ، وَ صَارَ كَالْبَيْعِ، وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ
زِيَارَةِ أَهْلِهَا حَتَّى يُوقِيهَا الْمَهُرَ كُلَّهُ أَيَ الْمُعَجَّلَ، لِأَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ لِلِسْتِيفَاءِ الْمُسْتَحَقِّ وَ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْإِسْتِيفَاءِ الْمُسْتَحَقِّ وَ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْإِسْتِيفَاءِ وَلَوْ كَانَ الْمَهُرُ مُؤَجَّلًا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا لِإِسْقَاطِ حَقِّهَا بِالتَّاجِيْلِ كَمَا فِي الْإِسْتِيفَاءِ وَلَوْ كَانَ الْمَهُرُ مُؤَجَّلًا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا لِإِسْقَاطِ حَقِّهَا بِالتَّاجِيْلِ كَمَا فِي

الْبَيْعِ، وَ فِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ رَمِ الْلِمَايَةِ، وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا فَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَايَةِ، وَ قَالَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا، وَ الْخِلَافُ فِيْمَا إِذَا كَانَ الدُّخُولُ بِرِضَاهَا، حَتَّى لَوْ كَانَتُ مُكْرَهَةً أَوْ كَانَتُ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُونَةً لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي الْحَبْسِ بِالْإِيِّفَاقِ، وَ عَلَى هذَا الْخِلَافِ الْخَلُوةُ بِرِضَاهَا، وَ يَبْنِي عَلَى هذَا الْخِلَافِ الْخَلُوةُ بِرِضَاهَا، وَ يَبْنِي عَلَى هذَا الْخِلَوفِ الْخَلُوةُ بِرِضَاهَا، وَ يَبْنِي عَلَى هذَا الْخِلَوفِ الْخَلُوةُ بِرِضَاهَا، وَ يَبْنِي عَلَى هذَا الْخِلَافِ النَّفَقَةِ.

لَهُمَا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ كُلَّهُ قَدْ صَارَ مُسَلَّمًا إِلَيْهِ بِالْوَطْنَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ بِالْخَلُوةِ، وَ لِهِذَا يَتَأَكَّدُ بِهِمَا جَمِيْعُ الْمَهْرِ، فَلَمْ يَبُقَ لَهَا حَقُّ الْحَبْسِ، كَالْبَائِعِ إِذَا سَلَّمَ الْمَبِيْعَ، وَ لَهُ أَنَّهَا مَنَعَتُ عَنْهُ مَا قَابَلَ بِالْبَدَلِ، لِأَنَّ كُلُّ وَطْنَةٍ تَصَرُّفٌ فِي الْبُضْعِ الْمُحْتَرَمِ فَلَا يُخْلَى عَنِ الْعِوْضِ إِبَانَةً لِخَطْرِه، وَالتَّأَكُّدُ بِالْوَاحِدَةِ لِجَهَالَةِ مَا كُلَّ وَطْنَةٍ تَصَرُّفٌ فِي الْبُضْعِ الْمُحْتَرَمِ فَلَا يُخْلَى عَنِ الْعِوْضِ إِبَانَةً لِخَطْرِه، وَالتَّأَكُدُ بِالْوَاحِدَةِ لِجَهَالَةِ مَا كُلَّ وَطْنَةٍ تَصَرُّفٌ فِي الْبُعْفِ الْمُحْتَرَمِ فَلَا يُخْلَى عَنِ الْعِوْضِ إِبَانَةً لِخَطْرِه، وَالتَّأَكُدُ بِالْوَاحِدَةِ لِجَهَالَةِ مَا وَرَاءَهَا فَلَا يَصَلُّحُ مُزَاحِمًا لِلْمَعْلُومِ، ثُمَّ إِذَا وُجِدَ وَطِي آخَرُ وَصَارَ مَعْلُومًا تَحَقَّقَتِ الْمُزَاحَمَةُ وَصَارَ الْمَهْرُ وَصَارَ مَعْلُومًا تَحَقَّقَتِ الْمُزَاحَمَةُ وَصَارَ الْمَهُرُ مُقَالِلًا بِالْكُلِّ، كَالْعَبْدِ إِذَا جَنَى جِنَايَةً يُدُفِعُ كُلَّهُ بِهَا، ثُمَّ إِذَا جَنِي أُخْرِى وَ أَخْرَى يُدُونُ وَلَا لَا عَبْلَ لِا لَكُلِّ مَا لَهُ لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ مَنْ حَيْثُ سَاءً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَشُكِنُوهُ مَنْ مَنْ حَيْثُ سَكَنْتُهُ ﴿ وَسُورَةَ الطلاق : ٦) وَ قِيْلَ لَا يُخْرِجُهَا إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا، لِأَنْ الْغَرِيْبَةَ تُولَدْي، وَ فِي قُرَى الْمِصْرِ الْقَرِيْبَةِ لَا تَتَحَقَّقُ الْغَرْبَةُ .

تروج کی : فرماتے ہیں کہ عورت کو یہ اختیار ہے کہ مہر وصول کرنے سے پہلے اپنے آپ کو (شوہر سے) روک لے اور (یہ بھی اختیار ہے کہ) شوہر کو باہر نکا لئے یعنی سفر کرانے سے بھی روک دے، تا کہ بدل میں اس کا حق متعین ہوجائے جیسا کہ مبدل (بضع) میں شوہر کا حق متعین ہو چکا ہے، اور یہ بھے کی طرح ہے۔ اور شوہر کو پورا مہر (یعنی مہر مجل) اوا کرنے سے پہلے، عورت کو سفر میں نکلنے، اپنے گھر جانے اور اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرنے سے روکنے کا حق نہیں ہے، کیوں کہتی جس مستحق کو وصول کرنے کی خاطر (مشروع) ہے اور اور اور اگریکی مہر سے پہلے شوہر کو مستحق (بضع) وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔

اوراگر پورامبرمؤجل (ادھار) ہوتو عورت کے لیے اپنے آپ کورو کنے کاحق نہیں ہے، اس لیے کہ تا جیل کر کے وہ اپناحق ساقط کر چکی ہے، جیسا کہ بچ میں ہوتا ہے۔اوراس میں امام ابو پوسف والٹیلڈ کا اختلاف ہے۔

اور اگر شوہر نے دخول کر لیا، تو بھی امام صاحب برایشیائے کے یہاں یہی جواب ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ (اس صورت میں) عورت اپنے آپ کوئییں روک سکتی، اور اختلاف اس صورت میں ہے جب عورت کی رضامندی سے دخول ہو، یہاں تک کہ اگر عورت مجبور کی گئی تھی، یا وہ بچی یا مجنونہ تھی، تو حبس کے حوالے سے بالا تفاق اس کا حق ساقط نہیں ہوگا، اور عورت کی رضامندی سے خلوت کرنا بھی اس اختلاف پر ہے۔اور اسی پراستحقاق نفقہ کا بھی مدار ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ وطی واحد یا خلوت کے ذریعے پورامعقود علیہ شوہر کی جانب سپر دکر دیا گیا ہے،اسی لیےان

دونوں کی وجہ سے پورا مہرمو کد ہوجا تا ہے، لہٰذا ابعورت کاحق حبس باقی نہ رہا، جیسے کہ سپردگی مبیع کے بعد باکع ( یعنی اس کا بھی حق حبس مبیع ختم ہوجا تا ہے )

حضرت امام صاحب ولیشیلہ کی دلیل ہے ہے کہ عورت نے شوہر ہے وہ چیز روک لی ہے جو بدل کا مقابل ہے،اس لیے ہروطی بضع محترم میں تصرف ہے، لہذاعظمت بضع کے پیش نظراہے عض سے خالی نہیں کیا جائے گا۔

اورایک وطی سے مہر کامؤ کد ہونا اس کے علاوہ کے مجبول ہونے کی بنا پر ہے، اس لیے (یہ جہالت) معلوم کی مزاحم نہیں بن علق ۔ پھر جب دوسری وطی پائی گئی اور معلوم ہوگئی تو مزاحمت محقق ہوگی اور مہر سب کا مقابل ہوگا۔ جیسے غلام جب کوئی جنایت کر ہے تو اس جنایت کی وجہ نے پورا غلام دے دیا جائے گا، پھراگر دوبارہ اور سہ بارہ جنایت کر ہے تو ان تمام کے عوض (بھی اس ایک غلام کو) دیا جائے گا۔ اور جب شو ہر پورا مہر ادا کردے تو جہال دل کہے عورت کو لے جائے ، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے 'جہال تم رہو انسی بھی و بیں رکھو' اور ایک قول یہ ہے کہ عورت کے شہر کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں نہ لے جائے ، کیوں کہ اجتبیہ عورت اذبیت محسوس کرتی ہے۔ اور شہر کی قریب بہیں ہوتی۔

### اللغات:

﴿ يو قى ﴾ اداكرد \_ و معتبل ﴾ فورى ، جلدى كيا جانے والا \_ ﴿ حبس ﴾ روكنا ، پابندكرنا \_ ﴿ استيفاء ﴾ پوراوصول كرنا \_ ﴿ ايفاء ﴾ پورا اداكرنا \_ ﴿ مؤتبل ﴾ دير سے كيا جانے والا ، كى مقررہ مدت تك موقوف \_ ﴿ اسقاط ﴾ گرانا ، ساقط كرنا \_ ﴿ تأجيل ﴾ مدت ادامقرركرنا \_ ﴿ مكوهة ﴾ مجوركى گئ \_ ﴿ صبية ﴾ بكى \_ ﴿ مجنونة ﴾ پاگل عورت \_ ﴿ إبانة ﴾ فا بركرنا ، واضح كرنا \_ ﴿ خطر ﴾ عظمت ، احر ام \_ ﴿ تأكد ﴾ پخته بونا ، پكا بونا \_ ﴿ مز احم ﴾ مقابله كرنے والا \_ ﴿ جنلى ﴾ جرم كيا \_ ﴿ أو فلى ﴾ ادا كرديا \_ ﴿ اسكنوهن ﴾ ان كوشهراؤ \_ ﴿ غريبة ﴾ پرديس \_ ﴿ قورى ﴾ واحد قريد ؛ بستيال \_ ﴿ غوبة ﴾ پريى بونا \_

ادائیگی مہرے پہلے کے احکام:

اس درازنفس عبارت میں مہر کے تعلق سے کی ایک مسلے بیان کیے گئے ہیں جنھیں ان شاء اللہ ترتیب واربیان کیا جائے گا۔
مائل کو سیھنے سے پہلے مخضراً یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عورت کا مہر یا تو معجل (فی الفور واجب الا داء) ہوگا یا مؤجل (ادھار) ہوگا۔
اگر عورت کا مہر معجل ہے تو اس صورت میں جب تک عورت پورا مہر وصول نہ کر لے اسے بیا ختیار ہے کہ شوہر کو اپنے قریب پھد کئے
بھی نہ دے، ای طرح اسے یہ بھی اختیار ہے کہ شوہر کے ساتھ کہیں جانے اور سفر میں نگلنے سے صاف انکار کر دے، کیوں کہ نکاح
عقد مبادلہ ہے، جس میں طرفین سے مساوات اور برابری مقصود ہوتی ہے اور چوں کہ فض نکاح سے مبدل یعنی بفع میں شوہر کا حق
متعین ہو چکا ہے، عورت کو بیت ہوگا کہ وہ بدل کو وصول کرنے اور اس سے اپنا حق وابستہ کرنے کی خاطر شوہر کو وطی وغیرہ پر قدرت

اور جس طرح من معجّل کو وصول کرنے سے پہلے پہلے بائع کے لیے جسِ مبیع کا حق ہے، ای طرح استیفائے مہر سے پہلے عورت کوجس بضع کا بھی حق ہوگا۔

ولیس للزوج النع مسلے کی ایک شق بیہ کے مورت تو شوہر کے ساتھ سفر وغیرہ میں جانے سے انکار کرسکتی ہے، لیکن اگروہ

# ر أن الهداية جلد على المستحدد ١٨٤ المستحدد الكار الكار

ازخود سفر میں جانا چاہے، یا اپنے والدین سے ملنے اور ان کا دیدار کرنے کی غرض سے نکلنے تو شو ہرا سے نہیں روک سکتا، یہاں تک کہوہ اسے اس کا پورا مہر ادا کر دے، اس لیے کہ شوہر کا هی جس مستحق لینی منافع بضع سے انتفاع کی خاطر مشروع ہوا ہے، اور جب مہر ادا کرنے سے پہلے وہ استیفائے مستحق کا حق دارنہیں ہے تو بھلاجس اور منع کامستحق کیوں کر ہوگا؟۔

ولمو کان المھو المنے مسکلے کی ایک دوسری شق یہ ہے کہ اگر عورت کا مہر معجّل کے بجائے موّ جل (ادھار) ہوتو اس صورت میں حضرات طرفین کے پہاں عورت کا حق جس ختم ہو جائے گا اور اب نہ تو وہ شوہر کو وطی پر قدرت دینے سے روک سکتی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ سیر سپاٹا کرنے سے انکار کر سکتی ہے ، کیوں کہ تعجیل مہر کی وجہ سے عورت کوحی جب دیا گیا تھا، لیکن جب تا جیل اور ادھار پر راضی ہوکر از خود اس نے اپنا بیری ساقط کر دیا ہے ، تو ہم کون ہوتے ہیں اسے بیری دینے والے اور شوہر کے انتظار کی بھٹی کوسلگانے والے۔

حضرات ائمہ ثلاثہ بھی اس کے قائل ہیں اور جس طرح بچے میں اگر بائع نے ثمن کومؤجل کر دیا تو اسے جس مبیع کاحق نہیں ملتا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جب عورت تا جیل پر راضی ہے تو ظاہر نے اس کا بھی حق جبس ختم ہوجائیگا۔

امام ابو یوسف ولیشید کااس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مہر کے معجّل ہونے کی صورت میں عورت کو حق جس ملتا ہے، ای طرح مہر کے مؤجل اور ادھار ہونے کی صورت میں بھی اسے بیر حق ملے گا، ان کی دلیل بیہ ہے کہ نفس نکاح سے عورت کے بضع میں شوہر کا حق متعین ہو چکا ہے اور ملک بضع بدل اور عوض سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے استیفائے مہر سے قبل عورت کو حق جس دیا جائے گا۔

وإن دخل بھا النے سے بہتانامقصود ہے کہ اگر عورت کا مہر معبّل (نقد) ہواوراس کی رضامندی سے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہو، تو اس صورت میں بھی حضرت امام صاحب کے یہاں عورت کا حق جس باتی رہے گا اور اسے بیاضتیار ہوگا کہ آئندہ شوہر کو وظی وغیرہ پر قدرت نہ دے۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دخول کے بعد عورت کاحق حبس ختم ہوجائے گا، ہاں اگر عورت کی رضامندی کے بغیر جبراً اس کے ساتھ دخول کیا گیا ہے، یا وہ بچی یا پاگل تھی اور اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کرلیا، تو ان صورتوں میں بالا تفاق اس کا حق حبس ساقط نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین اور امام صاحب را پھیلا کا بیاختلاف خلوت میں بھی ہے، یعنی اگر عورت کی رضامندی سے شوہر نے اس کے ساتھ خلوت صححہ کی تو صاحبین کے یہاں اس کاحق حبس ختم ہوجائے گا اور امام صاحب را پھیلا کے یہاں برقر اررہے گا۔

اورای اختلاف پراسخقاق نفقہ کا بھی دارومدارہ، چنانچہ حضرت امام صاحب را اللہ ایک بہاں اگر دخول کے بعد عورت شوہر کومنع کرتی ہے تو اسے مدت منع کا نان ونفقہ ملے گا، کیوں کہ اس کا بیمنع حق عبس کی وجہ ہے، لیکن حضرات صاحبین کے یہاں دخول کی وجہ سے بھی کرتی ہے تو وہ نافر مان وجہ سے جوں کہ اس کا حق عبس فتم ہو چکا ہے، اس لیے اب اگر عورت شوہر کو اپنے آپ پر قدرت دینے سے منع کرتی ہے تو وہ نافر مان اور ناشزہ کہلائے گی، اور ناشزہ کو نفقہ نہیں ملاکرتا، لہذا اسے بھی نہیں ملے گا۔

حضرات صاحبینؓ دخول بالرضا اورخلوت بالرضا کو قاطع حق ِ حبس قرار دیتے ہیں اوراس پریہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب عورت نے اپنے آپ پر کنٹرول کھو دیا اور برضا ورغبت شوہر سے دخول کرالیا یا اس کے ساتھ خلوت کرلی، تو ایک ہی وطی اورخلوت ے پورامعقود علیہ یعنی بضع شوہر کے قبضے میں آگیا، اور جب شوہر نے پورے معقود علیہ سے نفع حاصل کرلیا اور تمام بند دروازوں کو تو ٹر کر ساری حدیں پار کر گیا، تو اب عورت کے پاس بچاہی کیا ہے کہ ہم اسے حق جس دیدیں، آخر بچھ تو وجہو گی کہ شریعت نے ایک بار دخول کرنے یا ایک مرتبہ خلوت کرنے سے عورت کے مہر کومؤ کد بنا دیا ہے اور شوہر پر دفعہ واحدہ کی وجہ سے پورے مہر کی ادائیگی بار دخول کرنے یا ایک مرتبہ خلوت سے پورامہر اداکرنے کا مکلف بنا کا زم قرار دے دی ہے، تو جب شریعت میں شوہر کی رعایت نہیں کی گئی اور اسے ایک دخول یا خلوت سے پورامہر اداکرنے کا مکلف بنا دیا گیا، تو ہم محترمہ کی رعایت کیوں کریں، ہم نے بھی ایک ہی بارکٹرول کھونے اور نے قابوہونے سے ان کا حق جس ختم کردیا۔

اور جس طرح اگر بائع ثمن وصول کرنے سے قبل مہیع مشتری کے حوالے کردے، تو اس کاحق حبس ختم ہو جایا کرتا ہے،اسی طرح صورت مسئلہ میں محتر مہ کا بھی حق حبس ختم ہو جائے گا۔

حضرت امام صاحب را النيم نيس ہے، اس ليے كه وطى واحد سے شوہركى جانب كما حقد تسليم بضع ہميں تسليم نيس ہے، اس ليے كه بفع ميں ہر مرتب وطى كرنا ايك ايك تصرف ہوگا اس بفع ايك قابل احترام چيز ہے، اس ليے جب بھى اس ميں تصرف ہوگا اس كے مقابلے ميں مال اور بدل واجب ہوگا، لہذا محض ايك وطى سے نہ تو شوہركى جانب پورابضع سپر دكيا جائے گا اور نہ ہى عورت كاحق جس ختم ہوگا۔

والتأكد بالواحدة سے حفرات صاحبين كى دليل كا جواب ہے۔ فرماتے ہيں كہ وطئ واحد سے كل مهر كے واجب ہونے پر وطئ واحد سے عورت كاحق منع ختم كرنا درست نہيں ہے، كيول كہ وطئ واحد سے پورا مهراس ليے واجب ہوتا ہے كہ اس كے بعد كى ديگر وطئ احد سے جہول ہيں، اور نقینی طور سے پنہيں معلوم ہے كہ ميال ہيوى دوبارہ بھى ہم صحبت ہوں گے يانہيں، اور وطئ واحد چوں كہ معلوم ہے، اس ليے مجہول يعنى وطئ واحد كے علاوہ كى وطئات اس كے ليے مزاحم نہيں بن سكتيں، كيول كه ضابط بيہ ہے المجھول لايز احم المعلوم، لعنی شئ مجبول هئ معلوم كا مزاحم نہيں بن سكتى۔

البتہ جب وطی واحد کے بعد دوسری اور تیسری وطی پائی گئی تو ان کی جہالت ختم ہوگئی اور بیسب بھی معلوم ہو گئیں اور چوں کہ معلوم چیز ، بھی معلوم کی مزاحم بن سکتی ہے،اس لیے وطی واحد کے بعد والی وطیئات کو اس کی مزاحم مان لیس گے اور مہر کوتمام وطیئات کی جانب منتقل کردیں گے۔اور بیہ بالکل ویسے ہے کہ مثلاً کسی غلام نے دوبارہ اور سہ بارہ جنایت کی تو اب بیہ بعد کی جنایت ہی معلوم ہوکر پہلی جنایت کی مزاحم بنیں گی اور غلام ان تمام کی جانب سے ادا شار ہوگا۔

وإذا أو فاها المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ جب شوہر نے بيوى كا پورا مہرادا كر ديا، تو اب اس كواختيار ہے، جہال چاہا ہے كہ كر جائے ، اوراس كى دليل يہ ہے كہ اللہ تعالى نے قرآن كريم ميں مطلق يه فرمايا ہے "أسكنوهن من حيث سكنتم" اب اگر جمورت كواس كے شہرياں كى دليل يہ ہے كہ اللہ تعالى نے تو يہ كتاب اللہ پر زيادتى ہوگى جو درست نہيں ہے، اگر چہ فقيہ ابوالليث وغيره نے اس طرح كى قيد لگائى ہے اور علت يہ بيان كى ہے كہ عورت نے شہر ميں جاكرا جنبيت اور اذبت محسوں كرے كى ، لهذا اسے اس كے شہر ہے نكالنا درست نہيں ہے۔ جسے صاحب ہدا يہ نے وقيل سے بيان كيا ہے۔

وفی قری المصر النع فرماتے ہیں کہ شہر کی بستیوں اور شہر کے مضافات میں پیوی کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بیشفق علیہ مسکلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔

قَالَ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ إِلَى تَمَامِ مَهْرِ مِثْلِهَا، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْج فِيْمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْرِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَمَّنَا عَلَيْهِ وَ مُحَمَّدٍ وَحَمَّاتُهِ، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَحَمَّنَا عَلَيْهِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ بَعْدَهُ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشَىٰءٍ قَلِيْلٍ، وَ مَعْنَاهُ مَا لَا يُتَعَارَفُ مَهْرًا لَهَا هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَبِي يُوْسُفَ رَمَيَّاعَانِهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي الزّيادَةَ وَالزَّوْجُ يُنْكِرُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِه، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْئٍ يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ فِيهِ، وَ هَذَا لِلَّآنَ تَقَوُّمَ مَنَافِع الْبُضْعِ ضَرُوْرِيٌّ، فَمَتَى أَمْكَنَ إِيْجَابُ شَيْءٍ مِنَ الْمُسَمَّى لَا يُصَارُ إِلَيْهِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْقَوْلَ فِي الدَّعَاوَى قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَةُ الظَّاهِرُ، وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يَشْهَدُ لَةُ مَهْرُ الْمِثْلِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوْجَبُ الْأَصْلِي فِي بَابِ النِّكَاحِ، وَ صَارَ كَالصَّبَّاعِ مَعَ رَبِّ النَّوْبِ إِذَا اِخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْأَجْرِ تُحْكُمُ فِيْهِ قِيْمَةُ الصَّبْغِ، ثُمَّ ذَكَرَ هَاهُنَا أَنَّ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْرِ وَ هَذِهِ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَالْأَصْلِ، وَ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ ٱنَّهُ يُحْكُمُ مُتْعَةُ مِثْلِهَا وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِمَا لِأَنَّ الْمُتْعَةَ مُوْجَبَةٌ بَعْدَ الطَّلَاقِ كَمَهْرِ الْمِثْلِ قَبْلَهُ فَتُحْكُمُ كَهُوَ، وَ وَجُهُ التَّوْفِيْقِ آنَّهُ وَضَعَ الْمَسْئَلَةَ فِي الْأَصْلِ فِي الْأَلْفِ وَالْآلْفَيْنِ، وَالْمُتْعَةُ لَا تَبْلُغُ هَذَا الْمَبْلَغِ فِي الْعَادَةِ فَلَا يُفِيْدُ تَحْكِيْمُهَا، وَ وَضَعَهَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ فِي الْعَشَرَةِ وَالْمِائَةِ، وَ مُتْعَةُ مِثْلِهَا عِشْرُوْنَ فَيُفِيْدُ

وَالْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ سَاكِتٌ عَنْ ذِكْرِ الْمِقْدَارِ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْآصُلِ، وَ شَرْحُ قَوْلِهِمَا فِيْمَا إِذَا الْحَتِلَفَا فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ادَّعَى الْأَلْفَ وَالْمَرْأَةَ الْأَلْفَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَهُرُ مِثْلِهَا أَلْفًا أَوْ أَقَلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَ أَيَّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْهَيْنِ مَهُرُ مِثْلِهَا أَلْفًا وَ أَقَلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَ إِنْ كَانَ أَلْفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَ أَيَّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تُقْبَلُ بَيْنَتُهَا، لِلَّاتُهَا تُشْبِتُ الزِّيَادَة، وَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تُقْبَلُ بَيْنَتُهَا، لِلَّنَهَا تُشْبِتُ الزِّيَادَة، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي بَيِّنَتُهُ، لِلَّنَهَا تُشْبِتُ الْزِيَادَة، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي بَيِّنَتُهُ، لِلَّنَهَا تُشْبِتُ الْزِيَادَة، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي بَيِّنَتُهُ، لِلَّنَهَا تُشْبِتُ الْزِيَادَة، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي بَيِّنَتُهُ، لِلَّنَهَا تُشْبِقُ الْمَوْلِ الثَّلَافَة ثُمَّ يُحَدِّ الْمَالُونِ فِي الْفُصُولِ الثَّلَافَة ثُمَّ يُحَكَّمُ مَهُرُ الْمِثْلِ بَعْدَ ذَالِكَ. تَخْرِيْحُ الرَّازِيُّ، وَ قَالَ الْكُرْحِيُّ رَحَمْ الْمُالِقِي فِي الْفُصُولِ الثَّلَافَة ثُمَّ يُحَكَّمُ مَهُرُ الْمِثْلِ بَعْدَ ذَالِكَ.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، پھر زوجین نے مہر کے سلسلے میں اختلاف کیا، تو تمام مہرمثل تک عورت کا قول معتبر ہوگا، اور مہرمثل سے زائد میں شوہر کا قول معتبر ہوگا، اور اگر عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے شوہر نے اسے طلاق، ےدی، تو نصف مہر کے متعلق شوہر کا قول معتر ہوگا۔ اور بی تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے۔

حضرت امام ابو یوسف والتیجید فرماتے ہیں کہ طلاق سے پہلے اور طلاق کے بعد (دونوں صورتوں میں) شوہر کی بات مانی جائے گی، الآیہ کہ وہ بہت معمولی مقدار بیان کرے، یعنی (وہ مقدار) جو عاد تا اس عورت کا مہر نہ بن سکتی ہو، یہی صحیح ہے۔ امام ابو یوسف والتیجید کی دلیل میہ ہے کہ عورت زیادتی کی مدعیہ ہے اور شوہر اس کا مشر ہے، اور مشرکا قول اس کی قتم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے، الآیہ کہ وہ کوئی ایسی بات بیان کرے جس میں ظاہر اس کی تکذیب کر رہا ہو۔

اور بیاس وجہ سے ہے کہ منافع بضع کامتقوم ہونا بر بنائے ضرورت ہے، لہذا جب تک مسلمی سے کسی بھی مقدار کو ثابت کرناممکن ہوگا مہرمثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔

حضرات طرفین عِیالی کا دلیل بیہ کہ دعووں میں اس شخف کا قول معتبر ہوتا ہے، جس کے تق میں ظاہر حال شاہد ہوتا ہے، اور ظاہرای کے لیے شاہد ہے جس کے لیے مہرمثل شاہد ہے، کیوں کہ باب نکاح میں مہرمثل ہی موجب اصلی ہے، اور یہ مالک ثوب کے ساتھ رنگ ریز کی طرح ہوگیا، جب وہ دونوں مقدار اجرت کے متعلق اختلاف کریں، تو اس میں رنگ کی قیمت کو حکم بنایا جائے گا۔

پھرامام قدوری رائٹھیڈنے یہاں (ایک مسلہ) یہ بیان کیا کہ طلاق قبل الدخول کے بعد نصف مہر کے متعلق شوہر کا قول معتر ہوگا، یہ جامع صغیراور مبسوط کی روایت ہے۔ امام محمد رائٹھیڈنے جامع کبیر میں یہ بیان فر مایا ہے کہ عورت کے متعدمشل کوفیصل بنایا جائے گا اور یہی حضرات طرفین کے قول کا تقاضا ہے، کیوں کہ متعہ بعد الطلاق موجب ہے جیسا کہ مہرمشل قبل الطلاق موجب ہے، الہذا مہر مثل کی طرح متعہ کوبھی فیصل بنایا جائے گا۔

اور مبسوط اور جامع کبیر میں موافقت کی صورت ہیہ ہے کہ مبسوط میں امام محمد ولیٹھیڈ نے ایک ہزار (۱۰۰۰) اور دو ہزار (۲۰۰۰) میں مسئلہ فرض کیا ہے، جب کہ متعہ عاد تا اس مقدار کوئہیں پہنچتا، اس لیے اس کوفیصل بنانا مفید نہیں ہے، اور جامع میز میں مسئلے کی وضع سو (۱۰۰) اور دس (۱۰) میں ہے اور عورت کا معید مثل بیس ہے، لہذا اس کو حکم بنانے میں فائدہ ہے۔ اور جامع صغیر کی وضاحت بیان مقدار سے ساکت ہے، لہذا اسے اصل کی بیان کردہ مقدار برمحمول کر دیا جائے گا۔

اور قیام نکاح کے وقت زوجین کے اختلاف کی صورت میں حضرات طرفین ؑ کے قول کی تشریح میہ ہے کہ جب شوہر نے ایک ہزاراور بیوی نے دو ہزار کا دعویٰ کیا، تو اگر بیوی کا مہرمثل ایک ہزاریا اس سے کم ہوتو شوہر کا قول معتبر ہوگا،اورا گرمہرمثل دو ہزاریا اس سے زائد ہوتو بیوی کا قول معتبر ہوگا،اور دونوں صورتوں میں جوبھی بینہ قائم کرے گا (اس کا بینہ ) قبول کرلیا جائے گا۔

اوراگر پہلی صورت میں دونوں نے بینہ قائم کردیا، توعورت کا بینہ قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ (بینہ) زیادتی کو ثابت کررہا ہے، اور دوسری صورت میں شوہر کا بینہ قبول کیا جائے گا، کیوں کہ وہ کمی کو ثابت کررہا ہے۔

اورا گرعورت کا مہرمثل پندرہ سو (۱۵۰۰) ہوتو دونوں تسم کھا کیں گے اور بصورت حلف پندرہ سو (۱۵۰۰) واجب ہوگا۔ یہ اما رازی طِنْتِیلا کی تخریج ہے، امام ابوالحن کرخی تولیٹھیلا فر ماتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں میاں بیوی قسم کھا کیں گے، پھراس کے بعد مہرمثل کو حکم بنایا جائے گا۔

### اللّغات:

﴿ لا يتعارف ﴾ عرف ميں مروح نه ہو۔ ﴿ تدّعی ﴾ دعویٰ کرتی ہے۔ ﴿ تقوّم ﴾ فيتی ہونا۔ ﴿ يمين ﴾ قتم ۔ ﴿ ايجاب ﴾ واجب کرنا۔ ﴿ لا يُصار ﴾ نہيں پھرا جائے گا۔ ﴿ دعاوی ﴾ واحد دعویٰ ؛ عدالتی دعوے۔ ﴿ صبّاع ﴾ رعگساز، رگریز۔ ﴿ صبغ ﴾ رنگ۔ ﴿ تحکیم ﴾ فیصل بنانا، فیصلہ میں مدار بنانا۔ ﴿ تحالف ﴾ دونوں قسمیں کھا کیں گے۔

### میاں بوی میں مہر کی مقدار میں اختلاف ہونے کا بیان:

اس پوری عبارت میں صاحب کتاب نے تعیین مہراور مقدار مہر کے حوالے سے حصرات ائمہ کے مذاہب کو بیان کیا ہے، کیکن چوں کہ مذہب اور دلیل میں کافی فاصلہ ہے، اس لیے سہولت کے پیش نظر ہم ان شاء الله مرتب انداز میں گفتگو کریں گے۔

(۱) عبارت کا پہلامسکدیہ ہے کہ اگر زوجین نے مہریا مقدار مہر کے سلسلے میں اختلاف کیا اور ان کا نکاح باقی ہے، شوہر کہتا ہے کہ بدون مہر نکاح ہوا ہے، عورت کہتی ہے کہ دو ہزار پر نکاح ہوا ہے، عورت کہتی ہے کہ دو ہزار پر نکاح ہوا ہے، عورت کہتی ہے کہ دو ہزار پر نکاح ہوا ہے، تو حضرات طرفین کے یہاں مقدار مہر شل تک تو عورت کا قول معتبر ہوگا اور مہر مثل کی مقداو سے زائد میں شو ہر کا قول تسلیم کیا جائے گا، اسی طرح اگر شوہر عورت کو اس حالت میں طلاق قبل الدخول سے نواز دیتا ہے، تو نصف مہر کے سلسلے میں اس کی بات معتبر ہوگ اور جومقدار دو بیان کرے گا، عورت اس کو لینے کی حق دار ہوگی۔

حضرت امام ابویوسف والیفیل فرمائے ہیں کہ زوجین کا اختلاف خواہ قبل الطلاق ہویا بعد الطلاق بہرصورت شوہر ہی کی بات قابل تسلیم اور لائق فیصلہ ہوگی اور اس مسئلے میں عورت کی ایک نہ چلے گی ، ہاں اگر شوہر کوئی بہت معمولی مقدار کومہر بیان کرے اور بیہ معلوم ہوجائے کہ اس جیسی عورت اس مقدار پر نکاح کر ہی نہیں سکتی ، تو اس وقت شوہر کی بات بے اثر ہوگی اور عورت کا قول فیصلہ کن مانا جائے گا۔

حضرات شراح إلا أن يأتي بشيئ قليل كي تعين ميں مختلف ہيں، چنانچ بعض حضرات كى رائے يہ ہے كه اس سے دى درہم كى مقدار مراد ہے اور ديگر بعض فقہاء كار جمان يہ ہے كه اس سے وہ مقدار مراد ہے كہ جس مقدار پر ہيوى جيسى عورت كا نكاح نہ ہوتا ہو، يكى رجمان رائح ہے، صاحب ہدائے ہے ہى اس كالتھے كى ہے، بدائع الصنائع اور فقاوئى قاضى خان ميں بھى اسى كواضح قرار ديا كيا ہے۔ بہر حال اصل مسئلے ميں امام ابويوسف را الله كار كے دليل ہے كہ عورت زيادتى كى مدعيہ ہے اور شو ہراس كامكر ہے، اب اگر عورت كيا ہے۔ بہر حال اصل مسئلے ميں امام ابويوسف را الله كى دليل ہے كہ عورت زيادتى كى مدعيہ ہوارت ہوگا، كيوں كه ضابطہ يہ عورت كے پاس بينہ ہو تب تو اس كى بات رائح ہوگى، كيكن بصورت عدم بينة تم كے ساتھ شو ہركا قول معتبر ہوگا، كيوں كه ضابطہ يہ ہوار المبنكو مع يمينه " المبين معتبر ہوگا" القول قول المبنكو مع يمينه "۔

البت اگرشو ہرکوئی بہت معمولی مقدار کومہر بتاتا ہے اور ظاہر حال اس کی تکذیب کرتا ہے کہ اس جیسی حسین، مہ جبین عورت اتی معمولی معمولی میں مہر پر اضی نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں عورت کی بات باوزن ہوگی اور اس پر فیصلہ ہوگا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے "الاصل أن من ساعدہ الظاهر فالقول قوله" لین ظاہر حال جس کے حق میں ہوتا ہے، اس کا پہلوغالب رہتا ہے۔

وهذا لأن الخ سے امام ابو یوسف والی کا درال کا داراوراس کی علت بیان کررہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بات دراصل بد

ہے کہ حضرت امام ابو یوسف ریاتی ہے یہاں مہر سمی اصل ہے اور مہر مثل اس کی فرع اور تابع ہے اور چوں کہ منافع بضع کا متقوم ہونا عظمت بضع کے پیش نظر ایک امر ضروری ہے، اس لیے جب تک اس کے مقابلے میں اصل بعنی مہر سلمی سے کام چلتا رہے گا، فرع بعض مہر مثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، اور شی قلیل کے علاوہ کی مقدار میں چوں کہ مہر سلمی سے کام چل سکتا ہے، اس لیے وہاں تو شوہر ہی کی بات مانیں گے، البتہ شی قلیل اور مقدار رذیل کی صورت میں گاڑی چلانا وشوار ہے، لہذا یہاں عورت کو ڈرائیور مان کر اس کے مہر مثل کو فیصل بنا کیں گے۔

و لھما النے یہاں سے حضرات طرفین کی دلیل بیان کی گئی ہے، دلیل سے پہلے یہ یادر کھیں کہ جس طرح امام ابو یوسف ویشیئے کے یہاں مہرسٹی اصل ہے، اس طرح حضرات طرفین کے یہاں مہرشل اصل اور بنیاد ہے، اس لیے ان حضرات کے یہاں ہر ممکن مہر مثل کی طرف توجد ہے گی، اور چوں کہ صورت مسئلہ مختلف فیہ اور مئی ہر دعو کی ہے اور دعاوی میں اس کی بات مانی جاتی ہے، ظاہر حال جس کا ساتھ دیتا ہے، اور صورت مسئلہ میں ظاہر حال اس شخص کے ساتھ ہے کہ جس کے ساتھ مہر مثل ہے، یعنی جس کا قول مہر مثل کے موافق ہے، للذا عورت کے مہر شکل کو فیصل بنا کر میخور کریں گے کہ اس کا مہر مثل کنتا ہے، اگر عورت کا مہر مثل ایک ہزاریا اس سے کم ہو تب البذا عورت کے مہر شکل کو فیصل بنا کر میخور کریں گے کہ اس کا مہر مثل کو نتا ہے، اگر عورت کا مورت کا قول مہر مثل دو ہزاریا اس سے زائد ہو، تو اس صورت میں عورت کا قول محتج ہوگا، لأن الظاہو یشبھد لقو لھا۔ اور میدرب الثوب اور رنگ ریز کے اختلاف کی طرح ہوگیا، یعنی اگر رب الثوب اور رنگ ریز کے اختلاف کی طرح ہوگیا، یعنی اگر رب الثوب اور رنگ ریز کے مابین مقدار اجرت میں اختلاف ہو، رب الثوب پانچ درہم کا دعوی کرے اور رنگ ریز دی درہم کا نعرہ لگا ہے، تو اس صورت میں عورت کے مہر مثل کو تعم اور فیصل بنا کیں گے، خواہ وہ شوہر کے دورہ سے مطابق کی ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی عورت کے مہر مثل کو تعم اور فیصل بنا کیں گے، خواہ وہ شوہر کے دورہ کی مؤید ہویا صاباغ کی ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی عورت کے مہر مثل کو تعم اور فیصل بنا کیں گے، خواہ وہ شوہر کے دورہ کے مطابق ہو ماعورت کے۔

ٹیم ذکر ھھنا النے یہاں سے بیہ بتانامقصود ہے کہ حضرت امام محمد راتیٹیائی کے قول اور ان کے مسلک میں تعارض ہے، کیوں کہ مسبوط اور جامع صغیر میں تو یہ بیان کیا ہے کہ طلاق قبل الدخول کی صورت میں نصف مہر کے حوالے سے شوہر ہی کا قول معتبر اور فیصل معتبر اور فیصل موردت میں معتبر مثل کو فیصل بنا کراسی کا اعتبار مورد مثل کو تعمل بنا کراسی کا اعتبار کیا جائے گا اور شوہر کی بات پر دھیان نہیں دیا جائے گا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جامع کبیر کی روایت (لیعن تحکیم مععد مثل والی) حضرات طرفین کے قول کے مطابق ہے،
کیوں کہ جس طرح طلاق سے پہلے مہر مثل موجب نکاح ہے، اسی طرح طلاق کے بعد متعد موجب نکاح ہے، الہٰذا مہر مثل کی طرح معد مثل کو تکم بنایا جائے گا اور شو ہر کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا۔

صاحب کتاب و و جه التوفیق ہے مبسوط اور جامع کبیر کی عبارتوں اور ان دونوں میں مسئلے کے الگ بیان کرنے کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد رالیٹھائی ہے اپنی ہی کتابوں میں الگ الگ مسئلے منقول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مبسوط میں مسئلے کی وضع ایک ہزار اور دو ہزار سے متعلق تھی ، چنا نچیشو ہرایک ہزار کا مدعی تھا اور عورت دو ہزار کا نعرہ لگار ہی تھی ، اور متعہ عام طور پر اس مقدار کوئییں پہنچتا ، اس لیے مبسوط والی صورت میں متعہ کو حکم نہیں بنائیں گے ، اور شوہر چوں کہ ایک ہزار کا دعو کی کر کے از خود اس

# 

کے نصف بعنی پانچ سو کا مقر ہے، جو متعہ کی مقدار کے مساوی، بلکہ اس پر غالب ہے، اور اس میں عورت کا فائدہ ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر کے قول کوفیصل بنائیں گے اور مععد مثل کو حکم نہیں بنائیں گے۔

اس کے برخلاف جامع بیر میں مسکلے کی وضع سواور دس کی مقدار سے متعلق تھی ،عورت سوکی مدعی تھی اور شوہر دس درہم کا دعویٰ کر رہا تھا، اور ادنیٰ درجے کا متعہ بھی بیس درہم سے کم کانہیں ہوتا، اس لیے اس صورت میں مععہ مثل کو فیصل بنا ئیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ ظاہر حال عورت کے حق میں شاہد اور اس کے لیے معاون ہے، اور آپ کو یہ ضابطہ معلوم ہو چکا ہے کہ اُن من ساعدہ الظاہر فالقول قولہ اور چوں کہ جامع صغیر کی عبارت مقدار مہر کے بیان سے ساکت ہے، اور حضرت امام محمد روایشیاد کی جملہ کتابوں میں مسبوط سب سے ذیادہ معتمد اور اصح ہے، اس لیے جامع صغیر کے مسئلے کو بھی اس پر محمول کردیں گے۔

و شرح قولھما النح اس کا عاصل یہ ہے کہ حضرات طرفین کے قول اوران کے مسلک کی مکمل تشریح یہ ہے کہ اگر میاں ہوی کا یہ اختلاف طلاق سے پہلے اور قیام نکاح کی حالت میں ہواور شوہرا یک ہزار کا مدعی ہو، جب کہ محتر مددو ہزار کا نعرہ لگارہی ہوں، تو اب مہر مثل کوسا منے رکھ کر فیصلہ کریں گے، اگر مہر مثل ایک ہزاریا اس سے کم ہوگا، تو ظاہر ہے کہ یہ شوہر کے دعوے اور اس کی حالت کے موافق ہوگا اور اُن من ساعدہ النح کے تحت اس کا قول معتبر ہوگا۔ اور اگر مہر مثل دو ہزاریا اس سے زائد ہوگا، تو اب یہ عورت کے دعوے اور اس کے نعرے کا مؤید ہے گا اور اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔

وإن أقاما النج يہاں سے به بتانامقصود ہے کہ اگرصورت مسئلہ میں زوجین نے اپنے اپنے دعووں کودلیل سے مؤکد کر دیا اور
ہرایک نے اپنے دعوے پردلیل پیش کر دی، تو دونوں صورتوں میں شوہر کا بینہ قبول کیا جائے گا،خواہ ظاہر حال اس کے قول کا مؤید ہویا
ہوی کے حق میں ہو، اور اگر دونوں نے پہلی صورت میں بینہ قائم کر دیا، یعنی جب ظاہر حال شوہر کے مطابق تھا، تو اس صورت میں
عورت کا بینہ مقبول ہوگا، اور دوسری صورت میں جب ظاہر حال ہوی کے قول کا مؤید ہو، تو شوہر کا بینہ مقبول ہوگا۔ کیوں کہ بینہ ایسی چیز
کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے جو ظاہر آثابت نہ ہو، اور ظاہر کے خلاف ہو، اور چوں کہ پہلی صورت میں عورت کا بینہ ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے اس کا اعتبار ہوگا، لأن البینة لاثبات حلاف الظاهد۔

لین اگرعورت کا مہرمثل پندرہ سو (۱۵۰۰) ہواور ظاہر حال میاں بیوی دونوں میں ہے کسی کے فق میں نہ ہوتو دونوں سے تسم لی جائے گی، کیوں کہ عورت زیادتی کی مدعیہ اور کسی کی مشکرہ ہے اور شوہر کسی کا مدعی اور زیادتی کا مشکر ہے، الحاصل دونوں میں سے ہر ایک مدعی بھی ہے اور مشکر بھی ہے، اس لیے دونوں سے قتم لی جائے گی، جو بھی قتم کھانے سے اٹکار کرے گا اس کی بات بے اثر ہوگی اور سامنے والا بازی لے اڑے گا، ہاں اگر دونوں قتم کھالیتے ہیں، تو اب پندرہ سورہ ہے واجب ہوں گے، ایک ہزار تو تسمیہ کی روسے کہ میاں بوی دونوں اس مقدار پر شفق ہیں اور یا نئے سومہر مثل کے طور پر۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ امام ابو بکر جصاص رازی کی تحقیق وتخ تج ہے، کین امام ابوالحسن کرخی مطاقع ہو، یا بیوی کے موافق ہو یا دونوں میل نے ہیں کہ متنول صورتوں میں زوجین ہے تم کی جائے گی۔خواہ ظاہر حال شوہر کے موافق ہو، یا بیوی کے موافق ہو یا دونوں کے مخالف ہو، اور قتم کھا لینے کی وجہ سے چوں کہ تسمیہ کومہر بنانا دشوار ہوجائے گا، اس لیے تتم کے بعد عورت کے مہرمثل کو تھم اور فیصل

بنایا جائے گا۔

وَ لَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّى يَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّةُ هُوَ الأَصْلُ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَهُ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ بِالْمُسَمَى فَيُصَارُ إِلَيْهِ، وَ لَوْ كَانَ الخُتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا، فَالْجَوَابُ فِيْهِ كَالْجَوَابِ فِي حَيَاتِهِمَا، لِأَنَّ اعْتِبَارَ مَهْرِ الْمِثْلِ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَ لَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا فِي الْمِقْدَارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْمَانِيْهِ، وَ لَا يُسْتَثْنَي الْقَلِيْلُ، وَ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ وَمَا لِلْمَانِيْةِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ، إِلَّا أَنْ يَّأْتُوا بِشَيْئِ قَلِيْلٍ، وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمِّنْ الْجَوَابُ فِيْهِ كَالْجَوَابِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ، وَ إِنْ كَانَ فِي أَصْلِ الْمُسَمْى فَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَنْظَيْدِ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَنْكَرَهُ، فَالْحَاصِلُ أَنَّةٌ لا يَحَكَّمُ الْمَهْرُ الْمِثْلُ عِنْدَةُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا عَلَى مَا نَبِيَّنَّهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ترجمه : اوراگراصل مسلمی میں زوجین کا اختلاف ہوتو بالاتفاق مہرمثل واجب ہوگا،اس لیے کہ حضرات طرفین کے یہاں وہی اصل ہے، اور امام ابو یوسف ر ایشید کے یہاں مہمسمی پر فیصلہ دشوار ہے، لہذا مہمشل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

اورا گرز وجین میں ہے کسی ایک کی موت کے بعداختلاف ہو، تو اس کا حکم ان کی زندگی کے حکم کی طرح ہے، کیوں کہ کسی ایک کی موت ہے مہمثل کا اعتبار ساقطنہیں ہوتا۔

اور اگر زوجین کی وفات کے بعد مقدار مہر میں اختلاف ہو، تو حضرت امام صاحب رہائٹھیڈ کے یہاں وارثین شوہر کا قول معتبر ہوگا اور مقدار قلیل کا استناء نہیں کیا جائے گا۔ امام ابویوسف رہیٹیلڈ کے یہاں (بھی) وار ثین شوہر کا قول معتبر ہوگا، الآ پیر کہ وہ بہت معمولی مقدار بیان کریں ۔حضرت امام محمد رطینیائے کے یہاں اس کا حکم حالت حیات کے حکم کی طرح ہے۔

اور اگر اصل مسمی میں اختلاف ہوتو حضرت امام صاحب والتعلق کے یہال منکرمسمی کا قول معتبر ہوگا، خلاصہ یہ سے کہ امام صاحب طینی کے بہاں زوجین کی موت کے بعد مہرمثل حکم نہیں ہوگا ،اس دلیل کی وجہ سے جسے بعد میں ہم بیان کریں گے۔

﴿مستمّٰى ﴾ متعین ، مقرر کرده - ﴿تعدّر ﴾ مشکل مولئ ہے - ﴿يصار ﴾ رجوع کیا جائے گا - ﴿لا يحكُّم ﴾ مدار فيصله نہیں بنایا جائے گا۔

## میاں بیوی میں مہر کی مقدار میں اختلاف ہونے کا بیان:

اس عبارت میں مسمی ،مقدا راورموت وزیست کے حوالے ہے زوجین یا ان کے ورثاء کے مابین ہونے والے اختلا فات اور ان کے احکام کی نشان وی کی گئی ہے، (۱)چنانچہ پہلامئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کا اختلاف اصل مسلمی میں ہوتو اس صورت میں بالا تفاق سب کے یہاں مہرمثل واجب ہوگا ، کیوں کہ حضرات طرفین نے تو اس سے پہلے بھی مہرمثل ہی کواصل مانا ہے ، البذا ان کے

# ر آن البداية جلد المحاسكة المح

یباں تو کوئی شک بی نہیں ہے، اور امام ابو یوسف راٹھیڈ کے یہاں صورت مسلمیں وجوب مہرمثل کی دلیل ہے کہ اگر چہوہ مسلمی کواصل اور مہرمثل کواس کے تابع مانتے ہیں، لیکن زوجین کے اختلاف کی وجہ سے جب اصل یعنی مسلمی کو حکم بنانا اور اس کی روثنی میں فیصلہ کرنا دشوار ہے، تو ظاہر ہے کہ فرع کی طرف رجوع کیا جائے گا اور فرع مہرمثل ہے، اس لیے وہی واجب ہوگا۔

(۲) مسئلے کی دوسری شق یہ ہے کہ زوجین میں ہے کسی ایک کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء جوموجود ہیں ان میں اختلاف ہوا، خواہ یہ اختلاف کے حکم کی طرح ہوگا، یعنی اگر مسلمی میں ہوا، خواہ یہ اختلاف ہوتو حضرات طرفین کے یہاں مہر مثل واجب ہوگا، اور اگر مقدار میں اختلاف ہوتو حضرات طرفین کے یہاں مہر مثل واجب ہوگا، کیوں کہ احد الزوجین کی موت سے مہر مثل کا اعتبار ساقط نہیں ہوتا۔ اور امام ابو یوسف رات گائیا کے یہاں اس صورت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا۔

(۳) مسکے کی تیسری شق ہے ہے کہ زوجین کی وفات کے بعدان کے ورثاء میں مقدار مہر کے متعلق اختلاف ہوا، وارثین زوج ایک بزار کے مدعی ہیں اور وارثین زوجدو بزار کے (مثلاً) تو اس صورت میں حضرت امام صاحب براتشائے کے یہاں مطلقا وارثین زوج کا قول معتبر ہوگا اور آخی کے دعوے پر فیصلہ کیا جائے گا، اگر چہوہ بہت حقیر اور معمولی مقدار کا دعویٰ کریں، کیوں کہ وہ زیادتی کے منکر ہیں اور مدعی کے پاس بیند نہ ہونے کی صورت میں منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے، لہذاقتم کے ساتھ ان کی بھی بات مان لی حائے گی۔

ا مام ابو یوسف برانتیاز کے یہاں بھی قول تو دار ثین زوج ہی کامعتر ہوگا ،البتہ وہ شی قلیل کا استناء کرتے ہیں ، یعنی اگر شوہر کے در ثاء نے بہت حقیر مقدار کو بیان کیا تو اس صورت میں ان کا قول قابل قبول اور لائق توجنہیں ہوگا۔

حضرت امام محمد ولیشید اس صورت کو حیات زوجین پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح زوجین کی زندگی میں ان کے اپنے اختلاف سے مبرمثل کو حکم بنایا جاتا ہے، اس طرح ان کے بعدان کے ورثاء کے اختلاف کرنے کی صورت میں بھی مبرمثل ہی کو حکم بنایا جائے گا۔

(۳) مسکے کی آخری شق ہے ہے کہ وفات زوجین کے بعدان کے ورثاء نے اصل مسلی میں اختلاف کیا ایک گروپ اس کی تعین اور دوسرا عدم تعیین کا قائل ہوا، تو اب امام صاحب رالیٹھلڈ کے یہاں اس گروپ کا قول معتبر ہوگا جوسٹی کا منکر ہے، کیوں کہ فراغ ذمہ اصل ہے اور اس کا مدعی ہے، اور اس صورت میں مہر مثل کو تھم نہیں بنا کیں گے، کیوں کہ امام صاحب رالیٹھلڈ وفات زوجین کے بعد مہر مثل کی حکمیت کو تسلیم نہیں کرتے ، لیکن حضرات طرفین کے یہاں اس صورت میں مہر مثل واجب ہوگا ، ایکہ ثلا شدیمی اس کے قائل بیں اور یہی قول مفتی ہے۔ دلیل آگے آر ہی ہے۔ فانتظر وا إنی معکم من المنتظرین۔

وَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ قَدُ سَمَّى لَهَا مَهُرًا فَلِوَرَثَتِهَا أَنْ يَأْخُذُوا ذَٰلِكَ مِنْ مِيْرَاثِهِ، وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهُرًا فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهَا الْمَهُرُ فِي الْوَجُهَيْنِ، مَعْنَاهُ الْمَسَمُّى فِي الْوَجُهِ الْأَوَّلِ، وَ شَيْءَ لِوَرَثَتِهَا الْمَهُرُ فِي الْوَجُهَيْنِ، مَعْنَاهُ الْمَسَمُّى فِي الْوَجُهِ الْأَوَّلِ، وَ مَهُرُ الْمُسَمُّى وَيُنَّ فِي ذِمَّتِهٖ وَ قَدُ تَأَكَّدَ بِالْمَوْتِ فَيُقْضَى مِنْ تَرَكَتِهِ، وَ أَمَّا النَّانِي فَوَجُهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ مَهُرَ الْمِشْلِ صَارَ دَيْنًا فِي

### 

ذِمَّتِهِ كَالْمُسَمَّى فَلَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ، كَمَا إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمُ الْكَانِيْ أَنَّ مَوْتَهُمَا يَدُلُّ عَلَى انْقِرَاضِ أَقُرَانِهِمَا بِمَهْرِ مَنْ يُّقَدِّرُ الْقَاضِي مَهْرَ الْمِثْلِ.

تر جمل : اور جب زوجین کی وفات ہوجائے اس حال میں کہ شوہر نے بیوی کا مہر متعین کیا تھا، تو بیوی کے ورثاء کو شوہر کی میراث سے مہر کینے کا اختیار ہے، اوراگر شوہر نے بیوی کا مہر مقرر نہیں کیا تھا، تو امام صاحب راتشائلا کے بہاں اس کے ورثاء کو پھے بھی نہیں ملے گا۔ حضرات صاحبین فر ماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں وراثین زوجہ کومہر ملے گا۔ یعنی پہلی صورت میں مہر مسلمی اور دوسری صورت میں مہر مثل ۔ مہر مثل ۔

رہا پہلاتو وہ اس وجہ کے مہرسٹی شوہر کے ذہے قرض ہا اور موت سے بیمؤ کد ہو چکا ہے، اس لیے اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا، لیکن اگر بیمعلوم ہوجائے کہ بیوی پہلے مرچکی ہے، تو اس کے ترکے میں سے شوہر کا حصد ساقط ہوجائے گا۔ رہا دوسرا، تو (اس میں) حضرات صاحبین کے قول کی توجید ہیہ ہے کہ مہر مثل مسلی ہی کی طرح شوہر کے ذھے قرض ہے، لہذا موت سے وہ ساقط نہیں ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب احدالزوجین کی موت ہوجائے۔

حضرت امام صاحب پڑلٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ زوجین کی موت ان کے معاصرین کے نمٹ جانے کی غماز ہے،تو کس کے مہر سے قاضی مبرمثل کا انداز ہ کرےگا۔

### اللَّغَاتُ:

﴿ورثة﴾ واحدوارث ـ ﴿وجه ﴾ صورت، شكل ـ ﴿دينٌ ﴾ ادهار ـ ﴿تاكّله ﴾ پخته بوكيا، پكا بوكيا ـ ﴿اقران ﴾ بمعمر، بمعمر ـ ﴿انقراض ﴾ ختم بوجانا ـ ﴿يقدّر ﴾ اندازه كرے كا، مقرركرے كا ـ

### غیرمسمی لھاز وجین کے انتقال کی صورت:

عبارت میں ایک مسئلے کی دوشق بیان کی گئی ہے، جس میں سے ایک مشفق علیہ ہے اور دوسری مختلف فیہ ہے، متفق علیہ صورت تو یہ ہے کہ زید اور زینب نے نکاح کیا اور زید نے زینب کا مہر بھی متعین کر دیا، لیکن زید نے اپنی زندگی میں اسے ادانہیں کیا اور دونوں کا انتقال ہوگیا، تو اس صورت میں امام صاحب اور صاحبین دونوں فریق کے یہاں عورت کے ورثاء کوشو ہر کے تر کے سے مہر لینے کا حق ہوگا۔

لین اگر شوہر نے ہوی کا مہر متعین نہیں کیا تھا اور بعد میں مہر کے نام پراسے کچھ دیا بھی نہیں تھا کہ دونوں کا انقال ہوگیا، تو اس صورت میں بھی حضرات صاحبین کے یہاں عورت کے ورثاء شوہر کے ترکے سے اس عورت کا مہر مثل وصول کریں گے، کیکن امام صاحب راٹھیڈ اس صورت میں عورت کے ورثاء کو مہر کے نام پر رائی کا دانہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے (بیرمخلف فیہ صورت ہے) حضرات صاحبین چوں کہ دونوں صورتوں میں عورت کے ورثاء کو مہر دلاتے ہیں، اس لیے پہلے انھی کی دلیل بیان کی جائے گی، چنا نچہ فرماتے ہیں کہ وارثینِ زوجہ کو مہر منے کی وجہ ہے کہ سمی شوہر کے ذمہ دین تھا، اور اپنی زندگی میں اس نے بیوی کو دخول سے پہلے فرماتے ہیں کہ وارثینِ زوجہ کو مہر منظی مؤجد ہوں کی طرح کے ذمہ دین تھا، اور اپنی زندگی میں اس نے بیوی کو دخول سے پہلے طلاق وغیرہ بھی نہیں دی، کہ اس میں کچھ کی آجائے، اس لیے اس کی موت سے وہ پورا کا پوراسٹی مؤکد ہوگیا اور دیگر دیون کی طرح

انے بھی اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔

البتیا آریمعلوم ہوجائے کہ شوہر سے پہلے ہی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے تو اس صورت میں اس مسلی کے نصف (بصورت عدم اولاد) اور ربع (بصورت اولاد) سے شوہر کاحق ساقط ہوجائے گا اور بیوی کے ترکے سے جو پچھاسے ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔

حضرات صاحبین عدم تسمیه کی صورت میں دارثین زوجہ کومہرمثل لینے کا اختیار دیتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جس طرح مہرسٹی شوہر کے ذمے دین ہوتا ہے، اس طرح مہرمثل بھی دین ہوتا ہے، اور جب احدالزوجین کے مرنے سے مہرمثل باطل نہیں ہوتا تو پھر دونوں کے مرنے سے کیوں کر باطل ہوگا ، اس لیے کہ اس کا اعتبار تو بیوی کی ہم عصر عور توں پر ہوتا ہے اور احدالزوجین میں بیوی بھی مرتی ہے اور شوہر بھی مرتا ہے، لہذا جب وہاں مہرمثل ساقط نہیں ہوتا تو یہاں بھی ساقط نہیں ہوگا۔

حضرت امام صاحب را النظافی عدم تسمیه کی صورت میں چوں کہ عدم وجوب مہرش کے قائل ہیں، اس لیے اس سلسلے میں ان کی دلیل میہ ہے کہ مہر مثل کوعورتوں کی ہم عمر، ہم زمانہ اور ہم عصر عورتوں پر قیاس کیا جاتا ہے اور زوجین کی موت سے بیہ قیاس مشکل اور دشوار ہے، اس لیے کہ اس صورت میں کے مہر مثل کو مقیس علیہ بنا کرقاضی فیصلہ کرے گا، لہٰذا تعذر تھم کی وجہ سے اس صورت میں مہرمثل واجب نہیں ہوگا۔

(انصاف کی بات یہ ہے کہ یہاں صاحبین کا مسلک اوران کی دلیل قوی ہے)۔

وَ مَنْ بَعَثَ إِلَى امْرَأَتِهِ شَيْنًا فَقَالَتْ هُوَ هَدِيَّةً، وَ قَالَ الزَّوْجُ هُوَ مِنَ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُمَلِّكُ فَكَانَ أَعْرَفَ بِجِهَةِ التَّمْلِيُكِ، كَيْفَ وَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَسْعَى فِي إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ، قَالَ إِلاَّ فِي الطَّعَامِ الَّذِي يُؤْكُلُ، فَإِنَّ الْقَوْلُ بَعِهَةِ التَّمْلِيُكِ، كَيْفَ وَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَسْعَى فِي إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ، قَالَ إِلاَّ فِي الطَّعَامِ الَّذِي يُؤْكُلُ، فَإِنَّ الْقَوْلُ فَوْلُهُ إِلَى الْمُعَامِ الَّذِي يُوْكُلُ، فَا الْمُورَادُ مِنْهُ مَا يَكُونُ مُهَيَّتًا لِلْآكُلِ، لِآنَةُ يَتَعَارَفُ هَدِيَّةً، فَأَمَّا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ فَالْقَوْلُ فَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَا، وَ قِيْلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْحِمَّارِ وَالدِّرْعِ وَغَيْرِهٖ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَةً مِنَ الْمَهْرِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُ. وَاللَّهُ اعْلَمُ .

تروج کے : جس خص نے اپنی بیوی کوکوئی چیز بھیجی تو بیوی نے کہاوہ ہدیہ ہے، شوہر کہتا ہے کہ مہر میں سے ہے، تو شوہر کا قول معتبر ہوگا،
اس لیے کہ وہی مملک ہے، لہذا وہ نوعیت تملیک سے زیادہ واقف ہوگا، ایسا کیوں نہیں ہوسکتا جب کہ ظاہر حال یہی ہے کہ وہ اسقاط واجب میں کوشاں ہوگا۔ لیکن اس کھانے میں جو کھایا جاتا ہے، چنانچہ اس میں عورت کا قول معتبر ہوگا۔ اور طعام سے مراد وہ کھانا ہے جے کھانے کے لیے تیار کیا گیا ہو، کیوں کہ عرف عام میں وہ ہدیہ ہے، لیکن گیہوں (گندم) اور جو میں شوہر ہی کا قول معتبر ہوگا، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر بھے ہیں۔

ایک قول بیہ ہے کہ وہ چیزیں جوشو ہر پر واجب ہیں، مثلاً اوڑھنی اور کرتا وغیرہ، شوہر کے لیے انھیں مہرسے شار کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ظاہر حال اس کی تکذیب کررہا ہے۔ واللہ اعلم۔

### اللَّغَاثُ:

﴿بعث ﴾ بيجا ﴿ هديه ﴾ تخد ومملك ﴾ ما لك بنان والا وأعرف ﴾ زياده جان والا وجهة ﴾ ست، طرف، طرز، طریقد وتملیك ، ما لك بنانا ویسعلی ، كوشش كرتا ب- ويؤكل ، كهايا جاتا ب- ومهين ، تيارشده-﴿حنطة ﴾ كندم - ﴿شعير ﴾ جو - ﴿خمار ﴾ دو پيه، اورهن - ﴿درع ﴾ كرتا ، قيص - ﴿يكذّب ﴾ حمثال ربا ، -

### خاوند کی جانب سے بیوی کوری جانے والی چیز کی حیثیت میں اختلاف کی صورت میں قول معتبر کس کا ہوگا؟

عبارت كا حاصل يد ہے كدايك مخص نے اپنى بيوى كے پاس كوئى چيز بھيجى، بيوى كہتى ہے كدوہ بديد ہے، اور شو ہر كہتا ہے كدوه ہدینہیں، بلکہ تمھارے مہر کا ایک حصہ تھا، تو اس صوزت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ وہ از خودمملک ہے اور جہت تملیک اور نوعیت تملیک سے زیادہ واقف ہے، لہذا تملیک کی جو جہت وہ طے کرے گااس برحکم لگایا جائے گا۔

دوسرى بات يد ب كد "أن من ساعده الظاهر فالقول قوله" والے ضابطے كے تحت بھى يہال شو ہركا بلزا بھارى ب، اس لیے کہ جب شوہر پرایک چیز (مہر) کی ادائیگی واجب ہے،تو ظاہر ہے وہ اس واجب کوادا کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہانسان ماوجب علیہ کی ادائیگی کوچھوڑ دےاورتطوع اورتبرع کا بازارگرم کرے،لہٰذااس حوالے ہے بھی شوہر کی بات معتبر اورمعتمد ہوگی۔

قال النح اس کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد رویٹھائٹ نے جامع صغیر میں ہدایا کی تفصیل بیان کی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ شوہر کا بھیجا ہوا ہدیدیا تو کھانے کے قبیل سے ہوگا جیسے تیار کردہ گوشت، بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ، یا کھانے کے قبیل سے تو ہوگا، مگراس میں پائیداری اور جما و ہوگا اور اے از سرنو پکانے اور تیار کرنے کی ضرورت ہوگی ، جیسے گیہوں اور جو وغیرہ اگر شو ہر کا ہدیہ پہلی قتم ہے متعلق ے، بعنی وہ یکا ایکا یا اور تیار ہے اور اس میں یا ئیداری نہیں ہے تب تو واقعتاً اسے مدید ہی شار کرلیں گے اور مہر سے اس کا احتساب نہیں ہوگا ، کیوں کہ عرف عام میں بطور مدیداس طرح کی چیزوں کالین دین ثابت ہے، لہذا وہ بھی از قبیل مدید ہی ہوگا اور اس صورت میں بیوی کا قول ہی معتبر ہوگا۔

اوراگر مدیے کا تعلق قتم ٹانی ہے ہے، تو چول کہ عرف عام میں اس طرح کی چیزیں مدیہ بھیجنے کا رواج نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں شو ہر کا قول معتبر ہوگا اور مہر میں ہے اس کا احتساب ہوگا ، کیوں کہ یہاں ظاہر حال شوہر کا مؤید اور اس کےموافق ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ چیزیں جو بعد نکاح شوہر پر واجب ہوجاتی ہیں، جیسے دو پٹہ، قمیص اور گھریلوسامان وغیرہ، اگران میں سے شوہرکوئی چیز بھیج کراہے مہر ہے وضع کرتا ہے،تو بید درست نہیں ہے، کیوں کہ یہاں ظاہر حال کے مؤید زوج ہونے ہی کی وجہ سے ہم نے اس کی بات مانی ہے، اورصورت مسلم میں ظاہر حال اس کی تکذیب اور خالفت کر رہا ہے، اس لیے اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔



# فضل فضل أي هَذَا فَصُلُ فِي بَيَانِ اَحْكَامِ أَنْكِحَةِ الْكُفَّامِ الْكِفَّامِ الْكُفَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكُولُولُ الْفُلْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّامِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ ا

خالص شری احکام میں مسلمان اصل اور بنیاد کی حیثیت ہے ہیں، گرچوں کہ نکاح عبادت اور معاملہ دونوں کا مجموعہ ہے، اور کفار معاملات میں مسلمانوں کے تابع ہیں، اس لیے اصل یعنی مسلمانوں کے نکاح سے متعلق احکام ومسائل کی وضاحت کو مقدم کیا گیا، اب یہاں سے تابع اور فرع یعنی کفار کے نکاح وغیرہ سے متعلق احکام ومسائل کا بیان ہے۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ النَّصُرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ وَ ذَلِكَ فِي دِيْنِهِمْ جَائِزٌ، فَدَخَلَ بِهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَهُرٌ ، وَ كَذَا الْحَرْبِيَّانِ فِي دَارِالْحَرْبِ، وَ هذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَّا عُلْيَهُ وَهُوَ قَوْلُهُمَا فِي الْحَرْبِيَّيْنِ، وَ أَمَّا فِي النِّرِيَّةِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا، وَالْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّحُوْلِ بِهَا. وَ قَالَ زُفَرُ رَحَمَّنُكُمَّا لِيهَا مَهُرُ الْمِثْلِ فِي الْحَرْبِيَّيْنِ أَيْضًا، لَهُ أَنَّ الشَّرْعَ مَا شَرَعَ ابْتِعَاءَ النِّكَاحِ إِلَّا بِالْمَالِ، وَ هَٰذَا الشَّرْعُ وَقَعَ عَامًّا فَيَثْبُتُ الْحُكُمُ عَلَى الْعُمُومِ، وَ لَهُمَا أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ غَيْرٌ مُلْتَزِمِيْنَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ، وَ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ مُنْقَطِعَةٌ لِتُبَايُنِ الدَّارَيْنِ، بِخِلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لِأَنَّهُمْ اِلْتَزَمُوْا أَحْكَامَنَا فِيْمَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُعَامَلَاتِ كَالرِّبَا وَالزِّنَا، وَ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ مُتَحَقَّقَةٌ لُوتِّحَادِ الدَّارِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَّلِلْكَايُهُ أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَا يَلْتَزِمُوْنَ أَحْكَامَنَا فِي الدِّيَانَاتِ وَ فِيْمَا يَعْتَقِدُوْنَ خِلَافَةً فِي الْمُعَامَلَاتِ، وَ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ بِالسَّيْفِ أَوْ بِالْمُحَاجَةِ، وَ كُلُّ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُمْ بِإِعْتِبَارِ عَقْدِ الذِّمَّةِ، فَإِنَّا أُمِرْنَا بِأَنْ نَتْرُكَهُمْ وَ مَا يُدَيِّنُونَ، فَصَارُوا كَأَهْل الْحَرْبِ، بِخِلَافِ الزِّنَا، لِأَنَّهُ حَرَامٌ فِي الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَ الرِّبَا مُسْتَثْنَى عَنْ عُقُوْدِهِمْ لِقَوْلِهِ ۗ الطَّيْنِيُّالَمْ (( إِلَّا مَنْ أَرْبَى فَلَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ عَهْدٌ))، وَ قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرِ يَحْتَمِلُ نَفْيَ الْمَهْرِ وَ يَحْتَمِلُ السُّكُوْتَ، وَ قَدْ قِيْلَ فِي الْمَيْتَةِ وَالسُّكُوْتِ رِوَايَتَانِ، وَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْكُلَّ عَلَى الْخِلَافِ.

تروج کے: اور جب نصرانی نے کسی نصرانیہ سے مردار کے عوض نکاح کیا، یا بدون مہر نکاح کیا اور وہ ان کے دین میں جائز ہے، پھر
اس کے ساتھ دخول کیا، یا دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دی یا اسے چھوڑ کر مرگیا، تو اسے مہزئیس ملے گا۔ اور دارالحرب میں دو
حربیوں کا بھی بہی حکم ہے اور بیامام صاحب ولٹیٹیڈ کے یہاں ہے اور حربیوں کے متعلق صاحبین کا بھی بہی قول ہے، رہا مسکلہ ذمیہ کا تو
اگر اس کا شوہراسے چھوڑ کر مرجائے یا اس کے ساتھ دخول کرلے تو اسے مہرمثل ملے گا، اور اگر طلاق قبل الدخول دے و ہے تو اسے
متعد ملے گا۔ اور نکاح عبادت اور معاملہ دونوں کا مجموعہ ہے حضرت امام زفر ولٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حربی ہونے کی صورت میں بھی بیوی کو
مہرمثل ملے گا۔ ان کی دلیل میہ ہے کہ شریعت نے مال کے ذریعے ہی نکاح کی طلب کو مشروع کیا ہے اور میدشریعت عام صادر ہوئی
ہے، لہذا حکم بھی عمومی طور پر ثابت ہوگا۔

حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ اہل حرب احکام اسلام کے پابندنہیں ہیں، اور تباین دارین کی وجہ ولایت الزام بھی منقطع ہے۔ برخلاف ذمیوں کے، کیوں کہ معاملات سے متعلق احکام میں۔ (جیسے زنا اور سود) وہ ہمارے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔اوراتحاد دارکی وجہ سے ان پرولایت الزام بھی تحقق ہے۔

حضرت امام صاحب ولیشید کی دلیل میہ ہے کہ ذمی دیانات میں اور وہ معاملات جن میں ہمارے خلاف ان کاعقیدہ ہے ان میں وہ ہمارے احکام کا التزام نہیں کرتے، اور ولایت الزام یا تو تلوار سے تحقق ہوتی ہے یا محاجہ سے، اور عقد ذمہ کی وجہ سے بیدونوں چیزیں ان جے منقطع ہیں، کیوں کہ ہم کو نھیں ان کے دین پر باقی چھوڑنے کا تھم دیا گیا ہے، لہٰذاوہ بھی حربیوں کی طرح ہو گئے۔

برخلاف زنا کے اس لیے کہ وہ تمام ادیان میں حرام ہے اور ربوا ان کے عقود سے مشٹیٰ ہے کیوں کہ نبی اکرم سُکا ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ جور بوا کا معاملہ کرے ہمارے اور اس کے مامین کوئی عہد و بیان نہیں ہے۔

اور جامع صغیر میں امام محمد رہائی گئے گا أو علی غیر مھر کہنانفی مہر اور سکوتِ مہر دونوں کا احتمال رکھتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مردار کے عوض نکاح کرنا اور سکوت اختیار کرنے میں دوروایتیں ہیں،کیکن اصح یہ ہے کہ تمام صورتیں مختلف فیہ ہیں۔

### اللغات:

﴿میتة ﴾ مردار۔ ﴿ابتغاء ﴾ طلب کرنا، چاہنا۔ ﴿تباین ﴾ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ ﴿ربا ﴾ سود۔ ﴿محاجة ﴾ جحت کے ذریعے مغلوب کرنا۔ ﴿یدینون ﴾ وواعقادر کھتے ہیں۔

### تخريج:

ا خرجه ابن ابی شیبه فی مصنفه باب فی ذکر اهل نجران، حدیث رقم: ۳۷۰۱۵.

### كفار كامردارياغير مال وغيره كومهر بنانا:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ متن میں نصرانی اور نصرانیہ کی قیدا تفاقی ہے اور تمام اہل ذمہ کا وہی تھم ہے جو بیان ہور ہاہے۔

عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں مختلف فیہ ہیں۔ چنانچہ پہلے مسکے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نصرانی نے نصرانیہ

# ر أن الهداية جلد © يوهي المستخطرة (٢٠١ يوهي الماع كالمان كالمان الماع كالمان ك

عورت سے دارالاسلام میں مردار کے عوض اپنا نکاح کیایا بدون مہر نکاح کیا اور واقعہ بیہ ہے کہ بیصور تیں ان کے ندہب میں جائز ہیں، پھراس نے بیوی کے ساتھ دخول کرلیایا دخول سے پہلے ہی اسے طلاق دیدی یا اسے چھوڑ کر مرگیا، تو حضرت امام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں ان تمام صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں بیوی کوم پڑییں ملے گا۔

حضرات صاحبین اورامام زفر ولیفید کے یہاں اسے مہرمثل ملے گا، ائمہ ثلاثہ بھی اس کے قائل ہیں۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دارالحرب میں کسی حربی نے حربیہ عورت سے نکاح کیا اور مردار کے عوض نکاح کیا یا بدون مہر نکاح کیا، تو اس صورت میں بھی خوب دریا اس صورت میں بھی خوب دریا دلی کا مظاہرہ فر مایا اور اس حربیہ کے لیے بھی مہرمشل کو تجویز کردیا۔

امام زفر والتلید کی دلیل یہ ہے کہ شریعت محمد یہ نے نکاح کی طلب وجبتو کو مال کے ساتھ مشروع کیا ہے اور قرآن کی زبان میں یہ اعلان کرایا ہے ان تبتغوا باامو الکم المنے اور قرآن کریم کا حکم عام ہے، کیوں کہ ہماری شریعت ہرایک کے لیے عام اور تام ہے، لہذا اس سے صادر ہونے والے احکام بھی عام اور تام ہوں گے اور قل یا أیھا الناس إنی رسول الله إلیکم جمیعا کی روسے ہر کوئی اس کا مخاطب ہوگا، پھر چوں کہ نکاح من وجاز قبیل معاملات بھی ہے اور مسلمانوں کی طرح کفار بھی معاملات میں شریعت کے مخاطب ہیں، اس لیے اس حوالے ہے بھی ان تبتغوا کے حکم میں وہ داخل اور شامل ہوں گے، اور جس طرح مردار کے موض یا بدون مہر نکاح کرنے کی صورت میں مسلمان عورت کومہر مثل ملتا ہے، اس طرح نفر انیہ اور حربیہ کو بھی ملے گا، کیوں کہ معاملات کے مسئلے میں سب ایک اور متحد ہیں۔

حضرات صاحبین نفرانیہ کے لیے تو مہرمثل کو ثابت مانتے ہیں، کیکن حربیہ کو وہ بھی محروم کر دیتے ہیں اور اس پر دلیل بید دیتے ہیں کہ احکام اسلام کا التزام کیا ہے اور اہل حرب چوں کہ احکام اسلام سے بین کہ احکام شرع کے مخاطب یا مکلّف وہی لوگ ہیں جنھوں نے احکام اسلام کا التزام کیا ہے اور اہل حرب بین، اس لیے ان کے حق میں بیالتزام مفقود ہے، اور اہار ہے اور ادان کے دار میں بھی تضاد اور تباین ہے، اس لیے اہل حرب سے ولایت الزام بھی منقطع ہے، لہذا جب ان کے حق میں التزام اور الزام دونوں چیزیں معدوم ہیں، تو ان پر اسلامی احکام بھی جاری نہیں ہوں گے اور نہ ہی کہی حربی کی بیوی کو مہرمثل وغیرہ دلایا جائے گا۔

اس کے برخلاف ذمیوں نے تو عقد ذمہ کی وجہ سے ازخود اسلام کے دامن میں پناہ لے کراحکام اسلام کواپنے اوپر لازم کرلیا ہے، اور معاملات سے متعلق احکام مثلا سودخوری، زنا کاری وغیرہ میں وہ احکام اسلام کے مکلّف اور پابند ہیں، اور دارالاسلام میں رہنے کی وجہ سے اتحاد دار بھی متحقق ہے، اس لیے ان پر ولایت الزام بھی ممکن ہے، تو جب ان کے حق میں التزام اور الزام دونوں چیزیں موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان پر احکام اسلامی کا اجراء بھی ہوگا اور مسلمان عورت کی طرح نصرانیہ اور ذمیہ عورت کو بھی مہر مثل

حضرت امام صاحب رہیں گئی دلیل بیہ ہے کہ دیانات میں تو اہل ذمہ احکام اسلام کی مخالفت کرتے ہی ہیں، چنانچہ نہ تو وہ نماز کے مکلّف ہیں اور نہ ہی روز ہے وغیرہ کے، ساتھ ہی ساتھ معاملات میں بھی وہ ہمارے مخالف اور احکام اسلام سے متصادم نظر آتے ہیں، چنانچہ ہم لوگ گواہوں کے بغیر منعقد ہونے والے نکاح کوحرام سجھتے ہیں، جب کہ ذمیوں کے یہاں بیہ جائز ہے، اس طرح

# ر آن البداية جلد على المسلم ا

شراب نوشی اورخنز ریخوری ند ہب اسلام میں حرام ہے اور ان کے یہاں جائز ہے وغیرہ وغیرہ ، لہٰذا جب معاملات میں بھی وہ لوگ مذہب اسلام سے الگ ہیں ، تو نکاح جیسے اہم معاملے میں کیسے آخیں اپنا شریک وسہیم سمجھا جاسکتا ہے؟

ر با مسئلہ اتحاد دارکی وجہ ہے ولایت الزام کے تحقق اور وجود کا، تو ذمیوں کے حق میں بھی بیے ناممکن ہے، اس لیے کہ ولایت الزام کے تحقق ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں (۱) تلوار ہے ہو(۲) بحث ومباحثہ اور دلیل و بر بان کے ذریعہ ہو، اور بید دونوں صورتیں ناممکن ہیں، اس لیے کہ عقد ذمہ کی وجہ ہے النوام بالسیف نہیں ہوسکتا اور اُمر نا بھر کھم النح والی حدیث کے پیش نظر ان سے مباحثہ اور محاجہ بھی نہیں ہوسکتا ، معلوم ہوا کہ ابل حرب کی طرح ان کے حق میں بھی التزام والزام دونوں چیزیں معدوم ہیں، للہذا جوان کا حکم ہوگا و ہی اِن کا بھی تھم ہوگا اور حربیہ عورت کومہمثل نہیں ملتا، للبذا ذمیہ عورت کو بھی نہیں ملے گا۔

بخلاف النونا النع سے حضرات صاحبین کے تول کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ محض زنا سے اجتناب کے پیش نظر ذمیوں کو معاملات میں احکام اسلام کا مکلّف قرار دینا درست نہیں ہے، کیوں کہ زنا ایسا علین جرم ہے، جوتمام ادیان میں حرام ہے، لہذا زنا سے اہل ذمہ کا اجتناب اپنے دین کی وجہ سے ہے، نہ کہ احکام اسلام کا مکلّف ہونے کی وجہ سے، اور رہا مسکلہ سود کا، تو بید ذمیوں کے عہد و پیان سے مستنی ہے، جو شخص سودخوری میں ملوث ہو ہمارے اور اس کے پیان سے مستنی ہے، جو شخص سودخوری میں ملوث ہو ہمارے اور اس کے درمیان کوئی عہد نہیں ہیں، البذا جب مسئلہ رہا عقد ذمہ سے مستنی ہے تو امو فا بنو کہم پرعمل کرتے ہوئے اس پر قیاس کرنا اور اسے لے کرمعاملات میں ذمیوں کے احکام اسلام کا مکلّف ہونے کی خوش فہی میں مبتلا ہونا درست نہیں ہے۔

و قوله النح اس کا حاصل یہ ہے کہ متن یعنی جامع صغیر میں جو أو علی غیر مھر کی عبارت مذکور ہے، اس کے دواخمال ہیں (۱) مہر کی بالکل نفی کر دی گئی ہو، (۲) دوسرااخمال یہ ہے کہ زوجین نے ذکر مہر سے سکوت اختیار کیا ہو، ظاہر الروایة میں بیصراحت کی گئی ہے کہ مہر کی نفی کر دینے کی صورت میں امام صاحب طِشْویڈ کے یہاں بھی ذمیہ کومہر مثل ملے گا، کیکن سکوت کی صورت میں کچھنیں ملے گا، ایک دوسراقول یہ ہے کہ مردار اور سکوت دونوں کے متعلق حضرت امام صاحب طِشْویڈ سے دوروایتیں ہیں (۱) ایک روایت میں مہر مثل ملے گا، ایک دوسری کے مطابق کچھ بھی نہیں ملے گا۔

لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بیسب الٹی سیدھی روایات ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ حربید کی طرح ذمیہ کے متعلق بھی حضرت امام صاحب راٹٹیلا کا ایک ہی نعرہ ہے کہ اسے بھی کچھنیس ملے گا۔

فَإِنْ تَزَوَّجَ الذِّمِّيُ ذِمِّيَّةً عَلَى حَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ ثُمَّ أَسُلَمَا أَوْ أَسُلَمَ أَحَدُهُمَا فَلَهَا الْحَمْرُ وَالْحِنْزِيْرُ، وَ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَا بِأَعْيَانِهِمَا فَلَهَا فِي الْحَمْرِ الْقِيْمَةُ، وَ فِي الْجِنْزِيْرِ مَهْرُ الْمَثْلِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا الْمَعْلِ فِي الْحَمْرِ الْقِيْمَةُ، وَ فِي الْجِنْزِيْرِ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْم

فَاتُونُوسُفَ وَ اللّهَ اللّهِ الْمُسَمَّى مَا لَا عِنْدَهُمْ، إِلَّا أَنَّهُ إِمْتَنَعَ التَّسْلِيمُ بِالْإِسْلَامِ فَتَجِبُ الْقِيْمَةُ، كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمَّى قَبْلَ الْقَيْمِ، وَ لِلّهِي حَنِيْفَةَ وَ اللّهَ أَنَّهُ إِمْتَنَعَ التَّسْلِيمُ بِالْإِسْلَامِ فَتَجِبُ الْقِيْمَةُ، كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمَّى قَبْلَ الْقَرْضِ، وَ لِلّهِي حَنِيْفَةَ وَ اللّهَ أَنَّ الْمِلْكَ فِي الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ يَتِمُّ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، وَ لِللّهَ الْمُعَيِّنِ يَتِمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، وَ لِللّهَ اللّهُ عَنْ مَا لَا عَنْ ضَمَانِ الزَّوْجِ إِلَى ضَمَانِهَا، وَ ذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ بِالْإِسْلَامِ كَاسْتِرْدَادِ النَّعْمُ وَ بِالْقَبْضِ يَنْتَقِلُ مِنْ ضَمَانِ الزَّوْجِ إِلَى ضَمَانِهَا، وَ ذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ بِالْإِسْلَامِ كَاسْتِرْدَادِ الْحَمْرِ الْمُعُصُوبِ، وَ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ الْقَبْضُ يُوْجِبُ مِلْكَ الْعَيْنِ فَيمْتَنِعُ بِالْإِسْلَامِ، بِخِلَافِ الْمُشْتَرِيْ، لِأَنَّ الْمُعْمُوبِ، وَ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ الْقَبْصُ فِي غَيْرِ الْمُعَيِّنِ لَا تَجِبُ الْقِيْمَةُ فِي الْمُعْتَرِيْرِ، لَانَّا الْتَصَرُّفِ إِنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْقَيْمَةُ فِي الْحِنْزِيْرِ دُونَ الْحَمْرِ، وَلَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ اللّهُ مُولِ بِهَا فَمَنْ الْوَبْمُ لَا اللّهُ عُلُولَ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ ، وَ لَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ اللّهُ مُولِ بِهَا فَمَنْ أَوْجَبَ الْقِيْمَةِ قَبْلُ الْمُعْلِقَ أَوْبُولِ فِي الْحِنْزِيْرِ دُونَ الْخَمْرِ، وَ لَوْ طَلّقَهَا قَبْلَ اللّهُ عُولِ بِهَا فَمَنْ أَوْجَبَ الْقِيْمَةَ وَلُو اللّهُ الْمُعْقَلِ أَوْبُ الْمُعْتَى الْمُنْعَةَ، وَ مَنْ أَوْجَبَ الْقِيْمَةِ أَوْبُ الْمَالِي الللللهُ الللهُ عَلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْتَى الْمُنْعَةَ، وَ مَنْ أَوْجَبَ الْقِيْمَةَ أَوْبُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الللّهُ الْمُعْلَى الللهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْلِى الللهُ الْمُولِ الْمُعْلَى اللْمُولِ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللْمُ الْمُلْلُ الْعُلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللللْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الللّهُ الْمُعْلَى الللْمُعْلِلْ الْمُ الْمُعْلَى الللللْمُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْ

ترجی ایک بعد دونوں اسلام لے آئے ، یاان میں سے ایک مسلمان ہوگیا ، تو بعد دونوں اسلام لے آئے ، یاان میں سے ایک مسلمان ہوگیا ، تو عورت کے لیے شراب اور خزیر (ہی) ہے ، اور اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب خزیر وخم متعین ہوں اور اسلام لا نا نبضہ سے پہلے ہو، لیکن اگر وہ غیر معین ہوں تو خمر کی صورت میں عورت کو قیت ملے گی اور خزیر کی صورت میں مہرشل ملے گا۔ اور بیت محم حضرت امام صاحب برایش کا سے بہاں ہے ، امام ابو یوسف برایش فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں عورت کو مہر مثل ملے گا اور امام محمد میں کہ دونوں صورتوں میں اسے قیمت ملے گا۔

حضرات صاحبین کے تول کی دلیل میہ ہے کہ شی مقبوض میں قبضہ ملکیت کے لیے مؤکد ہوتا ہے، لہذا مؤکد ہونے کی حیثیت سے قبضہ کوعقد سے ایک گونہ مشابہت ہوگی اور اسلام کی وجہ سے عقد کی طرح قبضہ بھی ناممکن ہوجائے گا۔ اور بیا ایبا ہوگیا جیسا کہ خمر اور خزیر غیر معین ہوں، اور جب قبضے کی حالت، حالتِ عقد کے ساتھ لاحق ہوگی تو امام ابو یوسف ویلٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اگر زوجین بوقت عقد مسلمان ہوں تو مہمثل واجب ہوتا ہے، لہذا اسی طرح یہاں بھی (مہمثل واجب ہوگا) اور امام محمد ویلٹیلڈ فرماتے ہیں کہ ذمیوں کے عقد مسلمان ہوں تو مہمثل واجب ہوتا ہے، لہذا اسی طرح یہاں بھی وجہ سے اس کی سپردگی ممتنع ہے، لہذا قبمت واجب ہوگی، جیسا کہ قبضے سے پہلے عبد سمی کے مال ہونے کی صورت میں (اس کی قبمت واجب ہوتی ہے)۔

حضرت امام صاحب ولیتی کی دلیل میہ ہم معین میں نفس عقد سے ملکیت پوری ہوجاتی ہے، اس وجہ سے عورت اس میں تصرف کی مالک ہوجاتی ہے، اور انتقالِ ضان سے منتقل ہو کر بیوی کے ضان میں چلی جاتی ہے، اور انتقالِ ضان اسلام کی وجہ سے ممتنع نہیں ہے، اور مہر غیر معین میں قبضہ ملک اسلام کی وجہ سے ممتنع نہیں ہے، اور مہر غیر معین میں قبضہ ملک عین کو تابت کردیتا ہے، اس لیے اسلام کی وجہ سے ممتنع نہیں ہے کا در مہر غیر معین میں قبضہ ملک عین کو تابت کردیتا ہے، اس الله کی وجہ سے ممتنع نہیں ہے کا در مہر غیر معین میں قبضہ ملک عین کو تابت کردیتا ہے، اس الله می وجہ سے ممتنع ہوگا۔

برخلاف مشتری کے، اس لیے کہ ملکیت تصرف تو قبضہ سے حاصل کی جاتی ہے، اور جب مہر غیر معین میں قبضہ دشوار ہوجائے، تو خزیر کی صورت میں قیمت کا لینا عین خزیر کے لینے کی تو خزیر کی صورت میں قیمت کا لینا عین خزیر کے لینے کی طرح ہوجائے گا، اور خمرالی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ذوات الامثال میں سے ہے۔ کیانہیں دیکھتے کہ اگر اسلام لانے سے پہلے شوہر قیمت اداکردے، تو عورت کوخزیر میں اسے قبول کرنے یرمجبور کیا جائے گا، نہ کہ شراب میں۔

اور اگر شوہر نے عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دیدی، تو جس نے مہر مثل کو واجب کیا ہے وہ متعد کو واجب کیا ہے وہ متعد کو واجب کیا ہے وہ متعد کو واجب کرے گا۔

### اللغاث:

﴿ مؤ تحد ﴾ بخت كرنے والا ـ ﴿ يمتنع ﴾ نامكن ہوجائے گا ـ ﴿ صداق ﴾ مهر ـ ﴿ استرداد ﴾ لوٹانا ـ ﴿ تعدّر ﴾ مشكل ہوگيا ـ ﴿ تجبر ﴾ مجبوركيا جائے گا ـ

## ذمی خریا خزر کومبر بنا کرادائیگی سے پہلے مسلمان ہو گئے:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک ذمی شخص نے شراب یا خزیر کے عوض کسی ذمیہ عورت سے نکاح کیااور مہر کے لین دین سے پہلے وہ دونوں مسلمان ہوگئے یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا اور مسٹمی لینی خمر یا خزیر معین تھا، تو اہام صاحب رہا تھیا کا فرمان یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں عورت کو مبر مسٹمی ملے گا،خواہ وہ خمر ہو یا خزیر،اور اگر مسٹمی لیتی خمر یا خزیر غیر معین تھا، تو اس صورت میں اگر مسٹمی خمر تھا تو عورت کواس کی قیمت ملے گی اور اگر مسٹمی خزیر تھا تو عورت کو مہر مثل ملے گا۔

حضرت امام ابو یوسف والتیفیا فرماتے ہیں کہ (خواہ سیمی معین ہو یا غیر معین) دونوں صورتوں میں عورت کومہر مثل ملے گا، ائمہ ثلاثہ بھی اس کے قائل ہیں۔حضرت امام محمد والتیفیا فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں عورت کومسمی کی قیمت ملے گی خواہ وہ معین ہویا غیر معین۔

و جہ قولھما ہے ان حضرات کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ دلیل ہے پہلے آپ اپ ذہن ہے ئیے خدشہ دور کر لیس کہ تول اور نظر ہے ہیں اختلاف کے باوجود صاحب کتاب نے ان حضرات کی دلیل مشتر کہ اس لیے بیان کی ہے کہ بیلوگ کس بھی صورت میں منکوحہ کے لیے عین خمر یا عین خزیر کو واجب نہیں کرتے ،خواہ وہ معین ہوں یا معین نہ ہوں۔ بہر حال ان کی دلیل کا حاصل بیہ ہے کہ بیضہ ملکیت کے لیے مؤکد اور تیم ہے، یہی وجہ ہے کہ بیضہ اگر مہر میں سے بچھ ہلاک ہوگیا یا پورا مہر ضائع ہوگیا تو بیشوہر کے مال سے ہوگا، یبوی کے مال سے ہوگا، یبوی کے مال سے ہوگا، کیونکہ قبضہ کر لینے سے مہر میں بیوی کی ملکیت مؤکد اور شخص مہوگی تھی ،معلوم ہوا کہ قبضہ ملکیت کے لیے مؤکد ہوا ور چوں کہ قبضہ کا اثر اور اس کی تاکید عقد مہر میں بیوی کی ملکیت مؤکد اور چوں کہ قبضہ کا اثر اور اس کی تاکید عقد کے مشابہ ہے، اہذا جس طرح اسلام کے بعد ابتداء خمر اور خزیر کے نتیج میں معرض وجود میں آتی ہے، اس لیے اس حوالے سے قبضہ عقد کے مشابہ ہے، اہذا جس طرح اسلام کے بعد ابتداء خمر اور خزیر کے تنیج میں معرض وجود میں آتی ہے، اس کے بعد بعد می خراور خزیر پر بقاء تملیک (قبضہ) ممنوع ہوگی اور جس طرح اسلام کے بعد بھی خمر اور خزیر پر بقاء تملیک (قبضہ) ممنوع ہوگی اور جس طرح اسلام کے بعد بھی خمر اور خزیر پر بقاء تملیک (قبضہ) ممنوع ہوگی اور جس طرح اسلام کے بعد بھی خراور خزیر پر بقاء تملیک (قبضہ کربیا کہ بیاں کو ان کے معین ہونے کی صورت میں ایک مسلمان کے لیے ان کی تسلیم اور ان کا تسلم (لین دینا) ممنوع ہوگی اس کا لینا دینا ممنوع ہوگا۔ یہاں تک تو حضرات صاحبین دلیل میں مشترک میں ان کا لینا دینا ممنوع ہوگا۔ یہاں تک تو حضرات صاحبین دلیل میں مشترک میں ان کا لینا دینا ممنوع ہوگا۔ یہاں تک تو حضرات صاحبین دلیل میں مشترک میت اس کیاں سے الگ الگ سرک پر

چلتے ہیں اور امام ابو یوسف رطیعیا؛ فرماتے ہیں کہ قبضہ کی حالت اور اس کا مسکد حالت حالت عقد اور مسکد عقد سے الحق ہے، تو جس طرح خراور خزیر کومہر بنا کر نکاح کرنے اور بوقت عقد زوجین کے مسلمان ہونے کی صورت میں مہرمثل واجب ہوتا ہے، اسی طرح بوقت قبضہ زوجین کے مسلمان ہونے کی صورت میں بھی مہرمثل ہی واجب ہوگا۔

حضرت امام محمد ولیشید فرماتے ہیں کہ ابتدائے عقد میں زوجین ذمی تھے اور خمرہ ان کے یہاں مال تھے، اس لیے ابتدائو تسمیہ درست تھا، مگر چوں کہ قبضہ سے پہلے وہ مشرف بہ اسلام ہو گئے، اس لیے اب ان کے تق میں مسلمی کا تسلیم وسلم دشوار ہوگیا، اور مسلمی کی سپردگی سے عاجزی کی صورت میں اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، لہٰذا یہاں بھی دونوں صورتوں میں مسلمی کی قیمت واجب ہوگی، اور جس طرح کسی معین غلام کومہر بنا کرنکاح کرنے کے بعد غلام کے ہلاک ہونے کی صورت میں اس عبد سلمی کی قیمت واجب ہوتی ہے، اس طرح یہاں بھی مسلمی کی قیمت واجب ہوگی۔

حضرت امام ابو صنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ مہر معین میں تو نفس عقد ہی سے عورت کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ نفس عقد کے بعد وہ مہر میں ہر طرح کے تصرف کی مختار اور مجاز ہوجایا کرتی ہے، اور چوں کہ بوقت عقد وہ دونوں ذمی تھے، اس لیے نفس عقد سے بعد وہ مہر میں ہر طرح کے تصرف کی ملکیت ثابت ہوگی ، رہا مسکہ قبضے کا، تو اس سے صرف میہ فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ ملکیت قبضہ کے ذریعے شوہر کے ضان سے نکل کر بیوی کے ضان میں داخل ہوجائے گی۔ اور مسلمان ہونا تملیک خمر کے لیے تو مانع ہے، لیکن انتقالِ ملک کے لیے مانع نہیں ہے۔

مثلاً ایک شخص ذمی تھا اور کسی نے اس کی شراب غصب کرلی، پھروہ ایمان لے آیا، تو اب بھی مغصوب منہ کو مغصوب سے اپنی شراب واپس لینے کاحق ہوگا، کیوں کہ بیتجدید ملک نہیں ہے۔ شراب واپس لینے کاحق ہوگا، کیوں کہ بیتجدید ملک نہیں ہے، بلکہ انتقال ضان اور استر داد ملک ہے جس سے اسلام مانع نہیں ہوگا اور اس کے برخلاف مہر غیر معین میں نفس عقد سے عورت کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے وہاں قبضہ موجب ملک ہوگا اور اسلام کے بعد والا قبضہ منوع ہوگا، کیوں کہ اسلام تملیک خمر اور اس کے تملک دونوں سے مانع ہے۔

بعلاف المشتوي المع علامه عيني في المستوي كوراء كوفتح اوركسر وونول كے ساتھ براھ سكتے ہيں، فتح كى صورت ميں اس كا مطلب يه ہوگا كه مېرمعين ميں تونفس عقد ہى سے ملكيت ثابت ہوجاتى ہے، اس ليے وہاں اسلام قبض سے مانع نہيں ہوگا، كيكن اگر كوئى ذى شخص شراب يا خزريز يديا تا كا كر قبضہ سے پہلے اسلام لے آتا ہے، تو يه اسلام قبضه اور ملكيت دونوں سے مانع ہوگا، كيوں كه زمج وشراء ميں نفس عقد سے ملكيت كا ثبوت نہيں ہوتا، بلكه يہاں قبضه موجبِ ملك ہوتا ہے، حالانكم اسلام كى وجہ سے قبضه ممنوع ہے۔

اور کسرے کی صورت میں اس کامفہوم یہ ہوگا کہ مہر معین میں تونفس عقد سے عورت کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے، کیکن اگر کوئی شخص خمر یا خزیر خریدے گا تونفس عقد سے ان میں اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ قبضے سے ثابت ہوگی، حالانکہ اسلام کی وجہ سے قبضہ ممنوع اور ممتنع ہے۔

بہر حال جب سے بات ثابت ہوگی کے مہر معین میں نفس عقد سے عورت کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے، تواب دیکھیے صورت مسئلہ میں اگر عورت کا مہر خزیر ہے، تو شوہر پر اس کا مہر مثل واجب ہوگا، خزیر کی قیمت واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ خزیر ذوات القیم میں سے ر أن الهداية جلد العام تكال ١٠٠ المحالية جلد العام تكال كابيان الم

ے، لہذااس کی قیمت لینا میں خزیر لینے کی طرح ہوجائے گا اورایک مسلمان کے لیے ایبا کرنا درست نہیں ہے۔ اورا گرعورت کا مہر شراب ہوتو اس صورت میں اسے شراب کی قیمت لینا میں نے ہے، لہذا اس کی قیمت لینا میں فیمت لینا میں میں کے المذا اس کی قیمت لینا میں شراب لینے کی طرح نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ خنریر کے ذوات القیم اور شراب کے ذوات الامثال ہونے کومزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا مہر خنزیر ہواور اسلام سے پہلے شوہراہے قیت دینا چاہے تو عورت کو قیمت لینے پر مجبور کیا جائے گا، کیوں کہ خنزیر اصلا ذوات القیم ہورت کو وہ ل رہا ہے، ہاں اگر شراب کی صورت میں قبل الاسلام شوہراس کی قیمت دینا چاہے تو عورت کو وہ قیمت لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ شراب ذوات الامثال میں سے ہے نہ کہ ذوات القیم میں سے۔

ولو طلقها النح فرماتے ہیں کہ اگر صورت مسئلہ میں شوہر نے دخول سے پہلے ہی بیوی کو طلاق ویدی تو حضرت امام ابو یوسف ولٹھیڈ کے بہاں عورت کو متعہ ملے گا، کیوں کہ انھوں نے مہر شل واجب کیا تھا اور امام محمد ولٹھیڈ نے چوں کہ قیمت واجب کی تھی،اس لیےان کے یہاں اس کا نصف ملے گا۔ سمما ھو الأصل فی الطلاق قبل الدخول بعد التسمية.





# بَابِ نِ**کَاجِ الرَّقِیْنِ** یہ باب مملوک کے نکاح کے بیان میں ہے

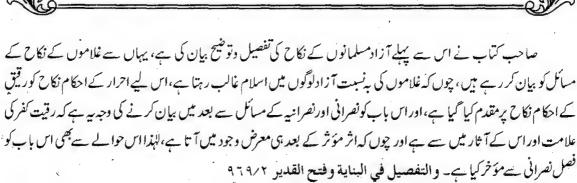

لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأُمَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُمَا، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَّ الْكَانِهُ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ، لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ فَيَمْلِكُ الطَّلَاقَ فَيمُلِكُ النِّكَاحِهِمَا النِّكَاحَ، وَ لَنَا قَوْلُهُ ۖ النَّلِيْكَامُ ((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُو عَاهِرٌ))، وَ لِأَنَّ فِي تَنْفِيْذِ نِكَاحِهِمَا تَعْيِيْبُهُمَا، إِذِ النِّكَاحُ عَيْبٌ فِيهِمَا فَلَا يَمْلِكَانِهِ بِدُونِ إِذْنِ مَوْلَاهُمَا، وَ كَذَا الْمُكَاتَبُ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ أَوْجَبَتُ فَكَ الْحَجَرِ فِي حَقِّ الْكَسِبِ فَيَبْقِي فِي حَقِّ النِّكَاحِ عَلَى حُكْمِ الرِّقِ، وَ لِهٰذَا لَا يَمْلِكُ الْمُكَاتِبُ تَزُويِيْجَ فَي عَقِ الْكَسْبِ فَيَبْقِي فِي حَقِّ النِّكَاحِ عَلَى حُكْمِ الرِّقِ، وَ لِهٰذَا لَا يَمْلِكُ الْمُكَاتِبُ تَزُويِيْجَ فَلْسِهَا بِدُونِ إِذْنِ عَلَى عَقِي الْكَانِهِ فَي الْكُولِ إِنْ إِنْ الْعَلَى عَلَى عَلَى

ترجمه: غلام اور باندی کا ان کے آقا کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، امام مالک راٹھیڈ فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے جائز ہے،
کیوں کہ وہ طلاق کا مالک ہے، لہذا نکاح کا بھی مالک ہوگا، اور ہماری دلیل نبی کریم منظینے کا وہ ارشاد گرامی ہے کہ جس غلام نے بھی ایسے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ بدکار ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ان کے نکاح کو نافذ کرنے میں انھیں عیب دار بنانا ہے،
کیوں کہ ان کے حق میں نکاح عیب ہے، لہذا اپنے مولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح کے مالک نہیں ہوں گے۔

اورای طرح مکاتب، اس لیے کہ عقد کتابت نے کمائی کے حق میں ممانعت کو دور کر دیا ہے، لہذا نکاح کے سلسلے میں مکاتب رقیت ہی کے حکم میں رہے گا، یہی وجہ ہے کہ مکاتب اپنے غلام کے نکاح کرنے کا مالک نہیں ہے، جب کدا ہے باندی کا نکاح کرنے

کی ملکیت حاصل ہے، کیوں کہ بیکمائی کے باب سے ہے۔ .

اورایسے ہی مکا تبہ مولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرنے کی مالک نہیں ہے، لیکن اپنی باندی کا نکاح کر سکتی ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے، اور اس طرح مد براور ام ولد (بھی بدون اذن مولی نکاح کے مالک نہیں ہیں) اس لیے کہ ان میں بھی ملکیت قائم ہے۔

### اللغاث:

﴿عبد﴾ غلام۔ ﴿أَمَةَ ﴾ باندی۔ ﴿إِذَن ﴾ اجازت۔ ﴿تزوّج ﴾ شادی کی۔ ﴿عاهر ﴾ بدکار، زائی۔ ﴿تنفیذ ﴾ نافذ کرنا۔ ﴿تعییب ﴾ عیب لگانا، خراب کرنا۔ ﴿فك ﴾ بثانا، دور کرنا، توڑنا۔ ﴿حجر ﴾ پابندی، ممانعت۔ ﴿رقّ ﴾ غلای۔ ﴿تزویج ﴾ نکاح کرانا۔

### تخريج

اخرجه الترمذی فی کتاب النکاح باب ما جاء فی نکاح العبد بغیر اذن سیده، حدیث ۱۱۱۲، ۱۱۱۱.
 و ابوداؤد فی کتاب النکاح باب فی نکاح العبد بغیر اذن موالیه حدیث ۳۰۷۸.

### غلامول کے نکاح کا بیان:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ متن میں لا یہوز، لا ینفذ کے معنی میں ہے، کیوں کہ اصح قول کے مطابق غلام اور باندی کا اجازت مولی کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، البتہ وہ نکاح نافذ نہیں ہوتا، بلکہ مولی کی اجازت پر موقوف رہتا ہے۔ اجازت مولی کے بغیر باندی کے نکاح کے عدم نفاذ پر تو حضرات ائم متفق نظر آتے ہیں، کیوں کہ باندی مولی کی ملکیت ہوتی ہے، اور مولی اس کا اور اس کے بفع دونوں کا مالک ہوتا ہے، لہذا مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں باندی کا تصرف درست نہیں ہوگا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے، کہ لا یہوز التصوف فی ملك الغیر الا باذنه، غیر کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا درست نہیں ہے۔

رہا مسکد نکاح عبد کا تو احناف، امام شافعی امام احد اور اکثر اہل فقد اس بات کے قائل ہیں کہ باندی ہی کی طرح غلام کا بھی موٹی کی اجازت موٹی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں ہے (یعنی وہ نکاح نا فذنہیں ہوتا) البتہ امام مالک والشیائہ غلام کے نکاح کی اجازت دے کراسے نافذ کہتے ہیں، اور دلیل بیپیش کرتے ہیں کہ غلام طلاق کا مالک ہوتا ہے اور طلاق نکاح کا سبب ہے، الہذا جو شخص سبب کا ملک موٹا ہے کہ طلاق دفع القید الثابت بالنگاح کا نام ہے اور جو شخص کسی چیز کے رفع اور فنح کا مالک ہوتا ہے وہ اس کے اثبات اور ایجاد کا بھی مالک ہوتا ہے۔

ہماری نقلی دلیل تو بی کریم منگاتی کے اوہ ارشادگرامی ہے جے ابوداؤد اور ترندی نے نقل کیا ہے کہ "ایما عبد تزوج بغیر إذن مولاہ فھو عاھر" یعنی اپنے آتا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے والا غلام زانی اور بدکار ہے، اس حدیث میں اجازت مولی کے بغیر نکاح کرنے پرتمام غلام کو بدکار کہا گیا ہے، لہذا اس کے خلاف قیاس کرنا اور اجازت مولی کے بغیر نکاح عبد کی اجازت وینا درست

اور عقلی دلیل بیہ ہے کہ غلام اور باندی آقا کی خدمت اور اس کی اطاعت کے لیے وقف ہوتے ہیں، اب اگر ہم آقا کی اجازت کے بغیران کے نکاح کی اجازت دے دیں تو اولاً بیمقصد ہی فوت ہوجائے گا، دوسرے بید کہ ان کے تی میں نکاح عیب بھی ہے، اس لیے کہ لوگ مجرداور غیر شادی شدہ غلام اور باندی کوشادی شدہ اور مزید فیہ غلام وغیرہ پرتر جیح دیتے ہیں، لہذا ان حوالوں سے بھی اجازت مولی کے بغیران کے نکاح کو جائز اور تا فذ قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا۔

ر ہا امام مالک ویشیلۂ کا ملکیت طلاق پر قیاس کر کے نکاح کوبھی جائز قرار دینا تو وہ درست نہیں ہے، کیوں کہ طلاق ازالہ عیب کا نام ہے اور ان کے حق میں نکاح اثبات عیب سے عبارت ہے اور یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ رفع عیب پر قیاس کر کے اثبات عیب اور الزام نقص کوبھی جائز قرار دیا جائے۔

و سخدا الممکاتب المنح فرماتے ہیں کہ جس طرح رقیق اور تن کے لیے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں ہے،
ای طرح مکاتب، مکاتب، مدبر اور ام ولد وغیرہ کے لیے بھی ایبا کرنا درست نہیں ہے اور ان کا کیا ہوا نکاح بھی نافذ نہیں ہوگا،
کیوں کہ مکاتب کے حق میں بدل کتابت نے کسب اور کمائی کا دروازہ حریت اور شرافت حاصل کرنے کے لیے کھولا ہے، اب اگر
مکاتب کو نکاح کی اجازت دیدیں تو اس کی ساری کی ساری کمائی ہوی کے نان و نفقے اور اس کی ناز برداری میں چلی جائے گی اور عقد
کتابت کا مقصد فوت ہوکر رہ جائے گا، اس لیے مکاتب کے لیے بھی مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور
نہ ہی اے اپنے غلام کا نکاح کرنے کی اجازت ہے، کیوں کہ اس صورت میں بھی غلام کی ہوی کے جملہ مصارف اس کو برداشت
کرنے پڑیں گے، اور وہ بے چارہ حسب سابق رقیق اور مکا تبت ہی سے دوچار رہے گا اور محنت و مجاہدے کے باوجود شرف حریت
سے مشرف نہ ہو سکے گا۔

البت مکاتب اور مکاتب اپنی باندی کا نکاح کر سکتے ہیں، کیوں کہ اس صورت میں انھیں مہر اور نفقے وغیرہ کی رقوم حاصل ہوں گ جو ان کے بدل کتابت کی ادائیگی میں ممد و معاون ثابت ہوں گی، کیوں کہ غلام یا باندی کی جملہ املاک ان کے مولی اور آقا کی ہوتی ہیں۔الحاصل مکاتب اور مکاتبہ وغیرہ کے حق میں اپنا نکاح کرنایا اپنے غلام کا نکاح کرنا نقصان دہ ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اور باندی کے نکاح میں چوں کہ ان کا فائدہ ہے اس لیے اس کی اجازت ہے۔

و کدا المدہو البخ فرماتے ہیں کہ مدبر اورام ولد بھی چوں کہ مولی کے مملوک ہوتے ہیں، اور ان میں بھی مولیٰ کی ملکت باقی رہتی ہے، اس کیے ان کا حکم بھی مکا تب اور قن کے حکم کی طرح ہوگا اور جس طرح ان لوگوں کے حق میں مولیٰ کی اجازت کے بغیر کیا ہوا نکاح نافذ نہیں ہوتا، اس طرح مولیٰ کی اجازت کے بغیران کا کیا ہوا نکاح بھی لذت نفاذ ہے آشانہیں ہوگا۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبُدُ بِإِذُنِ مَوْلَاهُ فَالْمَهُرُ دَيْنَ فِي رَقَبَتِهِ بَبَاعُ فِيْهِ، لِأَنَّ هَذَا دَيْنَ وَجَبَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ لِوُجُودِ سَبَيِهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَ قَدْ ظَهَرَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى لِصُدُورِ الْإِذُنِ مِنْ جِهَتِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ دَفْعًا لِلْمَضَرَّةِ عَنْ أَصْحَابِ الدُّيُونِ كَمَا فِي دَيْنِ التِّجَارَةِ، وَالْمُدَبَّرُ وَ الْمُكَاتَبُ يَسْعَيَانِ فِي الْمَهْرِ وَ لَا يُبَاعَانِ فِيهِ، لِأَنَّهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ النَّقُلَ مِنْ مِلْكِ إِلَى مِلْكٍ مَعَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيْرِ، فَيُؤَّدِّي مِنْ كَسْبِهِمَا، لَا مِنْ نَفْسِهِمَا.

ترجمه: اوراگر غلام نے اپنے مولی کی اجازت سے نکاح کرلیا تو مہراس کے رقبے میں دین ہوگا اوراس کی ادائیگی میں اسے فروخت کیا جائے گا، کیوں کہ بیا اید بین ہے جوسب کے اپنے اہل کی طرف سے پائے جانے کی وجہ سے غلام کے رقبے میں ثابت ہوا ہے، اور بیدین مولی کے حق میں بھی ظاہر ہوگا، کیوں کہ اس کے پیش نظر بیدین رقبہ غلام سے بھی متعلق ہوگا، جیسا کہ دین تجارت میں ہوتا ہے۔ اور مد ہر اور مکا تب (ادائیگی) مہر کے لیے سعی کریں گے اور انھیں اس سلسلے میں فروخت نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ بیدونوں کتابت اور تدبیر کے ہوتے ہوئے ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف منتقل ہونے کا احتال نہیں رکھتے، لہذا مہر ان کی کمائی سے ادا کیا جائے گا، نہ کہ ان کی ذات ہے۔

### اللغات:

﴿ دین ﴾ قرض۔ ﴿ رقبة ﴾ مملوک انسان کی ذات۔ ﴿ صدور ﴾ آنا، وارد ہونا، صادر ہونا۔ ﴿إذن ﴾ اجازت۔ ﴿ جهة ﴾ طرف، سمت۔ ﴿ مضرّه ﴾ نقصان، ضرر۔ ﴿ أصحاب الديون ﴾ قرض خواه۔ ﴿ يسعان ﴾ وونوں كوشش كريں گے۔ ﴿ نقل ﴾ نتقل ﴾ نتقل ہونا۔ ﴿ كسب ﴾ كمائى۔

### غلام كامبرس برواجب بوكا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص کے غلام کواس کے مولی نے نکاح کرنے کی اجازت دیدی اوراس نے اپنا نکاح کر لیا تو اب غلام پر مہر واجب ہوگا اور اس مہر کی اوائیگی کے لیے اسے ایک مرتبہ فروخت بھی کیا جائے گا، اس لیے کہ وجوب مہر کا سبب نکاح ہوا وہ بھی زائل ہے اور نکاح اپنے اہل یعنی عاقل وہ الغ شخص کی جانب سے صادر ہوا ہے اور مولی کی اجازت دے دینے ہو مانع تھا وہ بھی زائل ہوگیا، اس لیے یہ نکلح درست ہے اور جب نکاح درست ہے تو مہر بھی ثابت ہوگا اور غلام کے رقبے سے متعلق ہوگا، اور رقبے سے متعلق ہوگا، اور رقبے سے متعلق ہوگیا، اور خیرہ کی اوائیگی میں غلام کوفروخت کیا جاتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں بھی اصحاب دیون لیعنی عورتوں کی رعایت میں غلام کوفروخت کیا جاتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں بھی اصحاب دیون لیعنی عورتوں کی رعایت میں غلام کوفروخت کیا جاتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں بھی اصحاب دیون لیعنی عورتوں کی

اور جس طرح دین تجارت میں قرض خواہوں کی رعایت اور ان سے دفع مصرت کے پیش نظر غلام کوفروخت کر دیا جاتا ہے، ای طرح یہاں بھی اسے بیچ وشراء کی وادی ہے گذرنا ہوگا۔

والمدبر الن اس کا عاصل یہ ہے کہ کتابت اور تدبیر کے معاہدے کی موجودگی میں مدبراور مکاتب کو ایک شخص کی ملیت سے دوسرے کی ملیت میں منتقل کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی مکاتب یا مدبر نے اپنے مولی کی اجازت سے نکاح کیا تو ادائیگی مہر کے سلسلے میں اسے فروخت نہیں کریں گے، بلکہ اسے کمانے اور جدو جہد کرنے کا مکلف بنائیں گے اور ان کی کمائی سے مہر کی ادائیگی ہوگی، نہ کی ان کی ذات ہے، کیوں کہ عدمِ انتقالِ ملک کی وجہ سے ان کے رقبے سے مہر کا حصول اور اس کی وصول یا بی وشوار اور ناممکن ہے۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبُدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ الْمَوْلَى طَلِّقُهَا أَوْ فَارِقُهَا فَلَيْسَ هَذَا بِإِجَازَةٍ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الرَّذَّ، لِأَنَّ رَدَّ هَذَا الْعَفْدِ وَ مُتَارَكَتَهَ يُسَمَّى طَلَاقًا وَ مُفَارَقَةً وَ هُوَ أَلْيَقُ بِحَالِ الْعَبْدِ الْمُتَمَرِّدِ، أَوْ هُوَ أَدْنَى فَكَانَ الْحَمْلُ وَدَّ هَذَا الْعَبْدِ الْمُتَمَرِّدِ، أَوْ هُوَ أَدْنَى فَكَانَ الْحَمْلُ وَدَّ هَذَا الْعَبْدِ الْمُتَمَرِّدِ، أَوْ هُوَ أَدْنَى فَكَانَ الْحَمْلُ وَلَا الْحَمْلُ وَاللَّهُ الْعَبْدِ الْمُتَمَرِّدِ، أَوْ هُو أَدْنَى فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْلَى، وَ إِنْ قَالَ طَلِيقَةً تَمْلِكَ الرَّجْعَة فَهَذَا إِجَازَةٌ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يَكُونُ وَالَّا فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ فَتَتَعَيَّنُ الْإِجَازَةُ.

ترجمه: اوراگر غلام نے اپنے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، پھر مولی نے کہا کہ بیوی کو طلاق دیدے یا چھوڑ دے، تو یہ اجازت نہیں ہے، کیوں کہ اس عقد ( نکاح ) کے رد اور اس کی متارکت (چھوڑنا) کو طلاق اور مفارقت کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ سرکش غلام کی حالت کے زیادہ لائق ہے، یا یہ کدادنی ہے، لہٰذا اس پرمحمول کرنا بہتر ہوگا۔

اوراگر آقانے یوں کہا کہاسے ایسا طلاق دو کے مسلس رجعت کا اختیار رہے، توبیا جازت ہوگی ،اس لیے کہ طلاق رجعی صرف نکاح صحح میں ہوتی ہے،للہٰذا اجازت متعین ہوجائے گی۔

### اللغات:

﴿طلِّق ﴾ تو طلاق دے دے۔ ﴿فارق ﴾ تو جدا کر دے۔ ﴿متار که ﴾ باہم ایک دوسرے کوچھوڑ دینا۔ ﴿مفارقة ﴾ ایک دوسرے سے جدا ہوجانا۔ ﴿اليق ﴾ زیادہ مناسب۔ ﴿متمرّد ﴾ سرسٌ، نافر مان۔ ﴿تطليقة ﴾ ایک بارطلاق دینا۔

### مولی کی اجازت کے بغیرنکاح کرنے والے غلام کابیان:

عبارت کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی غلام نے اپنے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیا اور جب مولی کواس کی اطلاع ملی تو اس نے طلقہا یا فاد قہا کہا، فرماتے ہیں کہ مولی کا بیقول اس کی جانب سے اجازت پر محمول نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ اگر چہ اس میں اجازت اور رد دونوں کا احتمال ہے، کیکن رد کا پہلو غالب ہے، کیوں کہ عقد نکاح کے رد اور اس کو چھوڑنے چھاڑنے کو اصطلاح میں طلاق اور مفارقت کا نام دیا گیا ہے، اور چوں کہ غلام نے آتا ہے پوچھے بغیر نکاح کر کے سرکشی اور بدمعاشی کی ہے، لہذا سرکش اور نافر مان کی عبرت وموعظت کے پیش نظر بہتر یہی ہے کہ آتا ہے قول کورد پرمحمول کیا جائے۔

آ قائے قول کورد برمحمول کرنے کی دوسرت علت یہ ہے کہ طلقھا یا فاد قھا کورد پرمحمول کرنا اولی ہے، کیوں کہ رد ثبوت نکاح سے رکنے کا نام ہے اور دفع ہے، جب کہ طلاق ثبوت نکاح کے بعد اس کو رفع کرنے سے عبارت ہے اور اصول یہ ہے کہ المدفع أسهل من الموفع، رفع شی کے مقابلے میں اس کا دفع کرنا آسان اور سہل ہے، لہذا يہاں بھی سہل پر عمل کيا جائے گا اور طلقھا وغيرہ سے دفع يعنى رد ہى مراد ہوگا۔

ولو قال النح فرماتے ہیں کہ اگر آتانے طلقها کے ساتھ تطلیقة رجعیة یا تطلیقة تملك الرجعة كا اضافہ بھی كردیا تو اس صورت میں اس كا بیقول اجازت پرمحمول ہوگا اور اسے نفاذ كا آؤر سمجھا جائے گا، كيوں كہ طلاق رجعی كی اجازت دینا بیاس بات كى غماز ہے كہ آتا اس كے نكاح كوچے اور نافذكر رہاہے، اس ليے كه رجعت تو صرف نكاح صحيح ميں ہوتی ہے، اگر آقا كومطلق نكاح كی وَ مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجُ هَذِهِ الْأُمَةَ فَتَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًّا وَ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي الْمَهْرِ عِنْدَهُ أَنَّ أَلْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ يَنْتَظِمُ الْفَاسِدَ وَالْجَائِزَ عِنْدَهُ ، فَيَكُونُ هَذَا الْمَهُرُ ظَاهِرًا فِي حَقِي الْمَوْلِي وَ عِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْجَائِزِ لَا غَيْرَ، فَلَا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي حَقِي الْمَوْلِي الْمَهُرُ ظَاهِرًا فِي حَقِي الْمَوْلِي وَعِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْجَائِزِ لَا غَيْرَ، فَلَا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي حَقِي الْمَوْلِي فَيُواْخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقِ، لَهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ النِّكَاحِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الْإِعْفَافُ وَالتَّحْصِيْنُ، وَ ذَلِكَ بِالْجَائِزِ، فَيُواْخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقِ، لَهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ النِّكَاحِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الْإِعْفَافُ وَالتَّحْصِيْنُ، وَ ذَلِكَ بِالْجَائِزِ، وَ لِهَاذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْجَائِزِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ بَعْضَ الْمَقَاصِدِ حَاصِلٌ وَهُو مِلْكُ التَّصَرُّفَاتِ، وَ لَهُ أَنَّ اللَّفُظُ مُطُلَقٌ فَيَجُرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَ بَعْضُ الْمَقَاصِدِ فِي النِيكَاحِ الْفَاسِدِ التَّصَرُّفَاتِ، وَ لَهُ أَنَّ اللَّفُظُ مُطُلَقٌ فَيَجُرِي عَلَى إِعْبَارِ وُجُودٍ الْوَطْيَ، وَ مَسْأَلَةُ الْيَمِيْنِ مَمُنُوعَةٌ عَلَى هذِهِ الطَّرِيْقَةِ.

ترجمه: جس شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ اس باندی سے نکاح کر لے، پھر غلام نے اس باندی سے نکاح فاسد کر کے اس کے ساتھ دخول بھی کرلیا، تو حضرت امام صاحب والٹیلائے یہاں مہر میں غلام کوفروخت کیا جائے گا۔حضرات صاحبین ٌفر ماتے ہیں کہ آزاد ہوجانے کے بعد اس سے مہر وصول کیا جائے گا۔حضرت امام صاحب والٹیلائی کی اصل یہ ہے کہ ان کے یہاں اجازت نکاح جائز اور فاسد دونوں کوشامل ہوتی ہے، لہذا ہے مہر مولی کے حق میں بھی ظاہر ہوگا۔

اور حفرات صاحبین کے یہاں اجازت صرف نکاح جائز کی طرف لوٹتی ہے، لہذا مولی کے حق میں مہر ظاہر نہیں ہوگا اور آزادی کے بعد شوہر سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کا مقصد مستقبل میں عفت وعصمت کا حصول ہے اور یہ حصول نکاح جائز ہی ہے ممکن ہوگا، ای وجہ سے اگر کسی نکاح نہ کرنے کی قتم کھائی، تو یہ قتم نکاح جائز سے متعلق ہوگا۔ برخلاف نیچ کے، کیوں کہ (اس میں) بعض مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور وہ (بعض) ملک تصرف ہے۔

حضرت امام صاحب ولیشمایش کی دلیل بیہ ہے کہ لفظ (تزوج) مطلق ہے، لہذا بیچ کی طرح وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، اور نکاح فاسد میں بھی بعض مقاصد حاصل ہوتے ہیں، جیسے نسب،مہراور وجود وطی کومعتبر مان کرعدت کا ُوجوب،اوراس طریقے پر (یااس صورت میں )قتم کا مسئلہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔

### اللغات:

﴿تزوّج ﴾ توشادی کر۔ ﴿أمة ﴾ بائدی، لونڈی۔ ﴿اذا أعتق ﴾ جبوه آزاد کیا جائے گا۔ ﴿إعفاف ﴾ عفت، گنا ہوں سے بچاؤ۔ ﴿تعصین ﴾ پاک دامنی۔

## آ قاكى اجازت كے بعد لكاح فاسدكرنے والے غلام كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو نکاح کی اجازت دی اور بوں کہا کہ فلاں باندی سے تم اپنا نکاح کرلو، غلام نے نقیل صحم میں نکاح تو کرلیا، اب ظاہر ہے دخول کر لینے کی وجہ نقیل صم میں نکاح تو کرلیا، اب ظاہر ہے دخول کر لینے کی وجہ سے اس عورت کا مہر مؤکد ہوجائے گا اور حضرت امام البوطنيفہ ہے يہاں ادائيگی مہر کے سلسلے میں غلام کوفروخت کر دیا جائے گا۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ادائیگی مہر کی خاطر غلام کوفروخت نہیں کیا جائے گا، بلکہ صورت مسئلہ میں اس کی آزادی تک مہر کا انتظار کیا جائے گا، اور آزاد ہونے کے بعد ہی اس سے مہر کا مطالبہ کیا جائے گا۔

دراصل یہ اختلاف حضرت امام صاحب اور حضرات صاحبین علیم الرحمہ کے اپنے اسپے اصول پر بنی ہے، بات یہ ہے کہ حضرت امام صاحب والیے لئے کے یہاں لفظ تزوج مطلق ہے جو جائز اور فاسد دونوں کوشامل ہے، جب کہ حضرات صاحبین اس لفظ کو صرف نکاح صحیح پر محمول کرتے ہیں اور فاسد کواس سے الگ اور مشتی قرار دیتے ہیں،الہذا جب ان کے یہاں اس لفظ میں نکاح فاسد کا احتمال ہی نہیں ہے، تو اب فاسد نکاح میں مولی کی اجازت شامل نہیں ہوگی اور اس کے حق میں مہر کا ظہور بھی نہیں ہوگا ،اس لیے غلام کو فروخت بھی نہیں کیا جائے گا۔

لفظ تزوج کے نکاح فاسد کو تضمن نہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ نکاح کا مقصد ہیہ ہوتا ہے کہ زوجین نکاح کے بعد عفت ویاک دامنی کی زندگی گذاریں اور بدکاری وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور ظاہر ہے کہ بیہ مقصد نکاح صحیح سے ہی حاصل ہوسکتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے بھی لفظ تزوج نکاح فاسد کو شامل نہیں ہوگا۔

حضرات صاحبین اپنی اس دلیل کوایک نظر ہے مؤکد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نکاح نہ کرنے کی متم کھائی تو اس کی بیشم بھی صرف نکاح صبح کوشامل ہوگی اور نکاح صبح کرنے ہے تو وہ حانث ہوگا، گمر نکاح فاسد ہے وہ حانث نہیں ہوگا، تو جس طرح قشم علی عدم التزوج میں نکاح فاسد شامل نہیں ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی وہ شامل نہیں ہوگا۔

بعلاف المبيع المنح اس كا حاصل بيہ كه اگر كسى مخص نے كسى كوكوئى چيز خريد نے يا بيچنے كا تكم ديا اور مامور نے بي فاسد كا معاملہ كرليا تو بيد درست ہاور امر بالبيع ميں بيع فاسد بھى داخل ہوگى، اس ليے كه امر بالبيع كامقصد تقرفات مثلاً اعماق اور جبه وغيره حاصل ہوجاتے ہيں، اس ليے يہاں تو امر بالبيع صحيح اور فاسد دونوں كوشفسمن ہوگا، كين مسكد نكاح ميں امر بالتزوج صرف نكاح صحيح كو شامل ہوگا اور نكاح فاسد اس سے مشتنى ہوگا، كيوں كه نكاح فاسد سے مقصود يعنى حلت وطى كا شوت نہيں ہوتا۔

ولہ المنع حضرت امام صاحب ولا الله الله الله على وليل بيہ ہے كہ محترم آقاكى جانب سے لفظ تزوج مطلق بولا محميا ہوگا، اور جس بيجى على إطلاقه كے ضابطے برعمل كرتے ہوئے امر بالبيجى كى طرح امر بالتزوج بھى سيح اور فاسد دونوں بر مشمل ہوگا، اور جس طرح نكاح سيح ميں مهر مولى كے حق ميں اس كا ظهور ہوگا اور غلام كوادائيكى مهر طرح نكاح سيح ميں فلا ہر ہوگا اس طاہر ہوگا اس طرح نكاح فاسد سے كوئى مقصد حاصل نہيں ہوتا، ہميں تسليم نہيں ہے، اس ليے كہ كے سلط ميں فرخت كرديا جائے گا۔ اور آپ كابيد كهنا كه نكاح فاسد سے كوئى مقصد حاصل نہيں ہوتا، ہميں تسليم نہيں ہے، اس ليے كہ جس طرح نتي فاسد سے بعض مقاصد كى حصول يا بى جس طرح نتي فاسد سے بعض مقاصد كى حصول يا بى جو جاتى ہے، اگر بيج فاسد سے بھی نسب كا جبوت ہوتا ہے كہ نكاح فاسد سے بھی نسب كا جبوت ہوتا ہوتا ہے، آگر بيج فاسد سے بھی نسب كا جبوت ہوتا ہوتا ہے، آگر بيج فاسد سے بھی نسب كا جبوت ہوتا

ر آن البداية جلد العام تكاح كالمستخد ١١٣ كالم تكاح كا يان كالم

ے،مہر کا وجوب ہوتا ہے اور بصورت وجود وطی عورت پرعدت بھی واجب ہوتی ہے،لہذا جب بعض مقاصد کے حصول میں نکاح فاسد سے مہر کا وجوب ہوتا ہے۔ نکاح فاسد کو خارج کرنا کہاں کا انصاف سے؟

ومسالة الیمین النے یہاں سے حضرات صاحبین کے قیاس اور ان کی تاکید کا جواب ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ بھائی المطلق یجر ی علی إطلاقه والے ضابطے کے پیش نظر قسم علی عدم النزوج کوصرف نکاح صحیح کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، بلکداس ضابطے کے تحت صحیح اور فاسد دونوں طرح کے نکاح اس قتم میں شامل ہوں گے اور جس طرح نکاح صحیح کی صورت میں وہ محف حانث ہوجائے گا، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان بھی میں وہ خانث ہوجائے گا، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان بھی لیس کہ حلف علی عدم النزوج میں نکاح فاسد داخل نہیں ہے، تو بھی ہمار نظر یے یا ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح اور قتم دونوں اپنے اپنے متعلق کے اعتبار سے جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں، نکاح کا تعلق نصوص سے ہے، جب کوشم عرف سے متعلق اور اس پر بنی ہوتی ہے، لہذا جب دونوں میں اس قدر فرق ہے، تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا یا ایک کو دوسرے کے لیے بطور تاکید پیش کرنا کہاں سے درست ہوگا؟

وَ مَنْ زَوَّجَ عَبْدًا مَأْذُوْنًا مُدْيُوْنًا لَهُ إِمْرَأَةً جَازَ، وَ الْمَوْأَةُ أَسُوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ فِي مَهْرِهَا، وَ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَ وَجُهُهُ أَنَّ سَبَبَ وِلَايَةِ الْمَوْلَى مِلْكُهُ الرَّقَبَةَ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ، وَالنِّكَاحُ لَا يُلَاقِي حَقَّ الْغُرَمَاءِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَ وَجُهُهُ أَنَّ سَبَبَ لِلْهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلللْولِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الل

ترجمہ: جس خص نے کسی عورت سے اپنے عبد ماذون مدیون کا نکاح کر دیا، تو یہ جائز ہے اور عورت اپنے مہر کے سلسلے میں قرض خواہوں کے ساتھ عورت کے شریک ہونے کی وجہ یہ ہوگی ، اور اس کا مطلب یہ ہے جب نکاح مہم شل کے عوض ہو، اور قرض خواہوں کے ساتھ عورت کے شریک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آقا کی ولایت کا سبب اس کا رقبہ غلام کا مالک ہونا ہے، لیکن جب نکاح صبح ہوگیا تو قرض ایک الل سبب کی نکاح قرض خواہوں کے حقوق کو بالقصد باطل کرنے کی خاطر ان سے نہیں ملا ہے، لیکن جب نکاح صبح ہوگیا تو قرض ایک الل سبب کی وجہ سے واجب ہوگیا، چنانچہ یہ دین ، دین استہلاک کے مشابہ ہوگیا، اور مقروض مریض کی طرح ہوگیا جب وہ کسی عورت سے نکاح کر ہوگیا جب وہ کسی عورت سے نکاح کر یہ تو یہ عورت اینے مہرشل کے لیے قرض خواہوں کی صف میں برابر کی شریک ہوگی۔

### اللغات:

﴿غوماء ﴾ قرض خواه ۔ ﴿لا يلاقى ﴾ نبيس ماتا ہے۔ ﴿إبطال ﴾ باطل کرنا۔ ﴿لا مودّ له ﴾ ايسى بات جس كوكوئى پيميريا ٹال نہ سکے۔

### عبدماً ذون، مديون كا نكاح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا غلام مدیون ہے،اس نے استجارت کی اجازت دے رکھی ہے،اس دوران ایک عورت اسے پند آئی اور آقانے عبد ماذون کے ساتھ مہر مثل کے عوض اس کا نکاح کر دیا، تو شرعاً یہ نکاح درست اور جائز ہے اور عورت اپنے مہر کے سلسلے میں دیگر قرض خواہوں کی صف میں برابر کی شریک اور مہیم ہوگی، مثلاً اگر غلام پر تین آدمیوں کے ملا کر تین ہزار روپے قرض ہوں اور عورت کا مہر مثل جھی ایک ہزار ہوتو اب غلام پر کل چار ہزار روپئے قرض ہوں گے، اور اگر غلام مثلاً دو ہزار روپئے میں فروخت ہوتا ہے تو ہرایک قرض خواہ کو اس کے کل خمن کا ربع یعنی پانچ پانچ سوروپئے تو نقد ملیں گے اور بقیہ پانچ پانچ سواس کے ذمے قرض رہ جن کا اس کی آزادی کے بعد مطالبہ کیا جائے گا۔

صاحب کتاب اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آقااس غلام سے رقبے کا مالک ہے تو وہ اس کی اصلاح اور برائیوں سے اسے روکنے کا بھی مالک ہوگا، اور اس نے نکاح کر کے یہی فریضہ انجام دیا ہے، اس لیے اس کا نکاح درست ہے، اور پرائیوں سے اسٹمل سے قرض خواہوں کے حقوق مالیت پھر آقا نے اپ اس کمل سے قرض خواہوں کے حقوق مالیت سے متعلق ہیں اور آقا کا بیغل محلیت اور آ دمیت سے متعلق ہے، البذا جب آقا کے حق میں سبب ولایت بھی موجود ہے اور مانع نکاح سے متعلق ہیں ابوال حق غیر بھی منتفی ہے، تو اس نکاح کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جب نکاح جائز ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر یعنی مرجمی واجب ہوگا اور جس طرح دیگر اصحاب دیون دین کی قطار میں گئے ہوئے ہیں، اس طرح محتر مہ بھی ان کے ساتھ قطار میں لگ

اور جس طرح عبدمدیون کسی کا کوئی سامان ہلاک کر دے تو صاحب عرض اصحاب دیون کی صف میں گھس جاتا ہے یا جس طرح مدیون مریض کی نٹی نویلی بیوی اپنے مہر کے لیے اصحاب دیون کی فہرست میں داخل ہوجاتی ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں عبد ماذون مدیون کی بیوی بھی اصحابِ دیون کی لسٹ میں شامل ہوکران کی شریک اور سہیم ہوگی۔

وَ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَبَوِّنَهَا بَيْتَ الزَّوْجِ وَ لَكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلَى، وَ يُقَالُ لِلزَّوْجِ مَتَى ظَفِرْتَ بِهَا وَطِئْتُهَا، لِأَنَّ حَقَّ الْمَوْلَى فِي الْإِسْتِخْدَامِ بَاقٍ وَالتَّبُوِئَةُ إِبْطَالٌ لَهُ، وَ إِنْ بَوَّأَهَا مَعَهُ بَيْتًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكُنى، وَ لِوْ بَوَّأَهَا بَيْنًا ثُمَّ بَدَالَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا، لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ النَّفَقَةُ وَ السُّكُنى، وَ إِلاَّ فَلَا يَسْقُطُ بِالنِّكَاحِ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ تَزُويُجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ وَ أَمَتَهُ وَ الْمَنْ لِللهُ عَنْهُ ذَكَرَ تَزُويُجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ وَ أَمَتَهُ وَ الْمَنْ لِي اللهُ عَنْهُ ذَكَرَ تَزُويُجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ وَ أَمَتَهُ وَ السَّافِعِي وَمَا لِللهُ عَنْهُ ذَكُر رَضَاهُمَا، وَ هَذَا يَرْجِعُ إِلَى مَذْهَبِنَا أَنَّ لِلْمَوْلَى إِجْبَارُهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وَ عِنْدَ الشَّافِعِي وَمَا اللهُ عَنْهُ لَا يَسْقُطُ بِالنِّكَاحِ، وَ عِنْدَ الشَّافِعِي وَمَا لِللهُ عَنْهُ وَلَا يَرْجِعُ إِلَى مَذْهَبِنَا أَنَّ لِلْمَوْلَى إِجْبَارُهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وَ عِنْدَ الشَّافِعِي وَمَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَكُولُ وَ عَنْدَ الشَّافِعِي وَمَا اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ الْمُؤْلَى مِنْ حَيْدَ الشَّافِعِ بُوعِي وَعَلَيْكُهَا وَلَا لَهُ الْمَوْلَى مِنْ حَيْفَ أَنَهُ مَالُكُ مُنَافِع بُضَعِهَا فَيَمُلِكُ تَمُلِيكُهَا، وَلُولُكُ الْمَوْلَى مِنْ حَيْفُ الْمَعُ الْمَالِكُ الْمَوْلَى مِنْ حَيْفُ اللهُ عَلَى الْمَوْلِي الْمَوْلُى مِنْ حَيْفُ الْمُعَالِلُهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمَالِقُ الْمَالِي الْمُؤْلِى الْمَوْلُى مِنْ حَيْفُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمَوْلُولُ الْمَوْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الْمُؤْلِلُكُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْم

وَ لَنَا أَنَّ الْإِنْكَاحَ إِصْلَاحُ مِلْكِهِ، لِأَنَّ فِيْهِ تَحْصِيْنَةٌ عَنِ الزِّنَا الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْهَلَاكِ وَ النَّقْصَانِ فَيَمْلِكُةً اعْتِبَارًا بِالْأَمَةِ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَ الْمُكَاتَبَةِ، لِأَنَّهُمَا الْتَحَقَا بِالْأَحْرَارِ تَصَرُّفًا فَيُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا.

ترجمها: اگر کسی شخف نے اپنی باندی کا نکاح کیا تو اس باندی کوشو ہر کے گھر چھوڑ نا اس پر ضروری نہیں ہے، اور باندی مولیٰ کی خدمت کینی رہے گی ، اور شو ہر سے کہا جائے گا کہ جب بھی تہہیں اس پر کام یا بی مل جائے تم اس سے وطی کرلو، کیوں کہ خدمت لینے کے سلطے میں مولیٰ کاحق باقی ہے، اور باندی کوشو ہر کے گھر چھوڑ نے میں اس حق کا ابطال ہے، لیکن اگر مولیٰ نے اسے شو ہر کے گھر چھوڑ دیا تو اس باندی کونفقہ اور سکنی دونوں ملے گا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیوں کہ نفقہ احتباس کا مقابل ہے۔

اورا گرمولی نے باندی کوشو ہر کے گھر چھوڑ دیا پھراہے باندی سے خدمت لینے کی سوجھی تواسے بیا ختیار حاصل ہوگا، کیوں کہ بقائے ملک کی وجہسے حق استحدام بھی باتی ہے، لہذا باندی کوچھوڑ نے سے بیحق ساقطنہیں ہوتا۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ امام محمہ ولیٹھانے آتا کی جانب سے اپنے غلام اور باندی کے نکاح کا تذکرہ تو کیا ہے، لیکن ان کی رضامندی کاکوئی ذکر نہیں کیا، اور یہ (عدم ذکر رضا) ہمارے ندہب سے متعلق ہے کہ مولی کو غلام اور باندی کو نکاح پر مجبور کرنے کا حق صاصل ہے، اور امام شافعی ولیٹھائے کے یہاں غلام میں حق اجبار نہیں ہے اور امام ابو صنیفہ سے بہی ایک روایت ہے، اس لیے کہ نکاح تو آدمیت کے خصائص میں سے ہے، جب کہ غلام مال ہونے کی حیثیت سے مولی کی ملک میں داخل ہے، لہذا مولی جر آاس کے نکاح کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔

برخلاف باندی کے، کیوں کدمولی اس کے منافع بضع کا مالک ہے، اس لیے وہ اس کی تملیک کا بھی مالک ہوگا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ نکاح کرنا اپنی ملکیت کی اصلاح کرنا ہے، کیوں کہ اس میں اس زنا سے حفاظت ہے جو ہلاکت اور نقصان کا سبب ہے، لہٰذا باندی پر قیاس کرتے ہوئے (غلام پر بھی ) مولی اس کا مالک ہوگا۔ برخلاف مکا تب اور مکا تبہ کے، کیوں کہ از راہ تصرف وہ دونوں آزادلوگوں سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی رضا مندی مشروط ہوگی۔

#### اللغاث:

ویبو نها کاس کے گرچھوڑ آئے۔ ﴿ظفرت ﴾ کامیاب ہوجائے۔ ﴿استخدام ﴾ ضرمت لینا۔ ﴿سکنی ﴾ رہائش کا خرج۔ ﴿احتباس ﴾ گروغیرہ میں روکے رکھنا۔ ﴿تبوئة ﴾ رضتی کرنا۔ ﴿إجبار ﴾ مجبور کرنا۔ ﴿خصائص ﴾ واحد خاصّۃ ؛ خصوصیات۔ ﴿تحصین ﴾ بچانا ، حفاظت کرنا۔ ﴿التحقا ﴾ لاحق ہوگئے ، شامل ہوگئے۔ ﴿أحر ار ﴾ آزادلوگ۔

### این باندی کا تکاح کرانے والےمولی کاحق خدمت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کی شخص نے اپنی باندی کا نکاح کردیا، تو نکاح کردینے سے بیدلازم نہیں آتا کہ مولی اس باندی اور اس کے شوہر کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کرے یا ان کی موج وستی کی خاطروہ باندی سے اپناحق است محدام ساقط کردے، بلکہ باندی بدستورمولی کی خدت کرتی رہے گی اور اس کے شوہر سے یوں کہا جائے گا کہ میاں تم ہمہوفت تاک جھا تک میں گلے رہو، جب بھی تہمیں فرصت ملے تو موقعے کو غنیمت جان کراپنا کام پورا کرلو۔

مولی پرعدم وجوب تبوید کی دلیل بیہ ہے کہ باندی ابھی بھی اس کی ملکیت میں ہے اور اس کاحق استخدام قائم ہے، جب کہ تبویہ سے بیت باطل ہوجائے گا، للبذا مولی کوکسی امر کا مکلف نہیں بنا کیں گے جس میں اس کا ضرر ہو، دوسر لفظوں میں اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کرنا یا دوسرں کو کپڑا پہنانا اچھی بات ہے، لیکن جب نیکی اپنے لیے مضرت رساں ہو یا دوسرں کو کپڑا پہنانا نے سے انسان خود عاری اور زبگا ہوجائے، تو اس صورت میں نیکی اور تبرع سے دست کشی ہی زیادہ بہتر ہے۔

فإن بو الها المنح سے به بتانا مقصود ہے کہ جب تک آقا شوہر اور زوجہ کے لیے تبویہ کا انتظام نہیں کرتا اور بائدی کواپی خدمت کے لیے رو کے رہتا ہے، اس وقت تک بائدی کے نان ونفقہ اور اس کے سکنی کانظم وانتظام بھی آقا ہی پر ہوگا، کیکن آقا بائدی کوشوہر کے ساتھ ایک مکان میں چھوڑ کر اپنا حق استخدام باطل کر دیتا ہے تو اب اس صورت میں بائدی کے نان و نفقے اور اس کے سکنے وغیرہ کی تمام تر ذمہ داری اس کے شوہر پر عائد ہوگی، کیوں کہ نفقہ اصتباس اور منع کی جزاء ہے، لہذا جس مخص کی جانب سے احتباس ہوگا، نفقہ بھی اس پر واجب ہوگا، خواہ وہ شوہر ہویا آقا ہو۔

ولو ہو اُھا النے فرماتے ہیں کہ اگر تبویہ کردیئے کے پچھ دنوں بعد آقا کو پریٹانی لاحق ہوئی، اوروہ اپنی مصروفیات ومشغولیات کی وجہ استعانت ہالفیر اور استحدام کامخاج ہوا، تو اسے بیحق ہے کہ وہ باندی کا تبویہ ختم کر کے پھر سے اس باندی سے خدمت لینی شروع کردے اور بیا فقیاراس لیے ہے کہ باندی میں ابھی بھی مولی کی ملکیت باتی ہے اور استخد ام اس ملکیت کا نتیجہ ہے، لہذا جب تک بیمکیت باتی رہے گا اور جس طرح نکاح کرنے سے بیحق ساقط نہیں ہوتا اس طرح تو ساقط کرنے سے بیحق ساقط نہیں ہوتا اس طرح تو ساقط کرنے سے بھی حق ساقط نہیں ہوگا۔

قال دضی اللہ المح یہاں سے صاحب کتاب ولایت اجبار کے متعلق مسلک احناف کی تائید میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام حمد والٹیلائے نے جامع صغیر میں آقا کی جانب سے غلام اور باندی کے نکاح کی تفصیل تو بیان کر دی، لیکن ان کی رضامندی اورخوشنودی سے انھوں نے کوئی بحث نہیں کی ، اور حضرت الامام کا غلام اور باندی کی رضامندی سے بحث نہ کرنا بیاس بات کا غماز ہے کہ آقا کو غلام اور باندی پرولایت اجبار حاصل ہے۔خواہ وہ صغیر ہوں یا کبیر، اور آقا کا کیا ہوا نکاح دودو چار کی طرح واضح اور صحیح ہوگا اور اس کا نفاذ غلام یا باندی کی اجازت پرموقوف نہیں ہوگا، جیسا کہ احناف میں سے اکثر حضرات اس

اس کے برخلاف امام شافعی والٹیلا اور امام احمد والٹیلا کا نظریہ ہیہ کہ باندی میں تو آقا کو ولایت اجبار حاصل ہے، کیکن غلام میں آقا کو ولایت اجبار حاصل نہیں اور غلام کے کیے ہوئے نکاح کے نفاذ کے لیے اس غلام کی رضامندی لازمی اور ضروری ہوگی۔ حضرت امام طحادیؒ نے بھی امام صاحب سے ایک روایت اس طرح کی بیان فرمائی ہے، محربیشاذ اور ناور ہے جس کا امام صاحب والٹیلا

امام شافعی ولیطین چوں کہ غلام میں مولی کے لیے ولایت اجبار کو ثابت نہیں مانتے ،اس لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ نکاح آ دمیت کے خصائص اور لواز مات میں سے ہے اور غلام مالیت کی حیثیت سے مولیٰ کی ملیت میں داخل ہے، لہذا مولیٰ کو اس کے نکاح پر جبرا ولایت ماصل نہیں ہوگی ، اس لیے کہ ولایت نکاح کے حصول کی خاطر آ دمیت کی ملیت شرط ہے جومولیٰ کے حق میں معدوم اور مفتود

ہے، فلا یصح إنكاحه جبوا۔ اس كے برخلاف مولى كے ليے باندى پرولایت اجبار فی الزكاح اس ليے ثابت ہے كہ مولى باندى ميں ماليت كے ساتھ ساتھ آدميت كے اہم جزیعن بفعد كابھى مالك ہوتا ہے اور انسان بذات خودجس چيز كامالك ہوتا ہے، اسے اس كى تمليك كابھى اختيار رہتا ہے، اور باندى ميں تو مولى جزء آدميت كامالك ہے، لہذا اس ميں اسے ولايت اجبار حاصل ہوگى، ليكن غلام ميں مولى كو ولايت اجبار حاصل نہيں ہوگى اور اس كى (غلام كى) اجازت كے بغير كيا ہوا تكاح نافذ نہيں ہوگا۔

ولنا النج ہماری دلیل میہ ہے کہ یہ بات تو مسلّم ہے کہ مولی باندی اور غلام دونوں کے رقبے کا مالک ہے اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کذا پنی ملکیت کو سدھار نے اور سنوار نے کی غرض سے مالک کواس میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار حاصل رہتا ہے اور تکاح سے بھی مولی دونوں میں اپنی ملکیت کو سنوار نے اور اسے ہلاک ہونے (بصورت زخم شدید) یا تکلیف اٹھانے (معمولی چوٹ کی صورت میں) سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لہذا جس طرح باندی میں اسے ولایت اجبار حاصل ہے، اسی طرح غلام میں بھی حاصل ہوگی۔

بعلاف المكاتب النج سے ایک سوال مقدر كا جواب ہے، سوال كى صورت يہ ہے كہ اگر آپ كے بقول حفاظت ملك يا اصلاح ملك كى غرض سے مولى كوغلام اور باندى پرولايت اجبار حاصل ہے، تو مكاتب اور مكاتبہ ميں بھى تحصين اور حفاظت كے پیش نظر مولى كو ولايت اجبار ملنى چاہيے، حالا تكہ ايہ انہيں ہے، آخر كيوں؟

صاحب کتاب ای اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مکاتب وغیرہ کو غلام باندی کی فہرست میں کھڑا کر کے اعتراض کا علم بلند کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ مکاتب اور مکاتبہ کو تصرف کی اجازت حاصل ہوتی ہے اور اسی تصرف کے پیش نظر آزادلوگوں میں ان کا شار ہوتا ہے، اب اگر ہم ان پر بھی مولی کو والایت اجبار عطا کردیں توان کے تصرف سے تکراؤ، بلکہ اس کا بطلان لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے مکاتبہ کے نکاح کو نافذ ہونے کے لیے ان کی اجازت اور جاہت شرط ہے، ورنہ تو بسا اوقات یہ صورت مفضی الی النزاع ہوگی اور نکلفات کشیدہ کی صورت اختیار کرلے گی، جس سے مولی اور مکاتب و مکاتبہ دونوں فریت کو پریشانی لاحق ہوگی۔

قَالَ وَ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ قَتَلَهَا قَبُلَ أَنْ يَدُحُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَلَا مَهُرَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَائِيْ، وَ قَالَا عَلَيْهِ الْمَهُرُ لِمَوْلَاهَا اِعْتِبَارًا بِمَوْتِهَا حَتْفَ أَنْفِهَا، وَ هَذَا لِآنَ الْمَقْتُولَ مَيِّتٌ بِأَجْلِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَتَلَهَا أَجْنَبِيّ، وَ لَهُ الْمَهُرُ لِمَوْلَاهَا اِعْتِبَارًا بِمَوْتِهَا حَتْفَ أَنْفِهَا، وَ هَذَا لِآنَ الْمَقْتُولَ مَيِّتُ بِأَجْلِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا ارْتَدَّتِ الْحُرَّةُ، وَالْقَتْلُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا جُعِلَ أَنَّهُ مَنَعَ الْمُهُرَاةُ وَلَى السَّلُولِ مَعْوَلَ السَّلُولِ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى السَّلُولُ مَنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْحَامِعُ مَا بَيَنَّاهُ، وَ لَنَا أَنَّ جِنَايَةَ الْمَوْلَى الْمُولَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمُولَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمُولَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمُولَى الْمَولَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُولِى الْمَولَى الْمُولَى الْمَولَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی باندی کا نکاح کیا پھراس کے ساتھ شوہر کے دخول کرنے سے پہلے اس نے اس باندی کو مارڈ الا، تو حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹھلا کے یہاں اسے مہزنہیں ملے گا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی طبعی موت پر قیاس کرتے ہوئے شوہر پر اس کے مولی کو مہر دینا واجب ہے۔ اور میہ قیاس اس وجہ سے کہ مقتول اپنی کھی ہوئی مدت پر مراہے، لہذا بیا بیا ہوگیا جیسا کہ کسی اجنبی نے اسے قبل کر دیا ہو۔

حضرت امام صاحب رطینظینہ کی دلیل ہے ہے کہ آقانے شوہر کومبدل دینے سے پہلے ہی اسے روک لیا، لہذا اسے بدل روک کر بدلہ دیا جائے گا، جیسا کہ اس صورت میں جب آزادعورت مرتد ہوجائے ،اور قل کو دنیاوی احکام میں اتلاف شار کیا گیا ہے، یہاں تک کو قل سے قصاص اور دیت واجب ہوتی ہے، لہٰذا مہر کے حق میں بھی اسے اتلاف شار کریں گے۔

اوراگر شوہر کے دخول کرنے سے پہلے کہا آزادعورت نے خودکٹی کی ،تواسے مہر ملے گا،حضرت امام زفر رہائیلا کا ختلاف ہے۔وہ اسے ردت اور آ قاکے اپنی باندی کوئل کرنے پر قیاس کرتے ہیں اور جامع وہ علت ہے جسے ہم بیان کر پچکے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ انسان کا اپنی ذات پر جنایت کرنا دنیاوی احکام کے حق میں معترنہیں ہے، لہذا یہ بھی طبعی موت کے مشابہ ہوگیا، برخلاف مولی کا اپنی باندی کوئل کرنا، اس لیے کہ دنیاوی احکام کے حق میں اس کا اعتبار ہے، یہی وجہ ہے کہ (ایبا کرنے سے ) مولی پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿أَمَةَ ﴾ باندی۔ ﴿حتف انف ﴾طبعی موت۔ ﴿أجل ﴾ مقرره مدت۔ ﴿يجازى ﴾ بدله دیا جائے گا۔ ﴿ارتدت ﴾ مرتد ہوگئ۔ ﴿جنایة ﴾ جرم۔ ﴿شابه ﴾ مثابه ہوگیا۔

# دخول سے پہلے باندی کوئل کرنے والے آ قاکے لیے مہر

عبارت میں دوسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلے مسئلے کی تشریح کیہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی باندی کا نکاح کیا اور شوہر کی صحبت اور اس کی مجامعت سے پہلی ہی اس نے اس باندی کو مارڈ الا، تو کیا شوہر پراس کا مہر واجب ہوگا؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ حضرات صاحبین کا کہنا ہے ہے کہ شوہر پر مہر واجب ہوگا، جب کہ امام ابو صنیفہ، امام شافعی اور امام احمد ریا پیٹیلڈ کا فر مان ہے کہ شوہر پر مہر کا ایک ذرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

حضرات صاحبین عُرِیَا الله کی دلیل میہ ہے کہ مقتولہ یعنی باندی اگر چدا کیٹ مخص کی تعدی اور اس کے ظلم سے مری ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے وقت پر مری ہے، لہذا جس طرح طبعی موت مرنے کی صورت میں شوہر پر مہر واجب ہوتا، یا مولی کے علاوہ کسی اجنبی کے مار ڈالنے سے شوہر مہر سے بری نہیں ہو پاتا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی شوہر پر مہر واجب ہوگا اور وہ مہر سے بری نہیں ہوسکتا۔

حضرت امام صاحب رطینیا وغیرہ کی دلیل ہے ہے کہ جب ازخود آقا ہی نے اس کا نکاح کیا تو وہی اس کا ولی بھی ہے، اور ولی کے سلسلے میں تھم ہے ہے کہ اس پرتشلیم مبدل یعنی سپردگی بضعہ واجب ہے اور اگر وہ تشلیم مبدل سے رک جاتا ہے، تو اسے اس کے بدل یعن مہر ہے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اور صورت مسئلہ میں باندی کوقتل کر کے چوں کہ آقانے مبدل اور معوض لیعنی بضع کوروک لیا ہے، اس لیے اسے بدل لیعنی مہر سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ اگر کوئی آزاد مسلمان عورت نکاح کے بعد خلوت اور صحبت سے پہلے مرتد ہوجائے تو منع مبدل کی وجہ سے اسے بھی مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی آقا کومہر سے محروم کر دیا جائے گا۔

والقتل النع سے حضرات صاحبین کے قیاس کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں بیشلیم ہے کہ مقول اپنے مقررہ وقت پر ہی مرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اس فعل یعنی قتل کو دنیاوی احکامات میں اتلاف شار کر کے قتل عدمیں قاتل پر قصاص اور قتل خطاء میں اس پر دیت واجب کی جاتی ہے، لہذا جس طرح قتل قصاص وغیرہ کے سلسلے میں اتلاف ہے اس طرح مہر کے متعلق بھی وہ اتلاف ہوگا اور مہر کا اتلاف بہی ہے کہ قاتل کو پچھ بھی مہر نہ ملے اور جو پچھ نکاح سے ثابت اور واجب ہوا تھا وہ ساقط ہوجائے۔

وان قتلت النج (۲) یہاں ہے دوسرے مسئلے کا بیان ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر آزاد عورت نے کسی مخص ہے اپنا نکاح کیا پھر دخول اور جماع سے پہلے پہلے اس نے خودشی کرلی اور سلیم مبدل یعنی سپردگی بضع ہے رک گی تو اسے مہر ملے گا یانہیں؟ اس علی بھی اختلاف ہے، امام زفر اور امام شافعی عِیسَدُیّا کے یہاں عورت کومہر نہیں ملے گا، اس کے برخلاف امام صاحب، امام احمد اور امام مالک بیشانیتا کے یہاں عورت کومہر ملے گا اور اس کی جانب سے اس کا ولی اس پر قبضہ کرے گا۔

حضرت امام زفر اور امام شافعی عِیَالیّا کی دلیل کا دارومدار قیاس پر ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح آزاد عورت کے ارتداد کی صورت میں اس کا مہر ساقط ہوجا تا ہے، اور جس طرح دخول سے پہلے اپنی باندی کوفل کر دینے سے مولی کو مہر سے محروم کر دیا جا تا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ بی عورت سلیم مبدل سے پہلے ہی مرگی ہے اور خودکشی کر کے اس نے بفع کوروک لیا ہے، البندا اسے بھی مہراور بدل سے محروم کر دیا جائے گا۔ و المجامع ما بیناہ سے یہی مراد ہے کہ تسلیم بفع سے رکنا جس طرح ارتدادو غیرہ میں محروم مہرکا سبب بنتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی یہ چیز حر مان مہر کا سبب بنتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی یہ چیز حر مان مہر کا سبب بنتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی یہ چیز حر مان مہر کا سبب بنتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی یہ چیز حر مان مہر کا سبب بنتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی یہ چیز حر مان مہر کا سبب بنتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی یہ چیز حر مان مہر کا سبب بنتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی یہ چیز حر مان مہر کا سبب بنتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی میں بھی اس میں بھی کا در عینوں جگہ مانع مہر ہونے کی وجہ سے محروم ہونے گا۔

ولنا المنع ہماری دلیل میہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود اپنے آپ پر جنایت کرتا ہے، تو دنیاوی احکام میں اس پر کوئی تھم یا کوئی سزا لا گونبیس ہوتی ، یہی وجہ ہے کہ امام صاحب والتعلا کے یہاں خود تشی کرنے والے کوشس بھی دیا جا تا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، البذا خود شی کرناطبعی موت مرنے کے مشابہ ہے اور عورت کے طبعی موت مرنے کی صورت میں مہر ساقط نہیں ہوتا ، البذا خود شی کرنے سے بھی مہر ساقط نہیں ہوگا۔

بعلاف قتل النع امام زفر ولیشیل نے صورت مسئلہ کو آقا کے اپنے باندی کو قبل کرنے پر قیاس کر کے اس میں بھی سقوط مہر کا نعرہ لگایا تھا، صاحب ہدایہ یہاں سے ان کے نعرے کو بے اثر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت والا آپ کا یہ قیاس درست نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ مولی کے اپنی باندی کو قبل کرنے سے اس پر دنیاوی احکامات کا ترتب ہوتا ہے اور مولی پر قصاص اس لیے واجب نہیں ہوتا کہ باندی مولی کی ملکیت ہے، اب اگر ہم اس پر قصاص واجب کریں تو ایجاب الشی علی المشی لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔ البتدا گرمولی خطا اپنی باندی کو قبل کرتا ہے، تو اس پر بھی کفارہ واجب ہوتا ہے، جب کہ خود کشی کرنے سے انسان پر کسی بھی چیز کا

اسی طرح اسے مرتدہ پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے، کیوں کہ ارتداد کی صورت میں بھی عورت پر دنیاوی احکام لا گوہوتے ہیں اور اسے جس اور تعزیر وغیرہ سے دو چار ہونا پڑتا ہے، لہذا جب مقیس اور مقیس علیہ میں زمین وآسان کا فرق ہے توایک کو دوسرے پر قیاس کرنا کہاں سے درست ہوگا۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً فَالْإِذُنُ فِي الْعَزُلِ إِلَى الْمَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَى الْكَالَيْةِ، وَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَمَى الْكَالَيْةِ وَ مُحَمَّدٍ
رَمَ الْكَالْيَةِ أَنَّ الْإِذْنَ إِلَيْهَا، لِأَنَّ الْوَطْئَ حَقَّهَا حَتَّى تَثْبُتَ لَهَا وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ، وَ فِي الْعَزْلِ يَنْقُصُ حَقُّهَا فَيُشْتَرَطُ
رِضَاهَا كَمَا فِي الْحُرَّةِ، بِخِلَافِ الْآمَةِ الْمَمْلُو كَةِ، لِأَنَّهُ لَا مُطَالَبَةً لَهَا فَلَا يُعْتَبُو رِضَاهَا، وَجُهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْعَزْلَ يُحْتَبُو رِضَاهَا، وَجُهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْعَزْلَ يُحِرُّ إِيمَاهًا مُولِلًى فَيُعْتَبَرُ رِضَاهً، وَ بِهِذَا فَارَقَتِ الْحُرَّةِ.

ترجمہ: اور جب کسی نے کسی باندی سے نکاح کیا تو حضرت امام صاحب رکھٹیائے یہاں عزل کی اجازت مولی کے سپر دہے،اور حضرات صاحبین ؓ سے مروی ہے کہ عزل کی اجازت خود باندی کی طرف سپر دہے، اس لیے کہ وطی اس کاحق ہے یہاں تک کہ اسے مطالبۂ وطی کی ولایت حاصل ہے،اورعزل کرنے میں اس کے حق کا نقصان ہے،لہذا آزادعورت کی طرح اس کی رضامندی بھی شرط ہوگی۔

برخلاف مملوکہ باندی ہے، کیوں کہ اسے مطالبہ وطی کاحق نہیں ہے، لہذااس کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ عزل مقصود ولد میں مخل ہے اور وہ مولی کاحق ہے لہذااس کی رضامندی معتبر ہوگی، اور اسی تعلیل سے منکوحہ باندی منکوحہ حرہ ہے الگ ہے۔

#### اللغاث:

﴿إذن ﴾ اجازت \_ ﴿عزل ﴾ فرج سے باہر انزال كرنا \_ ﴿وطى ﴾ جماع كرنا ـ ﴿ ينقص ﴾ كم موجاتا ہے ـ ﴿ يُحلُّ ﴾ خلل ذالتا ہے ـ

## باندى سے تكاح مس عزل كى اجازت كون دے كا؟

حل عبارت سے پہلے مخضرا بیذ بن میں رکھے کہ عزل کے لغوی معنی ہیں، الگ کرنا، علیحدہ کرنا، اورشر بعت میں "العزل أن یطاها و یعزل شہوتہ عنها کیلا یتولد الولد" لینی جماع کے دوران جب انزال قریب ہوجائے یا ہونے لگے تو شوہرا پے عضو تناسل کوعورت کی شرم گاہ سے باہر نکال لے اور وہیں منی کا خروج ہو، تا کہ رخم عورت میں منی نہ پنچے اوراستقر ارحمل نہ ہوسکے۔ عزل کا تھم ہیہے کہ بیشتر صحابہ، اکثر فقہاء اور عام علاء اسے جائز قرار دیتے ہیں، جب کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اسے

 كرنا قراردية موئ فرمايا ذاك الوأد الحفي بيحديث مسلم، ابودا وداورنسائي شريف وغيره مين درج ہے۔

ان حفرات کی دوسری دلیل حفرت عمر اور حفرت عثان و گافتی کا اثر بھی ہے اور ان سے منقول ہے کہ کانا پنھیان عن العزل مید حفرات کی دوسری دلیل حفرت عمر اور حفرت عثان و گافتی کا اثر بھی ہے اور ان سے منقول ہے کہ کانا پنھیان عن العزل مید حفرات لوگوں کوعزل سے منع فرمایا کرتے تھے، کیکن صاحب فتح القد ریا دیا گائے ہوا جواز عزل کا ہے، چنا نچے سے میں حضرات جابر و گافتی کی حدیث ہے، کنا نعزل و القر آن بنزل "کہزول قرآن کے وقت بھی ہم عزل کی معلوم میہ والی کرتے تھے، اس طرح حضرت ابن مسعود و گافتی سے عزل کے متعلق دریافت کیا گیا تو انھوں نے لابانس به فرمایا، معلوم میہ وا کہ عزل جائز اور مباح ہے، یہی محققین اور بیشتر اہل علم کی رائے ہے۔ (فتح القدریہ / ۲۵۸)

اس وضاحت کے بعدصورت مسئلہ پرنظر ڈالیے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے باندی سے نکاح کیا تو عزل کرنے میں اسے کس کی اجازت درکار ہوگی؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے، حضرت امام صاحب رطیقیلا کی رائے تو یہ ہے کہ شوہر کوعزل کرنے کے لیے شوہر کو کے لیے مولی کی اجازت اور اس کی جاہت حاصل کرنی ہوگی، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ عزل کرنے کے لیے شوہر کو خود منکوحہ باندی سے اجازت لینی ہوگی۔

ان حضرات کی دلیل ہیہ ہے کہ وظی منکوحہ باندی کا حق ہے، اسی لیے تو اس کے لیے مطالبہ وظی کی ولایت ثابت ہے اور عزل کرنے میں اس کے اس حق کا نقصان ہے، لہذا جس طرح آزادعورت سے اس کی رضامندی کے بغیرعزل کرناصیح نہیں ہے، اسی طرح منکوحہ باندی ہے بھی اس اس کی اجازت کے بغیر وطی کرنا درست نہیں ہوگا، اور اس سلسلے میں اس کی اجازت پر انحصار ہوگا، مولی کی اجازت یا عدم اجازت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

ہاں اگروہ باندی مولیٰ کی مملوک ہے اور وہ خود ہی اس ہے وطی کرتا ہے ، تو اب مولیٰ کومن چاہی اور من خواہی کا اختیار ہوگا اور عزل وغیرہ کرنے کے لیے اس باندی مولیٰ کی مملوک ہے اور وطی عزل وغیرہ کرنے کے لیے اس باندی مولیٰ کی مملوک ہے اور وطی اس کا نہیں ، بلکہ مولیٰ کا حق ہے اور انسان اپنے حق میں ہرطرح کے تصرف کا مالک ہوتا ہے ، اور اپنے حق میں اندر باہر کرنے کے لیے کسی سے بوچھنے یا اجازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

ظاہرالردایہ کی دلیل میہ ہے کہ نکاح کامقصود اولا دکی طلب اور ان کاحصول ہے اورعورت کے باندی ہونے کی صورت میں میہ مقصود مولیٰ کاحق ہے اورعزل کرنے میں اس حق کا نقصان ہے ، اس لیے عزل کرنے کے لیے شوہرکومولیٰ کی اجازت درکار ہوگی نہ کہ منکوحہ کی۔

وبھذا الغ اس کا حاصل یہ ہے کہ مقصودِ نکاح کی تعلیل ہے منکوحہ حرہ اور منکوحہ مملوکہ میں فرق ہوگیا، یعنی منکوحہ باندی میں چوں کہ ولد مولیٰ کا حق ہوتا ہے اس کے یہاں اس مولیٰ کی اجازت کا اعتبار ہوگا، اور منکوحہ حرہ میں ولد اس حرہ کاحق ہوتا ہے اس لیے آزاد عورت سے عزل کرنے کے لیے اس کی اجازت درکار ہوگی، لہذا جب مملوکہ اور حرہ دونوں میں فرق ہے تو مملوکہ کوحرہ پر قیاس کرنا کیے درست ہوگا۔ (یہ گویا حضرات صاحبین عِنسَالاً کے قیاس کا جواب ہے )۔

وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ أُمَةٌ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُعْتِقَتُ فَلَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا، لِقَوْلِهِ السَّلِيَّةُ الْمَرْبُونَ وَمَنْ أَعْتِقَتُ ((مَلَكُتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِيُ)) فَالتَّعْلِيْلُ بِمِلْكِ الْبُضْعِ صَدَرَ مُطْلَقًا فَيَنْتَظِمُ الْفَصْلَيْنِ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَالُا أَعْتُهُ يُخَالِفُنَا فِيمَا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهُو مَحْجُوجٌ بِهِ، وَ لِأَنَّهُ يَرُدَادُ الْمِلْكُ عَلَيْهَا عِنْدَ وَالشَّافِعِيُّ رَحَالُا أَلْفَا فَيْ اللَّهُ يَوْدَادُ الْمُلْكُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمُكَاتِبَةُ يَعْنِي وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِمُهُمُ الرَّوْجُ بَعْدَةً ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ، فَتَمْلِكُ رَفْعَ أَصْلِ الْعَقْدِ دَفْعًا لِلزِّيَادَةِ. وَ كَذَا الْمُكَاتِبَةُ يَعْنِي الْمُعْتِي وَعَلَيْقُاتِ، فَتَمْلِكُ رَفْعَ أَصْلِ الْعَقْدِ دَفْعًا لِلزِّيَادَةِ. وَ كَذَا الْمُكَاتِبَةُ يَعْنِي الْمُعْتَقِ، فَيَمْ لِكُ الزَّوْجُ بَعْدَةً ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ، فَتَمُلِكُ رَفْعَ أَصْلِ الْعَقْدِ دَفْعًا لِلزِّيَادَةِ. وَ كَذَا الْمُكَاتِبَةُ يَعْنِي الْمُعْتِي وَمَا اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُقَاتِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُؤْلِقَةَ وَلَا لَا أَنْ الْعِقْدَ لَقَدَ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا، وَكَانَ الْمُهُرُ لَتِهُ اللَّهُ الْمُعْتَى لِلْفُلِكِ وَ قَلْ الْمُعْتَى الْمُعْتَى لِلْمُ اللَّهُ الْمُعْتَى لِلْمُعْلِدُ وَ قَلْ الْمُعْتَى لِلْمُ الْمُعْتَى لِلْمُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى لِلْمُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُولِدُ وَ طَلَاقَهَا ثِنْتَانَ .

تروج ملی: اوراگر کسی باندی نے اپنے مولی کی اجازت سے ازخود اپنا نکاح کیا پھر وہ آزاد ہوگی تو اسے اختیار ملے گا،خواہ اس کا شوہر آزاد ہویا فلام ہو، اس لیے کہ جب حضرت بریرہ ہو گائی آزاد ہوئیں تو نبی کریم شائی آئے نے ان سے فرمایا تھا''بریرہ تم اپنے بضع کی مات مطلق صادر ہوئی ہے، اس لیے بید دونوں قسموں کو شامل ہوگی۔ ہوگی ہو، لہذا شمیس اختیار ہے۔ حدیث پاک میں ملک بضع کی علت مطلق صادر ہوئی ہے، اس لیے بید دونوں قسموں کو شامل ہوگی۔

حضرت امام شافعی چلتھیں شوہر کے آزاد ہونے کی صورت میں ہمارے مخالف ہیں، لیکن حدیث پاک کے اطلاق کی وجہ سے ان پر حجت قائم ہے، اور اس لیے بھی کہ آزادی کی صورت میں باندی پر شوہر کی ملکیت بڑھ جاتی ہے، چنانچہ آزادی کے بعدوہ تین طلاق کا مالک ہوجاتا ہے، لہٰذا اس زیادتی کو دفع کرنے کے لیے عورت بھی اصل عقد کو ختم کرنے کی مالک ہوگی۔

اورایسے ہی مکاتبہ بعنی جب اپنے مولی کی اجازت سے اس نے نکاح کیا پھروہ آزاد کر دی گئی، حضرت امام زفر رالٹھا فرماتے میں کہ مکاتبہ کوخیار نہیں ملے گا،اس لیے کہ اس کی رضامندی سے اس پر عقد کا اجراء ہوا ہے اور مہر بھی اس کا ہے، لہذا اس کے لیے خیار ثابت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

برخلاف بانڈی کے،اس لیے کہاس کی رضا مندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔اور ہماری دلیل یہ ہے کہ علت اضافۂ ملک ہےاور مکا تبہ میں بھی ہمیں بیعلت نظر آ رہی ہے، کیوں کہ مکا تبہ کی عدت بھی دوجیض ہیں اوراس کی طلاق بھی دو ہیں۔

#### اللغات:

﴿اعتقت ﴾ آزاد کردی گئی۔ ﴿خیار ﴾ نکاح برقرار کفنے یاختم کرنے کا اختیار۔ ﴿ملکت ﴾ تو مالک ہوگئ۔ ﴿بضع ﴾ عورت کی شرم گاہ۔ ﴿اختار ی ﴾ تو چن لے۔ ﴿ بنظم ﴾ مشتمل ہوگا، شامل ہوگا۔ ﴿فصلین ﴾ دونوں صورتیں۔ ﴿محجوج به ﴾ ای بات ہے دلیل بنائی گئی ہے۔ ﴿ بن داد ﴾ برم جائے گا۔ ﴿قرءان ﴾ دوقرء، دوحیض یا دوطہر۔

تخريج

# ر آن الهدایہ جلدی کے میں اور ۱۲۲ کی کی ایک کا بیان کے بائدی کے خیار منع کا بیان:

عبارت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے دومسکے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلے مسکے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کمی مخف کی باندی نے اپنے مولی سے اجازت حاصل کر کے کسی جگہ اپنا نکاح کرلیا، اس کے بعد مولی نے اسے آزاد کر دیا اور وہ طوق غلامی سے آزاد ہوگی ، تواسے خیارعتق ملے گایانہیں؟

اس سلسلے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ کا کہنا ہہ ہے کہ اگر بوقت عتق اس باندی کا شوہرغلام ہوتب تو اسے خیار عتق ملے گا،کیکن اگر آزادی کے وقت شوہر بھی آزاد ہوتب معقلہ کو خیار عتق نہیں ملے گا۔احناف کی رائے یہ ہے کہ معتقہ کو بہر حال خیار عتق ملے گا خواہ اس کا شوہر بوقت عتق آزاد ہو یا غلام ہو۔

دراصل ائمہ ثلاثہ اور احناف کا یہ اختلاف حضرت بربر کا کی آزادی کے وقت ان کے سرتاج حضرت مغیث کی آزادی اور غلای کے متعلق روایات کے متعارض ہونے پربٹی ہے، چنانچ حضرت اسوداورع وہ بن الزبیر کی ایک روایت کے مطابق حضرت بربر ہ کی آزادی کے وقت ان کا آزاد ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کے برخلاف حضرت ابن عباس اور عبدالرحمٰن بن القاسم کی روایتوں سے اس وقت ان کا غلام ہونا ثابت ہے، اور اس سلیلے میں دیگر روایات بھی ہیں جن میں ہے بعض تو ان کی آزادی کا نعرہ لگارہ کا اور دیگر وقت ان کا غلام ہونا ثابت ہے، اور اس سلیلے میں دیگر روایات بھی ہیں جن میں سے بعض تو ان کی آزادی کا نعرہ لگارہ کی ہیں اور دیگر بعض سے ان کی غلامی کا ثبوت ہور ہا ہے، لہذا احناف نے تو اِذا تعارضا تساقطا پر عمل کرتے ہوئے یہاں روایات کوترک کر دیا اور آپ شکھی اور آپ کی غلامی کا ثبوت ہوں کہ آپ شکھی اور اس ملکت النے کونمونہ عمل اور قابل دلیل سمجھا اور چوں کہ آپ شکھی اطلاقہ والے ضابطے کے تحت یہ فرمان میں شوہر کی حریت یا عبدیت سے کوئی بحث نہیں کی گئی ہے، اس لیے المطلق یہ وی علی اطلاقہ والے ضابطے کے تحت یہ فرمان نبوی عام ہوگا اور معتقہ کو مطلقا خیار ملے گا، خواہ اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام، اور اس اطلاق، می کی وجہ سے یہ حدیث حضرات ائمہ شلاشہ کے خلاف جبت اور دلیل ہے۔

اوراگرا حادیث بی پر مل کریں تو بھی احناف کا مسلک توی اور مضبوط ہے، اس لیے کہ جوروایتیں حضرت مغیث کی حریت پر دلالت کررہی ہیں، وہ عبدیت کے لیے تو مثبت ہیں، لیکن حریت کے دلالت کررہی ہیں، وہ عبدیت کے لیے تو مثبت ہیں، لیکن حریت کے حق میں نافی ہیں اور فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ الإثبات مقدم علی النفی إن کان بالأصل، یعنی اصل کا اثبات ہمیش نفی سے مقدم ہوگا اور انسان کا آزاد ہونا ہی اصل ہے، لہذا اس حوالے سے بھی احناف کا مسلک رائج ہے اور حضرت مغیث کی حریت پر دلالت کرنے والی روایات بھی رائح ہیں۔

ماری عقلی دلیل میہ ہے کہ آزادی سے پہلے شوہر بیوی پر دوطلاق کا مالک ہوتا ہے، لیکن آزادی کے بعد میہ دو تین میں تبدیل ہوجائے گا اور اس طرح بیوی پر شوہر کو اضافہ ملک حاصل ہور ہا ہے اور اس کے حق میں ایک ہوجائے گا اور اس طرح بیوی پر شوہر کو اضافہ ملک حاصل ہور ہا ہے اور اس کے حق میں ایک طرح کی زیادتی ثابت ہور ہی ہے، تو بیوی کے ساتھ عدل وانصاف کا تقاضا بہی ہے کہ اسے بھی پچھ نہ پچھ دیا جائے ، لیکن اس کے حق میں کی خیر کا اضافہ تو ہونے سے رہا، اس لیے ہم نے دفع زیادتی کی غرض سے بیوی کو اصل عقد کے ختم کرنے کا اختیار دے دیا۔ میں کی چیز کا اضافہ تو ہونے اپنے آتا ہے اجازت کیکر کری کہ اللہ کا تبد نے اپنے آتا ہے اجازت کیکر کری کے کہ اللہ کا تبد نے اپنے آتا ہے۔ اجازت کیکر

ا پنا کہیں عقد کیا اور پھر آقانے اے آزاد کر دیا تو باندی کی طرح اے بھی خیار عتق حاصل ہوگا،خواہ اس کا شوہر آزاد ہویا غلام، اور اس

صورت میں ائمہ کلا شبھی ہمارے ہم آواز اور ہمارے ہم خیال ہیں، البتہ یہاں امام زفر طِیشُمیلائے اپنی الگ مسجد بنائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کومطلقا خیار ہی نہیں ملے گا،خواہ اس کا شوہر حرہ و یا عبد۔

امام زفر والنيل کی دلیل میہ ہے کہ باندی کوخیار ملنے کی وجہ پیتھی کہ اس کا نکاح اولاً تو اس کی مرضی کے بغیر ولایت مولیٰ کی وجہ ہے ہوا تھا، دوسرے میہ کہ اس کا مہر بھی مولیٰ ہی کے لیے تھا اور وہ بیچاری بالکل بے یارو مددگارتھی، ہم نے اس کی اعانت اور نصرت کی خاطر سابقہ دونوں علتیں مفقو داور معدوم ہیں (اس لیے اس کا عقد اس کی رضامندی ہے ہوا ہے، نیز اس کا مہر بھی اس کوملا ہے ) اس لیے اسے ہم یہ اختیار دینے کے حق میں نہیں ہیں۔

بحلاف الأمة ہے یہ بتلانامقصود ہے کہ مکاتبہ کی طرح باندی بھی تو ازخود اپنا نکاح کرتی ہے اور وہ بھی تو اپنے عقد پر راضی رہتی ہے، پھرآپ اسے کیوں اختیار دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہ باندی بھی اپنے عقد سے راضی رہتی ہے، کیکن اس کی رضا کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیوں کہ اس کا مولی اس کی مرضی کے بغیر بھی اس پر کسی کوتھوپ سکتا ہے، حالانکہ مکاتبہ میں مولی کا جبر نہیں چل سکتا، اس لیے اس کو لے کراعز اض کرنا درست نہیں ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ محترم عتق کے ساتھ ساتھ از دیاد ملک بھی ثبوت خیار کی علت ہے اور از دیاد ملک میں باندی اور مکاتبہ دونوں برابر ہیں، چنا نچے عتق سے پہلے سرکا تبہ کی عدت دوحیض تھے اور عتق کے بعد تین ہوگئے، عتق سے پہلے اس کا شوہر دوطلاق کا مالک تھا، عتق کے بعد یہ ملکیت تین میں تبدیل ہوگئ، لہذا جب اضافۂ ملک کی علت میں مکا تبہ اور مملو کہ دونوں شریک ہیں، تو حکم میں بھی دونوں سہیم ہوں گی اور مملو کہ کو خیار عتق ملتا ہے، لہذا مکاتبہ کو بھی ملے گا۔

وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُغْتِقَتْ صَحَّ النِّكَاحُ، لِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ، وَامْتِنَاعُ النَّفُوْذِ مِنْ حَقِّ الْمَوْلَىٰ، وَ قَدْ زَالَ، وَ لَا خِيَارَ لَهَا، لِأَنَّ النَّفُوْذَ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَا تَتَحَقَّقُ زِيَادَةُ الْمُلْكِ، كَمَا إِذَا زَوَّجَتُ نَفْسَهَا بَعْدَ الْعِتْق.

تروج مل : اوراگر کسی باندی نے اپنے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا پھر وہ آزاد ہوگی تو نکاح صحیح ہے، کیوں کہ باندی اہل تکلم میں سے ہے، اور نفاذ نکاح کی ممانعت حق مولی کی وجہ سے تھی، لیکن وہ زائل ہوگی ، اور اسے خیار عنی نہیں ملے گا، اس لیے کہ آزاد ہونے کے بعد نکاح نافذ ہوا ہے، لہٰذازیادتی ملک کا تحقق نہیں ہوا، جیسا کہ اس صورت میں جب کہ آزاد ہونے کے بعد ازخوداس نے اپنا نکاح کرلیا ہو۔

#### اللّغاث:

﴿ امتناع ﴾ رك جانا \_ ﴿ نفو ذ ﴾ نافذ مونا \_ ﴿ زال ﴾ فتم موكيا، زائل موكيا \_ ﴿ عتق ﴾ آزادى \_

# بلااجازت تکاح کرنے والی باندی کاحق فنع:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی باندی نے اپنے آقا کی اجازت اور اس کی مشیت و جاہت کے بغیر کسی ہے اپنا نکاح کرلیا، پھر

آ قانے اے آزاد کر دیا، تو اس کا کیا ہوا نکاح میچے اور جائز ہوگا، البتہ یہاں اسے خیار عتق نہیں ملے گا۔ صحت نکاح کی دلیل تو یہ ہے کہ باندی عاقل، بالغ اور تکلم وتصرف کی اہل ہے، اور ذی اہل کا ہر جائز تصرف نا فذ ہوتا ہے، لہذا مولیٰ کے آزاد کر دینے کے بعد اس کا نفر ہوگا ، بالغ اور تکلم وقصرف کی اہل ہے، اور ذی اہل کا ہر جائز ہوگا، کیوں کہ اس کا عدم نفاذ مولیٰ کے حق کی وجہ سے ہی تھا، گر آزادی کا پروانہ عطا کر کے جب مولیٰ نے باندی کی زندگی کوگرین سنگل دکھلا دیا، تو اس کے تصرف کی لائن بھی کلیئر ہوگی ۔

اورصورت مسئلہ میں اسے خیار نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا نفوذ آزادی کے بعد ہوا ہے، اور آزادی کے بعد شوہر کے حق میں اضافۂ ملک کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس اضافہ ملک والی علت کے سبب اسے خیار ملتا ہے، کیکن جب یہاں بی علت نہیں ہے، تو اسے کیا خاک خیار ملے گا؟۔ اور بیصورت آزادی کے بعد عقد کرنے کی طرح ہے، لہذا جس طرح آزاد ہونے کے بعد عقد کرنے سے کیا خیار نہیں ملتا، اس طرح آزادی کے بعد نکاح کے نافذ ہونے سے بھی خیار نہیں ملے گا۔

فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَلَى أَلْفٍ وَ مَهُرُ مِثْلِهَا مِائَةٌ فَذَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا فَالْمَهُرُ لِلْمَافِلَى، لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنَافِعَ مَمْلُوْكَةِ الْمَوْلَى، وَ إِنْ لَمْ يَذْخُلُ بِهَا حَتَّى أَعْتَقَهَا فَالْمَهُرُ لَهَا، لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنَافِع مَمْلُوكةِ الْمَوْلَى، وَ إِنْ لَمْ يَذْخُلُ بِهَا حَتَّى أَعْتَقَهَا فَالْمَهُرُ لَهَا، لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنَافِع مَمْلُوكةِ الْمَوْلَى، وَ إِنْ لَمْ يَذْخُلُ بِهَا حَتَّى أَعْتَقَهَا فَالْمَهُرُ لَهَا، لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنَافِع مَمْلُوكةٍ لَقَهِ الْمَعْقِدِ بِالْعِتْقِ اسْتَنَدَ إِلَى وَقْتِ وُجُودٍ الْعَقْدِ، فَصَحَّتِ مَمْلُوكةٍ لَهَا . وَالْمُرَادُ بِالْمَهُرِ الْأَلْفُ الْمُسَمِّى إِلَّا لَهُ يَجِبُ مَهُرُّ آخَرُ بِالْوَطْئِي فِي نِكَاحٍ مَوْقُوفٍ، لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدِ اتَّحَدَ التَّسْمِيةُ وَ وَجَبَ الْمُسَمِّى، وَ لِهِذَا لَمْ يَجِبُ مَهُرُّ آخَرُ بِالْوَطْئِي فِي نِكَاحٍ مَوْقُوفٍ، لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدِ اتَّحَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ يَجِبُ مَهُرُّ آخَرُ بِالْوَطْئِي فِي نِكَاحٍ مَوْقُوفٍ، لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدِ اتَّحَدَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْولُولِي الللْهُ الللْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّ

تروج ملی: پھراگر باندی نے مولی کی اجازت کے بغیر ایک ہزار پر نکاح کیا اور اس کا مہر شل سو ( درہم ) ہیں، اور اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کر لیا، پھر مولی نے اس آزاد کر دیا تو مہر مولی کو ملے گا، کیوں کہ شوہر نے مولی کی مملوکہ کے منافع کو حاصل کیا ہے۔ اور اگر شوہر کے دخول کرنے سے پہلے مولی نے اسے آزاد کر دیا تو مہر عورت کو ملے گا، اس لیے کہ شوہر نے ایسے منافع کو حاصل کیا ہے جو عورت کی ملکیت میں ہیں۔ اور مہر سے ایک ہزار سلی مراد ہے، اس لیے کہ آزادی کی وجہ سے عقد کا نفاذ وجود عقد کے وقت کی طرف منسوب ہوگیا، البذات میں درست ہے اور سلی واجب ہے، اس وجہ سے نکاح موقوف میں وطی کرنے سے دوسرا مہر واجب نہیں ہوتا، کیوں کہ نفاذ کے منسوب ہونے کی وجہ سے عقد متحد ہے، البذا صرف ایک ہی مہر واجب ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿اعتق ﴾ آزاد کردیا۔ ﴿استوفی ﴾ حاصل کیا ہے۔ ﴿مسمّٰی ﴾ طے شدہ۔ ﴿استند ﴾منوب ہے۔

#### بلا اجازت تکاح کرنے والی با تدی کا مبر کے ملے گا:

عبارت کا عاصل میہ ہے کہ اگر کوئی باندی اپنے مولی کی اجازت کے بغیر اپنے مہرمثل سے کئی گنا زائد مہر کے عوض اپنا نکاح کرتی ہے اور پھرمولی اسے آزاد کر دیتا ہے، تو اس کا مہر کے ملے گا،مولی کو یا پھر باندی کو؟

اس السلط میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مولی دخول سے پہلے اس باندی کوآزاد نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں پورامہراس

مولی کو ملے گا اور بیوی کواس میں سے ایک پائی بھی نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ جب شوہر نے بیوی (باندی) کی آزادی سے پہلے ہی اس کے ساتھ دخول کرلیا تو گویا مولی کی ملکیت سے اس نے فائدہ اٹھایا، لہذا جس کی ملکیت سے استفادہ کیا گیا ہے، عوض اور بدل بھی اس کو ملے گا اور بیوی آزادی سے پہلے مولی کی ملک ہے، اس لیے بدل یعنی میر بھی مولی کو ملے گا۔

لیکن اگر شوہر نے آزادی کے بعد دخول کیا ہے، تو اب چوں کہ بیوی مولی کی ملکیت سے خارج ہوکراپنے بضع کی مالک بن چکی ہے،اس لیےاس صورت میں شوہر کا دخول کرنا بیوی کی ملکیت سے استفادہ ہوگا اوراس کا بدل بھی اس بیوی کو دیا جائے گا۔

و المواد بالمهو النع سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ دخول قبل العتق کی صورت میں مولی کو صرف مہمثل کی مقدار رقم ملنی چاہیے اور بقیہ باندی کو دینا چاہیے، کیوں کہ مولی باندی کے بفتع کا مالک ہے اور مہمثل کے بیش نظر بفتع صرف سو دراہم کی مالیت کا ہے، اس لیے انساف کی بات یہی ہے کہ مہمثل کی مقدار مولی کو دے کر مابقی باندی کے خوالے کر دیا جائے، مگر ایسا نہیں ہے، آخر کیوں؟

صاحب کتاب اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مہر خواہ مولی کو ملے یا پھر باندی کو ملے، بہر حال دونوں میں سے جے
بھی ملے مہر سلی ہی ملے گا، اس لیے کہ آزادی کی وجہ عقد کا نفاذ وجود عقد کی طرف منسوب ہوگا اور وجود عقد کے وقت مہر ایک ہزار
متعین ہوا تھا، لہٰذا یہ تعیین تو درست ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ شوہر کس کے منافع وصول کرتا ہے، اگر قبل العق اس نے دخول کر لیا تو
آقا کے منافع وصول کرنے کی وجہ سے مہر پر اس کا حق ہوگا، اور اگر بعد العقق دخول کرتا ہے تو باندی سے منافع وصول کرنے کی وجہ سے
وہ مہرکی حق دار ہوگی اور چوں کہ تسمیہ الف درست ہے، اس لیے جے بھی ملے گا پورامہر سلمی یعنی ایک ہزار ملے گا۔

ولهذا النع يہاں سے يہ بتانامقصود ہے كەنفاذ عقد چول كه وجودعقد كى طرف منسوب ہوجاتا ہے، اى وجہ سے اگر كى باندى نے مثلاً اپنے آقا كى اجازت كے بغير نكاح كيا اور شوہر نے وطى كرلى پھر بعد ميں آقانے نكاح كى اجازت ديدى يا اسے آزاد كرديا تو بعد الاذن والعتق والى اجازت ابتدائے عقد كے ساتھ لاحق ہوگى اور شوہر پر صرف ايك ہى مہر واجب ہوگا، ايسانہيں ہے كه نكاح موتوف والى وطى سے ايك اور بعد الاذن سے دو سرامہر واجب ہو۔ اس ليے كہ جب نفاذ عقد وجود عقد سے مل گيا تو اب قبل الاذن اور بعد الاذن دونوں عقد ايك ہوگے اور عقد واحد ميں ايك ہى مہر واجب ہوتا ہے نہ كہ دو۔

وَ مِنْ وَطِى أَمَةَ ابْنِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَهِي أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، وَ عَلَيْهِ قِيْمَتُهَا وَ لَا مَهْرَ عَلَيْهِ، وَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَدَّعِيةُ الْأَبُ، وَ وَجُهُهُ أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ تَمَلُّكِ مَالِ ابْنِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْبَقَاءِ، فَلَهُ تَمَلُّكُ جَارِيَتِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى صِيَانَةِ الْمَاءِ، فَلَوْ الْحَاجَةِ إِلَى إِبْقَاءِ نَسْلِهِ دُونَهَا إِلَى إِبْقَاءِ نَفْسِه، فَلِهاذَا يَتَمَلَّكُ الْجَارِيَةَ بِالْقِيْمَةِ، وَ الطَّعَامَ بِغَيْرِ قِيْمَةٍ، غَيْر قِيْمَةٍ، فَيْر أَنَّ الْحَاجَة إلى إِبْقَاءِ نَسْلِهِ دُونَهَا إلى إِبْقَاءِ نَفْسِه، فَلِهاذَا يَتَمَلَّكُ الْجَارِيَةَ بِالْقِيْمَةِ، وَ الطَّعَامَ بِغَيْرِ قِيْمَةٍ، فَيْمَ وَيُمْ قَنْمَ أَنَّ الْمَلْكُ يَثْبُتُ قَبْلَ الْإِسْتِيلَادِ شَرْطًا لَهُ، إِذِ الْمُصَحِّحُ حَقِيْقَةُ الْمِلْكِ أَوْ حَقَّةٌ، وَ كُلُّ ذَالِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ ثُمَّ هَذَا الْمِلْكُ يَثْبُتُ قَبْلَ الْإِسْتِيلَادِ شَرْطًا لَهُ، إِذِ الْمُصَحِّحُ حَقِيْقَةُ الْمِلْكِ أَوْ حَقَّةٌ، وَ كُلُّ ذَالِكَ غَيْرُ قَابِتٍ لَمُ اللهُ يَعْرُونَ لَهُ التَّزَوُّ جُ بِهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيْمِه، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوَطَى يُلاقِي مِلْكَةُ فَلَا يَلْوَمُ الْعُقْرُ، وَ لَلْشَافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ يَجِبُ الْمَهُرُ، لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ حُكُمًا لِلْإِسْتِيلَلَادِ، كَمَا فِي الْجَارِيَةِ قَالَ زُفُولُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَجِبُ الْمَهُرُ، لِلَانَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ حُكُمًا لِلْإِسْتِيلَلَادِ، كَمَا فِي الْجَارِيَةِ

تورجملہ: جمش خص نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی پھراس نے بچہ جنا، تو باندی واطی کی ام ولد ہوجائے گی اور واطی پر باندی کی قیت واجب ہوگی، مہر لازم نہیں ہوگا، اور مسلے کا مفہوم ہے ہے کہ باپ (واطی) (بچے یا بثوت نسب کا) مدعی ہو، اس کی علت ہے کہ بقائے نفس کی حاجت کے بیش نظر باپ کو اپنے بیٹے کے مال کا ما لک بن جانے کی ولایت حاصل ہے، لہذا صیانت ماء کی حاجت کے بیش نظر باپ کو بیٹے کی باندی کا ما لک ہوجا ہے کی بھی ولایت حاصل ہوگی ۔ لیکن (چوں کہ) ابقائے نسل کی حاجت ابقائے نفس کی حاجت ابقائے نفس کی حاجت ابقائے نفس کی حاجت ہوگی ۔ لیکن (چوں کہ) ابقائے نسل کی حاجت ابقائے نفس کی حاجت ابقائے نفس کی حاجت علی ہو باندی کا تو باپ قیمتا ما لک ہوجا ہوگی ایکن (چوں کہ) ابقائے نسل کی حاجت ابقائے نفس کی حاجت ابقائے نسب کی ہو باندی کا تو باپ قیمتا ما لک ہوجائے گا۔ پھر یہ ملکیت حاجت کے بیادی کے لیے اس کے لیے تاریخ بابت نہیں ہیں، یہاں تک کہ باپ ہے لیے اس باندی سے نکاح کرنا درست ہوگا ہو ہوگیا کہ (باپ کی) وظی اس کی ملکیت سے مقاری تھی، اس بوجائے ہوگیا کہ (باپ کی) وظی اس کی ملکیت سے مقاری تھی، اس برمہر لازم نہیں ہوگا۔

امام زفراورامام شافعی ولیشید فرماتے ہیں کہ (باپ پر) مہر بھی لازم ہوگا، اس لیے کہ بید حضرات استیلاد کے لیے حکما ملکیت ٹابت کرتے ہیں، جیسا کہ مشتر کہ باندی میں ہوتا ہے، اور شی کا حکم اس کے بعد ثابت ہوتا ہے اور بیر مسئلہ مشہور ومعروف ہے۔

#### اللغات:

﴿وطی ﴾ جماع کیا۔ ﴿ولدت ﴾ بچ جن دیا۔ ﴿یدعی ﴾ دعویٰ کرتا ہے۔ ﴿تملُّك ﴾ مالك بنتا۔ ﴿صیانة ﴾ بچاؤ، حفاظت۔ ﴿إبقاء ﴾ باقی رکھنا۔ ﴿استیلاد ﴾ ام ولد بنانا۔

# بينيكى باندى كوام ولد بنانے والے كاتكم:

صورت مسئدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے آپ بیٹے کی باندی سے وطی کر لی اور باندی نے اس وطی کے نتیجے میں بچ بھی جن دیا اور باپ (واطی ) اس بات کا مقریا مدی ہے کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، تو اس صورت میں باپ سے اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا اور مذکورہ باندی باپ کی ام ولد کہلائے گی ، اور چوں کہ یہ بیٹے کی باندی تھی اس لیے باپ بیٹے کے لیے اس باندی کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اسے اس کی قیمت اداکرنی ہوگی ، البتة اس صورت میں باپ پر الگ سے باندی کا مہر واجب نہیں ہوگا۔

و معنی المسئلة النج چوں کہ امام محمد روائی نے جامع صغیر میں اس مسئلے کو مطلق بیان کیا ہے اور وہاں ادعائے اب (باپ کا دعویٰ کرنا) کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، جب کہ عدم دعویٰ یا بصورت انکارنسب ثابت نہیں ہوگا، اس لیے صاحب ہدایہ نے یہاں اُن عدعیہ الأب کی قید لگا کر اس مسئلے کومؤ کد بنا دیا اور بیا شارہ دے دیا کہ اگر باپ ثبوت نسب کا منکر ہے، تو اس صورت میں فہ کورہ باندی کے بیجے سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔

و و جدہ اللح فرماتے ہیں کہ بصورت دعوی اب صورت مسئلہ میں ہم نے جواس کے نسب کو ثابت کیا ہے، اس کی علت اور دلیل میے دلیل میہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے اور زندہ رکھنے کے لیے نشرعاً باپ کو بیا ختیار دیا گیا ہے، کہ وہ اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیراس کے مال میں تقرف کرسکتا ہے اور نبی اکرم مَنَّ الْقَیْمُ کا یفرمان أنت و مالك الأبیك اس پر شاہد و عادل ہے، تو جب شریعت نے تفاظت نفس کی خاطر بیٹے کے مال کو باپ کا اپنا مال قرار دے کراس میں تقرف کی اجازت دی ہے، تو اب کواس بات کی بھی اجازت ہوگی کہ وہ صیانت ماء کی بھی تاکیدوارد وہ صیانت ماء کی بھی تاکیدوارد ہوئی ہے اور اسے ملانے اور خلط ملط کرنے سے منع کیا گیا ہے، حدیث پاک میں ہے من کان یؤمن بالله والیوم الاحو فلا یسقین ماء ہ زرع غیرہ۔

غیر أن المحاجة ہے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال سے ہے کہ اگر صیانت ماءاور حفاظت نفس دونوں برابر ہیں تو پھر یہاں باپ کو قیمت کیوں ادا کرنی پڑرہی ہے جب کہ اگر حفاظت نفس کی خاطر باپ بیٹے کے مال میں تصرف کر دے تو اس پر کوئی قیمت وغیرہ واجب نہیں ہوتی؟ آخر بیفرق کیوں ہے؟

صاحب کتاب ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت والا صیانت ماء اور حفاظت نفس دونوں میں یقینا تھوڑا سا فرق ہے اور بدیمی طور سے صیانت ماء حفاظت نفس سے کم درجہ رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر باپ بھوکا رہ رہا ہوا ور بیٹے کے پاس وسعت ہوتو اسے باپ کو کھلانے اور اسے تازہ دم رکھنے پر مجبور کیا جائے گا، کین حصول ولد کی خاطر بیٹے کو اپنی باندی دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، تو جب حفاظت نفس اور صیانت ماء میں فرق ہے تو ان کے احکام میں بھی فرق ہوگا اور حفاظت نفس والا تصرف تو ضان اور تیم جائے گا، تو جب حفاظت نفس والا تصرف تو ضان اور تیم جائے گا، تو جب حفاظت نام ماء والی صورت میں باپ پر باندی کی قیمت لازم ہوگا۔ جبیبا کہ بصورت نکاح اس کا مہر لازم ہوتا۔ ثیم حفال ہوگا ، مگر صیانت ماء والی صورت میں باپ پر باندی کی قیمت لازم ہوگا۔ جبیبا کہ بصورت نکاح اس کا مہر لازم ہوتا۔ ثیم حفال المملك المح یہاں سے بھی در حقیقت ایک اعتراض مقدر کا جواب دینا مقصود ہے، اعتراض ہے کہ باندی میں

کم کھندہ المملک ابعے بہاں سے کی در سیسے ایک احرا کی مقدرہ ہواب دیا مصود ہے، احرا کی ہے ہے کہ بالدی کی طلب ولد کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، یا تو واطی اس کا مالک ہو یا اس میں کسی نہ کسی درجے میں اس کی ملکیت قائم ہومثلاً مکا تبہ وغیرہ، اور یہاں باپ کے حق میں یہ دونوں صور تیں معدوم ہیں تبھی تو باپ کے لیے بیٹے کی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔اس لیے بہ ظاہر باپ کے لیے نہ تو یہ استیلا دورست معلوم ہور ہاہے اور نہ ہی یہ اقدام۔

صاحب کتاب جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ہم نے باپ پراس باندی کی قیت واجب کردی، تو قیت اداکرتے ہی باپ اس کا مالک ہوجائے گا، اور صحب استیلا داور نعل اب کے جواز کے پیش نظراس ملکیت کو وطی پر مقدم مان لیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ باپ نے اپنی مملوکہ باندی سے وطی کی ہے، لہذا جس طرح مملوکہ باندی سے وطی کرنے کی صورت مسلہ میں تھی اس پرکوئی مہر لازم نہیں ہوگا۔

نیز فقہ کے اس ضابطے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ المضمونات تملك بالضمان السابق ویستند الملك فیھا اللی وقت وجوب الضمان ، کینی اشیائے مضمونہ ضان سابق سے مملوک ہوجاتی ہیں اور وجوب ضان ہی کے وقت سے ان میں ضامن یا متعدی کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے۔

وقال زفر النع یہاں سے یہ بتانامقصود ہے کہ امام زفر اور امام شافعی والیٹیائی چوں کہ استیلاد کے لیے حکماً ملکیت کو ثابت مانتے ہیں، اور شی کا حکم ثبوت شی کے بعد آتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں ان حضرات کے یہاں باپ پر مہر لازم ہوگا اور جس طرح دو آدمیوں کے مابین مشتر کہ باندی سے اگر شریکین میں سے کسی نے وطی کرلی تو اس پر نصف مہر لازم ہوتا ہے، اس طرح یہاں بھی باپ

لیکن ان حضرات کو ہمارا دوٹوک اور صاف سیدھا جواب ہیہ ہے کہ آپ کا بیہ قیاس درست نہیں ہے، کیوں کہ صورت مسئلہ میں ہم نے جو تقدیم ملک کا فارمولہ اختیار کیا ہے وہ صحت استیلاد، جوازِ فعلِ اب اور بچے کے نسب کی صیانت کے پیش نظر تھا، اور مشتر کہ باندی میں چوں کہ پہلے ہی سے ملکیت قائم ہے، اس لیے ہم وہاں ان تاویلات کو کنارے کردیتے ہیں۔

قَالَ وَ لَوْ كَانَ الْإِبْنُ زَوَّجَهَا أَبَاهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ لَمْ تَصِرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَ لَا قِيْمَةَ عَلَيْهِ، وَ عَلَيْهِ الْمَهُو، وَ وَلَدُهَا حُرَّ، لِأَنَّهُ صَحَّ التَّزَوُّ جُ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ رَحَلِّهَا عَنْ مِلْكِ الْآبِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِبْنَ مَلَكُهَا مِنْ كُلِّ وَجُهٍ، لِخُلُوِهَا عَنْ مِلْكِ الْآبِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِبْنَ مَلَكُهَا مِنْ كُلِّ وَجُهٍ، وَ كَذَا يَمُلِكُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ مَا لَا يَبْقَى مَعَهَا مِلْكُ الْآبِ لَوْ وَجُهٍ، فَمِنَ النَّصَرُّفَاتِ مَا لَا يَبْقَى مَعَهَا مِلْكُ الْآبِ لَوْ كَانَ، فَذَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ مِلْكِه، إِلَّا أَنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ لِلشَّبْهَةِ، فَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ صَارَ مَاوُّهُ مَصُونًا بِهِ فَلَمْ كَانَ، فَذَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ مِلْكِه، إِلَّا أَنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ لِلشَّبْهَةِ، فَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ صَارَ مَاوُّهُ مَصُونًا بِهِ فَلَمْ كَانَ، فَذَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ مِلْكِه، إِلَّا أَنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ لِلشَّبْهَةِ، فَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ صَارَ مَاوُّهُ مَصُونًا بِهِ فَلَمْ يَشْفِعُ الْمَهُرُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ وَلَذِهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَمُلِكُهُمَا، وَ عَلَيْهِ الْمَهُرُ يَشُعَلَ مَلَكُهُ اللْمَهُ وَلَلْهُ اللَّهُ لِللْالْتَكَاحُ، وَ وَلَدُهَا حُرَّ، لِلْآلَةُ مَلَكُهُ أَخُوهُ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْقَرَابَةِ.

تروج کھلے: فرماتے ہیں کہ اگر جیٹے نے اپنی باندی کا اپنے باپ سے نکاح کر دیا اور باندی نے اس سے بچہ جنا، تو باندی باپ کی ام ولد نہیں ہوگی اور نہ بی باپ پر مہر لازم ہوگا، اور باندی کا بچہ آزاد ہوگا، اس لیے کہ ہمارے یہاں (مذکورہ) تکاح درست ہے، برخلاف امام شافعی ولیٹیلئے کے، کیونکہ باندی باپ کی ملکیت میں نہیں ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ بیٹا ہرطرح اس باندی کا مالک ہے، لہذا ہے کہ باپ بھی من وجاس کا مالک ہو۔

نیز بیٹا (باندی میں) ایسے تصرفات کا مالک ہے کہ اگر باپ کی ملکیت ہوتی بھی ،تو بھی ان تصرفات کے ساتھ باتی ندرہ پاتی ، لہٰذا یہ باپ کی ملکیت کے نتم ہونے پر دلیل ہے ،البتہ شبہۂ ملک کی بنا پر باپ سے حد ساقط ہوجاتی ہے۔

پھر جب نکاح جائز ہے تو اس نکاح کی وجہ ہے باپ کا پانی مخفوظ ہوجائے گا، اس لیے نہ تو ملک یمین ثابت ہوگی، نہ ہی وہ باندی باپ کی ام ولد ہوگی اور نہ ہی باپ پر باندی یا اس کے نیچے کی قیمت لازم ہوگی، کیوں کہ باپ اس کا مالک ہی نہیں ہوا ہے، ہاں باپ پر مہر لازم ہوگا، اس لیے کہ نکاح کر کے باپ نے ازخود اسے لازم کر لیا ہے۔اور باندی کا پچہ آزاد ہوگا، اس لیے کہ اس کا براور اس کا مالک ہوگیا ہے، لہذاوہ بچہ اس پر قرابت کی وجہ ہے آزاد ہوجائے گا۔

#### اللغات:

۔ ﴿لم تصر ﴾ نہیں ہوئی۔ ﴿ حلّو ﴾ خال ہونا، فارغ ہونا، عليحدہ ہونا۔ ﴿مصنون ﴾ محفوظ۔ ﴿التزام ﴾ اپنے ذے لينا۔

## این باپ سے اپنی باندی کا نکاح کرانے کی صورت:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی کا اپنے والدسے نکاح کر دیا، اور باپ کے ہم بستر ہونے کے بعد اس

باندی سے ایک بیچ کی ولادت ہوئی تو ہمارے یہاں چوں کہ یہ نکاح درست ہے،اس لیے مذکورہ باندی اس باپ (شوہر) کی ام ولد نہیں کہلائے گی،اور نہ ہی باپ پر باندی یا نوزائیدہ بیچ کی قیمت واجب ہوگی،البتہ صحبِ نکاح کی وجہسے باپ پرمہر لازم ہوگا اور بیے بھی آزاداور حربوگا۔

خلافا للشافعي رَحَمَّ عَلَيْهُ النح امام شافعي وَلَيْظِ فرمات ميں كدائي بينے كى باندى سے باپ كا نكاح درست نہيں ہے،اس ليے كد باپ كو بينے كى باندى سے باپ كا نكاح درست نہيں ہے،اس پر حد ليے كد باپ كو بينے كى باندى سے وطى كر لي تو بھى اس پر حد جارى نہيں ہوتى، لہٰذا جب بينے كى باندى ميں باپ كاحق ملك ثابت ہے، تو اس كا نكاح كيوں كر درست ہوگا، اور جب نكاح صحح نہيں ہوا تو باندى باپ كى ام ولد ہوجائے كى اور مسئلہ اولى كى طرح باپ پر اس كا مهر لازم ہوگا۔ (كما هو الثابت عند الشافعى و ذفور حمة الله عليهما)۔

لحلو ھا النح تشری سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ اس کا تعلق امام شافعی روائی کے قول یا ان کی دلیل سے نہیں ہے، بلکہ یہ احناف کی دلیل اور ان کے مذہب کی علت ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسلہ میں بیٹامن کل وجہ باندی کا ما لک ہے، چنا نچہ وہ اس سے وطی بھی کرسکتا ہے، اسے آزاد بھی کرسکتے ہیں، نیز اس کے لیے اس باندی کو بیچنے اور ہبہ کرنے کی بھی پوری اجازت ہے اور یہ اور اگر کسی دوسرے کی شرکت یا اور یہ ایست کو قات ہیں کہ اقدا تو اس کے ہوئے باپ یا کسی دوسرے کی ملکیت ہی نہیں ہوسکتی، اور اگر کسی دوسرے کی شرکت یا ملکیت کو قابت بھی مان لیا جائے تو بھی ان تصرفات کے سامنے من وجہ والی ملکیت کو دوام یا بقاء حاصل نہیں ہوگی، اس لیے مذکورہ باندی میں باپ کی ملکیت فابت نہیں ہوگی، تو شوت نکاح کا راستہ صاف ہوجائے گا اور جب باپ کی ملکیت فابت نہیں ہوگی، تو شوت نکاح کا راستہ صاف ہوجائے گا اور جب نکاح درست ہوگا تو باندی باپ کی ہوی ہے گی نہ کہ ام ولد۔

الآ أنه النع سے بہتانا چاہ رہے ہیں کہ صورت مسلم میں قیاساً باپ پر صد جاری ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس نے دوسرے کی اجازت کے بغیراس کی باندی سے وطی کرلی ہے، مگر یہاں قیاس پڑ کمل نہیں ہوگا، کیوں کہ صدیث پاک "أنت و مالك لابيك" سے مذکورہ باندی میں باپ کی ملکیت کا شبہ ہے، تو اس شہر کی وجہ سے صد ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ صدود کے سلسلے میں بیضا بطہ ہے کہ "المحدود تندرئ بالشبھات" یعن شبہات سے صدود ساقط ہوجایا کرتی ہیں۔

یہ بات آپ کومعلوم ہو چک ہے کہ صورت مذکورہ میں بیٹے کی باندی سے باپ کا نکاح درست ہے، اس لیے وہ باپ کی بیوی ہے، نہ کہ ام ولد، اور جب وہ باندی باپ کی ام ولد نہیں ہے، تو باپ پر نہ تو اس باندی کی قیمت واجب ہے، اور نہ ہی باپ کی وطی سے پیدا ہونے والے بیچ کی قیمت واجب ہے، کیوں کہ یہ باندی باپ کی متکوحہ ہے، نہ کہ مملوکہ اور ظاہر ہے کہ قیمت مملوکہ کی اواکرنی پیدا ہونے والے بیچ کی قیمت واجب ہے، کیوں کہ یہ باندی باپ کی متکوحہ ہے، نہ کہ مملوکہ اور طاہر ہے کہ قیمت مملوکہ کی اواکر نی بیدا ہوئی ہے، نہ کہ متکوحہ کی، ہاں باپ نے چوں کہ اس سے نکاح کیا ہے اور یہ نکاح درست بھی ہے، اس لیے باپ پر مہر لازم ہوگا ، اور چوں کہ فدکورہ باندی ابھی بھی اپ شوہر کے بیٹے کا علاقی بھائی ہوگا اور چوں کہ فدکورہ باندی ابھی بھی اپ شوہر کے بیٹے کی ملکیت میں ہے، اس لیے اس کا بچرشوہر کے پہلے بیٹے کا علاقی بھائی ہوگا اور حدیث "من ملك ذا رحم محرم عتق علیه" کی روسے فذکورہ بیجراور آزاد ہوجائے گا۔

قَالَ وَ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ فَقَالَتْ لِمَوْلَاهُ أَعْتِقُهُ عَنِي بِأَلْفٍ، فَفَعَلَ، فَسَدَ النِّكَاحُ، وَقَالَ زُفَرُ رَمَّتُمَّالَيْهُ

لَا يَفْسُدُ، وَ أَصْلُهُ أَنَهُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْآمِرِ عِنْدَنَا، حَتَّى يَكُونَ الْوِلَاءُ لَهُ، وَ لَوْ نَوَى بِهِ الْكَفَّارَةَ يَخُرُجُ عَنْ عُهْدَتِهَا، وَ عِنْدَة يَقَعُ عَنِ الْمَأْمُورِ، لِلَّنَّة طَلَبَ أَنْ يُعْتِقَ الْمَأْمُورُ عَبْدَة عَنْهُ، وَ هَذَا مَحَالٌ، لِأَنَّة لَا عِتْقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، فَلَمْ يَصِحَ الطَّلَبُ، فَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَ لَنَا أَنَّهُ أَمْكُنَ تَصْحِيْحُة بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطَرِيْقِ يَمْ الْمَأْمُورِ، وَ لَنَا أَنَّهُ أَمْكُنَ تَصْحِيْحُة بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطَرِيْقِ الْمُأْمُورِ، وَ لَنَا أَنَّةُ أَمْكُنَ تَصْحِيْحُة بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطَرِيْقِ الْمَأْمُورِ، وَ لَنَا أَنَّةً أَمْكُنَ تَصْحِيْحُة بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطَوِيْقِ الْمَأْمُورِ، وَ لَنَا أَنَّةً أَمْكُنَ تَصْحِيْحُة بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطَوِيْقِ الْمَأْمُورِ، وَ لَنَا أَنَّةً أَمْكُنَ تَصْحِيْحُة بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطَويُقِ الْمَامُورِ، وَ لَنَا أَنَّا أَمْكُنَ تَصْحِيْحُة بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطُولِيْقِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُلْكُ مِنْهُ بِالْأَلْفِ، ثُمَّ أَمْرَة بِإِعْتَاقِ عَنْهُ، وَ قُولُة أَعْتَقْتُ تَمْلِيْكًا مِنْهُ ثُمَّ الْإِعْتَاقُ عَنْهُ، وَ إِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْآمِرِ فَسَدَ النِّكَاحُ لِلتَنَافِي بَيْنَ الْمِلْكُيْنِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جب آزاد عورت کسی غلام کے نکاح میں ہواوراس کے مولا سے یہ کہے کہ میر سے شوہر کوایک ہزار کے عض آزاد کردواور آقاوییا کردے تو نکاح فاسد ہوجائے گا، امام زفر ولیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ فاسد نہیں ہوگا۔اوراس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ندکورہ عتق آمر کی جانب سے واقع ہوگا، یہاں تک کہ اس کا ولاء بھی اسی آمر کو ملے گا، اوراگر آمراس امرسے کفارہ کی نیت کرلے، تو ادائیگی کفارہ سے بری ہوجائے گا۔

اور حضرت امام زفر والطبط کے یہاں ندکورہ عتق ما مور کی جانب سے واقع ہوگا، کیوں کہ آمر کی طلب سے ہے کہ ماموراپ غلام کواس کی (آمر کی) طرف سے آزاد کر دے، لیکن بیمجال ہے، اس لیے کہ ابن آدم جن چیزوں کا مالک نہیں ہوتا (ان اشیاء میں اس کی طرف سے) آزادی تحقق نہیں ہوتی، لہٰذا (صورت مسئلہ میں) ندکورہ طلب ہی درست نہیں ہے، اسی لیے ما مور کی جانب سے آزادی واقع ہوگی۔

ہماری دلیل بیہ کہ اقتضاء ملکیت کومقدم مان کر (آمر کے طلب اعماق کو) درست قرار دیناممکن ہے، کیوں کہ آمری جانب سے صحتِ عتق کے لیے ملکیت شرط ہے، چنانچہ اس کا ''اعتق'' کہنا ایک ہزار کے عوض ما مور سے طلب تملیک ہوگا، چروہ مامور کو آمر کی جانب سے اس کے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دے گا اور ما مور کا اعتقت کہنا اوّلا اس کی اپنی جانب سے تملیک ہوگا، چر ما مور کی جانب سے اعماق ہوگا۔ اور جب آمر کی ملکیت ثابت ہوجائے گی تو دومِلکوں کے مابین منافات ہونے کی وجہ سے نکاح فاسد ہوجائے گا۔

#### اللغات:

﴿حرّة ﴾ آزاد عورت والا والارد و د و عقی به میری طرف سے آزاد کود والا ولاء به آزاد کرده غلام کے ترک کا ما جی د والا ولاء به آزاد کرده غلام کے ترک کا ما جی و عهدة به ذمه داری و نوی به نیت کی و تصحیح به سیح کرنا، درست کرنا و تقدیم به کرنا، مقدم کرنا و طویق به راسته طریقد و تنافی به باجم ایک دوسرے کے منافی ہونا۔

## اسيخ غلام شو مركوآ زادكرانے كى ايك صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آزاد عورت کسی غلام کے نکاح میں ہواور غلام کے آتا ہے بیدور خواست کرے کہ حضرت والا

# ر آن البداية جدى عرص المان ال

آپ مجھ سے ایک ہزار درہم لے لیں اور میرے مذکورہ شو ہر کو آزاد کردیں، اب اگر وہ آقا اس عورت کے شوہر کو آزاد کر دیتا ہے، تو ہمارے یہاں ندکورہ میاں بیوی کا نکاح فاسد ہوجائے گا، لیکن امام زفر رکٹیٹیلائے یہاں وہ دونوں بدستور میاں بیوی ہی رہیں گے اور (عبدز دج کے ) آقا کے ندکورہ فعل سے اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ درحقیقت اس اختلاف کی اصل اور بنیادیہ ہے کہ ہمارے یہاں مذکورہ عتق آمر (زوجہ) کی جانب سے واقع ہوگا اور اس کواس غلام کاولاء ملے گا، یہی وجہ ہے کہ اگروہ (آمر) اس آزادی سے اپنے اوپر واجب کسی کفارے کی ادائیگ کا قصد کرے، تو وہ بری الذمة ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف امام زفر روائٹی کے یہاں یہ آزادی ما مور یعنی غلام کے آقا کی جانب سے واقع ہوگی، کیوں کہ اگر اسے آمر
کی جانب سے مانا جائے، تو یہی کہنا پڑے گا کہ صورت مسلم میں آمر کا منشا یہ تھا کہ ماموراس کی جانب سے اپنا غلام آزاد کر دے،
حالا نکہ یہ مجال ہے، کیوں کہ آمر مذکورہ غلام کا مالک نہیں ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ "لا عتق فیما لا یملک ابن آدم بن آدم جن
چیزوں کا مالک نہیں ہوتا، ان اشیاء میں اس کی جانب سے آزادی متحقق نہیں ہوتی، اس لیے یہاں آمر کی جانب سے طلب عتق ہی
درست نہیں، لہٰذا مذکورہ عتق آمر کی جانب سے واقع نہیں ہوگا، بلکہ مامور کی جانب سے اس کا وقوع ہوگا۔

ولنا الغ ہماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسلمین آمر (غلام شوہری آزاد یہوی) عاقل بالغ اور ذی شعور ہے، اس لیے (الاصلاح، حتی یظھر غیرہ " یعنی جب تک مسلمانوں کے اموریس طلاح وفلاح کی شخبائش ہو، اس وقت تک اسے ہدراور بیکارگی ہے بچایا جاتا ہے) اس ضا بطے کے پیش نظر ہم مکن اس کے کلام کو صحت اور درنتگی پرمحول کیا جائے گا، اور خور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آمر کے کلام کو صحت پرمحول کرنا ممن بھی ہے، یا یہ طور کہ اقتفاء اس کے لیے ملکیت کو مقدم مان لیا جائے ، اور اس کے قول اعتقد الغے کی تاویل یوں کی جائے کہ 'العبد الله ی ھو الان فی ملک، بعد عنی بالف، شم کن و کیلی باعتاقہ " یعنی سردست جس کے غلام کے آپ مالک ہیں، ہرائے کرم اسے میرے ہاتھ ایک ہزار درہم میں فروخت کر کے میری جانب سے اسے آزاد کرنے کی وکالت قبول فرما لیجے بخضراً یہ کہ آمر کا اعتق اطلب المتملیك کے معنی میں ہوگا، اور ما مور کا جوابا "اعتقت" کہنا "بعتہ منگ و اعتقد عنگ" ( لیعنی میں نے اپنے قلام کوتم سے فروخت کر کے اسے تمہاری طرف ہے آزاد کردیا ) کے معنی میں ہوگا اور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ ذکورہ غلام کی آزادی آمر کی فروخت کر کے اسے تمہاری طرف ہے آزاد کردیا ) کے معنی میں ہوگا اور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ ذکورہ غلام کی آزادی آمر کی اور کی کہ یہاں آمراسی غلام شوہر کی ہوی ہے، اس لیے وہ اس کے رقبہ یا بالفاظ دیگر ملک یمین کی مالک ہوجائے گی ، اور ملک نکاح میں منافات اور تشاد ہے، اس لیے صورت کی تو وہ مالک پہلے ہی سے ہے، لہذا وہ ملک ہوگا ، ور ملک نکاح میں منافات اور تشاد ہے، اس لیے صورت مسلم میں زوجین کا نکاح فاسد ہوجائے گا اور ان کے مابین رفید نوجیت کے بقاء کی کوئی صورت نہیں رہ جائے گی۔

وَ لَوْ قَالَتُ أَعْتِقُهُ عَنِي وَ لَمْ تُسَمِّ مَالاً لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُ، وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، وَ هذا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٍ رَحِمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحِاللَّمَانِيَهُ هذا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ، لِأَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّمْلِيْكَ بِغَيْرِ عِوضِ تَصْحِيْحًا

لِتَصَرُّفِه، وَ يَسْقُطُ اِعْتِبَارَ الْقَبْضِ، كَمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ فَأَمَرَ غَيْرَةُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ، وَ لَهُمَا أَنَّ الْهِبَةَ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضُ بِالنَّصِّ، فَلَا يُمْكِنُ إِسْقَاطُهُ وَ لَا إِثْبَاتُهُ اِقْتِضَاءً، لِأَنَّهُ فِعُلَّ حِسِّيٌّ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضُ بِالنَّصِّ، فَلَا يُمْكِنُ إِسْقَاطُهُ وَ لَا إِثْبَاتُهُ الْقَبْضِ، أَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِم شَيْئُ تَصَرُّفُ شَرْعِيٌّ، وَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ الْفَقِيْرُ يَنُوْبُ عَنِ الْآمِرِ فِي الْقَبْضِ، أَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِم شَيْئُ لِيَنُوبَ عَنْهُ.

ترجمه: اوراگرحرہ یہ کے کہا ہے غلام کومیری طرف ہے آزاد کردواور مال کا تذکرہ نہ کرے، تو نکاح فاسر نہیں ہوگا اور ولاء معتق کو ملے گا۔ اور یہ تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے، امام ابویوسف ولٹیٹیڈ فرماتے ہیں یہ اور پہلا دونوں برابر ہیں، کیوں کہ امام ابویوسف ولٹیٹیڈ آمر کے تضرف کو درست کرنے کے لیے بطریق ہمہ تملیک کومقدم مانتے ہیں اور قبضے کی معتبریت کو ساقط کر دیتے ہیں، جیسا کہ اس صورت میں جب آمر پر کفارہ ظہار ہواوروہ دوسرے کواپن طرف سے کھانا کھلانے کا تھم دے۔

حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ از روئے نص ہبد کے لیے قبضہ شرط ہے، لہذا نہ تو اسے ساقط کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اقتضاء اسے ثابت مانا جاسکتا ہے، کیوں کہ قبضہ ایک حسی فعل ہے، برخلاف تھے کے،اس لیے کہ تھے ایک شرعی تصرف ہے۔

اور کفارے کے مسلے میں قبضے کے حوالے سے فقیر آمر کا قائم مقام ہوجائے گا، رہا غلام تو اس کے قبضے میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی کہ وہ آمر کی جانب سے نیابت کر سکے۔

#### اللغاث:

﴿لم تسمّ ﴾ ذكرنہيں كيا۔ ﴿معتق ﴾ آزادكرنے والا۔ ﴿يقدّم ﴾ مقدم كيا جائے گا۔ ﴿تصحيح ﴾ درست كرنا۔ ﴿يسقط ﴾ ساقط ہو جائے گا۔ ﴿يطعم ﴾ كھلا دے۔ ﴿حسى ﴾ محض حواس سے معلوم ہو جانے والا، جس كے جانے ميں غور وفكريا نقلى دليل كى ضرورت نہ ہو۔ ﴿ينوب ﴾ نائب ہوگا۔

## اسي غلام شو مركوآ زادكران كى ايك صورت:

عبارت کا حاصل میہ ہے کہ اگر کسی غلام کی آزاد بیوی اپنے شوہر کے آتا سے میہ کہ میری طرف سے اپنے غلام (میر بے شوہر) کو آزاد کر دو،اور مال وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہ کرے،تو حضرات طرفین کے یہاں (مسئلۂ اولی کی طرح یہاں) ان کا نکاح فاسد نہیں ہوگا، بلکہ وہ دونوں حسب سابق میاں بیوی ہی رہیں گے،غلام آزاد ہوجائے گا اور اس مسئلے میں اس کا ولاء معتق کو ملے گا،اور آمریعن بیوی پرکوئی عوض وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

امام ابویوسف رئیٹیڈ فرماتے ہیں کہ مسلماولی اور مسلم ہذا دونوں کا حکم بکساں ہے، یعنی خواہ آمر مال کا تذکرہ کرے یا نہ کرے، بہر حال دونوں صورتوں میں آزادی اس کی طرف ہے تحقق ہوگی اور جس طرح پہلے مسئلے میں مذکورہ میاں بیوی کا رشعهٔ زوجیت منقطع ہوگیا تھا، اسی طرح اس مسئلے میں بھی ان کا رشتہ ختم ہوجائے گا۔

لأنه يقدّم الخ سام ابويوسف كى دليل كابيان بجس كا حاصل يذب كد حضرت والاجس طرح بها مسئل مين عاقل،

# 

بالغ کے کلام کو درست کرنے کے لیے اقتضاء اس کی ملکت کو مقدم مان لیا گیا ہے، اس طرح اس مسئلے میں بھی کلام عاقل کی در تھی کے پیش نظر اس کی ملکت کو مقدم مان لیا جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ پہلے مسئلے میں تقدیم ملک بالعوض (بالا لف) ہے اور یہاں بدون العوض بشکل بہہ ہے، کوئی میہ بھی نہیں کہ سکتا کہ بہہ کے لیے تو قبضہ شرط ہے اور یہاں قبضہ مفقود ہے، کیوں کہ جب پہلے مسئلے میں اعتقد المنے کو بیج و شراء کا جامہ پہنایا گیا تھا، تو وہاں بھی بیج کا ایک اہم رکن یعنی قبول ساقط ہوگیا تھا، لہذا جب اسقاط رکن ممکن ہے، تو فقد النے کو بیج و شراء کا جامہ پہنایا گیا تھا، تو وہاں بھی بیج کا ایک اس صورت میں اعتقد المنے ھیڈ کی ٹم اعتقد عنی کے معنی میں ہوگا اور قبضہ کے نہوں کہ قبضے کے سقوط کی اور بھی نظیریں ہیں۔

مثلاً ایک شخص پر کفارہ ظہار واجب تھا اور اس نے کسی دوسرے سے بیکہا کہ بھائی میری طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، چنا نچہ ما مور نے تعمیل تھم میں کھانا کھلا دیا تو اگر چہ یہاں آ مرکا قبضہ وغیرہ نہیں پایا گیا، گر پھر بھی بیتھم اور اطعام دونوں درست ہیں اور آ مربری الذمہ ہوجائے گا۔ تو جس طرح یہاں بدون قبضہ کفارہ ادا ہوجائے گا، اس طرح صورت مسئلہ ہیں بھی بدون قبضہ آ مرکے لیے تملیک مقدم مانی جائے گی اور عتق اس کی طرف سے واقع ہوگا۔

لهما الغ حفرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ شخ اصحت ہدکے لیے قبضے کا مشروط ہونا منصوص ہے اور صدید پار الاسمقہ اللہ مقبوصة سے ثابت ہے، اس لیے سقوط رکن پر قیاس کر کے نہ تو آپ سے ساقط کر سکتے ہیں اور نہ ہی اقتضاء اسے ثابت کر سکتے ہیں، کیوں کہ بیقول کی جنس سے نہیں ہے کہ اسے کسی دوسرے قول مثلاً اعتقت الغ کے ضمن میں ثابت مان لیس، بلکہ یہ ایک شی فعل ہے، جس کی معتبریت اور اس کے وجود کو ساقط نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اسے نیچ پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نیچ ایک شری تصرف کا نام ہے، جوقول کی جنس سے ہے اور کسی قول (اعتقد الغ) کے ضمن میں اس کا ثبوت بھی ممکن ہے، وربی تعاطی وغیرہ میں اس کے ارکان کا سقوط بھی ممکن ہے اور نیچ تعاطی میں اس کے ارکان کا سقوط بھی ممکن ہے اور نیچ تعاطی میں اس کے ارکان کا سقوط بھی ممکن ہے، تو پھرا سے لے کر قیاس کی پینگ اڑا نا آخر کس طرح ممکن ہے؟

وفی تلك النح امام ابو بوسف و الله النه کی تردید کرتے ہوئے اللہ النج امام ابو بوسف و الله کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کفارہ ظہار والے مسئلے میں قبضے کے حوالے نقیر آمر کا نائب بن جاتا ہے اور قبضہ تحقق ہوجاتا ہے، کین صورت مسئلہ میں چول کہ آزادی کے بعد غلام قلاش اور ہی دست ہوجاتا ہے (اس لیے کہ اعماق ازالہ ملک اور اعلاف مالیت کا نام ہے) اور وہ اس قابل ہی نہیں رہ جاتا ہے کہ آمر کی نیابت کر سکے، چنانچہ یہاں ہبہ حسب سابق بدون القبضہ رہتا ہے جس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا جب قبضہ اور عدم قبضہ کے حوالے سے دونوں مسئلوں میں فرق ہے، تو ایک کو دوسر سے پر قیاس کرنا کہاں کی دائش مندی ہے۔

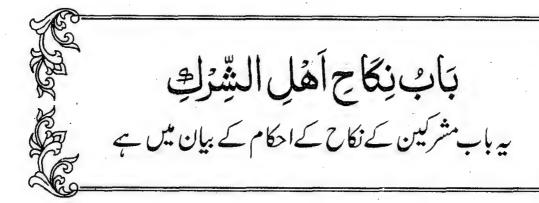

صاحب کتاب نے اس سے قبل نکاح رقیق کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اب یہاں سے مشرکین کے نکاح کرنے کے احکامات کو بیان فرمار ہے ہیں، اور چوں کہ غلام کی بہنست کا فرومشرک زیادہ خسیس اور رذیل ہوتے ہیں، اس لیے نکاح رقیق کے احکام کو نکاح مشرکین کے احکام سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

مشوك وه بد بخت كهلاتا ب جوخدا تعالى كے ساتھ دوسرول كوشريك تهرائے ، يهال مطلقاً مكر وحدانيت مراد ہے۔

وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ، وَ ذَٰلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ، ثُمَّ أَسُلَمَا أُقِرًا عَلَيْه، وَ هَذَا إِلَا اللهِ عَنْ حَيْنَهُ وَ اللهَ عَنْ الْإِسْلامِ وَالْمُرَافَعَة إِلَى الْحُكَّام، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَ اللَّمَانِيْ وَ مُحَمَّدٌ وَ اللَّمَانِيْ فِي الْوَجْهِ الْآوَلِ كَمَا قَالَ أَبُويُوسُفَ وَ اللَّمَانِيْ وَ مُحَمَّدٌ وَ اللَّمَانِيْ فِي الْوَجْهِ الْآوَلِ كَمَا قَالَ أَبُويُوسُفَ وَ اللَّمَانِيْ وَ مُحَمَّدٌ وَ اللَّمَانِيْ فِي الْوَجْهِ الْآوَلِ كَمَا قَالَ أَبُويُوسُفَ وَ اللَّمَانِيْ وَمُحَمَّدٌ وَ اللَّمَانِيْ فِي الْوَجْهِ اللَّوْلِ كَمَا قَالَ أَنْوَرُ وَ اللَّمَانَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَعَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ فَيَلْوَمُهُمْ ، وَ إِنَّمَا لَا تَقُولُونُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّمُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعِيْ اللَّهُ وَعِيْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعِيْ اللَّهُ وَعِيْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے، تو انھیں مذکورہ نکاح پر برقر ارکھا جائے گا۔ اور بی تھم حضرت امام ابوصنیفہ روائیٹیلا کے بہاں ہے۔ امام زفر روائیٹیلا فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں نکاح فاسد ہے، البتہ اسلام لانے اور حاکموں کے پاس معاملہ لے جانے سے پہلے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ حضرات صاحبین کا قول پہلی صورت میں حضرت امام ابوصنیفہ کے قول سے ہم آ ہنگ ہے، جب کہ دوسری صورت میں صاحبین کا قول امام زفر راٹیٹھیلا کے قول کے مطابق ہے۔

امام زفر والثیلا کی دلیل میہ بے کہ خطابات شرع عام ہیں (جیسا کہ اس سے پہلے گذر چکا ہے) اس لیے (مسلمانوں کی طرح وہ خطابات) کفار ومشرکین پر بھی لازم ہوں گے، البتہ ان کے عہد و پیان کے پیش نظر بربنائے اعراض ان سے چھیٹر چھاڑ نہیں کیا جائے گا، اثبات یا استحکام کے طور پڑہیں، لیکن جب وہ حکام کے پاس معاملہ لے جائیں گے یا اسلام لے آئیں گے اس حال میں کہ حرمت باتی رہے گا تو تفریق ضروری ہوگی۔

حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ معتدہ سے نکاح کی حرمت متفق علیہ ہے، لہذا کفار بھی اس کے پابند ہول گے۔ اور گواہوں کے بغیر نکاح کرنے کی حرمت مختلف فیہ ہے اور کفار جملہ اختلافات کے ساتھ ہمارے احکام کے پابند نہیں ہیں۔

حضرات امام صاحب ولیشیلہ کی دلیل میہ کہ حق شرع کے طور پر حرمت کا اثبات ممکن نہیں ہے، کیوں کہ کفار حقوق شرع کے مخاطب نہیں ہیں۔ اور حق زوج کے طور پر عدت واجب کرنے کی کوئی وجنہیں ہے، اس لیے کہ (مذکورہ) شوہر وجوب عدت کا معتقد نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب کا فرہ کسی مسلمان کے نکاح میں ہو، اس لیے کہ مسلمان وجوب عدت کا معتقد ہے۔

لہذا جب نکاح درست ہے تو مرافعہ اور اسلام کی حالت بقاء کی حالت ہے اور حالتِ بقاء میں شہادت شرط نہیں ہے، نیز عدت بھی حالت بقاء کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ منکوحہ جب اس سے وطی بالشبہۃ کرلی جائے۔

#### اللغات:

﴿شهود﴾ واحد شاهد؛ گواه۔ ﴿ اَقْرّا ﴾ برقرار رکھے جائیں گے۔ ﴿لا یتعرّض ﴾ نہیں دست اندازی کی جائے گی، نہیں چھٹرا جائے گا۔ ﴿مرافعة ﴾ معاطے کو اٹھانا، عدالت میں لے جانا۔ ﴿خطابات ﴾ احکامات۔ ﴿اعواض ﴾ توجہ نہ کرنا، چثم پیٹی کرنا، روگردانی کرنا۔ ﴿تقویر ﴾ ثابت کرنا، برقرار رکھنا۔ ﴿تفویق ﴾ علیحدگی کرانا۔

#### حالت شرك مين غلططريقے تا تكاح كرنے والوں كے بعداز اسلام احكام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کافر نے گواہوں کے بغیر کسی کافرہ عورت سے شادی کر لی، یا کافرہ عورت کسی دوسرے کافرشو ہر
کی عدت میں تھی اور دوران عدّت ہی کسی کافر نے اس سے نکاح کر لیا (اور زوجین کسی ایسے کافرانہ مذہب سے متعلق ہیں جہال
گواہوں کے بغیر نکاح درست ہوجاتا ہے، یا کسی کافر کی عدت میں نکاح صحیح ہوجاتا ہے) اس کے بعد وہ دونوں مسلمان ہوگئے تو
حضرت امام صاحب رالیٹھیڈ کے یہاں ان کا نکاح درست ہے اور اسلام لانے کے بعد آخیس تجدید نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ
اسی سابقہ نکاح پر وہ برقرار ہیں گے۔

امام زفر رطینی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ان کا آپس میں نکاح فاسد ہے، البتہ جب تک وہ اسلام نہیں لے آتے، یا مسلمان حکام کے پاس اپناکیس اور معاملہ نہیں لیے جاتے اس وقت تک ان ہے چھیٹر خانی نہیں کی جائے گی اور انھیں ان کی حالت پر باقی رکھا جاہے گا۔ امام صاحب اور امام زفر رکھٹیلئے کے یہاں تو مسئلہ واضح ہے، البتہ صاحبینؓ کے یہاں دونوں مسئلوں میں پھے تفصیل ہے اور وہ سے کہ دوسرے مسئلے میں ان کا اور امام ہے اور وہ سے کہ دوسرے مسئلے میں ان کا اور امام زفر کا ایک ہی نعرہ ہے، اور یہی امام شافعی رکھٹیلئے اور امام احمد رکھٹیلئے کا بھی مسلک ہے۔

له النح امام زفر را الله النه کا دلیل بیہ کہ شریعت نے جہاں اور جن مواقع پرلوگوں کو مخاطب کیا ہے، ان تمام میں عموم ہے اور شریعت کا خطاب کی فرقے یا ند جب کے مانے والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، چنا نچہ نکاح اور اس سے متعلقات کے سلسلے میں بھی لا تعزموا عقدہ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله اور لا نکاح إلا بشہود کے ذریعے جو خطابت کے گئے ہیں وہ سب عام ہیں، اس لیے جس طرح مسلمان شریعت کے خطابات کے پابند ہیں، اس طرح کفار وغیرہ بھی خطابات شرع کے پابند ہوں گے اور ان کے حق میں بھی وہ تمام شری امور لازم اور واجب ہوں گے جو مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہیں، اور چوں کہ دوران عدت معتدۃ الغیر سے نکاح کرنا یا گواہوں کے بغیر نکاح کرنا مسلمانوں کے حق میں ممنوع ہے، اس طرح کا فروں کے لیے بھی اس طرح کا نکاح منوع ہوگا اور نہ ہی اس کے جواز کا فتو کی دیا جائے گا اور نہ ہی اسے نافذ کیا جائے گا۔

وإنما لا يتعوض النع سے امام زفر رئيل لئي جانب سے ايک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال بيہ ہے کہ جب مسلمانوں کی طرح کفار بھی خطابات شرع کے مکلف ہيں اور بيہ خطابات ان کو بھی عام ہيں تو جس طرح احکام اسلام سے روگر دانی کرنے پر مسلمانوں کو زجر وتو بخ اور تنبيہ وغيرہ سے دين دار بنايا جاتا ہے، اس طرح غير شرى حركتيں کرنے پر كافروں اور غير مسلموں كو بھی تنبيہ کرنا چاہيے، ليكن ہم بيد كھتے ہيں كہ انھيں معتدة الغير سے نكاح كرنے كے باوجود بھی اس حالت پر چھوڑ ديا جاتا ہے اور كسى طرح كا كوئى ايك ضائبيں ليا جاتا ؟۔

ای کا جواب دیے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے پر کا فروں کے خلاف جو کارروائی نہیں کی جاتی ، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسلام یا اہل اسلام خاموش رہ کر ان کی حرکتوں کو استحکام بخش رہے ہیں، یا ان کی تائید و توثیق کی جارہی ہے، بلکہ بین خاموثی تو صرف ان کے عہد و پیان کی وجہ سے ہاور وہ بھی اعراض اور ناپندیدگی پرمحمول ہے، یعنی اسلام کے پاک صاف دامن کو کا فروں کی غلیظ اور بدزبان آدمی پاک صاف دامن کو کا فروں کی غلیظ حرکات سے بچانے کے لیے بر بنائے اعراض ایسا کیا جاتا ہے، جیسا کہ کسی غلیظ اور بدزبان آدمی سے شریف لوگ یہ کہہ کر بچ نکلتے ہیں اور اس کی بکواس پر کوئی توجہ نہیں دیتے کہ بھائی اس کے منھ نہ لگو ور نہ تو اپنا وامن بھی داغ دار بوصائے گا۔

فإذا ترافعوا سے بی بتارہ بیں کہ جب تک کفارا پنا معاملہ اپنے تک محدود رکھیں گے، اس وقت تک تو ان سے کوئی چھٹر خانی نہیں کی جائے گی لیکن جب بیلوگ اپنا معاملہ مسلمان حکام کے پاس لے جائیں گے تو پھران کا بین کاح فاسد قرار دیا جائے گاور ان کے مابین تفریق کردی جائے گی ، اس لیے کہ جب بیا پنا معاملہ مسلم حکام اور قضاۃ کے پاس لے جائیں گے، تو اب قرآن کریم کے فرمان و أن احکم بینھم بما أنزل الله و لا تتبع أهواء هم النح کے مطابق ان کا فیصلہ اسلامی احکام اور مؤمنانہ نظم وانتظام کے تحت ہوگا اور چوں کہ اسلام میں فدکورہ دونوں طرح کے نکاح فاسد ہیں ، اس لیے ان کے مابین تفریق کردی جائے گی۔

ولهما الن يہال مے حضرات صاحبين کى دليل بيان كى گئى ہے جس كا حاصل يہ ہے كه غيركى معتده سے نكاح كوتو جمله ائمه

کرام متفقہ طور پر ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، البتہ گواہوں کے بغیر نکاح کی حرمت میں حضرات ائمکہ کچھ مختلف ہیں اور بنایہ اور فتح القدیر وغیرہ کی صراحت کے مطابق امام مالک اور ابن ابی لیکی وغیرہ اسے حلال اور جائز سمجھتے ہیں، لہذا متفق علیہ احکام میں کفار ہمارے تا بع ہیں اور چوں کہ معتدۃ الغیر سے نکاح کی حرمت بھی متفق علیہ ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں تو وہ اسلامی شریعت کے پابند ہوں گے اور جس طرح مسلمانوں کے حق میں بین کاح حرام ہے، اس طرح کا فروں کے حق میں بھی ناجائز اور حرام ہوگا، بال نکاح بلا شہود کی حرمت مختلف فیہ ہونے مختلف فیہ ہونے کی وجہ سے اس مسئلے میں بھی وہ ہماری اجاع نہیں کریں گے اور ان کے حق میں مذکورہ نکاح درست اور جائز ہوگا۔

صاحب کتاب پہلے ہی بیاشارہ دے بچکے ہیں کہ صاحبین معتدۃ الغیر والے مسئلے میں حضرت امام زفر والٹیلیڈ کے ساتھ ہیں، جب کہ نکاح بلاشہود میں وہ امام صاحب کے ساتھ ہیں اور کفار کے حق میں اس کے جواز کے قائل ہیں۔

و لأبی حنیفة وَمَنْ عَلَیْهُ الْنِحُ امام عالی مقام وَلِیْنُونُ کی دلیل یہ ہے کہ معتدۃ الغیر کے نکاح کوحرام قرار دینے کی دوصورتیں ہیں (۱) شریعت کا حق بنا کراہے حرام قرار دیا جائے (۲) حق زوج کے طور پر اسے حرام قرار دیا جائے اور صورت مسئلہ میں ندکورہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں، حق شرع سے طور پر اسے حرام قرار دینا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کفار حقق شرع کے مخاطب ہی نہیں ہیں اور حق زوج والی صورت اس لیے ممکن نہیں ہے کہ شوہر معتدۃ الغیر سے نکاح کی حرمت کا معتقد نہیں ہے، لہذا جب تحریم کے دونوں دروازے بند ہیں تو پھر حرمت کا کوئی نیا دروازہ یا عدم جواز کی کوئی نئی راہ تلاش نہیں کی جائے گی اور کفار کے حق میں ان کا ندکورہ نکاح درست اور جائز سمجھا جائے گا۔

بعلاف المن اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی ذمی عورت پہلے کسی مسلمان کے نکاح میں ہو، پھراس نے اسے طلاق دے دی ہو، تو اب اس زوج مسلم کی عدت میں کوئی کا فراس سے نکاح کر لے، تو یہ نکاح درست نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں تحریم نکاح کی دوسری صورت ( یعنی زوج مسلم کا معتقد بحرمة نکاح المعتدة ہونا) موجود ہے، اس لیے یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔

بہرعال گذشتہ تفصیلات سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ حضرت امام صاحب طلیعیائے یہاں ندکورہ وونوں نکاح درست ہیں اور جب ابتداء نکاح درست ہے، تو مرافعہ الی الیحکام اور قبول اسلام سے ان کی صحت پر انز نہیں پڑے گا، کیوں کہ مرافعہ اور قبول اسلام کی حالت، بقاء نکاح کی حالت ہے اور بقاء کے لیے شہادت معتبر نہیں ہے، اس لیے جس طرح معتدۃ الغیر کا نکاح درست ہے، اس طرح نکاح بلا شہود بھی درست ہوگا۔ نکاح بلا شہود بھی درست ہوگا۔ است ہوگا۔

کالمنکوحة النح عدت کے حالت بقاء کے لیے منافی نہ ہونے کوصاحب کتاب ایک حسی مثال دے کر واضح کردہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شہبے میں کسی دوسرے کی ہوی ہے وطی کرلی (مثلاً کسی نے سیمجھ لیا کہ فلال کا شوہر مرچ کا ہے اور اس سے وطی کرلی) بعد میں معلوم ہوا کہ صورت حال ایک نہیں تھی اور بیہ وطی شہبے میں کرلی گئی ہے، تو اس صورت میں زوج اول کا نکاح باقی رہے گا اور حق وطی کی حفاظت وصیانت کے پیش نظر عورت پر عدت لازم ہوگی۔

فَإِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوْسِيُّ أُمَّةً أَوْ اِبْنَتَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، لِلَّنَّ نِكَاحَ الْمَحَارِمِ لَهُ حُكْمُ الْبُطْلَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهُمَا، كَانَ نِكَاحَ الْمَحَارِمِ لَهُ حُكْمُ الْبُطْلَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهُمَا، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُعْتَدَّةِ، وَ وَجَبَ التَّعَرُّضُ بِالْإِسْلَامِ فَيُفَرَّقُ، وَ عِنْدَهُ لَهُ حُكْمُ الصِّحَّةِ فِي

الصَّحِيْحِ، إِلَّا أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ تُنَا فِي بَقَاءَ البِّكَاحِ فَيُفَرَّقُ، بِخِلَافِ الْعِدَّةِ، لِأَنَّهَا لَا تُنَافِيهِ، ثُمَّ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ الْفَرُقُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ أَحَدِهِمَا لَا يُفَرَّقُ عِنْدَةً خِلَافًا لَهُمَا، وَالْفَرُقُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ أَحَدِهِمَا لَا يَبُطُلُ بِهُ إِغْتِقَادُهُ، أَمَّا اغْتِقَادُ الْمُصِرِّ بِالْكُفْرِ يُعَارِضُ إِسْلَامَ الْمُسْلِمِ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ الْمُسْلِمِ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ الْمُسْلِمِ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ الْمُعْتَهُمَا كَتَحْكِيْمِهِمَا.

ترجمل: اگر کسی مجوی نے اپنی ماں یا اپنی بیٹی سے شادی کرلی، پھر دونوں مسلمان ہو گئے تو ان کے مابین تفریق کردی جائے گ، اس لیے کہ حضرات صاحبینؓ کے یہاں کفار کے مابین بھی نکاح محارم کا حکم بطلان ہی کا ہے، جیسا کہ معتدہ کے تحت ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ اور اسلام لانے کی وجہ سے آنھیں پنج کرنا ضروری ہے، اس لیے ان کے مابین تفریق کردی جائے گی۔

حضرت امام صاحب ولیشیلا کے یہاں صحیح قول کے مطابق اس نکاح کوصحت کا درجہ حاصل ہے، گرمحرمیت بقائے نکاح کے منافی نہیں ہے، گرمحرمیت بقائے نکاح کے منافی نہیں ہے، پھر زوجین میں سے منافی ہے، اس لیے تفریق کر دی جائے گی۔ برخلاف عدت کے، کیونکہ عدت بقائے نکاح کے منافی نہیں ہے، پھر زوجین میں سے ایک کے اسلام لانے سے ان میں تفریق کر دی جائے گی (بالا تفاق) کیکن ایک کی مرافعت سے امام صاحب ولیشیلا کے یہاں تفریق نہیں کی جائے گی، برخلاف صاحبین ہے۔

اوران دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ زوجین میں ہے ایک کا اشتقاق دوسرے کی مرافعت سے باطل نہیں ہوتا، کیوں کہ مرافعت ہے اس دوسرے کے اعتقاد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بہر حال کفر پر جے ہوئے کا فر کا اعتقاد مسلم کے اسلام کا معارض نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام (ہمیشہ) غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔

اوراگران دونوں نے ایک ساتھ مرافعہ کیا، تو بالا تفاق ان میں تفریق کر دی جائے گی، اس لیے کہ دونوں کا مرافعہ ان کے تھم بنانے کی طرح ہے۔

#### اللغاث:

﴿فرّق ﴾ جدائى كرادى جائے گى۔ ﴿تعرّض ﴾ گرفت كرنا، چيٹرنا۔ ﴿مصر ﴾ بِكا، جما ہوا۔ ﴿يعلوا ﴾ بلند ہوتا ہے۔ ﴿لا يعلى ﴾مغلوب نبيں ہوتا۔ ﴿تحكيم ﴾ فيصله كرانے كے ليے ثالث بنانا۔

# حالت كفريس بين يابين سے تكاح كرنے والے كاسلام كاحكام:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی مجوی نے اپنی والدہ یا اپنی بیٹی یا اپنے محر مات ابدیہ میں سے کسی سے نکاح کر لیا پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے یا ان میں سے کوئی ایک مشرف بداسلام ہو گیا، تو با تفاق ائمہ ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی،صورت مسئلہ اور تھم مسئلہ میں تو امام صاحب ہولٹھیڈ اور حضرات صاحبین مساتھ ہیں، لیکن دلیل میں ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں۔

چنانچے صاحبین میں اسلام و کفار ہر دواس کے مکلف اور پابند ہیں، ای طرح نکارے کی حرمت متفق علیہ ہے اور اہل اسلام و کفار ہر دواس کے مکلف اور پابند ہیں، ای طرح نکارے محرمات کی حرمت بھی متفق اور مجمع علیہ ہے، لہٰذا اسلام لانے کے بعد جس طرح معتدۃ الغیر

سے کیے ہوئے نکاح کو باطل اور ہدر قرار دے دیا جاتا ہے، ای طرح محرمات میں سے کسی کے ساتھ کیا ہوا نکاح بھی اسلام کے بعد کالعدم اور باطل قرار دے دیا جائے گا اور زوجین میں تفریق کر دی جائے گی۔

وعندہ النے حضرت امام صاحب رویٹھیڈ کی دلیل ہے ہے کہ جس طرح معتدۃ الغیر سے کیے ہوئے نکاح کوحرام اور ناجائز کہنے
کی کوئی شکل نہیں نگلتی ، اسی طرح نکاح محرمات کی بھی حرمت اور عدم حلت کی کوئی راہ نظر نہیں آتی ، اس لیے ذمی کامحرمات میں سے کسی
ساتھ نکاح کرنا درست ہے اور عقد ذمہ کی وجہ سے انھیں زجر وتو بیخ بھی نہیں کی جائے گی ، لیکن جب ان میں سے کوئی ایک مسلمان
ہوگیا ، تو اب تفریق ضروری ہوگی ، کیوں کہ کافر کا کفر مسلم کے اسلام سے معارض نہیں ہوسکتا ، لہذا مسلمان اور اس کا اسلام دونوں
عالب رہیں اور کافر اور اس کا کفر مغلوب اور یہی اسلام مسلمان کے حق میں وجہ شرف کے ساتھ وجہ ترجیے بھی بنے گا اور اس کا بلڑا

ٹم باسلام النج اس عبارت کا مطلب ہیہ ہے کہ زوجین میں سے ایک کے اسلام سے تو بالا تفاق امام صاحب اور صاحبین ً کے یہاں تفریق کردی جائے گی ،لیکن اگر زوجین میں سے کوئی ایک ہی مرافعہ کرے اور کی مسلم حاکم کے پاس اپنا معاملہ لے جائے ، تو اس صورت میں صاحبین ؓ کے یہاں تو ان میں تفریق کردی جائے گی ،گر حضرت امام صاحب کے یہاں تفریق نہیں کی جائے گی۔ حضرات صاحبین ؓ اس صورت کو اسلام والی حالت پر قیاس کرتے ہیں اور جس طرح زوجین میں سے کسی ایک کے اسلام

سرات صابی این ان سورت کا ایک کے اسلام والی کے مرافع ہے بھی ان میں تفریق کردی جائے گی۔ امام صاحب رالیٹیلا کی اللے سے تفریق کردی جائے گی۔ امام صاحب رالیٹیلا کی دلیل اور دونوں میں وجفرق بیر ہے کہ بحالت ذمہ جب دونوں نے رضا وخوثی سے نکاح کیا تو دونوں میں سے ہرایک کے دلیل اور دونوں میں وجفرق بیر ہے کہ بحالت ذمہ جب دونوں نے رضا وخوثی سے نکاح کیا تو دونوں میں سے ہرایک کے ایک دوسرے پر پچھتقق اور واجبات عائد ہوگئے ، اور امام صاحب کے یہاں نکاح سابق چوں کہ درست اور سجھے ہے ، اس لیے کسی ایک کے مرافعہ اور احکام اسلام کی طلب سے دوسرے کے حقوق پر کوئی آئے نہیں آئے گی ، کیونکہ جس طرح اسلام سے دوسرے کے اعتقاد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گا ، البتہ اسلام اعتقاد اور عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا ، البتہ اسلام چوں کہ غالب رہتا ہے ، اس لیے وہ تو مرج بننے کی گوئی ۔ چوں کہ غالب رہتا ہے ، اس لیے وہ تو مرج بننے کی گوئی ۔ وجنہیں ہے ، اس لیے اس صورت میں تفریق کی دی جائے گی ، کیکن مرافعہ میں مرج بننے کی گوئی ۔ وجنہیں ہے ، اس لیے اس صورت میں تفریق کی جائے گی ۔

ولو ترافعا النح فرماتے ہیں کہ اگر ایک میاں ہوی ہیں سے کوئی نہیں، بلکہ زوجین، ایک ساتھ مرافعہ کریں، تو بہر صورت ان میں تفریق کردی جائے گی، اس لیے کہ دونوں کا ایک ساتھ مرافعہ کرنا ان کے کسی کو تھم بنانے کی طرح ہے، اور جس طرح کسی عام مسلم آدمی کو تھم بنانے سے اس مسلمان پر ان کے مابین تفریق کرنا لازمی ہوجاتا ہے، اسی طرح ان کے مرافعے مسلم سے تھم مسلم کے لیے تفریق کرنا بھی ضروری ہوگا، لأن و لایة القاضی أقوی ہو لایة غیرہ۔

وَ لَا يَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمَةً وَ لَا كَافِرَةً وَ لَا مُرْتَدَّةً، لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِلْقَتْلِ، وَ الْإِمْهَالُ ضُرُوْرَةً لِلتَّأَمُّلِ، وَالنِّكَاحُ يَشْغُلُهُ عَنْهُ فَلَا يَشْرَعُ فِي حَقِّه، وَكَذَا الْمُرْتَدَّةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ، لِلَّنَّهَا مَحُبُوْسَةٌ لِلتَّأَمُّلِ وَ خِدْمَةُ الزَّوْجِ تَشْغُلُهَا، وَ لِلَّنَّهُ لَا يَنْتَظِمُ بَيْنَهُمَا الْمُصَالِحِ، وَالنِّكَاحُ مَا شُوعَ لِعَيْنِه، بَلْ لِمُصَالِحِه. ترجیمه: مرتد نہ تو کسی مسلمان عورت سے نکاح کرسکتا ہے، نہ ہی کسی کافرہ سے اور نہ ہی کسی مرتدہ سے، اس لیے کہ وہ واجب القتل ہے، اور مہلت وینا غور وفکر کی ضرورت کے پیش نظر ہے اور نکاح اس سے (غور وفکر سے) غافل کر دے گا، اس لیے اس کے حق میں نکاح مشروع نہیں ہے۔ اس طرح مرتدہ سے نہ تو کوئی مسلمان نکاح کرسکتا ہے اور نہ ہی کافر، کیوں کہ وہ غور وفکر کی غرض سے قید کی جاتی ہے اور شوہر کی خدمت اسے غور وفکر سے غافل کر دے گی، اور اس لیے بھی (نکاح سے) کہ ان کے مابین مصالح کا قیام نہیں ہوسکے گا، اور نکاح اینے عین کے لیے مشروع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہ تو مصالح نکاح کی غرض سے مشروع کیا گیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿امهال ﴾ مهلت دينا ـ ﴿ تأمل ﴾ غور وفكر كرنا \_ ﴿محبوسة ﴾ قيدكي كل \_

#### مرتد کے نکاح کابیان:

صورت مسکدیہ ہے کہ مرتد ہونے والاشخص نہ تو کسی مسلمان عورت سے شادی کرسکتا ہے، نہ ہی کسی کا فرہ اور مرتدہ عورت سے مسلمان عورت سے مسلمان عورت سے ہو اس الیے نہیں کرسکتا کہ اس عورت کا اسلام مرتد کے ارتداد پر غالب رہتا ہے، اور الإسلام یعلو و لا یعلی کے پیش نظر مسلمان عورت سے کسی مرتد یا کا فرکا نکاح نہیں ہوسکتا۔ مرتدہ اور کا فرہ سے مرتد کا نکاح اس لیے نہیں ہوسکتا کہ دونوں کو چند دنوں تک غور وفکر کرنے اور اسلام کے متعلق ان کے ذہن میں درآید شکوک وشبہات کے ذائل کرنے کا موقعہ دیا جاتا ہے، اور نکاح اس چیز سے انھیں عافل کردے گا، لہذا ان کا آپس میں نکاح درست نہیں ہے۔

مرتد کے حق میں نکاح نہ کرنے کی علت اور دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے ارتد ادکی وجہ سے مباح الدم اور واجب القتل ہے اور فرمان نبوی "من غیّر دینه فاقتلوہ" کے پیش نظروہ مرے ہوئے شخص کے مانند ہے، اس لیے اس کے حق میں مصالح نکاح مفقود بیں، اور اس کا نکاح درست نہیں ہے۔

والإمھال النے سے ایک موال مقدر کا جواب ہے، موال یہ ہے کہ جب مرتد واجب القتل ہے، تو اسے فورا قتل کر دینا چاہیے، آخر اس کے متعلق نرمی اور مہلت کا کیا مطلب ہے، اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مرتد کے قتل میں تا خیر کرنا اس کی رعایت یا اس کے ساتھ ہم دردی پرمبنی نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے اسے ڈھیل دی جاتی ہے، تا کہ وہ غور وفکر کر کے اسلام کے متعلق اپنے شکوک و شبہات کا ازالہ کر لے اور پھر سے اسلام کی گھنی چھاؤں میں آ کر پناہ لے لیے، کیونکہ جسم کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولانہیں کہا جاتا۔

و کذا الموتدة النع فرماتے ہیں کہ جس طرح غور وفکر کی ضرورت کے پیش نظر مرتد کہیں اپنا نکاح نہیں کرسکتا، اسی طرح مرتدہ بھی اسی ضرورت کے پیش نظر اپنا نکاح نہیں کرسکتی، کیوں کہ مرتد کی طرح مرتدہ بھی غور وفکر کے لیے محبوس اور مقید کی جاتی ہے اور نظا ہر ہے کہ شوہر کی خدمت اور اس سے تعلقات غور وفکر کی راہ میں آڑے آئیں گے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ نکاح کا مقصد محض از دواج ہی نہیں ہے، بلکہ توالد و تناسل اور عفت و پاک دامنی بھی نکاح کے مصالح اور مشمولات میں شامل ہے اور ردت ان چیزوں سے مانع ہے، اس لیے اس وجہ سے بھی مذکورین کے لیے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَالْوَلَدُ عَلَى دِيْنِهِ، وَ كَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَ لَهُ وَلَدٌ صَغِيْرٌ صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ، لِأَنَّ فِي جَعْلِهِ تَبْعًا لَهُ نَظْرًا لَهُ، وَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًّ وَ الْأَخْرُ مَجُوْسِيًا فَالْوَلَدُ كِتَابِي، لِأَنَّ فِيْهِ نَوْعُ نَظْرٍ لَهُ، إِذَ الْمَجُوْسِيَةُ شَرَّ مِنْهُ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَيَّتُهُ يُخَالِفُنَا فِيْهِ لِلْتَعَارُضِ، وَ نَحْنُ أَثْبَتْنَا التَّرُجِيْحَ.

ترجمل: پھراگراحدالزوجین مسلم ہوں، تو لڑ کا ای کے دین پر ہوگا، نیز جب زوجین میں ہے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اوراس کا کوئی چھوٹا بچہ ہو، تو وہ بچہ بھی اسی (مسلمان) کے تابع ہوکر مسلمان ہو جائے گا، اس لیے کہ بچے کومسلمان کے تابع بنانے میں اس پر شفقت ہے۔

اور اگر زوجین میں سے کوئی کتابی ہواور دوسرا مجوی ہو، تو لڑکا کتابی ہوگا، کیونکہ اس میں بھی بچے کے لیے ایک گونہ شفقت ہے، اس لیے کہ مجوی ہونا کتابی ہونے سے بھی برا ہے۔ حضرت امام شافعی پراٹیٹھیڈ تعارض کی وجہ سے اس مسکلے میں ہمارے مخالف ہیں، لیکن ہم نے ترجیح دابت کردی۔

#### اللغاث:

﴿نظر ﴾ شفقت،مهرباني\_

# زوجين ك مختلف المله مونے كى صورت ميں بي كے دين كا حكم:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر میاں بیوی کا فرتھے اور بحالت کفران کی ہم بستری سے بیوی کوحمل کھہر گیا، پھر بیوی مسلمان ہوگئی، یا شوہر مسلمان ہوگیا اور دوسرے فریق کو اسلام کی دعوت دینے سے قبل بیوی نے کسی بچے کوجنم دیا، تو اس صورت میں مذکورہ بچہ اپنے مسلمان ماں یا باپ کے تابع ہوکر مسلمان ہوگا۔

دوسری صورت سے ہے کہ زوجین کا فریتے، اس حالت میں ان کی اولا دبھی تھی، لیکن پھر ان میں سے کوئی مسلمان ہوگیا، تو اب ان کا بچہ بھی مسلمان کے تابع ہو کرمسلمان ہوگا، صاحب کتاب دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچے کومسلمان بنانے اور مسلمان کے تابع ہو کرمسلمان ہوئے کے بعد اسے امن وسکون تابع بنانے میں اس کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں شفقت اور نظر عنایت ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد اسے امن وسکون حاصل ہوجائے گا اور کفار کی طرح ذلیل وخوار ہونے سے نیج جائے گا، اسی طرح دولت اسلام سے مالا مال ہونے کے بعد موت و حیات سے متعلق وہ بچہ جملہ امور میں حتی کہ کفن دن میں بھی طریقۂ اسلام کا پابند اور متبع ہوگا اور پھر آخرت میں عذاب قبر اور سز ائے دوزخ سے محفوظ ہوجائے گا۔

مسئلے کی دوسری شق یہ ہے کہ اگر احد الزوجین کتابی ہواور دوسرا مجوی ، تو اس صورت میں بچر کتابی کے تابع ہوگا، خواہ مال کتابیہ ہو، یا باپ کتابی ہو، اس لیے کہ ذلت وخست میں کتابی آتش پرست اور مجوی سے کم تر ہے، پھر یہ کہ بعض امور میں اہل کتاب مسلمانوں سے قریب بھی ہیں، مثلاً ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی درست ہے اور پھر آخرت میں بھی کتابیت میں اخف اور کم ہوگا، اس لیے یہاں بھی چوں کہ مجوسیت کے مقابلے میں کتابیت میں بچے کا فائدہ

# ر آن البداية جلدال يحصير مهم يحصي مهم المحصي الكام زكار كابيان ي

اوراس کے ساتھ شفقت ومحبت ہے، الہذا یہاں بھی بچے کی شفقت کوملحوظ خاطر رکھیں گے اوراسے کتابی کے تابع بنائیں گے۔

والشافعى النح اس كا عاصل يه ب كه امام شافعى والتيمية اس دوسر مسئلے ميں ليعنى احدالزوجين كے كتابى اور دوسر يہ كوى ہونے كى صورت ميں بمار بيان كردہ قول اور ند بهب كے خالف بيں اور دليل يه ديتے بيں كه بي كوكتابى بنانے ميں جواز ذبيحه اور ذكاح كے حالت كا پہلو غالب ب، جب كه اسے مجوى كے تابع بنانے ميں عدم جواز ذبيحه و ذكاح كے اعتبار سے جواز ذبيحه اور ضابطہ يہ ب كه "إذا اجتمع الحرام و الحلال أو المحرم و المبيح غلب الحرام و المحرم" يعنى حلت وحرمت يا دليل محرم و ميے كے اجتماع كى صورت ميں حرمت اور دليل محرم بى كوئر جي ہوتى ہے، لہذا يہاں بھى جانب حرمت بى كوئر جي موتى ہے، لہذا يہاں بھى جانب حرمت بى كوئر جي ملى اور بيك كتابى كے بجائے محوى كے تابع بوگا۔

و نحن أثبتنا النحصاحب كتاب فرمات بين كه حفرت والا قاعده اورضابطه اپني جگه مسلّم اور بسروچشم قبول ب، كين صورت مسئوله مين جار اسلك اور جمارا نظريه غالب ب، كيونكه بهرحال اس مين بنج ك ليه شفقت به اور شفقت وانسيت بى كيش نظر بيچكومان باپ كى معيت ومصاحبت كي ضرورت يرقى ب-

وَ إِذَا أَسُلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَ زَوْجُهَا كَافِرٌ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ إِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ الرَّوْجُ وَ اِنْ أَسْلَمَ الرَّوْجُ وَ اَلْحَتَهُ مَجُوسِيَّةٌ بَيْنَهُمَا، وَ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْ الْمُؤْتَةُ وَ مُحَمَّدٍ وَمَنْ اللَّهُمَا، وَ إِنْ أَسُلَمَ الزَّوْجُ وَ تَحْتَهُ مَجُوسِيَّةً عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَتُ فَهِيَ إِمْرَأَتُهُ، وَ إِنْ أَبَتُ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، وَ لَمُ تَكُنِ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا، وَ عَرَاللَّهُمْ وَ اللَّهُمْ وَ اللَّهُمْ وَ اللَّهُمْ وَ قَدْ ضَمِنّا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلَ اللَّهُمْ وَ قَدْ ضَمِنّا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلَ اللَّهُمْ وَ قَدْ ضَمِنّا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلَ اللَّهُمْ وَ قَدْ ضَمِنّا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلَ اللَّالَةِ مُ وَاللَّالَةِمْ وَ اللَّهُمْ وَ قَدْ ضَمِنّا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلَ اللَّهُمْ وَ قَدْ ضَمِنّا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلُ اللَّهُمْ وَ قَدْ ضَمِنّا بِعَقْدِ الذِّمَةِ أَنْ لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلُ لَا عَيْمُ وَلَاثُ مَنْ أَعْرَالُ عَيْرُ مُنَا كِذٍ فَيَنْعِطُعُ بِنَفُسِ الْإِسْلَامِ، وَ بَعْدَهُ مُنَا كُلُّ فَيَتَا جُلُ إِلَى إِنْقِضَاءِ ثَلَاثِ حَيْصٍ، كَمَا فِي الطَّلَاقِ.

وَ لَنَا أَنَّ الْمَقَاصِدَ قَدُ فَاتَتُ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبَبٍ يَبْتَنِي عَلَيْهِ الْفُرْقَةُ، وَالْإِسْلَامُ طَاعَةٌ لَا يَصْلُحُ سَبَبًا لَهَا فَيُعْرَضُ الْإِسْلَامُ لِيَحْصُلَ الْمَقَاصِدُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ ثَبَتَتِ الْفُرْقَةُ بِالْإِبَاءِ.

وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوْسُفَ رَحَ الْكُاتُمْيَةُ أَنَّ الْفُرْقَةَ بِسَبَبٍ يَشْتَرِكُ فِيهُ الزَّوْجَانِ فَلَا تَكُونُ طَلَاقًا كَالْفُرْقَةِ بِسَبَبِ الْمُعْرُوفِ مَعَ قُدُرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ، فَيَنُوبُ الْقَاضِي الْمِلْكِ، وَلَهُمَا أَنَّ بِالْإِسْلَامِ، فَيَنُوبُ الْقَاضِي الْمِلْكِ، وَلَهُمَا أَنَّ بِالْإِسْلَامِ، فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَة فِي التَّسُرِيْحِ كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَيْسَتُ بِأَهُلِ لِلطَّلَاقِ فَلَا يَنُوبُ مَنَابَهَا عِنْدَ إِبَائِهَا، ثُمَّ مَنَابَة فِي التَّسُرِيْحِ كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَيْسَتُ بِأَهُلِ لِلطَّلَاقِ فَلَا يَنُوبُ مَنَابَهَا عِنْدَ إِبَائِهَا، ثُمَّ مَنَابَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْوَلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْوَلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَهُولَ لَهَا، لَهُ اللَّهُ وَالْمُطَاوِعَةَ وَالْمُطَاوِعَةَ مِنْ قِبَلِهَا وَالْمَهُولُ لَمْ يَتَآكَدُ فَأَشْبَهَ الرَّدَّةَ وَالْمُطَاوِعَةَ.

ترجہ کے: جب بوی اسلام لے آئے اور اس کا شوہر کا فرہو، تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ بھی اسلام لے آئے تو وہ اس
کی بیوی رہے گی اور اگر انکار کر دی تو قاضی ان کے مابین تفریق کر دی گا۔ اور یہ تفریق حضرات طرفین کے یہاں طلاق ہوگی۔

ہ اور اگر شوہر اسلام لے آئے اور اس کی زوجیت میں مجوسیہ عورت ہو، تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر اسلام لے آئے تو
وہ اس کی بیوی ہوگی اور اگر انکار کر دی تو قاضی ان کے درمیان تفریق کردے گا اور یہ تفریق طلاق نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابویوسف
وہ اس کی بیوی ہوگی اور اگر انکار کر دی تو قاضی ان کے درمیان تفریق کردے گا اور یہ تفریق طلاق نہیں ہوگی۔ حضرت امام شافعی
ویکھیٹیڈ فرماتے ہیں کہ دونوں صور تو ں میں تفریق طلاق نہیں ہوگی۔ جہاں تک دعوتِ اسلام کا مسلمہ ہو وہ ہمارا نہ ہب ہم نے ان سے
ویکھیٹر خانی نہ کرنے کا عہد کر رکھا ہے ، البتہ دخول سے پہلے ملک نکاح موکنہیں ہوتی ، اس لیے محض اسلام لانے سے نکاح ختم ہوجائے
گا اور دخول کے بعد ملکیت موکد ہوجاتی ہے، لہذا طلاق کی طرح تین حیض پورے ہونے تک تفریق میں تاخیر ہوگئے۔ جیسا کہ طلاق
میں ہوتا ہے۔

ہماری دلیل سے ہے کہ مقاصد نکاح فوت ہو چکے ہیں، اس لیے کوئی ایسا سبب ضروری ہے جس پر فرقت کی بنیاد قائم ہوسکے اور اسلام ایک اطاعت ہے جوفرفت کا سبب نہیں بن سکتا، اس لیے (فریق ٹانی پر) اسلام پیش کیا جائے گا، تا کہ اسلام کی وجہ سے مقاصد نکاح حاصل کیے جاشیس، یا انکار کی وجہ سے فرقت ٹابت اور پختہ ہوجائے۔

حضرت امام ابویوسف ولیشید کے قول کی دلیل میہ ہے کہ فرقت ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے جس میں زوجین مشترک ہیں، اہذا فرقت بسبب الملک کی طرح پیفرقت بھی طلاق نہیں ہوگی۔

حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ شوہراسلام ہے انکار کر کے امساک بالمعروف ہے رک گیا، جب کہ اسلام لاکروہ ایسا کر سکتا تھا، لہٰذاتسر تک (بالاحسان) میں قاضی اس کے قائم مقام ہوگا، جیسا کہ شوہر کے مجبوب اور عنین ہونے کی صورت میں (قاضی اس کانائب) ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿عرض ﴾ پیش کیا جائے گا۔ ﴿ابی ﴾ انکارکردیا۔ ﴿ضمنّا ﴾ ہم نے ضانت دی ہے۔ ﴿عقد الذعه ﴾ ذی ہونے کا معامدہ۔ ﴿ینقطع ﴾ ٹوٹ جائے گا۔ ﴿یتنی ﴾ بنی ہو۔ معامدہ۔ ﴿ینقطع ﴾ ٹوٹ جائے گا۔ ﴿یتنی ﴾ بنی ہو۔ ﴿ابناء ﴾ انکار۔ ﴿إمساك ﴾ روكنا، ركھنا۔ ﴿ینوب القاضی منابه ﴾ قاضی اس كا قائم مقام ہوگا۔ ﴿تسریح ﴾ جھوڑنا، جائے دینا۔ ﴿جب ﴾ آلۂ تناسل ہے محروم ہونا۔ ﴿عنة ﴾ جماع كی طاقت ندركھنا۔ ﴿ردّة ﴾ مرتد ہو جانا۔ ﴿مطاوعه ﴾ اپنے ساتھ جماع كا موقع دینا۔

## احدالروجين كاسلام ليآن كي صورت كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زوجین کافرین میں سے اگر بیوی مشرف بداسلام ہوجائے اور شوہر کافر ہی رہے، تو شوہر کواسلام کی دعوت دی جائے گی، اب اگر شوہر کی عقل وخرد پر پردہ پڑا

ر آن البداية جلد الكام كالمستحد ٢٣٦ كالمستحد الكام كاح كابيان ع

ر ہے اور وہ قبول اسلام سے انکار کر دی تو ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی اور بیتفریق حضرات طرفین کے یہاں طلاق بائن شار کی جائے گی ،لیکن امام ابویوسف راٹٹیلڈ کے یہاں مذکورہ تفریق طلاق نہیں، بلکہ فنخ ہوگی اور ان کے یہاں بعد میں اگر وہ دونوں ہم مذہب ہوکر نکاح کرتے ہیں تو شوہر حسب سابق تین طلاق کا ما لک ہوگا، جب کہ حضرات طرفین کے یہاں بعد میں اسے صرف دوہی طلاق کا اختیار ہوگا۔

مسئلے کی دوسری شق یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا اور اس کے نکاح میں کوئی مجوسیہ عورت ہے تو مسئلہ اولی کی طرح یہاں بھی عورت پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر عورت اسلام قبول کر لیتی ہے، تب تو ان کے مابین رشتہ زوجیت برقر اررہے گا، لیکن اگر عورت قبول اسلام سے انکار کرتی ہے، تو اس صورت میں ان کے مابین بھی تفریق کر کے ان کا آپسی رشتہ ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس صورت میں مندکورہ تفریق وانقطاع طلاق نہیں ہوگا، بلکہ طرفین اور حضرت امام ابویوسف برایٹھیڈ دونوں کے یہاں یہ تفریق فنخ کہلائے گی اور سب کے یہاں آئندہ جب یہ دونوں نکاح کریں گے تو شوہرتین طلاق کا مالک ہوگا۔

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ حضرات طرفین ؑ پہلے مسئلے والی تفریق کو (جہاں شو ہر قبول اسلام سے انکار کرتا ہے ) طلاق مانتے ہیں اور دوسرے مسئلے والی تفریق کوفنخ مانتے ہیں ، جب کہ امام ابو یوسف پڑلٹٹلڈ دونوں مسئلوں کی تفریق کوفنخ مانتے ہیں۔

ن أما العوض النع يهال سے يہ بتارہ جي كداو پر بيان كردہ دونوں صورتوں ميں جوعرض اسلام اور دعوت دين كا كام انجام ديا جائے گا وہ صرف ہمار نے يهاں ہے، ورنہ تو امام شافعی وغيرہ كے يهاں عرض اور دعوت اسلام كے بغير ہى ان ميں تفريق كر دى حائے گا۔

حضرت امام شافعی والیٹھائڈ کی دلیل ہے ہے کہ ہم نے ذمیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ عرض اسلام کی صورت میں ان کے ساتھ تعرض ہوگا جو ہمارے عہد و پیان اور انھیں دیئے ہوئے امن وامان کے معارض اور مخالف ہے ،اس لیے عرض کے بغیر ہی ان میں تفریق کردی جائے گی ،البتہ اگر اسلام وغیرہ لانے کا معاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے کا ہو، تو چوں کہ اس حالت میں ملک نکاح مؤکرتیں ہو پاتی ،اس لیے اس صورت میں تو فوری تفریق لی کردی جائے گی اور نفس اسلام ہی سے ان کا آپسی رشتہ ختم ہوجائے گا،لیکن دخول اور ہم بستری کے بعد ، چوں کہ ملکیت مؤکد اور متحکم ہوجاتی ہے ، اس لیے اس صورت میں محض اسلام ہی سے تفریق نہیں واقع ہوگی اور صرف اختلاف دین انقطاع نکاح کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ اس صورت میں امام شافعی والیٹھیڈ کے یہاں تین طہر اور احناف کے یہاں تین حیض گذر نے تک عورت عدت گذار ہے گی ، اس کے بعد ہی ان کے امام شافعی والیٹھیڈ کے یہاں تین طہر اور احناف کے یہاں تین حیض گذر نے تک عورت عدت گذار ہے گی ، اس کے بعد ہی ان کے آپسی رشتے کا فائم تمہ ہوگا۔

صاحب کتاب نے امام شافعی ولٹھیاڈ کی دلیل میں انقضائے عدت کے حوالے ہے حیض کو ذکر کیا ہے، جوان کے مسلک کے خلاف ہے، کیوں کدان کے یہاں عدت حیض نہیں، بلکہ طہر ہے، مگر ہم یہ کہہ کر خاموش ہوجاتے ہیں کہ امام شافعی ولٹھیاڈ ہمیں متنبہ اور بیدار کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کررہے ہوں۔واللّٰد اُعلم بیدار کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کررہے ہوں۔واللّٰد اُعلم

ولنا النع يہاں ہے احناف كى دليل اورمصرعلى الكفر (كفر پر جما ہوا) پر عدم عرض اسلام كى علت بيان كر رہے ہيں جس كا حاصل بيہ ہے كہ احد الزوجين كے اسلام لانے سے نكاح كے مقاصد مثلاً ايك ساتھ رہنا اور از دواجى تعلقات قائم كرنا وغيرہ وغيرہ فوت

# ر أن البداية جلد © يوسي المحال ٢٣٠ يوسي المحاركة كالمان كالم

ہو گئے اور فرقت وجود میں آگئی، لیکن اس کے بعد بھی کسی ایسے سبب کا ہونا ضروری ہے جس پر فرقت کو قائم کیا جا سکے، بالفاظ دیگر جس کے کندھوں پر فرقت کا بار ڈالا جا سکے، اب یہاں دو چیزیں ہیں (۱) اسلام (۲) اباء، اسلام پر فرقت کی دیوار اس لیے نہیں کھڑی کی جاسکتی کہ اسلام سمرایا اطاعت و فرماں پر داری کا نام ہے، اس لیے بیفرقت (فوات نعمت نکاح) اور عدم موافقت کا سبب نہیں بن سکتا اور اس وجہ سے احدالزوجین میں سے کا فریا مجوسیہ پر اسلام بھی پیش کیا جائے گا کہ اگر وہ اطاعت کا مظاہرہ کر کے اسلام کے دامن میں آجائے، تو فوت شدہ مقاصد حاصل ہوجا کیں گے، او اگر معرض علیہ قبول اسلام سے انکار کر دیتو وہ آباء ہوگا اور اباء میں چوں کہ سبب نین جائے گا اور اس پر فرقت کی عمارت تعمیر کی جائے گی۔

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ احد الزوجین کے قبول اسلام کے بعد دوسرے فرد پر بہر حال اسلام پیش کیا جائے گا، تا کہ قبول اسلام فوت شدہ مقاصد کے حصول کا ذریعہ بن جائے، یا پھر بصورت انکار وہ اباء ہوجائے اور اسی پر فرقت کی بناء ہوجائے۔

وجہ قول أبي يوسف المنے حضرت امام ابو يوسف والتي الله يوں كه مذكوره دونوں صورتوں ميں تفريق كوفنخ مانتے ہيں، اس ليے يہاں سے ان كى دليل بيان كرتے ہوئے صاحب كتاب فرماتے ہيں كه دونوں مسكوں بيں فرقت كا وقوع ايك ايسے سبب سے ہور ہا ہے جس ميں مياں ہوى دونوں شريك ہيں، كيوں كه جس طرح اسلام لاكرا يك دوسرے سے جدا ہوگيا، اسى طرح دوسرا كفر پر برقر ارره كربھى دوسرے سے جدا ہے، اس ليے جب سبب فرقت ميں دونوں برابر اور مساوى ہيں تو حكم ميں بھى دونوں مساوى ہوں گے، اور مدوره فرقت فنح ہى ہوگى، طلاق ميں كہلائے گى، ورنہ تو شو ہركى ملكيت سے ايك طلاق كوكم كر كے اس كے حق ميں تعدى اور زيادتى كرنى پڑے گى۔ اور بياجينہ ويسا ہى اگرا صدائر وجين ميں سے كوئى دوسرے كا مالك ہوجائے تو وہاں بھى فرقت ہوگى اور وہ فرقت بھى فنخ ہوگى طلاق نہيں۔

اسے مختصراً بوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہروہ فرفت جو کسی ایسے سبب سے ہو جوز وجین میں سے ہرایک کی جانب سے مختق اور متصور ہو،اس فرفت کو فنخ ہی مانیں گے،طلاق نہیں، کیوں کہ بیوی کی جانب سے طلاق نہ ہی متصور ہے اور نہی ہی مختق ہے۔

ولھما النے حضرات طرفین کی دلیل ہے کہ جب شوہر پراسلام پیش کیا گیا تو وہ اس بات پر قادرتھا کہ اسلام کو قبول کر ایتا اور عمرات کو اپنے نکاح میں باقی رکھتا، لیکن اسلام سے انکار کر کے اس نے امساک بالمعروف کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور امساک کے بعد چوں کہ تسریع بالإحسان (اچھی طرح چھوڑ دینا) ہی کا درجہ ہے، اس لیے جس طرح شوہر کے عنین اور مقطوع الذکر وغیرہ ہونے کی صورت میں قاضی اس کی طرف سے نائب بن کرمیاں بیوی میں تفزیق کرا دیتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی اس کی طرف سے نائب بن کرمیاں بیوی میں تفزیق کرا دیتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی اس کا نائب بن کران میں تفزیق کرا دے گا، ورنہ تو عورت نے میں پس کر اور ایک ہی شخص کے جال میں پھنس کر رہ جائے گی۔ قاصی اس کا نائب بن کران میں تفزیق کو اسلام سے انکار کر دے اور اس نتیج میں زوجین اما المحو أہ فلیس المنے بہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عورت قبول اسلام سے انکار کر دے اور اس نتیج میں زوجین کے مابین تفزیق کو طلاق نبیں ہوگی، بلکہ امام ابویوسف واٹھیا کی طرح حضرات طرفین بھی اس تفزیق کو فنخ ہوگی مطلاق نبیں ہوگی، کیوں کہ جب عورت طلاق ہی کا المنہیں ہوگی، کیوں کہ جب عورت طلاق ہی کی مسئلہ ہی نہیں ہوگی، کیوں کہ جب عورت طلاق ہی کا کرنہیں ہوگی، مسئلہ ہی نہیں ہوگی، میں سے بیش آمدہ سب یعنی اس کے عدم قبول اسلام کی وجہ سے نیات یا خلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگی، کیوں کہ جب عورت طلاق ہی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگی، کیوں کہ جب عورت طلاق ہی کا کرنہیں ہوگی، میں کہ جب عورت طلاق ہوں کی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو تسویح بالإحسان میں اس کی طرف سے نیات یا خلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔

ا فالبداية جد الما يهم المرات العام العام المعام المعام العام العام العام العام العام العام العام العام العام

ٹم إذا النح فرماتے ہیں کہ عورت کے انکار کی صورت میں زوجین کے مابین ہونے والی تفریق دوطرح کی ہوگی (۱) شوہر نے بیوی سے دخول کیا ہوگا (۲) دخول نہیں کیا ہوگا ، اگر شوہر بیوی سے دخول کر چکا ہے، تو اس صورت میں اسے مہر ملے گا ، کیوں کہ دخول سے مہر مؤکد اور مشخکم ہوجا تا ہے، لیکن عدم دخول کی صورت میں چوں کہ مہر مؤکد نہیں ہوتا ، اور فرقت بھی بیوی ہی کی طرف سے مختق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اس لیے اس صورت میں اسے مہر نہیں ملے گا ، اور جس طرح قبل الدخول مرتد ہونے یا اپنے شوہر کے بیٹے کوخود پر قدرت و بینے (ہم بستری کرانے) سے مہر مؤکد نہیں ہوتا اور ساقط ہوجا تا ہے ، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی فدکورہ مشرہ عورت کا مہر بصورت قبل الدخول ساقط ہوجا ہے گا۔

#### فائك:

مطاوعة واؤ کے فتحہ کے ساتھ باب مفاعلۃ کا مصدر ہے، جس کے معنی ہیں کسی کوکسی پر قدرت دینا، اصطلاح فقہاء میں مطاوعة سے مراد بیوی کا شوہر کے بیچ کواپنے اوپر قدرت دینا۔

وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ زَوْجُهَا كَافِرٌ أَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَ تَحْتَهُ مَجَوْسِيَّةٌ لَمْ يَقَعِ الْفُرْقَةِ عَلَيْهَا حَتَّى تَجِيْضَ ثَلَاكَ حِيضٍ ثُمَّ تَبِيْنَ مِنْ زَوْجِهَا، وَ هَذَا، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ، وَالْعَرْضُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُتَعَذِّرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ، وَ لَا بُدَّ مِنَ الْفُرْقَةِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ فَأَقَمْنَا شَرْطَهَا وَهُوَ مُضِيُّ الْحَيْضِ مَقَامَ الْإِسْلَامِ مُتَعَذِّرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ، وَ لَا بُدَّ مِنَ الْفُرْقَةِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ فَأَقَمْنَا شَرْطَهَا وَهُو مُضِيُّ الْحَيْضِ مَقَامَ السَّبِ كَمَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ، وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَالشَّافِعِيُّ رَحَالِّكُمْ اللهُ وَلَى اللهُ لَا عَنْ اللهُ لَعْرُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ لَلهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### اللغات:

# ر آن البداية جلد الله المستخدم و ٢٣٩ بالاستخدام العام العام كالعال الما الما الما العام العام العام العام العام

﴿ قصور ﴾ ناتق ہونا، بورانہ ہونا۔ ﴿ اقصنا ﴾ ہم نے قائم مقام کردیا۔ ﴿ مضیّ ﴾ گزرجانا۔ ﴿ حفر ﴾ کودنا۔ ﴿ بنو ﴾ کوال۔ دارالحرب میں احدالروجین کے اسلام قبول کرنے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زوجین کا فرتھ اور دارالحرب میں رہتے تھے کہ اللہ نے بیوی کو اسلام کی دولت سے نوازا اور وہ مسلمان ہوگئی، لیکن اس کے شوہر کو اسلام کی تو فیق نہیں ہوئی اور وہ بدستور کفر کی عمیق کھائی میں پڑا رہا، یا یہ کہ اللہ نے کسی کا فرحر بی کو اسلام کی تو فیق عطافر مائی، لیکن اس کی بیوی کوئی مجومی عورت تھی، تو ان دونوں صورتوں میں زوجین کے مابین اس وقت تک تفریق میں تو فیق نہیں ہوگ جب تک کہ عورت کو تین حیض نہ آ جا کیں، یا اگر عورت ذوات الحیض میں سے نہ ہوتو اس پر تین ماہ نہ گذر جا کیں۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ قیداور ہے کم اس وجہ ہے کہ احدالزوجین کے اسلام لے آنے کی وجہ سے فتنہ وفساد کوختم کرنے اور اسلامی علم کو بلند کرنے نیز کفر کو مات دینے کے لیے دونوں میں تفریق ضروری ہے، ورنہ تو کی مسلم کو مجوسہ کواپنایا کسی مسلمہ کو کا فر کے ساتھ رہنا اور اسے جھیلنا لازم آئے گا جو اسلام کے اصول اور تقاضے کے خلاف ہے، اس لیے تفریق تو بہر حال ضروری ہے، گرگذشتہ مسلم میں یہ بات آچکی ہے کہ اسلام کو فرقت کا سبب نہیں قرار دیا جا سکتا اور عورت کے مسلمان ہونے کی صورت میں اس کے حلاق کا اہل نہ ہونے کی وجہ سے نیابت وغیرہ بھی تحقق نہیں ہے، اور چوں کہ شو ہر دارالحرب میں ہے، اس لیے اس پر عرض اسلام کو میں ناممکن ہے، کیوں کہ دارالحرب میں مسلمان حکام کی ایک نہیں جاتی، اور تفریق الا کا لہ ضروری ہے، الہٰذا جب ہمیں فرقت کا کوئی سبب نہیں ملا تو ہم نے سبب کی شرط سے رابطہ قائم کیا اور اس ضا بطے کتحت اس کی طرف فرقت کو منسوب کر دیا جاتا ہے، چنا نچہ یہاں بھی نہ کورہ فرقت کا حکم شرط فرقت کے طرف اگر حکم کی نبیت و شوار ہوتو اس کی شرط کی جانب تھم کو منسوب کر دیا جاتا ہے، چنا نچہ یہاں بھی نہ کورہ فرقت کا حکم شرط فرقت کی طرف منسوب ہوگا اور این چیش گذر نے کے بعد زوجین میں تفریق کی دی خائے گی۔

کما فی حفو البنو یہ دراصل حکم کوسب کی طرف منسوب کرنے کی نظیر ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے دراستے کے کنارے کنواں کھود دیا اور اس میں کوئی آدمی گر کر مرگیا یا اسے شدید چوٹ آگئی، تو جس طرح یہاں گرنے اور مرنے کو چلنے والے شخص کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا (ہر چند کہ مرنے یا زخمی ہونے کا ظاہری سبب اس کا چلنا اور اس راستے سے گذر نا ہے) بلکہ اس معاملے میں سبب کی شرط یا سبب کے سبب یعنی کنواں کھودنے کی طرف منسوب کیا جائے گی، اسی طرح یہاں بھی چوں کہ فرقت کوسب نہیں بنایا جاسکتا، اس لیے فرقت کے سبب اور اس کی شرط یعنی تین چیش گذرنے کوفر فت کا ذریعہ بنا کیں گے اور اسے اس یرموقوف کریں گے۔

و لا فرق النح صاحب كتاب فرماتے ہيں كەصورت مسئله ميں تين حيض كے گذرنے پر فرقت كوموقوف كرنے ميں ہمارے يہاں كوئى تفصيل نہيں ہے اور مدخول بہا اور غير مدخول بہا دونوں كے حق ميں بيفرقت جارى اور لا گوہوگى ، البتة امام شافعى وليُسُطِيْهُ ہِكِ \* يہاں دونوں ميں فرق اور تفصيل ہے ، چنانچدا گرعورت مدخول بہا يہاں دونوں ميں فرق اور تفصيل ہے ، چنانچدا گرعورت مدخول بہا نہيں ہوگى ۔ نہيں ہے ، تو اس پر فوراً فرقت واقع ہوجائے گی اور اس کے حق ميں ثلاث حيض گذرنے والی شرط لا گونہيں ہوگى ۔

وإذا الح فرمات بي كدوقوع فرقت كے بعدعورت خواه حربيه و يامسلمه حضرت امام صاحب وليتيد كے يهال اس يرعدت

# ر آن الهداية جلدال يحميل ده به يحميل الكام نكاح كاييان ي

واجب نہیں ہوگی،البتہ مسلمہ ہونے کی صورت میں حضرات صاحبین عِ اللہ اللہ عدت واجب ہوگی، یہ اختلاف اوراس کی مزید وضاحت مع علت آئندہ مہاجرہ عورت کے مسئلے میں آئے گی،صبر کیجیے، کیوں کہ اس کا کھل میٹھا ہوتا ہے۔

وَ إِذَا أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، لِلْنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا ابْتِدَاءً فَلَّانُ يَبْقَى أَوْلَى.

ترجملہ: جب کتابیءورت کا شوہراسلام لے آئے تو وہ دونوں اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے، کیوں کہ ابتداءان کا آپس میں نکاح درست ہے، لہذا بقاءتو بدرجۂ اولی درست ہوگا۔

## كتابير كے فاوند كے اسلام لے آنے كى صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں کتابی تھے، پھر ان میں سے شوہر مشرف بداسلام ہوجائے، تو ان کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور وہ دونوں حسب سابق میاں بیوی ہی رہیں گے، کیوں کہ کتابی ہونے کی حالت میں ان کا نکاح درست تھا، لہٰذا اسلام لانے کے بعد بھی اس نکاح کی در تگی برقرار ہے گی، اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے "البقاء أسهل من الابتداء" یعنی ابتداءاور آغاز کے بالمقابل بقاءزیادہ مہل اور آسان ہواکرتی ہے۔

قَالَ وَ إِذَا حَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا مِنْ دَارِالْحَرْبِ مُسْلِمًا وَقَعَتِ الْبَيْنُوْنَةُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَّا لَيْهُ وَ لَوْ سُبِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَقَعَتِ الْبَيْنُوْنَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَ إِنْ سُبِيَا مَعًا لَمْ تَقَعِ الْبَيْنُوْنَةُ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَّا لَيْهُ وَقَعَتُ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّبَ هُوَ التَّبَايُنُ دُوْنَ السَّبِي عِنْدَنَا، وَهُوَ يَقُولُ بِعَكْسِهِ، لَهُ أَنَّ السَّبَايُ وَوْنَ السَّبِي عِنْدَنَا، وَهُو يَقُولُ بِعَكْسِهِ، لَهُ أَنَّ التَّبَايُنَ أَثْرُهُ فِي الْفُرْقَةِ كَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأَمَنِ وَالْمُسُلِمِ الْمُسْتَأْمِنِ، أَمَّا السَّبِي، وَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ، وَلِهِلَذَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُسْبِيّ، وَ السَّبِي، وَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ، وَلِهِلَذَا يَسُقُطُ الدَّيْنُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُسْبَعِيّ، وَ السَّبِي وَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ، وَلِهِلَذَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُسْبِيّ، وَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ، وَلِهِلَذَا يَسُقُطُ الدَّيْنُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُسْبِيّ، وَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِانْقِطَاعِ النِكَاحِ، وَلِهِلَذَا يَسُقُطُ الدَّيْنُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُسْبِيّ، وَلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ لَلْ النَّابُ وَعُولَ لَا اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْحَلَالِكَ بَقَاءً وَصَارَ كَالشِّرَاءِ، ثُمَّ هُو يَقْتَضِي الصَّفَاءَ فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ وَهُو الْمَالُ، لَا يُنْ مَعَ النِّيكَاحِ، وَ فِي الْمُسْتَأُمْنِ لَمُ تَتَكَايَنِ الدَّارُ حُكُمًا لِقَصْدِهِ الرَّحُومَ عَلَى الرَّعُولَ الْمُسْتَأُمْنِ لَمُ تَتَكَايَنِ اللَّارُ وَكُمُ الْقَصْدِهِ الرَّوْءَ عَلَى السَّامُ وَالْمَالُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْتَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَأُمُنِ لَمُ تَتَكَايَنِ الدَّارُ حُكُمَا لِقَصْدِهِ الْمَعْولِ عَلَى اللَّالِقُولُ اللَّهُ الْمُسْتَأَعُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلِهِ وَهُو الْمُالُ اللَّهُ الْمُعْتَلِعُ مَا لِلْهُ اللْمُعْتِقِعُ الْمَلْعُولُ اللَّهُ الْمَلْعُلُولُ اللَّهُ الْمَعْمِلُهُ وَالْمُعْمِلُ الْمُسْتَأَعُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ وَالْمُعْمُ الْقَلْمُ الْم

تر جمل: جب زوجین میں ہے کوئی ایک مسلمان ہوکر دارالحرب ہے نکل کر ہماری طرف آگیا، تو زوجین کے مابین فرقت واقع ہوجائے گی، حضرت امام شافعی طِیْتُیا فرماتے ہیں کہ فرقت واقع نہیں ہوگی۔اوراگر زوجین میں ہے کوئی قید کرلیا گیا، تو ان کے مابین بنونت امام شافعی طِیْتُیا بنونت واقع نہیں ہوگی۔امام شافعی طِیْتُیا فرماتے ہیں کہ بنونت واقع نہیں ہوگی۔امام شافعی طِیْتُیا فرماتے ہیں کہ بنونت واقع ہوجائے گی۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ہمارے یہاں سبب بینونت تباین دار ہے نہ کہ گرفتار ہونا ، اور امام شافعی پایشینڈ اس کا الٹا کہتے ہیں۔ان کی دلیل

# ر ان الهدايه جلد الم يحميل الم

یہ ہے کہ انقطاع ولایت میں تباین دارمو کڑ ہے، کین انقطاع ولایت کا فرقت میں کوئی اثر نہیں ہے، جیسے حربی متأمن اور مسلم متأمن۔ رہا گرفتار ہونا تو وہ گرفتار کرنے والے کے لیے خاص ہونے کا مقتضی ہے اور انقطاع نکاح کے بغیر بیا خصاص محقق نہیں ہوگا، اسی وجہ سے تو گرفتار شدہ چھن کے ذمے سے قرضہ ساقط ہوجا تا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تباین دار کے ہوتے ہوئے حقیقاً اور حکماً دونوں طرح مصالح نکاح معرض وجود میں نہیں آ کیتے ، لہذا تباین محرمیت کے مشابہ ہوگیا ، اور گرفتار ہونا صرف ملک رقبہ کو تابت کرتا ہے اور ملک رقبہ ابتداء (بھی) نکاح کے منافی نہیں ہے، لہذا بقاضی بقاء بھی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگا ، چنانچہ میں شراء کی طرح ہوگیا۔ پھر گرفتار ہونا اپنے عمل کے محل یعنی مال میں اختصاص کا متقاضی ہے ، محل نکاح میں نہیں ۔ اور مستأ من کے حق میں حکماً تباین دار محقق نہیں ہے ، کیونکہ وہ واپسی کا ارادہ رکھتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿بينونة ﴾ جدائی۔ ﴿سبی ﴾ قيد کرليا گيا۔ ﴿تباين ﴾ ايک دوسرے کے الث ہونا۔ ﴿مستأمن ﴾ امان طلب کر کے افت ہونا۔ ﴿مستأمن ﴾ امان طلب کر کے افت ہونا ، واللہ ﴿ سبی ﴾ قيدى ، گرفآرشده۔ ﴿ سبی ﴾ قيدى ، گرفآرشده۔ ﴿ سُواء ﴾ فريدنا۔

#### تباین دار سے فرقت نکاح:

حل عبارت سے پہلے یہ ضابطہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں وقوع بینونت کا سبب زوجین کے دار کا حکما اور حقیقتا دونوں طرح الگ ہونا ہے،اورامام شافعی والیٹھیڈ کے یہاں وقوع بینونت کا سبب گرفتار ہونا ہے۔ یہی امام احمد والیٹھیڈ اور مالک والیٹھیڈ کا بھی قول ہے۔

اس ضابطے کی روشی میں عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک چوں کہ تباین دار ہی وقوع بینونت کا سبب ہے، اس لیے اگر زوجین میں سے کوئی مسلمان ہوا اور دارالحرب کوچھوڑ کر دارالاسلام میں داخل ہوگیا تو ہمارے یہاں وجو دِسبِ بینونت کی وجہ سے اس کے مابین فرفت واقع ہوگی، کیوں کدان کے یہاں سبب ان میں فرفت نہیں واقع ہوگی، کیوں کدان کے یہاں سبب بینونت سی اور گرفتار ہونا ہے و ھو لم یو جد۔

مسئلے کی ایک شق یہ ہے کہ اگر احدالزوجین کو گرفتار کرلیا تو بالا تفاق سب کے یہاں بینونت واقع ہوجائے گی ، ہمارے یہاں تو اس وجہ سے کہ قید کے ساتھ ساتھ تباین دار بھی تحقق ہے اور شوافع وغیرہ کے یہاں اس وجہ سے کہ سی اور قید محقق ہے۔

مسئلے کی ایک دوسری مختلف فیہ شکل ہیہ ہے کہ اگر میاں ہوی دونوں کو ایک ساتھ گرفتار کرلیا تو ہمارے یہاں چوں کہ تباین دار متحق نہیں ہے، اس لیے فرفت واقع نہیں ہوگی، اور امام شافعی ولٹیٹیڈ کے یہاں فرفت واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ'' گرفتار ہونا'' موجود اور متحقق ہے۔

امام شافعی روایٹھائے کی دلیل ہے ہے کہ محض تباین دارین فرقت میں کارگر اور مؤثر نہیں ہے، کیوں کہ تباین دارین کا اثر صرف اتنا ہے کہ تباین کی دجہ سے ولایت منقطع ہوجاتی ہے اور اپنے جان و مال سے انسان کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے اور صرف اس ملکیت کا انقطاع تحقق فرقت کا سبب نہیں بن سکتا، جیسے ایک حربی امن لے کر دار الاسلام میں آیا اور رہنے لگا تو ہر چند کہ وہ اپنے نفس اور مال کی

ر آن البداية جلد الماس المسلم المسلم الماس الما

ملکیت ہے ہاتھ دھو بیشا ہے، مگر بہر حال اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں ہوگی، یہی حال مسلمان کا ہے کہ اگر وہ امن لے کر دارالحرب میں چلا جائے اور وہاں رہنے گئے، تو صرف اپنی ملکیت ہے محروم ہوگا، لیکن اس کے اور اس کی بیوی کے مابین جدائی نہیں ہوگ۔

اس کے برخلاف قید ہوجانے میں انقطاع ولایت بھی محقق ہے اور انقطاع نکاح بھی محقق ہے، کیوں کہ قید ہوجانا دراصل اس شخص کے لیے اپنے آپ کو خالص اور خاص کرنے سے عبارت ہے جس نے قید کیا ہے اور ظاہر ہے خالص ہونا انقطاع نکاح کے بخیر محقق نہیں ہوسکتا، معلوم ہوا کہ بی میں ایک تیر سے دوشکار ہیں، اسی لیے ہم نے اسے وقوع فرقت اور محقق بینونت کا سبب قرار دے دیا۔

ولنا النع یہاں سے صاحب کتاب نے احناف کی دلیل بیان کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقت اور حکم دونوں اعتبار سے تاین دارین مصالح نکاح مثلاً سکنی اور از واج وغیرہ کی راہ میں حائل ہے، حقیقتا تباین دارین تو اس طرح ہے کہ دونوں دوعلیحدہ علیحدہ ملکوں میں قیام پذیر ہیں اور حکما اس طور پر ہے کہ جانے والا جس دار میں جارہا ہو، وہاں وہ دائمی طور پر مقیم ہونے کے لیے جائے ، عارضی طور پر رہنے کے لیے نہ جائے اور ظاہر ہے کہ الیمی صورت حال میں مصالح نکاح نہیں حاصل کیے جاسکتے۔ اور جس تا کے معافی ہو اگر ترجین ایک دوسرے کے قریبی محرم ہیں اور ان کا طرح محرمیت مصالح نکاح کے منافی ہو گاور وجہ فرقت وسبب بینونت ہے گا۔

والسببی المنح یہاں ہے امام شافعی ولتھیا کی دلیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ تھیک ہے گرفتار ہونا ملک رقبہ کا سبب ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ ملک رقبہ نکاح سے مانع نہیں ہے، تو آخر بقاء کیوں کر مانع ہوگتی ہے، جب کہ المبقاء اُسھل من الابتداء کے پیش نظر ابتداء کے مقابلے میں بقاء زیادہ آسان ہے، اور جس طرح کسی کو خریدنے ہاں کا نکاح نہیں ٹوٹنا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی محض ہی سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

ٹم ھو النے ہے بھی امام شافعی ولیٹھیڈ کی ولیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی پہتلیم ہے کہ گرفتار ہونا اختصاص کا مقتضی ہے، لیکن آپ اس پر تو غور کریں کہ ہی ایسے کل میں اختصاص کا متقاضی ہے جواس کے ممل کا ہے بعنی مال میں محل نکاح یعنی ما فع بضع ہے اختصاص کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اقتصاص انسانی خواص میں سے ہے اور کل مال کے قبیل ہے ہے۔

وَ إِذَا حَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً جَازَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْمَائِيْةِ، وَ قَالَا عَلَيْهَا الْعِدَةُ، لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتُ بَعْدَ الدُّحُولِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَيَلْزَمُهَا حُكُمُ الْإِسْلَامِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَنَّهُا اللَّهُ وَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْمُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللل

ترجیل: جب کوئی عورت ہجرت کر کے دارالاسلام کی طرف آگئی تو اس کے لیے اپنا نکائ کرنا جائز ہے اور حضرت امام صاحب ہوگئی تو اس کے لیے اپنا نکائ کرنا جائز ہے اور حضرت امام صاحب ہوگئی اس لیے کہ دارالاسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی فرقت واقع ہوئی ہے، لہذا اس پر اسلام تھم لا گوہوگا۔

حضرت امام ابوصنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ عدت نکاح سابق کا اثر ہے جواس کے احترام کی خاطر واجب ہوئی ہے جب کہ تربی کی ملکیت کا کوئی احترام نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ قید کردہ عورت پر عدت واجب نہیں ہے۔ اور اگر مذکورہ عورت حاملہ ہوتو وضع حمل سے پہلے (کہیں اور) نکاح نہ کرے۔

حضرت امام ابوصنیفہ رطنتھیائے ہے منقول ہے کہ نکاح تو درست ہے، البتہ وضع حمل سے پہلے اس کا شوہراس سے قربت نداختیار کرے، جیسا کہ زنا سے حاملہ ہوئی عورت کا یہی تھم ہے، قول اول کی دلیل ہیہ ہے کہ وہ حمل غیر سے ثابت النسب ہے، لہذا جب نسب کے حق میں فراش ظاہر ہوگا، تو احتیاطاً نکاح نہ کرنے کے حق میں بھی اس کا ظہور ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿متقدم ﴾ پہلا، بچھلا۔ ﴿حطر ﴾ احرام، عظمت۔ ﴿مسببة ﴾ قيدى عورت، ﴿لا يقوبها ﴾ اس كے قريب نه جائے۔ ﴿حبلى ﴾ حالمه، ﴿فواش ﴾ نكاح ميں ہونا۔

### دارالحرب سے بجرت كرك آنے والى عورت كا حكم:

عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں (۱) اگر کوئی عورت دارالحرب کوچھوڑ کرمستقل بود وہاش اختیار کرنے کی غرض سے دارالاسلام میں آگئ تو حضرت امام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں اس عورت پر عدت واجب نہیں ہوگی اور اس کے لیے فوری طور پر اپنا نکاح کرنے کی گنجائش اور جواز ہے۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اس عورت پر عدت بھی واجب ہاور انقضائے عدت سے پہلے کہیں اور اسے اپنا عقد کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔

ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ فدکورہ عورت کے دارالاسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے اور اس کے شوہر کے ماہین فرقت واقع ہوئی ہے، اس لیے اس عورت پر اور اس کی فرقت دونوں پر اسلامی حکم لاگو ہوگا اور الیمی صورت حال میں اسلام کا حکم وجوب عدت کا ہے، لہٰذا اس پر عدت لازم ہوگی اور چوں کہ معتدۃ الغیر کا نکاح درست نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے اتمام عدت سے پہلے کہیں اور نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔

حضرت امام صاحب والنيمية کی دلیل میہ ہے کہ عدت تو نکاح سابق کا مابقی حصہ اور اثر ہوتی ہے، جو اس نکاح کی اہمیت و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے واجب ہوتی ہے اور صورت مسئلہ میں مہاجرہ عورت کے شوہر سے حربی ہونے کی وجہ سے اس کے نکاح کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس لیے وجوب عدت کے سبب یعنی ''احترام نکاح زوج'' کی عدم موجودگی کے پیش نظر مذکورہ عورت پر عدت واجب نہیں ہوگی اور چوں کہ عدت ہی نکاح سے مانع تھی ، لہذا جب وہ ختم ہوگی تو نکاح کا راستہ بھی بالکل صاف اور کلیئر ہوگیا۔ وہ نم ہوگی تو نکاح کا راستہ بھی بالکل صاف اور کلیئر ہوگیا۔ وہ کھذا المنے یہاں سے حضرت امام صاحب والنظر اپنے قول اور اپنی ویل کی تائید میں نظیر پیش فر مارہ ہیں جس کا حاصل میں سے کہ حربی کی ملکیت کا کوئی اثر یا احترام نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت دار الحرب سے گرفار کر کے اپنی گئی تو بالا تفاق اس پر

# ر أن البداية جلد المحالي المحالي المحالية المحافظة المحالية المحافظة المحالية المحافظة المحافظة المحالية المحافظة المحا

عدت واجب نہیں ہے، لہذا جس طرح حربی کی ملکیت قابل اہمیت نہیں ہوتی اس طرح گرفتار شدہ عورت کے شوہر کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور بدون وجوب عدت اس کا نکاح درست ہوگا۔

(۲) وإن كانت حاملا النح يهال سے دوسرے مسكے كابيان ہے جس كا حاصل بيہ ہے كه اگر دارالحرب كوچھوڑ كر دارالاسلام بيس آنے والى عورت اپنے حربی شو ہر کے نطفے كو پيٹ ميں ليے ہوئے ہوا در حمل سے ہوتو اس صورت ميں اصح اور رائح قول يہى ہے كه وضع حمل تك اس كے ليے دارالاسلام ميں نكاح كرنے كى اجازت نہيں ہے، البتة امام ابو حنيفة رئي تي ہے دارالاسلام ميں نكاح كرنے كى اجازت نہيں ہے، البتة امام ابو حنيفة رئي تي ہے حضرت حسن بن زياد كى ايك روايت بيہ كه اس صورت ميں بھى امام صاحب رئي تي يہاں اس كا نكاح درست ہے، كيكن وضع حمل سے قبل مياں بيوى كے ليے ہم صحبت ہونا درست نہيں ہے، ورنہ تو بي حكم من كان يؤ من بالله و اليوم الآخر فلا يسقين ماء و زرع غيره كے خالف اور معارض ہوگا۔

صحبت نکاح کی دلیل میہ ہے کہ جب خود حربی کی ملکیت اسلام میں کوئی مقام نہیں رکھتی ،توحمل تو اس کا ایک ادنیٰ ساجز ہے،
بھلا اسلام اسے کیسے قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے، اس لیے بحالت حمل بھی ندکورہ عورت کا نکاح درست ہے، جیسا کہ اگر کوئی
عورت زنا سے حاملہ ہوجائے تو چوں کہ شریعت کی نظر میں زنا ایک فتیج اور غلیظ نعل ہے، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور بحالت
حمل بھی اس کا نکاح درست ہے، فکذا ھذا۔

قول اصح کی دلیل میہ ہے کہ جس طرح حرمت اور احترام اپنی جگہ ٹابت اور مسلم ہیں ، اسی طرح مذکورہ حمل بھی ٹابت اور مسلم ہیں ، اسی طرح مذکورہ حمل بھی ٹابت اور مسلم ہیں ، اسی طرح مذکورہ حمل بھی ٹابت اور مسلم ہیں اور جود تسلیم کیا جا چکا ہے ، اس لیے احتیاط کے پیش نظر وضع حمل تک منع من النکاح کے پلیٹ فارم پر بھی اسے ٹابت اور برقر اررکھا جائے گا اور نکاح کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی ، پھر عقلاً بھی میہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب وضع حمل تک وطی کی اجازت نہیں ہے ، تو پھر خواہ مخواہ می اکاح ہی کو کیوں جائز کہیں ، ور نہ تو شو ہر کو ایک لمجی مدت تک قطار میں کھڑ ار ہنا پڑے گا اور وہ بے چارہ ایجاب وقبول کے بعد بھی خاموش تماشائی بنار ہے گا۔

 ترجمک: فرماتے ہیں کہ جب زوجین میں ہے کوئی ایک اسلام ہے برگشتہ ہوجائے، تو بغیر طلاق کے ان کے مابین فرقت واقع ہوجائے گا ور بہتھم حضرات شخین بھیلیا کے یہاں ہے۔ امام محمد براٹھیڈ فرماتے ہیں کہ اگر ارتد ادشوہر کی جانب ہے ہوتو وہ فرقت بالطلاق ہوگی۔ (دراصل) امام محمد براٹھیڈ اسے اباء عن الإسلام پر قیاس کرتے ہیں اور علت جامعہ وہی ہے جہ ہم بیان کر چکے۔ اور امام ابو یوسف اپنی ای اصل پر چل رہے ہیں جو اباء (انکار) کے متعلق ہم ان کے حوالے سے بیان کرآئے ہیں۔ حضرت مام ابو حنیفہ نے دونوں میں فرق کر دیا اور وجفر ق بیہ ہے کہ عصمت (مالیت) کے منافی ہونے کی وجہ سے ردت نکاح کے بھی منافی ہے اور طلاق نکاح کوختم کرنے والی ہے، اس لیے ردت کو طلاق بنانا دشوار ہے۔

برخلاف اباء کے،اس لیے کہ وہ امساک بالمعروف کوفوت کر دیتا ہے،لہذا گذشتہ تفصیلات کے مطابق تسریح بالاحسان ضروری ہے،اسی وجہ سے فرقت بالا باء قضاء پر موقوف ہے،لیکن فرقت بالردۃ قضاء پر موقوف نہیں ہے۔

پھراگر مرتد ہونے والا شوہر ہی ہو، تو بصورت دخول عورت کو پورا مہر ملے گا اور بصورت عدم دخول اسے نصف مہر ملے گا اور اگر عرتہ ہوتو اسے نوا مہر ملے گا ، اگر شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو، اور اگر دخول نہ کیا ہوتو عورت کو نہ تو مہر ملے گا اور نہ ہی نفقہ، کیوں کہ فرقت اس کی جانب سے واقع ہوئی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ارتد ﴾ (معاذ الله ) مرتد ہوگیا۔ ﴿ دة ﴾ مرتد ہونا۔ ﴿ إِباء ﴾ انكاركرنا۔ ﴿عصمة ﴾ حق حفاظت، احترام۔ ﴿ يَفُوت ﴾ فوت كرديتا ہے۔ ﴿ إِمساك ﴾ روكنا، علم رانا۔ ﴿تسويح ﴾ چھوڑنا، جانے دينا۔ ﴿تتوقف ﴾ موقوف ہوتی ہے۔

### احدالروجين كارتدادكاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی اسلام سے برگشتہ ہوجائے ،تو ان میں فوری طور پر فرقت واقع ہوجائے گی خواہ شوہر بیوی سے ہم بستر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور مذکورہ فرقت حضرات شیخین کے یہاں فنخ ہوگی ،طلاق نہیں کہلائے گی۔ امام محمد روائٹھیڈ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کی جانب سے ارتداد پیش آیا ہے اور وہی مرتد ہوا ہے، تو اس صورت میں یہ فرقت طلاق کہلائے گی۔

حضرت امام محمد رالتنظیر دراصل صورت مسئلہ کو مسئلہ انکارعن الاسلام پر قیاس کرتے ہیں اور وجہ قیاس یہ بتلاتے ہیں کہ جس طرح ہوی کے مسئلمان ہونے کے بعد اگر شوہر پر اسلام پیش کیا جائے اور وہ انکار کر دیتو ان میں واقع ہونے والی فرقت طلاق کہلاتی ہوئی ہے، اس طرح یہاں بھی ہونے والی فرقت طلاق ہوگی، کیونکہ جس طرح پہلے مسئلے میں شوہر اسلام قبول کر کے امساک بالمعروف پر قادر تھا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی وہ دوبارہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوکر امساک بالمعروف پر قادر ہے، مگر اس کی آئکھ پر تالالگا ہوا ہے اور وہ اسے کھولئے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا اس کی فرقت کو حسب سابق یہاں بھی طلاق مانیس گے۔

و أبويوسف النع امام أبويوسف بريشيلا كے يہاں جس طرح مسئله اباء والى فرقت فنخ تقى ،اسى طرح ارتداد والى فرقت بھى فنخ موگى ، كيوں كه مذكوره فرقت ميں زوجين كا اشتراك ہے اور طلاق صرف شوہر كے ساتھ مختص ہے ،عورت نہ تو اس كى اہل ہے اور نہ ہى اس كى جانب سے طلاق متصور ہے۔

حضرت امام عالی مقام اباءاور ارتد او دونوں میں فرق کرتے میں اور فرماتے ہیں کہ بھائی اگر چہ بیوی کے مسلمان ہونے والی

فرقت طلاق کہلائے گی الیکن شو ہر کے مرتد ہونے کی صورت میں جوفرقت ہوگی وہ طلاق نہیں، بلکہ فنخ کہلائے گی۔

امام اعظم ری این اور دونوں صورتوں میں فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ردت عصمت نفس اور عصمت مال کے منافی ہے،
اس لیے کہ مرتد مباح الدم ہوجاتا ہے، نہ تو اس کا مال محفوظ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی عزت وآبر واور اس کا نفس محفوظ رہتا ہے، اس کے بالمقابل نکاح ایک اہم دینی فریضہ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور انسان کی عزت وآبر و کا ضامن ہے، پھر یہ کہ ارتداد کے بالمقابل نکاح ایک ہونے بحل ہونے کے سارے رائے مسدود اور مقفل ہوجاتے ہیں، جب کہ طلاق میں رجعت یا نکاح کی سخوائش باقی رہتی ہے، اس لیے نکاح اور ارتداد میں اس قدر منافات کے ہوتے ہوئے ارتداد کو طلاق نہیں قرار دے سکتے ہیں اور جب اسے طلاق کہنا اور قرار دینا مشکل ہے، تو ظاہر ہے کہ ارتداد والی فرقت کو ضخ ہی کا نام دیں گے۔

بخلاف الإباء النع فرماتے ہیں کہ ردت کے بالمقابل اباء کی پوزیشن دوسری ہے، اسی وجہ ہم اباء والی فرقت کوطلاق مانتے ہیں، کہ ردت کے بالمقابل اباء کی وجہ ہے شوہر صرف امساك بالمعروف ہے ركا ہے اور امساك بالمعروف ہے ركا ہے اور امساك بالمعروف ہے ركا ہے اس كے اساك بالمعروف ہے ركنے کی صورت میں تسریح بالإحسان واجب ہے، لہذا صورت اباء میں شوہر کی جانب ہے قاضی اس كا نائب بن كرز وجين ميں تفريق بي كراد ہے گا اور ية تفريق طلاق كہلائے گی۔

پھر یہ کہ اباء منافی نکاح بھی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اباء کی صورت میں فرقت قضائے قاضی پرموقوف ہوگی اور ردت چوں کہ منافی نکاح ہے، اس لیے بصورت ردت فوراً زوجین میں تفریق کر دی جائے گی اور بیتفریق قضائے قاضی پرموقوف نہیں ہوگی، کیوں کہ منافی چیزوں کے احکام قضاء پر معلق اور موقوف نہیں رہتے۔

ثم إن كان النح يبال سے ارتداد كى تفصيل بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كەاگرارتداد شوہر كى جانب سے ہے، تواس كى دوصورتيں ہيں (۱) بيوى سے دخول كى صورت ميں اسے پورا مہراورايام عدت كا نفقہ ملے گا (۲) بصورت عدم دخول نصف مہراور نفقه ملے گا ، كيكن اگر عورت مرتد ہوتی ہے، تواس صورت ميں بصورت دخول اسے پورا مہر ملے گا اور بصورت عدم دخول كي بيمين ملے گا، كى مہراور نه بى نفقہ، نفقہ تو بصورت دخول بھى نہيں ملے گا، اس ليے كه ارتداد عورت ہى كى جانب سے تحقق ہوا ہے، لہذا جس طرح ناشز ہاور نافر مان عورت نفقے سے محروم ہوجاتى ہے، اسى طرح بيعورت بھى نفقے سے محروم ہوجائے گى۔ والله أعلم و علمه أتهم.

قَالَ وَ إِذَا ارْتَدًا مَعًا ثُمَّ أَسُلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اسْتِحْسَانًا، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَّ أَلَيْهُ يَبْطُلُ، لِأَنَّ رِدَّةً أَحَدِهِمَا، وَ لَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ بَنِي حَنِيْفَةَ ارْتَدُّوا ثُمَّ أَسُلَمُوا لَمْ يَأْمُرْهُمُ أَحَدِهِمَا، وَ لَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ بَنِي حَنِيْفَةَ ارْتَدُّوا ثُمَّ أَسُلَمُوا لَمْ يَأْمُرُهُمُ الصَّحَابَةُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ بِتَجْدِيْدِ الْأَنْكِحَةِ، وَ الْإِرْتِدَادُ مِنْهُمْ وَاقِعٌ مَعًا لِجَهَالَةِ التَّارِيْخِ، وَ لَوُ أَسُلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْإِرْتِدَادِ مَعًا فَسَدَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا لِإِصْرَارِ الْآخَوِ عَلَى الرِّدَّةِ، لِأَنَّهُ مُنَافٍ كَابْتِدَائِهَا.

تر جمل: فرماتے ہیں کداگر زوجین ایک ساتھ مرتد ہوکر ساتھ ہی میں مشرف بدا سلام ہوگئے، تواسخساناُ وہ اپنے نکاح (سابق) پر باقی رہیں گے، امام زفر چلیٹھیڈ فرماتے ہیں کدان کا نکات باطل ہوجائے گا، اس لیے کدان میں سے ایک کی ردت منافی نکاح ہے اور دونوں کی ردت میں توایک کی ردت بہر حال ہے۔ ہماری دلیل وہ واقعہ ہے جو (یول) منقول ہے کہ بنوصنیفہ ایک ساتھ مرتد ہونے کے بعد معااسلام لے آئے تھے اور حضرات صحابہ رضوان التعلیم اجمعین نے انھیں تجدید نکاح کا تھم نہیں دیا تھا، اور تاریخ نامعلوم ہونے کی بنا پران سے ایک ساتھ ارتد اوواقع ہوا تھا۔

اوراگر ایک ساتھ مرتد ہونے کے بعد زوجین میں سے کوئی اسلام لے آئے ، تو دوسرے کے ردت پرمھر ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ اصرار ابتدائے ردت ہی کی طرح منافی نکاح ہے۔

### اللغاث:

﴿تجديد ﴾ نياكرنا - ﴿أنكحة ﴾ واحدثكا ح

### زوجین کے اکشے مرتد ہونے اور پھر دوبارہ مسلمان ہوجانے کا حکم:

یہاں سے یہ بتارہے ہیں کہاگرزوجین ایک ساتھ مرتد ہوجا ئیں اور پھر بتو فیق الٰہی دونوں ایک ساتھ ہی اسلام لے آئیں، تو ہمارے یہاں استحساناً دونوں اپنے سابقہ نکاح پر باقی رہیں اور آھیں تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔

امام زفر اورائمہ ثلاثہ کے یہاں ان کا پہلا ٹکاح باطل ہوجائے گا (اور یہی قیاس کا تقاضا ہے) اور آئیس از سرنو ٹکاح کرنا پڑے گا، ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ حضرت والا جب زوجین میں سے ایک کی ردت منافی ٹکاح ہے، تو دونوں کی ردت بر حال شامل اور داخل ہے۔ نکاح ہوگی اور بیصورت تو اسے جڑئی سے ختم کردے گی، کیوں کہ دونوں کے ارتداد میں ایک کی ردت بہر حال شامل اور داخل ہے۔

ہماری دلیل اور وجہ سخسان یہ ہے کہ وفات نبوی کے بعد قبیلہ بنوحنیفہ کے لوگ مرتد ہوگئے تھے اور اوائیگی زکا ۃ ہے مکر گئے تھے، اس پر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر وہ لائے نے ان ہے مقاتلہ اور مقابلہ کرنے کے لیے مسلم جاں بازوں کو بھیجا، جس کے بعد وہ سب کے سب مسلمان ہوں گئے تھے، یہ معاملہ حضرات صحابہ کی موجودگی میں پیش آیا اور ان حضرات نے اٹھیں تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا تھا، صحابہ کرام کا یہ مگل اجماع ہے اور اجماع قیاس پر فائق اور اس سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں ہم نے قیاس کو ترک کر کے استحسانا اجماع کو اختیار کیا ہے۔

والارتداد النع سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ احناف کا بنوحنیفہ کے واقعے سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ سارے بنوحنیفہ ایک ساتھ مرتذ نہیں ہوئے تھے، اس کے جواب میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بنوحنیفہ کے ارتداد کی تاریخ مجبول ہے اور جہالت تاریخ ہی کی بنا پر ان کے ارتداد کو حکماً معاً اور دفعتہ واحدة کا درجہ دے دیا گیا ہے، لہذا جب ان کا ارتداد معا ہے (اگر چہ حکماً ہی سہی) تو پھر اس سے استدلال کرنا کیوں کر درست نہ ہوگا۔

ولو أسلم النع يهال سے يہ بتانا مقصود ہے كه اگر زوجين كے ايك ساتھ مرتد ہونے كے بعدان ميں سے كوئى ايك مشرف به اسلام ہوجائے ، تو ان كا نكاح فاسد ہوجائے گا، كيونكه دوسرا فريق ردت اور ارتداد پرمصر ہے اور جس طرح ابتدائے ارتداد منافئ نكاح ہے، اس طرح بقائے ارتداد اور اصرار على الارتداد بھى منافئ نكاح ہوگا۔

اللهم اغفر لكاتبه ولشارحه ولمن قام بتوزيعه ونشره



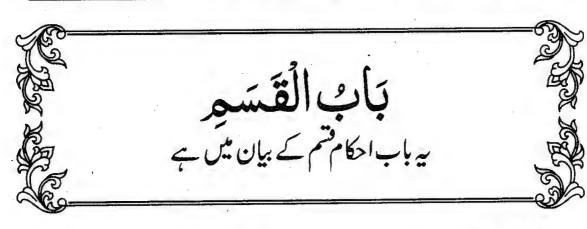

قَسَم بفتح القاف فعل قَسَمَ (ض) کا مصدر ہے، جس کے معنی ہیں تقسیم کرنا، حصہ دینا، ای سے ہے کہ متعدد ہو یوں کے مابین برابری کرکے ہرایک کواس کا مستحق حصہ دینا۔

صاحب کتاب نے اس ہے بل نکاح اور اس کی مختلف صورتوں کو بیان کیا ہے، ظاہر ہے ایک مخص کے نکاح میں اگر متعدد بیویاں ہوں، تو ان کے مابین حتی الامکان عدل و مساوات ضروری ہے، اس لیے کہ کما حقہ مساوات تو ہو، ی نہیں علی، کیونکہ خود قرآن کریم شاہد ہے "ولن تستطیعون ان تعدلوا بین النساء الآیة" خود نبی کریم شاہد ہے "ولن تستطیعون ان تعدلوا بین النساء الآیة" خود نبی کریم شاہد ہے تو اسلیلے بیں بارگاہ خداوندی میں معذرت پیش کی تھی اور دل و جان اور ظاہری و باطنی میلان میں مکمل مساوات کے حوالے سے عدم قدرت کا اظہار فرمایا تھا۔

وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسَمِ، بِكُرَيْنِ كَانَتَ أَوْ لَيَبَيْنِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا بِكُرًا وَالْأَخُورَى ثَيِّبًا، لِقَوْلِهِ الْكَلِيْقُلِمْ (( مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ وَ مَالَ إِلَى أَحَدِهِمَا فِي الْقَسَمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَالْأَخُورَى ثَيِّبًا، لِقَوْلِهِ الْكَلِيْقُلِمْ (( كَانَ يَعُدِلُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ نِسَانِهِ، وَ كَانَ يَقُولُ اللّهُمَّ شِقَّهُ مَائِلٌ))، وَ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ الْمَلْكُ ))، يَعْنِي زِيَادَةَ الْمَحَبَّةِ، وَ لَا فَصُلَ فِيمَا رَويُنَا، وَالْقَدِيْمَةُ وَالْجَدِيْدَةُ سَوَاءٌ لِإِطْلَاقِ مَا رَويُنَا، وَلَا تَسُومِ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ وَ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ، وَالْإِخْتِيَارُ وَالْجَدِيْدَةُ سَوَاءٌ لِإِطْلَاقِ مَا رَويُنَا، وَلَانَتَسَمَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ وَ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ، وَالْإِخْتِيَارُ وَالْجَدِيْدَةُ سَوَاءٌ لِإِطْلَاقِ مَا رَويُنَا، وَلَانَ سَعَى مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ وَ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُنَ فِي ذَلِكَ، وَالْإِخْتِيَارُ وَالْجَرِيْدَةُ اللّهُ مِنْ النَّسُويَةُ بَيْنَهُنَ، دُونَ طَوِيْقِهَا، وَالتَّسُويَةُ الْمُسْتَحَقَّهُ فِي الْمُجَامَعَةِ، لِلْأَنَّهُ الْبَشَعْقَ هُ وَ التَّسُويَةُ بَيْنَهُنَ، دُونَ طَويْقِهَا، وَالتَّسُويَةُ الْمُسْتَحَقَّهُ فِي الْمُجَامَعَةِ، لِلْأَنَّهُ الْمُسْتَحَقَّهُ فِي النَّهُ وَلَا لَالْمُ الْمُعْتَى عَلَى النَّشَاطِ.

ترجمه: اگر کسی شخص کی دوآزاد بیویاں ہوں توقعم کے حوالے سے ان میں برابری کرنا اس پر واجب ہے، خواہ وہ دونوں باکرہ ہوں یا ثیب، یا ان میں سے ایک باکرہ ہواور دوسری ثیبہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیقِلاً کا ارشادگرامی ہے کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور حصہ دینے میں وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف جھک گیا، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا حضرت عائشہ تا تھا ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مکا ایکٹوا پی از واج کو حصہ دینے میں مساوات فرمایا کرتے تھے اور (بارگاہ ایز دی میں) یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ میری حسب استطاعت یہ میری تقسیم ہے، لہٰذا جو میرے بس میں نہیں ہے اس میں آپ میرا مواخذہ نہ فرمائے گا) ہماری بیان کردہ حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ نیز ندکورہ حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ نیز ندکورہ حدیث کے بیش نظر نئی اور پرانی ہویاں برابر ہیں۔

اوراس لیے بھی کہ قتم نکاح کے واجبات میں سے ہے اوراس سلسلے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بیویوں کے پاس آنے جانے کی مقدار کا اختیار شوہر کو ہے، کیوں کہ بیویوں کے مابین صرف مساوات واجب ہے، طریقۂ مساوات واجب نہیں ہے، اور مساوات واجبہ کا تعلق شب گذاری سے ہے، مجامعت سے نہیں، اس لیے کہ مجامعت کا دارومدارن شاط (طبع) پر ہے۔

#### اللغات:

﴿ يعدل ﴾ عدل كرے۔ ﴿ قسم ﴾ بارى تقسيم كرنا۔ ﴿ مال ﴾ ماكل بوگيا، جَمَك گيا۔ ﴿ شق ﴾ ايك پبلو۔ ﴿ لا تؤاخذنى ﴾ ميرا مواخذہ مت كيو، ميرى كير نه كرنا۔ ﴿ قصل ﴾ تفصيل، عليحدہ احكام۔ ﴿ دور ﴾ كھومنا، آنا جانا۔ ﴿ تسوية ﴾ برابرى كرنا۔ ﴿ بيتو تة ﴾ شب باشى، رات گزارنا۔

#### تخريج

- اخرجہ ابوداؤد فی کتاب النکاح باب فی القسم بین النساء حدیث: ۲۱۳۳.
   والترمذی فی کتاب النکاح باب ٤١ حدیث ۱۱٤١.
- اخرجہ ابوداؤد فی کتاب النکاح باب فی القسم بین النساء، حدیث: ۲۱۳۲.
  والترمذی فی کتاب النکاح باب ما جاء فی التسویۃ بین الضرائر حدیث ۱۱٤۰.

### بويول كى بارى مسعدل:

صورت منکہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص کے نکاح میں ایک سے زائد بیویاں ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سنت نبوی کی اقتداء وا تباع میں اور عذاب آخرت سے خلاصی و نجات حاصل کرنے کے لیے ان میں ہر ممکن عدل اور مساوات کو برقر ارر کھے، عبارت میں فدکور احادیث ایک طرف اقامت عدل کی ترغیب دے رہی ہیں اور دوسری طرف اس مسئلے کو بھی متلح کر رہی ہیں کہ اگر کمی شخص سے عدل ومساوات کا دامن چھوٹ گیا، تو کل قیامت کے دن اسے بردی شرمندگی اور خجالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

و القديمة النح فرماتے ہيں كه عدل و مساوات كے حوالے سے اوپر بيان كرده احاديث مطلق ہيں اور ان ميں قد بهہ جديده يا باكره اور ثيبہ بيوى كے مابين كوئى تفصيل نہيں ہے، اس ليے ان احاديث كے اطلاق اور عموم كے پيش نظر ہمارا مسلك تو يہى ہے كہ نئ اور پرانی اسی طرح باكره اور ثيبہ ہر طرح كی بيويوں ميں مساوات واجب اور ضروری ہے، البتہ ائمہ ثلاثہ كا مسلك بيہ ہے كہ نكاح كے بعد بيوى كے باكرہ ہونے كی صورت ميں سات دن اس كے پاس رہے اور اگر بيوى ثيبہ ہوتو اس كے پاس تين ہى دن تك قيام ان حفرات کی دلیل حفرت انس و و اور حفرت ابو بریره و و التخد کی احادیث بین جن میں یفصل اور فرق وارد ہوا ہے۔ حضرت انس و و التحد التحدیث بین جن میں یفصل اور فرق وارد ہوا ہے۔ حضرت انس و و التحد التحدیث التحدیث

صاحب کفایہ نے احزاف کی طرف سے ان احادیث کا جواب یہ دیا ہے کہ فدکورہ حدیثوں میں بیان کردہ تھم اولیت اور افضلیت کا ہے اور حدیث پاک کا منشاء یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ ٹی نو بلی بیوی کو مقدم کر ہے اور پرانی بیو یوں سے پہلے اس کے پاس رہے اور قیام کرے، اس کے بعدان میں باری متعین کرے، حضرت ام سلمہ مٹائٹن سے اسلسلے میں جوحدیث منقول ہے وہ اس مفہوم ومطلب کی مؤید ہے، اللہ کے نبی علایقا نے فرمایا ''ان شنت سبعت لگ و سبعت لهن' یعنی اگرتم چاہوتو سات دن میں تمصارے پاس رہوں اور سات دن ان کے پاس رہوں ، ویکھیے حضرت ام سلمہ ٹٹائٹنا کے ٹیبہ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علایقا نے دیگر از واج کی طرح ان کے لیے بھی سات دن مقرر کرنے کی تجویز رکھی تھی ، اگر ثیبہ اور باکرہ میں فرق ہوتا تو محن اعظم ماٹائٹیز اضرور اس موقع پراس کی وضاحت فرماتے اور بیان جواز کے لیے کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور ایسا کرتے۔

و لأن النع صاحب كتاب م اور حصد دين مين عدم فرق كوبيان كرنے كے ليعقلى دليل پيش كررہے ہيں جس كا حاصل ميہ كوتتم نكاح كے حقوق اور واجبات ميں سے ہاور جس طرح ديگر حقوق نكاح مثلاً نفقه، سكنى اور طعام وغيره ميں قديمه اور جديده اس طرح باكره اور ثيبه برابر ہيں ، اس طرح قتم اور حصد لينے ميں بھى سب مساوى اور برابر رہيں گى اور كى كوكى فوقيت يا فضيلت حاصل نہيں ہوگى۔

والاحتیاد النح فرماتے ہیں کہ ازواج کے ماہین باری مقرر کرنے کاحق شوہر کو ہے، عورتوں کونہیں ، اس لیے کہ عورتوں کے ماہین مقرر کرنے کاحق شوہر کو ہے، عورتوں کونہیں ، اس لیے کہ عورتوں کے ماہین صرف تسویہ اور بیاد کر اللہ کر سکتی ہے، مگر شوہر پر دوسروں کے حق اور جھے کے حوالے سے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کر سکتی۔ اور تسویہ رات گذار نے اور قیام کرنے سے متعلق ہے، جماع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں کہ جماع کا دارومدار انسان کی صحت اور نشاط پر ہے اور صحت و نشاط یا چستی و دل چسپی انسان کے بس میں نہیں ہے۔

وَ إِنْ كَانَتُ إِحْدَاهُمَا حُرَّةً وَالْأَخُرَى أُمَّةً فَلِلْحُرَّةِ النَّلْفَانِ مِنَ الْقَسَمِ، وَ لِلْأَمَةِ النَّلُثُ ، بِذَلِكَ وَرَدَ الْأَثُورُ، وَ إِنْ كَانَتُ إِخْدَاهُمَا حُرَّةً وَالْمُدَبَّرَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ لِلَّا مَةِ الْعُمَةِ الْأَمَةِ أَنْقَصُ مِنْ حِلِّ الْحُرَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ النَّقُصَانِ فِي الْحُقُوقِ، وَالْمُكَاتَبَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَةِ، لِلَّنَّ الرِّقَّ فِيهِنَّ قَائِمٌ.

ترجملہ: اوراگر دو بیویوں میں سے ایک آزاد ہواور دوسری باندی ہوتو آزادعورت کے لیے تشم کا دوتہائی ہے، جب کہ باندی کو صرف ایک تہائی ملے گا، اس عظم کو لے کراثر وارد ہے، اور اس لیے بھی کہ باندی کی حلت آزادعورت کی حلت سے کم ہے، لہذا حقوق

میں کمی کونمایاں کرنا ضروری ہے۔مکاتبہ، مد برہ اورام ولد باندی کے در ہے میں ہیں،اس لیے کدر قیت ان میں بھی موجود ہے۔ اللّغائ**ت**:

﴿ ثلثان ﴾ دوتهائى۔ ﴿ اثر ﴾ روايت ، منقول بات ، تول صحابى وتا بعى۔ ﴿ انقص ﴾ كم تر۔ ﴿ رق ﴾ غلاى۔ بائدى اور آزاد عورت كى بارى كى تفصيل :

عبارت کا حاصل میہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ عدل ومساوات کا حکم حرائر اور آزادعورتوں سے متعلق تھا، یہاں سے میہ بنانا مقصود ہے کہا گرکسی شخص کی دو بیو بیوں میں سے ایک آزاد ہواور دوسری باندی، تو اس صورت میں قتم اور باری وغیرہ میں مساوات نہیں ہوگی، بلکہ آزادعورت کودوتہائی اور باندی کو باری کا ایک تہائی ملے گا۔

صاحب كتاب دليل دية موئے فرماتے ہيں كه اى فرق كے ساتھ السليلے ميں اثر وار دموا ہے، چنانچ دهرت على وظاف كو ماتھ على وظاف كا منقول نہيں كے مروى ہے اللحوة فلفان من القسم وللائمة الفلك" اوركسى بھى صحابى سے اس كے خلاف كو كى تعلم منقول نہيں ہے، البذا حضرت على وظاف كو كى المجماع ہے۔ والإجماع حجة لنا۔

و الأن المنع عقلی دلیل میہ ہے کہ آزادعورت کے بالمقابل باندی میں صلت کم ہے، یہی وجہ ہے کہ آزادعورت کے ہوتے ہوئے یا آزادعورت سے نکاح کی استطاعت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، تو جب حلت اور دیگرا حکام میں باندی حرہ سے مؤخراور پیچھے ہے، تو اس حکم (حکم قتم) میں بھی اس سے پیچھے ہوگی اور دو کے مقابلے میں ایک تہائی کی مستحق اور حق دار ہوگی۔ والمحاتبة المنے فرماتے ہیں کہ مکاتبہ، مد برہ اور ام ولد میں بھی کسی نہ کسی در ہے میں رقیت قائم اور باتی رہتی ہے، اس لیے جو حکم باندی کا ہوگا وہی ان کا بھی ہوگا۔ اور باندی کوحرۃ کا نصف حق ملتا ہے، لہذا انھیں بھی حرۃ کا نصف حق ملے گا۔

قَالَ وَ لَا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْقَسَمِ حَالَةَ السَّفَرِ فَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَآءَ مِنْهُنَّ، وَالْأُولِي أَنْ يُفُرِعَ بَيْنَهُنَّ فَيُسَافِرُ الشَّافِعُ مَّ مَسْتَحَقَّةٌ لِمَا رُوِي أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، إِلَّا أَنَّا نَقُولُ إِنَّ الْقُرْعَةَ لِتَطْبِيْبِ قُلُوبِهِنَّ، فَيكُونُ مِنْ بَابِ الْإِسْتِحْبَابِ، وَ هَذَا لَا نَهُ لَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ مُسَافَرَةِ الزَّوْجِ، أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَسْتَصْحِبَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، فَكُذَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَ لَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ رَضِيَتُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرُكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا بِوَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَ لَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ رَضِيَتُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرُكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا بِوَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَ لَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ رَضِيَتُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرُكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا بَوَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَ لَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ رَضِيَتُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرُكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا بِعَلْقَ مَنُونَةً بِنُتَ وَمُعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا سَأَلَتُ وَ رَضِيَتُ إِنْ وَلِكَ، فِلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَ تَجْعَلَ عَلَيْهِ لِعَلْفَهُ مَنْهُا لِعَلْفَهُ اللهُ عَنْهَا، وَلَهَا أَنْ تُرْجِعَ فِي ذَلِكَ، لِلْاقَا أَسْقَطَتُ حَقًّا لَمْ يَجِبُ بَعْدُ فَلَا يَسْقُطُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ أَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهَا مَاللهُ عَنْهَا مَاللهُ عَنْهَا أَنْ تُرْجِعَ فِي ذَلِكَ، لِلْاتَهُ أَنْفَطَتُ حَقًّا لَمْ يَجِبُ بَعْدُ فَلَا يَسْقُطُهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا مُن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، لِلْاللهُ عَنْهَا أَسْقَطَتُ حَقًّا لَمْ يَجِبُ بَعْدُ فَلَا يَسْقُطُهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَا اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ ا

ے،البتہ بہتریہ ہے کدان کے مابین قرعه اندازی کرلے اورجس کے نام کا قرعه فکلے اس کولے کرسفر کرے۔

حضرت امام شافعی تریشی فی الیشی فی فی الیشی فی الیشی فی الیسی کے جی کہ نبی اکرم مُلا الیُتی الیسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج کے مابین قرعہ اندازی کیا کرتے تھے، البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی دل جوئی کے لیے قرعہ کر لیا جائے، لہذاوہ استحباب کے قبیل سے ہوگا۔ اور یہ اس وجہ ہے کہ شوہر کے سفر کرنے کی حالت میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے، کیا د کھتے نہیں ہو کہ (سفر میں ) کسی کو بھی اپنے ساتھ نہ رکھنے کا اسے حق ہے، لہٰذا اسے بیر حق بھی ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ سفر کرے۔

اوراس مدت کااس پرکوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور اگرکوئی بیوی اپنی باری اپنے سوکن کے لیے چھوڑنے پر راضی ہوجائے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ حضرت سودہ بنت زمعہ وہ النظائے نے نبی اکرم مُثَاثِیْنَا ہے مراجعت کی درخواست کی تھی اور اپنی باری حضرت عاکشہ وہائٹنا کو دے دیا تھا۔ اور اس عورت (تارکۃ القسم) کو بیرت بھی ہے کہ اپنا حصہ واپس لے لے، کیوں کہ اس نے ایسے تن کو ساقط کیا ہے جو ابھی تک واجب نہیں ہوا ہے، اس لیے ساقط بھی نہیں ہوگا۔

### اللغات:

﴿ يقرع ﴾ قرعه ڈال لے۔ ﴿ مستحقة ﴾ ضروری ہے۔ ﴿ اقرع ﴾ قرعہ ڈالتے تھے۔ ﴿ تطييب قلب ﴾ ول جوئی۔ ﴿ اللہ يستصحب ﴾ نبين ساتھ ركھا۔ ﴿ لا يحتسب ﴾ نبين حماب ہوگا۔ ﴿ نوبة ﴾ باری۔

#### تخريج

- احرجم ابن ماجم في النكاح باب القسمة بين النساء، حديث: ١٩٧٠.
   و ابوداؤد في كتاب النكاح باب في القسم بين النساء، حديث: ٢١٣٨.
- اخرجه البيهقی فی كتاب النكاح باب ما يستدل به علی ان النبی های فی سوی ذكرنا، حديث: ١٣٤٣٥.
   مالت سفر مي فتم كا بيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بحالت اقامت توقعم وغیرہ میں عورتوں کا حق ہے، لیکن سفر کے دوران قتم اور باری میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے اور شوہر کو اختیار ہے جے چاہے اپنے ساتھ سفر میں رکھے، البتہ ہمارے یہاں بہتر اور مستحب یہ ہے کہ عورتوں کی دل جوئی کے لیے ان میں قرعہ اندازی کرے اور جس کے نام کا قرعہ نکلے اس کو سفر میں اپنے ہم راہ لے جائے۔

اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رایسیا فرماتے ہیں کہ جس طرح عورتوں کا نان ونفقہ شوہر کے ذھے واجب ہے اور ان کے حقوق میں سے ہے، اس طرح قرعداندازی بھی ان کاحق ہے، شوہر پر لا زم ہے کہ وہ قرعداندازی کرے اور بدون قرعداندازی کسی عورت کو اپنا شریک سفر نہ بنائے ، ان کی دلیل حضرت عاکشہ ٹائٹی کی وہ حدیث ہے جس میں بیہ صفمون وار دہوا ہے کہ حضور اکرم شائٹی کی وہ حدیث ہے جس میں بیہ صفرون وار دہوا ہے کہ حضور اکرم شائٹی کی وہ حدیث ہے جس میں بیٹا شریک سفر متعین فرماتے ، جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج میں قرعداندازی اللہ کے نبی علائٹا کا ہمیشہ کا معمول تھا، لہذا امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امام شافعی ویشیلا کا وجدا ستدلال میہ ہے کہ قرعداندازی اللہ کے نبی علائٹا کا ہمیشہ کا معمول تھا، لہذا امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ

عدل ومساوات کے باب میں بختی کے ساتھ معمول نبوی کو اپنا ئیں اور بیاسی وقت ممکن ہے جب بحالت سفر بھی اسے واجب قرار دیا جائے۔

ہماری دلیل اور امام شافعی رایشیائه کی پیش کردہ صدیث کا جواب سے ہے کہ حضرت والا آپ مَنَا اَیْتِیَا کا از واج کے مابین قرعه اندازی کرنا بر بنائے وجوب ولزوم نہیں تھا، بلکہ میہ چیز ان کی دل جوئی اور دل داری کے پیش نظر تھی، اور اس طرح کی چیز وں سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب بحالت اقامت آپ مُنَا اللَّهُ الله باری متعین کرنا واجب اور ضروری نہیں تھا، تو بھلا بحالت سفر ایسا کیوں کر ہوسکتا ہے، قرآن نے تو واضح لفظوں میں اس حقیقت کو بیان کر دیا ہے "تو جی من تشاء منھن و تؤوی إليك من تشاء۔"

قرعداندازی کے واجب نہ ہونے گی ایک تیسری علت ہیہ کہ بحالت سفر شوہر پر عورتوں کا کوئی حق نہیں رہتا، اسی وجہ سے
اسے اس بات کا مکمل اختیار ہے کہ وہ تن تنہا سفر کرے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ رکھنے کا
اختیار ہے، تو اسے اس بات کا بھی اختیار ہوگا کہ جیسے جا ہے اپنے ساتھ سفر میں لیے جائے ، اور جس بیوی کو بھی وہ سفر میں لے جائے
گا، دوسری بیوی کو مدت سفر کے مطالبے اور اپنے لیے اسنے دن مختص کرانے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

ای طرح اگر دینے کے بعد عورت اپنا حق واپس بھی لینا چاہے، تو واپس لے سکتی ہے، اسے اس چیز کا پورا اور کھمل اختیارہے، اس لیے کہ دینے کی صورت میں عورت اپنا ایبا حق ساقط کرتی ہے جو واجب اور لا زم نہیں ہوتا اور غیر واجب کا اسقاط یا ارجاع کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

دوسرے میر کہ یہاں جوصورت ہے وہ عاریت کی ہے اور معیر کو اپنی عاریت دی ہوئی چیز واپس لینے کا ہمہ وقت اختیار رہتا ہے۔



### ر آن البداية جلد المحاسر ١٦٦٠ المحاسر ١٦٦٠ المحاسر المامرضاعت كابيان



دُضاع (را کے فتحہ کے ساتھ) کے لغوی معنی ہیں چھاتی سے دودھ چوسنا۔ رضاع کے اصطلاحی معنی ہیں شخص مخصوص کامخصوص مدت یعنی مدت رضاعت میں کسی عورت کی چھاتی سے دودھ پیٹا۔ چوں کہ نکاح کا مقصد تو الدو تناسل ہے اور دودھ اور افز اکش غذا کے بغیر سے چیزیں مشحکم نہیں ہوسکتیں ،اس لیے صاحب کتاب کتاب النکاح سے فارغ ہونے کے بعد کتاب الرضاع کو بیان کررہے ہیں۔

قَالَ قَلِيْلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيْرُهُ سِوَاءٌ إِذَا حَصَلَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا الْمُعَاتِ لِقَوْلِهِ الطَّيْقُالِمُ (( لَا تَحْرُمُ الْمُصَّةُ وَ لَا الْمُصَّتَانِ وَ لَا الْإِمْلاَجَةُ وَ لَا الْإِمْلاَجَةُ وَ لَا الْمُلاَجَةُ وَ لَا الْمُلاَجِةُ وَ لَا الْمُلاَجِةُ وَ لَا اللهِ مُلاَجَةً وَ لَا اللهُ مُلاَجَةً وَ لَا اللهُ مُلاجَةً وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ ال

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ رضاعت میں قلیل وکثیر دونوں برابر ہیں، جب مدت رضاعت میں یہ چیز پائی جائے تو اس سے حرمت متعلق ہوگی۔حضرت امام شافعی والیٹی فرماتے ہیں کہ پانچ گھونٹ سے کم پینے کی صورت میں حرمت ثابت نہیں ہوگی، کیوں کہ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ نہ تو ایک دومرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت ہوگی اور نہ ہی ایک دومرتبہ چھاتی کو منھ میں ڈالنے سے۔ ہماری دلیل ارشاد خداوندی ہے ' (اور تمھارے لیے) تمہاری وہ مائیں حرام ہیں جنھوں نے تم کو دودھ پلایا ہے' نیز نبی کریم

# ر أن البدائية جلد الم المستركة ( ٢٦٥ من ١٤٥ و اعام رضاعت كابيان ع

منگافیز کا بیارشادگرای دلیل ہے کہ جو چیزیں نب سے حرام ہوجاتی ہیں، وہ رضاعت سے بھی حرام ہوجاتی ہیں بغیر کسی تفصیل کے۔ اور اس لیے بھی کہ اگر چہ حرمت اس فیہ بعضیت کی بنا پر ہے جو ہڈی کے بڑھنے اور گوشت کے اگنے سے ثابت ہے، کیکن بہر حال وہ ایک مخفی امر ہے، اس لیے فعل ارضاع ہی ہے تھم متعلق ہوگا۔

اورامام شافعی ولیٹھیڈ کی پیش کردہ روایت کتاب اللہ سے مردود ہے میا اس سے منسوخ ہے، اور مناسب بیر ہے کہ دودھ پینا مدت رضاعت میں ہو، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿ رضعات ﴾ واحدرضعة ؛ گونث \_ ﴿ مصة ﴾ ايك بار چوسا \_ ﴿ إملاجة ﴾ ايك بار و النا \_ ﴿ نشوء ﴾ برهنا، پهيلنا \_ ﴿ عظم ﴾ برُيال \_ ﴿ إنبات ﴾ اگنا \_ ﴿ لحم ﴾ كوشت \_ ﴿ امر مبطن ﴾ مخفى معامله ، باطنى معامله \_

#### تخريج

- 🕕 اخرجہ مسلم فی کتاب الرضاع باب فی المصة والمصتان، حدیث: ۱۷، ۱۸.
- 🗣 🏼 اخرجہ البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الانساب والرضاع حديث: ٢٦٤٥.

#### دضاعت محرمہ:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر مدت رضاعت میں کسی عورت نے کسی بچے کو اپنا دودھ پلا دیا تو احزاف کے یہاں مطلقا اس سے رضاعت اور حرمت ثابت ہوگی، خواہ بچہ کم دودھ پیئے یا زیادہ، خواہ ایک مرتبہ پیئے یا متعدد بار۔ اس کے بالمقابل حضرت امام شافعی والتی ہائے تعلیل وکثیر میں فرق کرتے ہیں اور اپنا مسلک ہے بیان کرتے ہیں کہ رضاعت اور حرمت کے ثبوت کی خاطر کم از کم پانچ مرتبہ بید بھر کر بیجے کا دودھ بینا ضروری ہے، اگر یا نچ مرتبہ سے کم ایسا ہوا تو نہ ہی رضاعت ثابت ہوگی اور نہ ہی حرمت۔

ان کی دلیل نبی اکرم مُلَّاتِیْنِ کا ارشادگرامی ہے لاتحوم المصة النے یعنی ایک دومر تبددودہ پینایا کسی عورت کا کسی بیچ کو ایک دومر تبددودہ پینایا کسی عورت کا کسی بیچ کو ایک دومر تبددودہ پلانا موجب حرمت ورضاعت نہیں ہے۔ امام شافعی والتی کا وجدا سندلال یہ ہے کہ جب صاف لفظوں میں اس حدیث نے مقدار قلیل کے محرم نہ ہونے کی وضاحت کردی تو لامحالہ قلیل وکثیر میں فرق کرنا پڑے گا اور مقدار کثیر سے تو رضاعت ثابت ہوگی، گرمقدار قلیل عنواور غیر محرّم ہوگی، اور اس سے رضاعت کا ثبوت نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ قرآن کریم میں مطلقا و امھاتکم اللاتی ادضعنکم فرمایا گیا ہے، اس طرح حدیث پاک میں بھی محرم من الرضاع ما یحرم من النسب کا حکم مطلق بغیر کی تفصیل کے وار دہوا ہے، جن میں قلیل وکثیر کے مابین کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، الہذا جس طرح مقدار کثیر موجب حرمت ہوگی ، اس طرح مقدار قلیل بھی موجب حرمت ہوگی اور اس میں کسی بھی طرح کی زیادتی یا تقیید ، کتاب وسنت میں من مانی اور اضافے کی موجب ہوگی۔

ولان الحرمة النع يہال سے صاحب في احناف كي عقلى دليل بيان كى ہے جودراصل ايك سوال مقدر كا جواب ہے، سوال يہ على مقدر الله على الله على مقدار قليل كامحرم نه بونا ہى سمجھ ميں آتا ہے، اس ليے كدرضاعت كے محرم ہونے كى بنيادى وجديہ ہے كداس سے بچے سي سے كام

## ر أن الهداية جلد المن المسلم المسلم ١٢٦ المن المناعث كابيان الم

کی نشو ونما میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک انسان کی جزئیت و بعضیت کا دوسرے میں شمول اور دخول ہوتا ہے جو حقیقی جزئیت کا شبہ اور شائر ہے، اور ظاہر ہے اگر اس نظر ہے ہے دیکھا جائے تو مقد ارقلیل کومحر منہیں ہونا چاہیے کیوں کہ ایک دومر تبہ دورھ پینے سے نہ تو بیا کے نہ تو بیال مضبوط ہوتی ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ گوشت پوست چڑھ جاتا ہے۔

ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جزئیت وبعضیت کا شبہ ہر چند کہ ہڈیوں اور گوشت کے بڑھنے اور چڑھنے میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں مخفی اور پوشیدہ ہیں اور جس طرح ایک دومر تبہ پینے سے ان کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، اس طرح پانچ، دس مرتبہ پی لینے کے بعد بھی اس کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، البذاحرمت کا دارومدار صرف پینے پر پر ہوگا، خواہ ایک مرتبہ ہویا پانچ مرتبہ ہویا پانچ مرتبہ ہوگا۔ مرتبہ اور جس طرح پانچ مرتبہ پینے سے جمع مرتبہ ہوگی۔

و ما رواہ النج یہاں ہے امام شافعی رہیں گا دلیل کا جواب دیا جارہا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کی پیش کردہ حدیث میں دو اختال ہیں اور ہماری دلیل کے سامنے وہ دونوں ھباء منظورا ہیں، اگر آپ کی حدیث کتاب اللہ سے مؤخر ہے تو ظاہر ہے کہ کتاب اللہ ہی پڑمل ہوگا، لأن العمل علی الکتاب أو لئی اور اگر بیحدیث کتاب اللہ سے مقدم اور آیت قرآنی اس سے مؤخر ہے، تو اس صورت میں آپ کی پیش کردہ حدیث کتاب اللہ سے منسوخ ہوگی اور قرآن کریم اس کے لیے ناسخ بے گا۔

نیز حفرت ابن عبال سے مروی ہے کہ فرمان نبوی لاتحرم الرضعة والرضعتان پہلے معمول بداور محکم تھا، کیکن بعد میں سی م سی مسلوخ ہوگیا اور اب تو رضعت واحدہ ہی حرمت ورضاعت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔

وینبغی المنع فرماتے ہیں کہ دودھ پینے اور پلانے کا کام مدت رضاعت میں ہونا ضروری ہے، البتہ بیدمت حضرات علماء کے مابین مختلف ہے، جے اگلی عبارت میں واضح کر کے بیان کررہے ہیں۔

ثُمَّ مُدَّةُ الرَّضَاعِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَمَ الْكَانَةِ، وَ قَالَا سَنتَانِ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي رَمَ الْكَانَةِ، وَ قَالَ زُفَو لَمَ الْحَوْلُ حَسَنَ لِلتَّحَوُّلِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَ لَا بُدَّ مِنَ الرِّيَادَةِ عَلَى الْحَوْلُ وَسَنَّ لِلتَّحَوُّلِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَ لَا بُدَّ مِنَ الرِّيَادَةِ عَلَى الْحَوْلُ وَسَنَّ لُنَيْنُ فَيُقَدَّرُ بِهِ، وَلَهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ (سورة الاحقاف: ١٥) وَ مُدَّةُ الْحَمْلِ أَذْنَاهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَيْقِى لِلْفِصَالِ حَوْلَانِ، وَ قَالَ النَّيْنُ ۖ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (( لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ))، وَ لَهُ طِيْهِ الْآيَةُ وَ وَجُهُهُ أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ شَيْنَيْنِ وَ صَرَبَ لَهُمَا مُدَّةً، فَكَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَمَالِهَا كَالْأَجَلِ الْمَصْرُوبِ لِللنَّيْنَيْنِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَامَ الْمُنَقِّصُ فِي أَحَدِهِمَا فَيقِي الظَّانِي عَلَى ظَاهِرِهِ، وَ لِلَّانَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِيرِ الْفِلْاءِ الْمَصْرُوبِ لِلللَّيْنَيْنِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَامَ الْمُنَقِّصُ فِي أَحَدِهِمَا فَيقِي الظَّانِي عَلَى ظَاهِرِهِ، وَ لِلْنَاتُ بِاللَّهِنِ وَ ذَلِكَ بِزِيَادَةِ مُدَّ قِيتَعَوَّدُ الصَّيِّ فِيهَا غَيْرَةُ فَقُدِرَتُ بِأَدْنَى مُدَّةِ الْحَمْلِ، لَانَعْ الْعَيْمِ الْفِلْمُ عَلَى الْمَعْلِمُ الْمَعْرِقُ الْمَعْيِمِ عَلَى الْمَعْرِقُ الْمَعْلِي عَلَى مُدَّةِ الْاسْتِحْقَاقِ، وَ الْمَعْيِمُ الْمُقَيِّدُ بِحَوْلُيْنِ فِي الْكِتَابِ.

# ر آن البداية جلد کا کام رضاعت کا بیان کا

آر جمل : پھر حضرت امام صاحب والتي لائے يہاں رضاعت كى مت تميں مہينے ہے، حضرات صاحبين فرماتے ہيں كه دوسال ہے اور يہى امام شافعى ولتي لائے ہيں كہ تين سال ہے، اس ليے كه ايك حالت سے دوسرى حالت كى طرف بدلنے كے ليے سال بہترين مدت ہے، اور دوسال پراضافه كرنا ضرورى ہے، اس دليل كى وجہ سے جميم بيان كريں گے، لهذا ايك سال كے ساتھ ذيا دتى كا اندازہ لگا يا جائے گا۔

حضرات صاحبین کی دلیل الله تعالیٰ کابیارشاد ہے کہ بچے کاحمل میں رہنا اور دودھ چھوڑ ناتمیں مہینوں میں ہوگا۔اورحمل کی کم سے کم مدت چھے مہینے ہے، لہٰذا دودھ چھوڑ نے کے لیے دوسال رہ جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کاارشادگرامی ہے کہ دوسال کے بعدرضاعت متصور نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب را الله یکی دلیل یمی آیت ہے اور وجداستدلال میہ ہے کہ اللہ تعالی نے (اس آیت میں) دو چیزیں بیان کی میں اور ان دونوں کے لیے ایک ہی مدت بیان کی ہے، لہذا ان میں سے ہرایک کے لیے وہ مدت کامل طور پر ثابت ہوگی، جیسے دو قرضوں کے لیے ایک ہی بیان کردہ مدت، البتہ ان میں سے ایک میں کم کرنے والی دلیل پائی گئی، لہذا دوسری امیخ ظاہر پر باقی رہے گی۔

اوراس لیے بھی کہ غذاء کی تبدیلی ضروری ہے، تا کہ دودھ کے ذریعے (نشو ونما کی) ترقی منقطع ہوجائے اور بہتبدیلی ایپ مدت کے اضافے سے ہوگی جس مدت میں بچہ دوسری چیز کا عادی ہوجائے، چنا نچہادنی مدت مل کے ساتھ اس زیادتی کا اندازہ لگالیا گیا، کیوں کہ بیمدت تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ رحم مادر کے بچے کی غذا شیرخوار بچے کی غذاء ہے الگ ہے، جیسا کہ وہ دودھ چھوڑے ہوئے بچے کی غذا سے الگ ہے اور حدیث پاک مدت استحقاق پر محمول ہے، اور اس استحقاق پر اس نص کو بھی محمول کیا جائے گا جو کتاب اللہ میں حولین کے ساتھ مقید ہے۔

#### اللغات:

﴿ احوال ﴾ واحد حول؛ سال ﴿ وتحول ﴾ بدلنا ﴿ فصال ﴾ دوده چيرانا ﴿ وأدنى ﴾ كم سے كم وضرب ﴾ بيان كيا - ﴿ أجل ﴾ ميعاد، مدت مقرره - ﴿ مضروب ﴾ طيشده، بيان كرده - ﴿ دين ﴾ قرض - ﴿ منقص ﴾ كم كرنے والا - ﴿ تغيير ﴾ بدلنا - ﴿ يتعود ﴾ عادى ہو جائے - ﴿ مغيرة ﴾ بدلنے والى - ﴿ جنين ﴾ پيٹ كا بچه - ﴿ رضيع ﴾ دوده پيما بچه - ﴿ فطيم ﴾ وه بچه جمل كا دوده چيرايا جا چكا ہو -

### تخريج:

اخرجه دارقطني في كتاب الرضاع، حديث رقم: ٤٣١٨.

#### مت رضاعت كى زياده سے زياده مقدار:

صورت مسكديہ ب كد حضرت امام الوحنيف واليفيائے يہال مدت رضاعت تميں مہينے ہيں، حضرات صاحبين كے يہال دوسال يعنى چوبيس مبينے ہيں اور يہى حضرات الكه ثلاثة وَوَ الله على الله على مسلك بياس كے برخلاف حضرت امام زفر واليفيائه كا مسلك بياب كه

مدت رضاعت تین سال ہے۔

امام زفر رطینیا کی دلیل میہ ہے کہ دوسال پورے ہونے کے بعد ایک ایسی مدت کا وجود ضروری ہے جس میں بچہ اپنی عادت و فطرت کو تبدیل کرلے اور اس کی وہ نشو ونما جولبن اور دودھ پر مخصرتھی خوراک اور دیگر غذا مثلاً طعام وغیرہ میں تبدیل ہوجائے۔اور اس تبدیلی کے لیے ایک سال نہایت موزوں مدت ہے،اس لیے ایک سال میہ اور دوسال پہلے والے کل ملاکر تین سال ہوجائیں گے اور یہی مدت رضاعت ہوگی۔

ولھما حضرات صاحبین کی دلیل قرآن کریم کا یفرمان ہے "و حمله و فصاله ثلاثون شہرا"اور وجاستدلال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حمل اور فصال دونوں کے لیے تیس (۳۰) ماہ کی مدت مقرر فرمائی ہے اور حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے ہے، لہذا جب تیس میں سے چھے کو نکالیس گے تو لامحالہ ۲۳ مہینے باتی بچیس گے اور یہی رضاعت کی مدت بنیں گے۔

ان حضرات کی دوسری دلیل قرآن کریم کا بیار شاد "و لو الدات یوضعن او لادهن حولین کاملین لمن اُر اد اُن یتم الرضعة " یعنی جومدت رضاعت پوری کرانا چلے ہاس کے لیے ماؤں کو کائل دوسال دودھ پلانا چاہیے، اسی طرح حدیث پاک بیس ہے لارضاع بعد الحولین که دوسال کے بعد رضاعت کا کوئی وجود نہیں ہے، ان آیات و آثار میں تو صاف لفظوں میں اس امر کی وضاحت ہے کہ دوسال ہی مدت رضاعت ہیں اور دوسال کے بعد نہ تو رضاعت کا ثبوت ہے اور نہ ہی وہ رضاعت محتم ہے گی جیسا کہ ابن عدی گی کہ اس میں کی روایت ہے "لا یعدی من الوضاع الا ماکان فی الحولین۔

وله حضرت امام عالی مقام کی دلیل بھی قرآن کی وہی آیت ہے جے سب سے پہلے صاحبین نے اپنی دلیل میں پیش فرمایا ہے بعنی "و حمله و فصاله ثلاثون شهرا" اوراس آیت سے امام صاحب رایشید کا وجاستدلال یوں ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں فصال اور حمل دوالگ الگ چیزوں کی ایک ساتھ مدت بیان فرمائی ہے، لہذا نمرکورہ مدت دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کامل طور پر ثابت ہوگی۔ جیسے اگر دوقر ضول کے لیے ایک ہی مدت بیان کی جائے مثلاً کسی کے کسی پررو پے بھی ہوں اور غلہ بھی ہواوروہ یوں کے عیں ایک سال تک مسل این قرض اوا کرنے کی مہلت و بتا ہوں تو بیدت ان دونوں میں سے ہرایک کے لیے کامل طور پر ثابت ہوگی اور ان پر قسیم نہیں ہوگی ، اس طرح آیت نمرکورہ میں بھی ثلاثون شہرا والی مدت حمل اور فصال میں سے ہرایک کے لیے کامل طور پر ثابت ہوگی ثابت ہوگی اور تقسیم نہیں ہوگی ۔

البت حمل اور فصال میں سے ایک یعنی حمل کے متعلق ایک منقص (کم کرنے والی دلیل) موجود ہے اور وہ حضرت عاکشہ والتی ا کی حدیث ہے "لا یبقی الولد فی بطن أمه أکثو من سنتین ولو بفلکة مغزل" یعنی بچہ دوسال سے زائد اپنی مال کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا ہر چند کہ آسانی چر خد ہی کیوں نہ ہو، اس دلیل منقص کے چیش نظر ہم نے مدت حمل سے تو چھے ماہ کی تخفیف کر کے اسے دوسال قرار دیا، لیکن چوں کہ مدت رضاعت کے متعلق کوئی منقص نہیں ہے، اس لیے اس کے متعلق حکم قرآنی ثلاثون شہوا اپنی اصل پر باتی رہے گا اورس میں کسی بھی طرح کی کی یا تخفیف نہیں ہوگ۔

و لأنه النع يهال سے صاحب كتاب نے امام عالى مقام كى عقلى دليل بيان كى ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ بي كى سب سے بہلى غذا دودھ ہوارا يا مار مرورايام كے ساتھ اس ميں تغير وتبدل ہوتا ہے اور بيہ بات بھى اپنى جگه مسلم ہے كہ يك بارگى دودھ نہيں چھڑايا

# ر آن الهداية جلدال ي تحمير ٢٦٩ يحمي ٢٦٩ احكام رضاعت كابيان

جاسکنا، لہذا دودھ چھڑانے کے لیے ایک ایسی مدت کا ہونا ضروری ہے جس میں بتدریج بچہ دودھ کو چھوڑ دے اور دیگر اشیاء خور دنی کو کھانے اور استعال کرنے گئے، چنانچہ تجربات کے بعدیہ نتیجہ سامنے آیا کہ چھے مہینے کی مدت اتنی ہے جو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نتقل ہونے میں موثر اور کارگر ہے، اس لیے ہم نے ثلاثون شہوا میں چھے مہینے فصال لبن کے جوڑ دیے اور واضح لفظوں میں بیاعلان کر دیا کہ کل مدت جمل ڈھائی سال یعنی میں مہینے ہے۔

والحدیث محمول النج یہاں سے حفرات صاحبین کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ "لاد ضاع بعد حولین" والی حدیث مدت رضاعت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکداس حدیث میں استحقاق اجرت کا معاملہ بیان کیا گیا ہوا حدیث میں استحقاق اجرت کا معاملہ بیان کیا گیا ہوا حدیث شریف کا واضح منہوم ہے ہے کہ اگر مطلقہ عورت اپنے نوزائیدہ بچے کو اجرت لے کردودھ پلائے تو اسے بالا تفاق دوسال ہی کی اجرت نہیں دی جائے گی، لہذا جب اس حدیث کا مدت رضاعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہی کی اجرت سے استدلال کرنا کیوں کردرست ہے؟

اس طرح آپ کی پیش کردہ قرآنی آیت ہے بھی آپ کا استدلال درست نہیں ہے، کیوں کہ قیاس وقرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ ندکورہ آیت بھی استحدال ہوتا ہے کہ اس مضمون کے بعد قرآن کریم نے فإن اُر ادا فصالا عن تو اص منهما الآیة" بیان کیا ہے اور حولین کے بعد دودھ چھڑانے کورضا مندی اور با ہمی خوشی پرمحمول کیا ہے، جواس بات کا غماز ہے کہ اگر دوسال کے بعد دودھ پینا یا بلانا حرام ہوتا، تو اسے دودوھ یار کی طرح منع کردیا جاتا اور رضا وغیرہ پرمعلق ندکیا جاتا۔

قَالَ وَ إِذَا مَضَتُ مُدَّةُ الرَّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِالرَّضَاعِ تَحْرِيْمٌ، لِقَوْلِهِ الْطَلِيْةِ إِذَا مَضَتُ مُدَّةُ الرَّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِالرَّضَاعِ تَحْرِيْمٌ، لِقَوْلِهِ الطَّلِيْةِ إِذَا النَّشُوءِ وَ ذَٰلِكَ فِي الْمُدَّةِ، إِذِ الْكَبِيْرُ لَا يَتَرَبَّى بِهِ، وَ لَا يُعْتَبَرُ الْفِطَامُ قَبْلَ الْمُدَّةِ، إِلَّا فِي لَوْنَ الْحُرْمَةَ بِإِعْتِبَارِ النَّشُوءِ وَ ذَٰلِكَ فِي الْمُدَّةِ، إِذَ الْكَبِيْرُ لَا يَتَرَبَّى بِهِ، وَ لَا يُعْتَبَرُ الْفِطَامُ قَبْلَ الْمُدَّةِ، إِلَّا فِي الْمُدَّةِ، إِلَا أَنْ الْمُدَّةِ، إِلَا أَنْ الْمُدَّةِ، إِلَا اللهُ عَنْهُ وَ وَجُهُمْ اللهِ اللهُ الله

ترفیک: فرماتے ہیں کہ جب رضاعت کی مدت گزرجائے تو رضاعت ہے حرمت متعلق نہیں ہوگی ،اس لیے کہ آپ مَنْ اَنْ اِنْ اَرشاد گرامی ہے'' دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت محقق نہیں ہوگی ،اور اس لیے بھی کہ حرمت نشو ونما کے اعتبار سے ہے اور نشو ونما مدت ہی میں ہوتی ہے ، کیوں کہ بڑا بچہ دودھ سے برورش نہیں یا تا۔

اور مدت سے پہلے دودھ چھڑانا معتبر نہیں ہے، البتہ امام ابوصنیفہ رکھٹیلا کی ایک روایت ہے کہ جب بچہ دودھ سے مستغنی ہوجائے (توقبل المدت بھی فطام معتبر ہے) اور اس کی دلیل ہیہ کہ تبدیلی غذاء سے نشو دنمامنقطع ہوجاتی ہے۔

اور کیامدت کے بعد بھی دودھ پلانا مباح ہے، تو اس سلسلے میں ایک قول سے سے کہ مباح نہیں ہے، کیوں کہ انسانی جز ہونے کی وجہ سے دودھ کی اباحت بر بنامے ضرورت ہے۔

#### اللّغات:

﴿مضت ﴾ گزرگئ ﴿ فصال ﴾ دوده چيرانا ﴿ فشؤ ﴾ افزائش، برطور ک، نشوونما ﴿ لا يتربني ﴾ نبيس پرورش يا تا ۔ ﴿ يباح ﴾ جائز ہے۔ ﴿إرضاع ﴾ دوده پلانا۔

### تخريج

اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ باب من قال لا یحرم من الرضاع حدیث رقم: ۱۷۰۵۶ و فی مصنف عبدالرزاق باب الطلاق قبل النكاح حدیث ۱۱٤٥۰.

#### مدت رضاعت کے بعد دودھ پینا:

عبارت کا عاصل یہ ہے کہ رضا عت اور شیرخوارگی کی مدت ختم ہونے کے بعد اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اس ارضاع سے نہ ہی رضاعت ثابت ہوگی اور نہ ہی حرمت ، خواہ بچہ دودھ پی رہا ہو یا اس نے دودھ چھوڑ دیا ہو، یعنی حرمت ورضاعت کا دارومدار وقت اور مدت پر ہے، دودھ پینے یا چھوڑ نے کے بعد پینے پرنہیں ہے، اس تھم اور مسئلے کی دلیل نبی کریم مُثَالِیَّا کِمَا کُو وہ حدیث ہے جس میں آپ مُثَالِیًّا کے نہ دودھ چھڑ انے یعنی مدت رضاعت کے ختم ہونے کے بعد رضاعت محقق اور متصور نہیں ہوتی۔

عقلی دلیل میہ ہے کہ حرمت کا دارومدارنشو ونما کے حصول اوران کی بڑھوتری پر ہے اور سے بات طے شدہ ہے کہ شیرخوارگی میں تو بچہ دوردھ کے ذریعے نشو ونما حاصل کرتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد اور مدت رضاعت سے نکلنے لئے بعد بچ کی نشو ونما دودھ سے نہیں، بلکہ دیگر غذا وَل (مثلاً بسکٹ، روٹی وغیرہ) سے ہوتی ہے، اس لیے مدت رضاعت کے بعد والی مدت حرمت اور رضاعت کے فرت میں مؤثر اور کارفر مانہیں ہوگی۔

و لا یعتبر المح یہاں ہے وہی بتانا مقصود ہے جس کی طرف صورت مسکد میں احقر نے اشارہ کیا ہے کہ ظاہر الروایة اور معمول بہتم تو یہی ہے کہ حرمت ورضاعت کے باب میں مدت کا اعتباہے، دودھ پینے یا چھوڑنے کا اعتبار نہیں ہے، لینی اگر کسی بچے نے مدت رضاعت سے پہلے دودھ چھوڑ دیا، اور پھر مدت کے دوران ہی کسی عورت نے اسے دودھ پلا دیا تو اس صورت میں اگر چہ بچہ ددھ چھوڑ چکا تھا، گر چوں کہ مدت موجود ہے، اس لیے رضاعت بھی ثابت ہوگی اور حرمت بھی متعلق ہوگی۔

البتة حسن بن زیاد و الم الم عالی مقام والتی ایک قول به بیان کیا ہے کہ اگر مدت رضاعت سے پہلے کوئی بچہ دورہ پینا چھوڑ دے اور دورہ کی حاجت ہے مستغنی ہوجائے ، پھر بعد میں مدت کے دوران ہی کوئی عورت اسے دورہ پلادے ، تو اب حرمت و رضاعت ثابت نہیں ہوگی ، کیونکہ عقلی دلیل کے تحت بیر مسلم آچکا ہے کہ حرمت نشو و نما پر موقوف ہے اور ظاہر ہے دورہ سے مستغنی ہونے اور اسے چھوڑنے کے بعد نشو و نما میں دورہ کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا ، اس لیے اس سے حرمت بھی ثابت نہیں ہوگی۔

و هل بیاح النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب آپ کو بیمعلوم ہوگیا کہ مدت کے بعد دودھ پلانے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ، تو پھریہ بتلا ہے کہ آخر مدت رضاعت کے ختم ہونے کے بعد دودھ پلایا جاسکتا ہے یانہیں؟

# ر ان البدايه جلد المان بالمان المان الم

فرماتے ہیں کہ اس سلط میں تحقیقی بات یہ ہے کہ مدت رضاعت کے بعد بیچ کو دودھ پلانا درست نہیں ہے، کیوں کہ دودھ انسان کا جزء ہے اور انسان اپنے جملہ اعضاء سمیت مکرم اور قابل احترام ہے، ہاں ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے اور دوران کتاب میں تقریباً یہ بات آپکی ہے کہ المصرورة تقدر بقدر ہایعنی ضرورت بفتر ضرورت ہی استعال کی جا سکتی ہے، اور دوران مدت بیضرورت باقی ہے، اس لیے اس میں تو ارضاع کی اجازت ہے، مگر مدت ختم ہونے کے بعد چوں کہ بیضرورت ختم ہوجاتی ہے، اس لیے اباحت اور اجازت بھی ختم ہوجائے گی۔

قَالَ وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ لِلْحَدِيْثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ النَّسَبِ، لِأَنَّهَا تَكُونُ أُمَّةُ أَوْ مَوْطُوْءَةَ أَبِيْهِ، بِخِلَافِ الرَّضَاعِ، وَ يَتَزَوَّجَهَا، وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ، لِأَنَّهُ لَمَّا وَطِئَ أُمَّهَا حَرُمَتُ عَلَيْهِ، وَ لَمْ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ ابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ، وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ، لِأَنَّهُ لَمَّا وَطِئَ أُمَّهَا حَرُمَتُ عَلَيْهِ، وَ لَمْ يُوجَدُ هَذَا الْمَعْنَى فِي الرَّضَاعِ، وَ الْمَرَأَةُ أَبِيْهِ أَوْ إِمْرَأَةُ إِبْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ لَايَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ لِكَ مِنَ الرَّضَاعِ لَايَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ الرَّضَاعِ لَايَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ لَكُ مِنَ الرَّضَاعِ لَايَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ النَّصِ لِإِسْقَاطِ اعْتِبَارِ النَّبَسِ لِمَا رَوَيْنَا، وَ ذُكِرَ الْأَصْلَابُ فِي النَّصِ لِإِسْقَاطِ اعْتِبَارِ النَّبَسِ عَلَى مَا بَيَنَّاهُ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ رضاعت ہے وہ چیزیں حرام ہوجاتی ہیں جونسب سے حرام ہیں اس حدیث کی وجہ ہے ہم بیان کر پی مسلم کر پی مسلم کی رضا کی بہن کی مال سے ) نکاح کرنا درست ہے، لیکن اپنی رضا کی بہن کی مال سے ) نکاح کرنا درست ہے، لیکن اپنی نہیں کہن کی مال سے نکاح کرنا ورست ہوگی، برخلاف اپنی نہیں کہن کی مال سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یا تو وہ اس کی مال ہوگی یا اس کے باپ کی موطوعہ ہوگی، برخلاف رضاعت کے۔ اور (انسان کے لیے) اپنے رضا کی بہن سے نکاح کرنا درست ہے، لیکن نسبی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ جب باپ نے اس کی مال سے وطی کرلی تو وہ (بیٹے کی بہن) اس پرحرام ہوگئی۔ اور رضاعت میں میمنی موجوز نہیں ہے۔

اوراپنے رضائی باپ یارضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ نسب میں یہ جائز نہیں ہے، اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا۔

اورنص میں اصلاب کا تذکرہ متنی کے حکم کوساقط کرنے کے لیے ہے،اس دلیل کے مطابق جے ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ اصلاب ﴾ كمر، پشت، مرادسبي رشته - ﴿ تبنّى ﴾ منه بولا رشته -

#### محرمات دضاعت:

صاحب کتاب ایک حدیث کوسامنے رکھ کررضاعی بھائی کے لیے رضاعی بہن اور اس کی ماں وغیرہ سے متعلق استثناء کے ساتھ ایک ضابطہ اور چندصور تیں بیان کررہے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ جوعور تیں از راہ نسب انسان پرحرام ہیں از راہ رضاعت بھی وہ عور تیں حرام ہیں اور جس طرح نسبی محر مات سے نکاح درست نہیں ہے، البتہ

رضاعت میں چندصور تیں ایسی ہیں جونسب سے الگ ہیں اور ان کا حکم بھی حکم نسب سے جدا گانہ ہے۔

(۱) انسان اپنی رضاعی بہن کی ماں سے نکاح کرسکتا ہے، کین اس کے برخلاف اپنی نسبی بہن کی ماں سے نکاح کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے، کیوں کہ رضاعی بہن کی ماں میں حرمت کی کوئی وجنہیں ہے، نہ تو وہ اس کی اپنی ماں بہو علق ہے اور نہ ہی اس کے باپ کی موطوعہ ہو سکتی ہے، کیکن نسبی بہن کی ماں یا تو خود اس مخص کی ماں ہوگی جب وہ دونوں حقیقی بھائی بہن ہوں، یا وہ عورت اس کے باپ کی موطوعہ ہوگی جب وہ دونوں باپ شریک بھائی بہن ہوں گے۔ اور انسان کے لیے نہ تو اپنی حقیقی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے اور نہ ہی سوتیلی ماں سے۔

(۲) استناء کی دوسری صورت ہے ہے کہ باپ کے لیے اپنے بیٹے کی رضائی بہن سے نکاح کرنا درست ہے، کین بیٹے کی نبی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ نبی کی صورت میں وہ اس کی اپنی بیٹی ہوگی اور انسان جب اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے تو مصاہرت کی بنا پر اس کے لیے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ اس کی اپنی بیٹی نہ ہوگی تو اس کی ربیبہ اور پروردہ ہوگی اور عم ہے کہ اگر ربیبہ کی مال سے وطی کرلی جائے تو باپ پر وہ ربیبہ حرام اور نا جائز ہوجاتی ہے، للذا بیٹے کی نسبی بہن سے تو کسی بھی حالت میں نکاح کرنا درست نہیں ہے، اس کے برخلاف بیٹے کی رضاعی بہن سے نکاح کرنے میں نہی مصاہرت لازم آتی ہے اور نہ کوئی اور قباحت، بلکہ و احل لکم ما ور اء ذالکم میں بیٹورت داخل ہوگی اور اس سے نکاح درست اور جائز ہوگا۔

وامراۃ أبيہ النح يہاں سے يہ بتانامقصود ہے كہ كى بھى انسان كے ليے اپ رضائى باپ كى بيوى يا اپ رضائى بنے كى بيوى يا اپ رضائى بنے كى بيوى يا اپ بہو سے نكاح كرنا جائز نہيں ہے، جس طرح نسب ميں اپ باپ كى بيوى يا اپ بہو سے نكاح كرنا جائز نہيں ہے، اس طرح اگر اس كى مرضعہ واضح نوعيت يہ ہے كہ زيد نے ماجدہ كا دودھ پيا تو اب زيد كے ليے ماجدہ سے نكاح كرنا درست نہيں ہے، اس طرح اگر اس كى مرضعہ يعنى ماجدہ كى موكن اور اپ رضائى باپ كى مطلقہ سے نكاح كرنا درست نہيں ہے، كيول كہ يہ مطلقہ اورسوكن بہر حال اس كے رضائى باپ يعنى ماجدہ كے شوہر كے ليے نكاح كرنا درست نہيں ہے، كيول كہ يہ مطلقہ ان سے رضائى بنے كى بيوى سے بھى مرضعہ كے شوہر كے ليے نكاح كرنا درست نہيں ہے، كيول كہ يہ ما للنسب "اس طرح رضائى بنيے كى بيوى سے بھى مرضعہ كے شوہر كے ليے نكاح كرنا درست نہيں ہے، كيول كہ نياں بھى علت حرمت موجود ہے۔

و فرکو الاصلاب النج یہاں ہے دراصل ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں، سوال کا حاصل ہے کہ قرآن کریم کی آیت "و حلائل آبنانکم اللذین من أصلابکم" میں صرف صلی بیٹوں کی بیویوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے آبنائکم کے بعد من اصلابکم کی قید کا اضافہ ہے، معلوم ہوا کہ رضائی بیٹے کی بیوی ہے نکاح کرنا درست اور جائز ہے، جب کہ مسئلہ اس کے خلاف ہے، پھرآخراس قید کا کیا فائدہ ہے؟

ای کے جواب میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بھائی نسب اور رضاعت کا حکم بیٹوں کی یویوں سے یکساں ہے اور جس طرح نسبی جیٹے کی یوی سے بھی نکاح درست نہیں ہے، جس کا ثبوت طرح نسبی جیٹے کی یوی سے بھی نکاح درست نہیں ہے، جس کا ثبوت عدیث ندکور یعوم اللح میں موجود ہے، ہاں قرآن کریم میں جواصلاب کی قیدلگائی گئی ہے، وہ اتفاقی نہیں بلکہ احرّ ازی ہے، لیکن ، اس سے رضاعی جیٹے کی یوی کا استثناء مقصود نہیں ہے، بلکہ اس قید سے متبئی اور منہ ہولے جیٹے کی یوی کا حکم الگ کرنا مقصود ہے،

### ر آن البدایہ جلدی کے میں کہ میں کہ میں کہ اور جائز ہے۔ کیوں کہ متنی کی بیوی سے بہر حال نکاح درست اور جائز ہے۔

وَ لَبَنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَهُو أَنْ تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً فَتَحْرُمُ هَذِهِ الصَّبِيَّةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ عَلَى الْبَائِهِ وَ أَبَائِهِ ، وَ يَصِيْرُ الزَّوْجُ الَّذِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ أَبَّا لِلرَّضِيْعَةِ، وَ فِي أَحَدِ قَوْلِي الشَّافِعِي رَمِ النَّمَّيْةِ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا يُعْرِمُ ، لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِشُبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ ، وَاللَّبْنُ بَعْضُهَا لَا بَعْضُة ، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا، وَالْحُرْمَةُ بِالنَّسَبِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، فَكَذَا بِالرَّضَاعِ وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ لِعَائِشَةَ عَلِيْهِا لَيَلِحُ عَلَيْكِ أَفْلَحُ فَإِنَّهُ عَمَّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا، وَالْحُرْمَةُ فِإِنَّهُ عَمَّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَ فَكَذَا بِالرَّضَاعِ وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ لِعَائِشَةَ عَلَيْكِ أَفْلَحُ عَلَيْكِ أَفْلَحُ فَإِنَّهُ عَمَّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا ، وَالْمَدِي مِنْهَا فَيُضَافُ إِلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الْحُرْمَةِ إِحْتِيَاطًا.

ترجمل : اورمرد کے دودھ سے تریم متعلق ہوتی ہے۔اور وہ یہ ہے کہ حورت کی بی کو دودھ پلائے تو یہ بی مرضعہ کے شوہر پر بھی حرام ہوگی ، اور وہ شوہر جس کی وجہ سے مرضعہ کا دودھ اترا ہے وہ بی کا رضاعی باپ ہوجائے گا۔

اورامام شافعی طشیلا کے دوقولوں میں سے ایک قول میں بیر (عظم) ندکور ہے کہ مرد کا دود ھے تم نہیں ہے، کیوں کہ حرمت دیہ ک جزئیت کی وجہ سے ہے اورلبن عورت کا جزہے، نہ کہ مرد کا ہے۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم بیان کر پھے۔اور حرمت بالنسب جانبین سے ہے،الہذا حرمت بالرضاعت بھی جانبین سے ہوگا۔ نیز حضرت عائشہ وہ تھا سے آپ مگا گئا ہے آپ مگا ہے اس کے عائشہ افلح تمھارے سامنے آسکتے ہیں، کیوں کہ وہ تمھارے رضاعی چپا ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ شوہر عورت (کی چھاتی) سے دودھ نکلنے کا سبب ہے،الہذا احتیاطاً موضع حرمت میں دودھ کو اس کی طرف منسوب کردیا جائے گا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ فحل ﴾ ندكر \_ ﴿ صبية ﴾ نكى ـ ﴿ وضيعة ﴾ دوده پيخ والى بكى ـ ﴿ ليلج ﴾ وه داخل بو ـ

### تخريج

اخرجہ مسلم فی کتاب الرضاع باب تحریم الرضاع من ماء الفحل حدیث ۷.
 و ابوداؤد فی کتاب النکاح باب فی لبن الفحل حدیث ۲۰۵۷.

#### رضاعت کے ذکررشتوں کی حرمت:

صل عبارت سے پہلے مخقرا نیز بہن میں رکھیے کہ لبن افحل میں جواضافت ہوہ اضافۃ المشی الی سببہ ہے یعن شی کو سبب شی کی طرف سبب شی کی طرف مضاف کیا گیا ہے، کیوں کہ عورت کی چھاتی سے نزول لبن کا سبب شوہر ہی ہے، اس لیے تعلق حرمت کواس کی طرف منسوب کردیا گیا۔

## ر آن الهداية جلدا عن المحالة المحالة المحالة المحارضات كابيان ع

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی بڑی کو دودھ پلا دی تو اس کا شوہراس بڑی کا رضائی باپ ہوگا اور اس عورت کے اصول وفروع اس بڑی پر حرام ہوجائیں گے اور نہ تو فدکورہ عورت کا شوہراس بڑی سے نکاح کرسکتا ہے اور نہ بی اس کے سر اور بیٹے اس سے نکاح کرسکتا ہے اور نہ بی اس کے سر اور بیٹے اس سے نکاح کرسکتے ہیں، البتہ امام شافعی کے دوقولوں میں سے ایک قول یہ ہے کہ مرد کے دودھ سے حرمت متعلق نہیں ہوتی، لینزا جب بات طے شدہ ہے کہ اگر کسی مرد کی چھاتی سے دودھ نکلے اور وہ کسی بیچی یا بچی کو بلاد ہے تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوتی، لہذا جب خود مرد کے دودھ سے حرمت متعلق نہیں ہوتی تو بھلا اس دودھ سے کیوں کر حرمت متعلق ہوگی جومرد کی وجہ سے عورت کی چھاتی سے نکل ہے، کیوں کہ رضاعت کے محرم ہونے کا دارومدار دیئر بڑئیت کی وجہ سے ہوادر صورت بسئلہ میں دودھ عورت کا جزء ہے نہ کہ مرد کا البذاح مت کاتعلق عورت سے تو ہوگا، مگر مرد سے نہیں ہوگا۔

و لأنه المن صاحب ہدایہ علی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ شوہر ہی عورت کی جھاتی سے نزول لبن کا سب ہے، اور عورت ہے حرمت متعلق ہوتی ہے، لہذا احتیاط کے پیش نظر مرد سے بھی حرمت کو متعلق مانا جائے گا، اس لیے کہ شریعت نے مواضع حرمت میں احتیاط کا دامن تھا منے اور مختاط رہنے کی تاکید وتلقین کی ہے۔

وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأَخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ، لِأَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ، وَ ذَلِكَ مِنَ الْآخِ مِنَ الْآبِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَخْتُ مِنْ أُمِّهِ جَازَ لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَ كُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى مِثْلُ الْآخِ مِنَ الْآبِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَخْتُ مِنْ أُمِّهِ جَازَ لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَ كُلُّ صَبِيَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى ثَذَي وَاحِدَةٍ لَمُ يَجُزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأَخُواٰى، هَذَا هُوَ الْأَصْلُ، لِأَنَّ أُمَّهُمَا وَاحِدَةٌ فَهُمَا أَخْ وَ أُخْتُ، وَ لَا يَتَزَوَّجَ الْمُرْضَعَةُ أَحَدًا مِنْ وَلَدِ الَّتِي أَرْضَعَتُ، لِأَنَّهُ أَخُوهًا، وَ لَا وَلَدَ وَلَدِهَا، لِأَنَّةُ وَلَدُ أَخِيْهَا، وَ لَا يَتَزَوَّجُ

ترجملے: اورانسان کے لیے اپنے رضاعی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، کیوں کہ اس کے لیے اپنیسی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، کیوں کہ اس کے لیے اس لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور یہ مثلاً کسی علاقی بھائی کی مال شریک بہن ہوتو باپ شریک (علاقی) بھائی کے لیے اس لڑکی سے نکاح کرنا درست ہے۔ درست ہے۔

اور ہروہ دو بیج جو کسی عورت کی چھاتی پر جمع ہوئے ہوں، تو ان میں سے ایک کے لیے دوسرے سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہی ضابطہ ہے، کیوں کہ ان کی ماں ایک ہے، لہذاوہ دونوں بھائی بہن ہیں۔

اوردودھ فی ہوئی بی اپنی مرضعہ (مال) کی کسی بھی اولادے نکاح نہیں کر کتی، کیوں کہ وہ (ولد) اس کا بھائی ہوگا۔اورنہ ہی مرضعہ کے بوتے سے ( نکاح کر کتی ہے ) کیوں کہ وہ (بوتا) اس کا (رضاعی) بھتیجہ ہوگا۔

اور دودھ پیا ہوا بچہاپنی رضاعی مال کے شوہر کی بہن (رضاعی مال کی نند) سے نکاح نہیں کرسکتا کیوں کہ وہ اس کی رضاعی موبھی ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ ثدى ﴾ جِهاتى، پتان \_ ﴿ موضعة ﴾ دوده پلانے والى ﴿ عمّة ﴾ چوپكى \_

### محرمات رضاعت كى مزيد تفصيل:

گذشتہ عبارت میں چند مسائل بیان کے گئے ہیں، جوان شاء اللہ آپ کے سامنے مرتب انداز میں پیش کیے جائیں گے، (۱)

انسان کے لیے اپ رضائی بھائی کی بہن سے نکاح کہنا درست ہے، مثلاً زید نے عمر کی ماں کا دودھ پیا، تو زید اور عمر رضائی بھائی ہوگئے، اب عمر کے لیے اپ رضائی بھائی لیعنی زید کی نہیں بہن سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے، کیوں کہ رضاعت کا تعلق عمر اور زید میں ہوگا۔ جس طرح نہیں بھائی کی نہیں بہن زید میں ہوائی۔ جس طرح نہیں بھائی کی نہیں بہن سے نکاح درست ہے، اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ داشد کی دو ہویاں ہیں (۱) ماجدہ (۲) خالدہ اور دونوں سے ایک ایک لڑ کے ہیں (۱) ماجد (۲) خالدہ اب یہ ماجد اور خالد آپس میں باپ شریک بھائی ہیں، اس کے بعد راشد نے ماجدہ کو طلاق دیدی اور ماجدہ نے انتشا کے عدت کے بعد بکر سے شادی کر لی جس کے نتیج میں اس کے یہاں فریدہ نامی پگی پیدا ہوئی، اب ماجدہ کا ایہلے شوہر سے جو انتشا کے عدت کے بعد بکر سے شادی کر لی جس کے نتیج میں اس کے یہاں فریدہ کی پیدا ہوئی، اب ماجدہ کا ایہلے شوہر سے جو غلا کے دوسرے بیٹے یعنی ماجدہ وہ اور فریدہ دونوں مال شریک بھائی بہن ہیں، لیکن اس فریدہ کا ماجدہ کے پہلے شوہر یعنی راشد کے دوسرے بیٹے یعنی خالد کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اور خالد کے تی میں ہیں ایک کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اور خالد کے تی میں ہیں گئی ہیں اس کے بہان فریدہ کا ناح دو ماجد کانسی بھائی ہے) ماجد کی نہیں بہن یعنی فردہ کی اور حال کی رشتہ نہیں کی بین اس کے بہانہ اغالد کے ساتھ (جو ماجد کانسی بھائی ہے) ماجد کی نہیں بہن یعنی فردہ کی کاح درست اور جائز ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن دو بچوں نے لیمی الڑ کے اور الڑکی نے کسی عورت کی چھاتی سے دودھ پیا ہے تو ان کا آپس میں نکاح درست نہیں ہے، کیوں کہ ان کی ماں ایک ہی ہے، للمذا وہ دونوں بھائی بہن ہیں اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح درست نہیں ہے،خواہ وہ رضاعی موں یا حقیقی موں۔صاحب کتاب نے و کل صبیین اجتمعا اللح سے اس کو بیان کیا ہے۔

## ر ان الهداية جلدا على المحالة المحالة

(٣) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پچی نے جس عورت کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، وہ نہ تو اس کے بیٹوں سے نکاح کر سکتی ہے اور نہ
ہی پوتوں سے، بیٹوں سے تو اس لیے نکاح نہیں کر سکتی کہ مرضعہ کا بیٹا مرضعہ کا رضاعی بھائی ہوگا جس طرح کہ مرضعہ کا پوتا مرضعہ کا
سمتیجہ ہوگا اور نہیں بھائی یا بھیتیج سے نکاح درست نہیں ہوگا کیوں کہ بعدم
من الوضاع ما یحرم من النسب کا ضابطہ جاری وساری ہے۔

(۳) چوتھا مسکہ یہ ہے کہ بچہ جس عورت کا دودھ پی لے وہ اس عورت کے شوہر کی بہن یعنی مرضعہ کی نند سے نکاح نہیں کرسکتا، کیوں کہ وہ اس کی رضاعی پھوپھی ہے۔اور حقیقی پھوپھی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے،الہذارضاعی پھوپھی سے بھی نکاح کرنا درست اور جا بڑنہیں ہوگا۔

وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّهُ بِالْمَاءِ وَاللَّهُ هُو يَقُولُ إِنَّهُ مَوْجُودٌ فِيْهِ حَقِيْقَةً، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْمَغْلُوبُ غَيْرُ مَوْجُودٍ حُكْمًا حَتَّى لَا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ، هُو يَقُولُ إِنَّهُ مَوْجُودٌ فِيْهِ حَقِيْقَةً، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْمَغْلُوبُ غَيْرُ مَوْجُودٍ حُكْمًا حَتَّى لَا يَظَهَرَ بِمُقَابَلَةِ الْغَالِبِ، كَمَا فِي الْيَمِيْنِ، وَإِنِ اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَإِنْ كَانَ اللَّهُنُ غَالِبًا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَوْلُهُمَا فِيمَا إِذَا لَمْ أَبِي حَنِيْقَةَ وَعَلَيْكُ إِنَا كَانَ اللَّهُنُ غَالِبًا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، لَهُمَا أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْغَالِبِ كَمَا فِي الْمَاءِ إِذَا لَمُ مَسَّهُ النَّارُ، حَتَّى لَوْ طُبِحَ بِهَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، لَهُمَا أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْغَالِبِ كَمَا فِي الْمَاءِ إِذَا لَمُ مَسَّهُ النَّارُ، حَتَّى لَوْ طُبِحَ بِهَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، لَهُمَا أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْغَالِبِ كَمَا فِي الْمَاءِ إِذَا لَمُ مُنْتَولُ وَلَهُمْ مَنْ مَنْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ مَا أَنَّ الْعَبْرَة لِلْعَالِبِ كَمَا فِي الْمَاءِ إِذَا لَمُ مُعْبَرَهُ شَيْعٌ عَنْ حَالِهِ، وَ لِلْبَيْ حَنِيْفَةَ وَعَلِيَّا عُنْهُ هُو الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ التَّعْرِيُ مُ اللَّهُ فِي عَقِ الْمَقْصُودِ، فَصَارَ كَالْمَغُونُ بِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِتَقَاطُرِ اللَّهِنِ مِنَ الطَّعَامِ عِنْدَةً هُو الصَّحِيْحُ، لِلْآنَ التَّعْذِي بِالطَّعَامِ، إِذْ هُو الْأَصُلُ وَلَهُ مُؤْولُهُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولُ السُولُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِقُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

ترجمه: اور جب دودھ پانی میں گھل مل جائے اور دودھ ہی غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق ہوگی، اور اگر پانی غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی ۔ حضرت امام شافعی رہائیل کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پانی میں دودھ حقیقتاً موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مغلوب حکما غیر موجود ہوتا ہے یہاں تک کہ غالب کے مقابلے میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مسئلہ یمین میں ہے۔

اور اگر دودھ کھانے کے ساتھ گھل مل جائے تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی خواہ دودھ ہی کیوں نہ غالب ہو،حضرت امام صاحب طلیعی نے نزد یک حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دودھ غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق ہوگی۔صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ صاحبین میں کہ اسلامی کے نزد یک دودھ کوآگ نے مس نہ کیا ہو، یہاں تک کہ اگر دودھ کوآگ میں پکالیا گیا، تو سب کے یہاں اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی۔

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ غالب ہی کا اعتبار ہوتا ہے، جیسا کہ پانی میں جب کوئی چیز اسے اس کی حالت سے متغیر نہ کرے، حضرت امام صاحب والشیلا کی دلیل میہ ہے کہ کھانا اصل ہے اور مقصود کے حق میں دودھ اس کا تابع ہے، البذاوہ مغلوب کی طرح ہے۔ اور امام صاحب والشیلا کے یہاں کھانے سے دودھ (کے قطروں) کے میکنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہی صحیح ہے، کیوں کہ کھانے

سے غذا حاصل کرنا ہی اصل ہے۔

#### اللغات:

﴿ احتلط ﴾ مل جائے ، مخلوط ہوجائے۔ ﴿ يمين ﴾ تتم ۔ ﴿ لم تمسه ﴾ ندجھوا ہو۔ ﴿ طبخ ﴾ پکایا گیا۔ ﴿ عبرة ﴾ اعتبار کیاجا تا ہے۔ ﴿ تقاطر ﴾ نیکنا۔ ﴿ تغذّی ﴾ غذا بنانا۔

### عورت كيكس اور چيز كے ساتھ ملے ہوئے دودھ سے حرمت رضاعت كي تفعيل:

اس عبارت میں ایک ہی نوع کے دوالگ الگ مسلوں کا بیان ہے(۱) پہلے مسئلے کی تشریح یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا دودھ پانی میں گھل مل جائے اور امتیاز مشکل ہواور پھرکوئی شیرخوار بچہ اسے پی لے تو اس سے رضاعت اور حرمت کا ثبوت ہوگا یانہیں؟

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے بیہاں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ دودھ اور پانی کی مقدار کو دیکھیں گے اگر دودھ غالب اور پانی مغلوب اور پانی کشر اور اگر دودھ غالب اور پانی مغلوب اور پانی کشر اور غالب ہوتو اس صورت میں ہمارے یہاں اس دودھ کے پینے سے حرمت اور رضاعت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ البتہ امام شافعی وَلَيْشُولُ کے یہاں مطلقاً حرمت ثابت ہوجائے گی خواہ دودھ غالب ہویا مغلوب ہو۔ (بشر طیکہ دودھ پانچے گھونٹ کی مقدار ہو)۔

امام شافعی ولیٹیلئے کی دلیل میہ ہے کہ دودھ غالب ہوتب تو ثبوت حرمت میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، لیکن اگر مغلوب ہوتو بھی وہ محرم ہے، کیوں کہ مغلوب ہوتے ہوئے بھی دودھ ایک موجود اور محسوس چیز کا درجدر کھتا ہے، اور محسوس چیز کا انکار نہیں کیا جاسکا، لہذا مخلوط دودھ پینے سے بھی حرمت ورضاعت کا ثبوت ہوگا، جبیا کہ خالص دودھ پینے سے یہ چیزیں ٹابت ہوجاتی ہیں۔

و نحن لقول المن جماری دلیل میہ کہ حضرت والا دودھ اگر مغلوب ہے تو آخراس سے کیے حرمت ثابت ہوگی؟ کیوں کہ مغلوب اگرچہ حقیقاً موجود ہوتا ہے، مگر حکماً وہ معدوم اور غیر موجود ہوتا ہے، جب کہ ثبوت حرمت کے لیے حقیقت اور حکم دونوں اعتبار سے اس کا وجود ضروری ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ حرمت کا تعلق اور اس کا ثبوت محض پینے ہی پر موقوف اور مخصر نہیں ہے، بلکہ اس دودھ سے گوشت و پوست کا بڑھنا اور ہڈیوں کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخلوط لبن سے بیافا کہ نہیں حاصل ہو پاتا، اس حوالے ہے بھی صورت مسئلہ میں حرمت ثابت نہیں ہوگی۔

کما فی الیمین النع صاحب کتاب بن مغلوب کے حرمت میں مؤثر نہ ہونے پرایک مثال پیش کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ اس کے میں دودھ نہیں ہوگا، لہذا جس کہ اگر کی شخص نے بیٹ مکھائی کہ میں دودھ نہیں ہوگا، لہذا جس طرح مسئلہ ضاعت اور باب حرمت میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ طرح مسئلہ رضاعت اور باب حرمت میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

وإن اختلط المنح يهال سے يہ بتانا مقصود ہے كہ اگر دودھ كھانے كے ساتھ مل گيا تو خواہ وہ غالب ہو يا مغلوب بہر دوسورت امام صاحب ولين علي اس سے حرمت ورضاعت ثابت نہيں ہوگی، حضرات صاحبين فرماتے ہيں كه اگر دودھ غالب ہوادہ طعام مغلوب ہے تب تو اس سے حرمت ورضاعت كا ثبوت ہوگا، ورنہ نہيں، صاحب كتاب نے صاحبين كے قول كامحمل يہ بيان كيا ہے كہ اس سے مراد كچا اور غيرمطبوخ دودھ ہے، كيوں كه اگر دودھ كو آگ وغيرہ پر پكاليا جائے تو بالا تفاق اس سے حرمت كا

پہلے مسلے میں حضرات صاحبینؓ کی دلیل میہ ہے کہ مخلوط اور ملاوٹی چیزوں میں غالب کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دودھ غالب ہوتو حرمت ثابت ہوگی ورنہ نہیں۔

مثلُا اگر پانی میں کوئی چیز گرجائے تو جب تک پانی غالب رہے گا اورا پنی اصل سے نہیں بدلے گا اس وقت تک پاک اور مباح الاستعال رہے گا، بصورت دیگرممنوع الاستعال ہوگا، اس طرح دودھ کا بھی مسئلہ ہے کہ جب تک بیے غالب رہے گا اس وقت تک تو اس سے حرمت متعلق ہوگی، کیکن جب مغلوب ہوجائے گا تو پھر اس سے حرمت کا تعلق نہیں ہوگا۔

و الأبهى حنيفة وَحَنَّ عَلَيْهُ المنع حضرت امام صاحب والتهائية كى دليل بيه به كه بم نے حرمت كا دار و مدارنشو و نما پر موقوف كر ركھا به اور نشو و نما كا تعلق غذاء سے به اور بير بات بھى اپنى جگه مسلم به كه غذا كے سلسله ميں كھانا اصل اور دوده فرع اور اس كے تابع به اور چول كه تابع كا كوئى اعتبار نہيں ہوتا ، اس ليے صورت مسكله ميں نشو و نما كا تعلق براہ راست كھانے سے ہوگا ، دودھ سے نہيں ہوگا ، اور جب نشو و نما كا تعلق دودھ سے نہيں ہوگا ، تو اس سے حرمت بھى متعلق نہيں ہوگا ، خواہ وہ غالب ہو يا مغلوب \_

ولا معتبر النح يهال سے يہ بتانا مقصود ہے كه دوده خواه كتنا بى كيول نه غالب مو، امام صاحب رئيس فيلا كے يهال موجب حرمت نہيں ہوگا، چنا نچه اگر دوده اس قدر كثرت كے ساتھ كھانے سے مل جائے كه لقمه اٹھاتے وقت مُكِئے لَكَة تو بھى حضرت امام صاحب بليس فيلا كے يہال سے قول كے مطابق اس سے حرمت ورضاعت كا ثبوت نہيں ہوگا، كيول كه كھانے كے ساتھ ال جانے كى وجه ساحب بلا عبار بالتو ابع يعنى اثبات احكام ميں توابع كاكوئى اعتبار نہيں ہوتا ہے۔

وَ إِنِ اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ تَعَلَّقَ بِهِ التَّخْرِيْمُ، لِأَنَّ اللَّبَنَ يَبْقَى مَقْصُوْدًا فِيْهِ، إِذِ الدَّوَاءُ لِتَقْوِيَتِهِ عَلَى الْوُصُوْلِ، وَ إِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِلَبَنِ الشَّاةِ وَهُوَ الْعَالِبُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ، وَ إِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، وَ إِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَعِبَارًا لِلْعَالِب، كَمَا فِي الْمَاءِ.

ترجیمہ: ادراگر دودھ دوا میں مخلوط ہوجائے اور دودھ ہی غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق ہوگی، کیونکہ یہاں دودھ کا مقصود ہونا باتی ہے، کیوں کہ دوا تو دودھ کو پہنچانے کی تقویت کے لیے ہے اور جب عورت کا دودھ بحری کے دودھ سے مخلوط ہوجائے اورعورت کا دودھ غالب ہو، تو اس سے (بھی) حرمت متعلق ہوگی، اور اگر بکری کا دودھ غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، غالب پر قیاس کرتے ہوئے، جیسا کہ پانی میں ہے۔

#### اللغات:

﴿لبن ﴾ دودهـ ﴿ تقوية ﴾ طاقت يَنجانا وشاة ﴾ بكرى \_

### عورت كيكى أورچيز كرساته طع موت دوده سے حرمت رضاعت كي تفعيل:

عبارت میں دومسلے بیان کیے گئے ہیں (۱) اگر کسی عورت کا دودھ دواء میں کھل مل جائے اور دودھ ہی غالب ہو، تو اس

## ر آن الهداية جلد المحال المحال

صورت میں اس دودھ سے حرمت متعلق ہوگی یعنی اگر کوئی شیر خوار بچہ اسے پی لے گا تو دودھ والی عورت اس کی رضاعی مال کہلائے گی، کیوں کہ یہاں دودھ غالب ہے اور وہ ایک ایکی چیز کے ساتھ مخلوط ہے جو غذا نہیں ہے، یعنی دوا، بلکہ دوا کے ساتھ دودھ کی ملاوٹ محض اس کے جوف بطن تک پہنچانے اور ہفتم کرنے کے لیے ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں غذائیت اور تربیت کے حوالے سے مقصود ہونے کی بنایر مذکورہ دودھ سے حرمت ثابت ہوگی۔

(۲) دوسرامسکدید ہے کہ اگر کسی عورت کا دودھ بحری کے دودھ کے ساتھ خلط ملط ہو گیا تو یہاں بھی غالب اور مغلوب ہی پر حکم کا دارو مدار ہوگا، بینی اگر عورت کا دودھ غالب ہوتو حرمت ثابت ہو گی اور اگر بکری کا دودھ غالب ہوتو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اس صورت میں غالب اور مغلوب پر حکم کا دارو مدار ہوتا ہے جب پانی کے ساتھ دودھ مخلوط ہوجائے، بینی اگر پانی غالب ہوتو حرمت ثابت نہیں ہوگی اور اگر پانی مغلوب ہواور دودھ غالب ہوتو اس صورت میں حرمت ثابت ہوگی ہکذا یہاں بھی شہوت حرمت کا مدار عورت کے دودھ کے غالب ہونے یہ ہوگا۔

وَ إِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ تَعَلَّقَ التَّحْرِيْمُ بِأَغْلِبِهِمَا عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَا الْكَالَيْهِ، لِأَنَّ الْكُلَّ صَارَ شَيْئًا وَاحِدًا فَيُجْعَلُ الْأَقَلُ تَابِعًا لِلْأَكْثِوِ فِي بِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَا الْكَالَيْهِ وَ وَكُلُ مَرَا الْكَالَيْهِ يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيْمُ بِهِمَا، فَلُخُونُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَا الْكَالِيَةِ فَي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَا الْكَالُونِ فَي اللَّهُ الْمَعْلَقُ التَّحْرِيْمُ بِهِمَا، فَلَ اللَّهُ فَي جِنْسِهِ لِإِنِّيْحَادِ الْمَقْصُودِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَاللَّهُ فِي الْأَيْمَان.

تروجہ اور اگر دوعورتوں کا دودھ لل جائے تو حضرت امام ابویوسف والتی لئے کے بہاں ان میں سے اغلب کے ساتھ حرمت متعلق ہوگی، کیوں کہ سب کا سب ایک ہی چیز بن گیا، لہذا اکثر پر حکم لا گوکرنے کے لیے اقل کو اکثر کے تابع بنادیں گے۔حضرت امام محمد اور امام زفر والتی لئے فرماتے ہیں کہ حرمت ان دونوں دودھ سے متعلق ہوگی، کیوں کہ جنس جنس پر غالب نہیں ہوتی، اس لیے کہ مقصود ایک ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز اپنی جنس سے مل کر ہلاک اور معدوم نہیں ہوتی، اور حضرت امام ابوصنیفہ والتی اس سلسلے میں دوروایتیں ہیں، اوراصل مسئلہ ایمان کا ہے۔

#### اللغات:

﴿ أغلب ﴾ زياده غالب \_ ﴿ مستهلك ﴾ بلاك مونے والا معدوم موجانے والا \_

### دوعورتوں کے ملے ہوئے دودھ سے حرمت کی بحث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوالگ الگ عورتوں کا دودھ مخلوط ہوجائے ، تو حرمت کا تعلق کس عورت کے دودھ سے ہوگا ، اس سلسلے میں امام ابو یوسف بڑلیٹھائٹہ کا قول میہ ہے کہ یہاں بھی غالب اور مغلوب ہی پر تھم کا دارومدار ہوگا اور جس عورت کا دودھ زیادہ اور غالب ہوگا حرمت بھی اس سے متعلق ہوگی۔

امام ابویوسف ولیشید کی دلیل بد ہے کہ جب دونوں دودھ مل گئے تو اتحاد جنس کی وجد سے وہ شیمی واحد کی طرح ہوگئے، مگر

# ر آن الهدايه جلد الله المستكامين ١٨٠ المستكامين الكام رضاعت كابيان

چوں کہ وہ دوعورتوں کے ہیں،اس لیےان میں سے اقل کوا کثر کے تابع کر کے اس اکثر پر تھم کی بنا کریں گے اور جس طرح اور مسائل میں اقل کوا کثر کے تابع کر دیا جاتا ہے، اس طرح یہاں بھی اقل کوا کثر کے تابع کر کے اس اکثر سے تھم کو ثابت کریں گے اور جس عورت کا دودھ کثیر اور غالب ہوگا،اس سے حرمت متعلق ہوگی۔

امام محمد والتی اورامام زفر والتی از ماتے ہیں کہ دونوں لبن سے حرمت متعلق ہوگی اور جو بچہ بھی ندکورہ دودھ پیئے گا دونوں عورتیں اس کی رضاعی ماں کہلائیں گی۔ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ جنب یہاں دونوں دودھ عورت ہی کے ہیں تو ان کی جنس ایک ہے اور جنس کے سلطے میں ضابطہ ہے ہے کہ جنس چیز کے ساتھ مل کرمؤ کداور متحکم ہوتی ہے،مغلوب اور معدوم نہیں ہوتی، لہذا دونوں جنس کے سلطے میں ضابطہ ہے کہ فی اپنی ہم جنس چیز کے ساتھ ماص نہیں دودھ جب باہم مل گئے تو ان میں مزید تقویت پیدا ہوگی، اس لیے حرمت دونوں سے متعلق ہوگی اور کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔

حضرت امام صاحب والشفیلا سے اس مسلے میں دو روایتیں ہیں، ایک میں وہ امام ابو یوسف والشفیلا کے ساتھ ہیں اور دوسری روایت میں امام محد کے ہم راہ ہیں۔ اور یہ مسلد دراصل لبن مخلوط پینے پر حانث ہونے یا نہ ہونے کا ہے، یعنی اگر کسی محف نے قتم کھائی کہ میں فلال بکری کا دودھ نہیں پیول گا، اب اگر وہ دوسری بکری کے دودھ کے ساتھ اس بکری کا دودھ بیتیا ہے، تو یہ مسئلہ اس اختلاف پر ہے، امام محمد والشفیلا کے یہاں وہ مطلقاً حانث ہوجائے گا اور امام ابو یوسف والشفیلا کے یہاں اگر محلوف علیہا بکری کا دودھ غالب ہے تب قو حانث ہوگا ور نہیں۔

وَ إِذَا نَزَلَ لِلْبِكُرِ لَبَنَّ فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ، وَ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلنَّشُوْءِ فَتَثْبُتُ بِهِ شُبْهَةُ الْبَعْضِيَّةِ.

ترفیجملہ: اور جب باکرہ (کی بیتان) سے دودھ اتر ااور اس نے کسی بچے کو پلا دیا تو نص قر آنی کے مطلق ہونے کی وجہ سے اس سے حرمت متعلق ہوگی،اور اس لیے بھی کہ وہ دودھ نشو ونما کا سبب ہے،لہذا اس سے بعضیت کا شبہ ثابت ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿بكر ﴾ كوارى - ﴿نزل ﴾ اترآيا - ﴿أرضعت ﴾ دوده پايا -

#### كنوارى كے دودھ سے حرمت:

مطلب توبالکل واضح ہے کہ آگر کسی باکرہ کی چھاتی سے دودھ نکلا اوراس نے وہ دودھ کسی بچے کو بلادیا تواس سے حرمت اور رضاعت ثابت ہوجائے گی، کیوں کہ قرآن کریم میں و أمھات کم اللاتبی أرضعنكم مطلق ہے اوراس میں باكرہ اور ثیب كے مابین كوئى فرق نہیں ہے، اس لیے جس طرح ثیبہ كے دودھ سے حرمت ثابت ہوگی، اسی طرح باكرہ كے دودھ سے بھی حرمت كا ثبوت ہوگا۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ ثیبہ کی طرح با کرہ کا دورہ بھی نشو ونما اور قوت وطاقت کا سبب ہے، لہٰذا اس دودھ سے بھی جزئیت اور بعضیت کا ثبوت ہوگا اوراحتیاط کے پیش نظراس سے حرمت متعلق ہوگی۔ وَ إِذَا حُلِبَ لَبَنُ الْمَوْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأُوْجِرَ الصَّبَيُّ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَالِاَّقَائِيةٍ، هُوَ يَقُولُ الْأَصُلُ فِي ثُبُوْتِ الْحُرْمَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا بِوَاسِطَتِهَا، وَ بِالْمَوْتِ لَمْ تَبْقَ مَحَلَّا لَهَا، وَ لِهِلَمَا لَا يُوْجِبُ وَطْنُهَا حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ، وَ لَنَا أَنَّ السَّبَبَ هُوَ شُبْهَةُ الْجُزْئِيَّةِ وَ ذَلِكَ فِي اللَّبَنِ لِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ تَوَلَّا أَنَّ السَّبَبَ هُو شُبْهَةُ الْجُزْئِيَّةِ وَ ذَلِكَ فِي اللَّبَنِ لِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ وَ الْإِنْبَاتِ وَهُو قَائِمٌ بِاللَّبَنِ وَ هَذِهِ الْحُرْمَةُ تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَيِّيَةِ دَفْنًا وَ تَيَمَّمًا، أَمَّا الْجُزْئِيَّةُ فِي الْوَطْئِ لِكُونِهِ مُلَاقِيًا لِمَحْرُقِ، وَ قَدْ زَالَ بِالْمَوْتِ فَافْتَرَقًا.

ترجمہ: اگر عورت کے مرنے کے بعد اس کا دودھ نکال کر کسی بچے کے منھ میں ڈال دیا گیا، تو اس سے حرمت متعلق ہوگی۔امام شافعی رہی تھیلا کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ثبوت حرمت میں تو اصل عورت ہے پھر اس کے واسطے سے دوسرے کی طرف حرمت متعدی ہوتی ہے اور مرجانے کی وجہ سے وہ حرمت کا محل نہیں رہ گئی، یہی وجہ ہے کہ اس (مردہ) عورت کی وطی سے حرمت مصاہر سے ابت نہیں ہوگی۔ ٹابت نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل سے ہے کہ سبب حرمت بعضیت کا شبہ ہے اور بیشبہ گوشت اُ گانے اور بڈیاں بڑھانے کے حوالے سے دودھ میں موجود ہے اور دودھ کے ساتھ قائم ہے۔

اور بیرحمت مری ہوئی عورت کے حق میں دنن اور ہتم کے جواز کی صورت میں ظاہر ہوگی رہا وطی میں جز ہونا تو وہ وطی کے حل حرث کے ساتھ ملانے کی وجہسے ہے اور محل حرث موت کی وجہسے زائل ہوگیا ہے، لہذا فرق ظاہر ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿حلب ﴾ دوہاگیا۔ ﴿اجر ﴾ مندیل ٹیکایاگیا۔ ﴿یتعدّٰی ﴾ متجاوز ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے۔ ﴿إنشاء ﴾ پیدا کرنا۔ ﴿انبات ﴾ اگانا۔ ﴿ملاقی ﴾ ساتھ ملا ہوا۔ ﴿محل الحرث ﴾ شہوت کی جگہ۔

#### مرده ورت كالك كي دوده عرمت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے مرنے کے بعداس کی پہتان سے دودھ نکال کر کسی بچے کو پلا دیا گیا تو ہمارے یہاں اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی الیکن امام شافعی ولیٹیلئے کے یہاں صورت مسئلہ میں رضاعت اور حرمت کا ثبوت نہیں ہوگا۔

امام شافعی والیطینظ کی دلیل میہ ہے کہ رضاعت کے سلسلے میں حرمت کا دارو مدارعورت پر ہے کہ اصلاً حرمت مرضعہ عورت سے
متعلق ہوتی ہے پھراس عورت کے واسطے سے دوسرے کی طرف متعدی ہوتی ہے، لیکن چوں کہ صورت مسئلہ میں عورت مرچکی ہے،
اس لیے وہ حرمت کا محل نہیں رہی اور جب خود عورت ہی میں حرمت ثابت نہیں ہوگی تو اس کے واسطے دوسرے دوسروں میں کیوں کر
متعدی ہوگی، جب کہ متعدی ہونے کے سلسلے میں ضابطہ ہے کہ کوئی بھی شک پہلے خود ثابت ہوتی ہے، پھر دوسروں کی طرف متعدی
ہوتی ہے۔

ولهذا ہے امام شافعی والیفید اپنی دلیل کومو کداور معظم کرنے کے لیے ایک نظیر پیش فرمار ہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ جس

## ر آن البداية جلد المسترس المسترس ١٨٠ المسترس ١٨٠ المسترس ١٨٠ المسترس ١٨٠ المسترس ١٨٠ المسترس ١٨٠ المسترس المست

طرح عورت کے مرجانے کے بعد اگر اس سے وطی کی جائے تو فقد ان کل کی وجہ سے اس وطی سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی ،
ای طرح صورت مسکد میں بھی موت کی وجہ سے چوں کہ عورت کل حرمت نہیں رہ گئی، لہذا اس کے دودھ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔
ولنا الغ ہماری دلیل بیہ ہے کہ حرمت کا سبب جزئیت و بعضیت کا شبہ ہے اور بیشبہ فذکورہ مردارعورت کے دودھ میں موجود ہے، کیوں کہ جس طرح زندہ عورت کے دودھ سے نشو ونما حاصل ہوتی ہے اور گوشت و پوست میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ای طرح مردہ عورت کے دودھ ہے تھیک ای طرح مردہ عورت کے دودھ ہے بھی نشو ونما میں اضافہ ہوتا ہے۔

لہذا حصول مقصد میں جب مردہ اور زندہ عورت دونوں کے دودھ برابر ہیں تو شبوت حرمت میں بھی دونوں مساوی اور برابر ہوں گے اور جس طرح زندہ عورت کے دودھ سے حرمت ثابت ہوگی اسی طرح مردہ عورت کے دودھ سے بھی حرمت کا تحقق اور ثبوت ہوگا۔

و هذه المحرمة النع يهال سے امام شافعی التي الله کائر ديد ہے کہ موت کی وجہ سے عورت محل حرمت نہيں رہ گئ، لہذا حرمت ثابت نہيں ہوگی، فرماتے ہيں کہ رضاعت کے سبب ثابت ہونے والی حرمت مردہ عورت کے دفن اور اس کے تیم دونوں کے جواز میں ظاہر و باہر ہوگی، مثال کے طور پر مرنے والی عورت نے کو دود دھ پلایا تھا اور اب وہ نجی شوہر والی ہے، تو ظاہر ہو ہے کہ ذکورہ مرضعہ مردہ عورت اس نجی کے شوہر کی ساس ہوگی اور اس نجی کا شوہر اس عورت کا داماد ہوگا اور محرم ہوگا، کیول کہ داماد ساس کے لیے محرم ہوا کرتا ہے، لہذا اگر فہ کورہ عورت کا کوئی اور محرم نہ ہواور اسے تیم کی ضرورت ہوتو اس کی مرضعہ نجی کا شوہر (رضاعی داماد) اسے تیم بھی کراسکتا ہے اور دفن بھی کرسکتا ہے، اگر موت کے بعد بھی عورت محل حرمت نہ ہوتی تو اس داماد کے لیے نہ تو تیم کرانے کی اجازت ہوتی اور نہ ہی کفن دفن کی ، معلوم ہوا کہ بعد الموت بھی عورت محل حرمت رہتی ہے۔

اما المجزنية النع يہال سے امام شافعی والتي الله کے اس قياس کی ترديد ہے جوانھوں نے حرمت مصابرت کے حوالے سے پيش فرمايا تھا۔ ترديد کا حاصل يہ ہے کہ حرمت مصابرت اور حرمت رضاعت دونوں ميں فرق ہے، وہ يہ ہے کہ رضاعت ميں دودھ سے ملنے والی غذاء کے ذریعے گوشت و پوست ميں اضافہ ہوتا ہے، جس سے جزئيت اور بعضيت ثابت ہوتی ہے، خواہ يہ دودھ عورت کی چھاتی ميں مندلگا کر پيا جائے يا چھاتی سے نکال کرالگ کيا ہوا دودھ پيا جائے بہر دوصورت جزئيت و بعضيت کا ثبوت ہوگا جس پر حمت اور ثبوت رضاعت کا دارومذار ہے۔

اس کے برخلاف حرمت مصاہرت ایسے سبب سے حاصل ہوتی ہے جس میں ولد کا واسطہ ہے اور عورت کی زندگی میں تو ولد کا تصور ممکن ہے، کین اس کے مرنے کے بعد چوں کی گل حرث معدوم ہوگیا، اس لیے ولد کا تصور تاممکن ہی نہیں، بلکہ محال ہے اور جب ولد کا تصور ہی محال ہے تو اس کے واسطے سے ثابت ہونے والی جزئیت اور بعضیت کا تصور بھی محال ہوگا اور اس وطی سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، الہذا جب دونوں میں اس قدر فرق ہے، تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟

وَ إِذَا احْتَقَنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَالُهُمَّيْءُ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ كَمَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ، وَ وَجُهُ الْفَرْقِ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الْمُفْسِدَ فِي الصَّوْمِ إِصْلَاحُ الْبَدَنِ وَ يُوْجَدُ ذَلِكَ فِي الدَّوَاءِ، فَأَمَّا الصَّوْمُ فِي الرَّضَاعِ مَعْنَى النَّشُوءِ وَ لَا يُوْجَدُ ذَلِكَ فِي الْإِحْتِقَانِ، لِأَنَّ الْمُغَذِّي وُصُولُهُ مِنَ الْأَعْلَى.

ترجمه: اوراگردوده ك ذريع كى يح كوحقندلكايا كيا تواس يحرمت متعلق نهين موكى -حضرت امام محمد والنفيل سے مروى ب كه

# ر آن الهدايي جلد کا که ک

جس طرح اس سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے اس طرح حرمت بھی ثابت ہوگی۔ ظاہر الروایہ میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ روزے کو فاسد کرنے والی چیز بدن کی اصلاح ہے اور دواء میں یہ چیز موجود ہے، جب کہ رضاعت کوحرام کرنے والی شی نشو ونما ہے اور اختقان میں یہ چیز موجود نہیں ہے، کیوں کہ غذا تو وہ چیز بہم پہنچاتی ہے جواو پر سے پہنچائی جائے۔

#### اللَّغَاثُ:

﴿احتقن ﴾ حقنديا۔ ﴿مغدِّي ﴾ غذا ببنيانے والا۔

#### دوره کے هنے سے حمت:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی عورت کے بہتان سے نکالے ہوئے دودھ کو آکہ حقنہ میں رکھ کرنچلے جھے کے کسی مقام سے
پچے کے پیٹ میں پہنچا گیا تو ظاہر الروایة میں اس عمل سے رضاعت کا تحقق اور ثبوت نہیں ہوگا۔البتہ امام محمد رہ الٹھائے سے ایک روایت یہ
منقول ہے کہ جب اس عمل سے کسی روزے دار کا روزہ فاسد ہوسکتا ہے تو آخر اس سے رضاعت اور حرمت کیوں نہیں ثابت ہوسکتی، یہ
چیزیں بھی ثابت ہوجا کیں گ۔

ظاہر الروایة نے مذکورہ عمل کومفسد صوم تو مانا ہے مگر محرّم نہیں مانا اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ہر اس چیز سے فاسد ہوجاتا ہے جس سے بدن کی اصلاح ہواور اسے تقویت ملے، اور حقنہ کرنے میں یہ سبب موجود ہے، اس لیے روزہ تو اس سے فاسد ہوجائے گا، کیکن اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی ، کیوں کہ شبوت رضاعت کے لیے نشو ونما کا پایا جانا ضروری ہے اور نشو ونما کا وجوداس وقت ہوگا جب منہ کے ذریعے اور غیر فم سے دودھ پہنچایا گیا ہوگا جب منہ کے ذریعے اور غیر فم سے دودھ پہنچایا گیا ہے، لہذا اس سے نشو ونما تحقق نہیں ہوگی اور چوں کہ اس پرحرمت کا مدار ہے، اس لیے حرمت بھی ثابت نہیں ہوگی۔

وَ إِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَكُنْ فَأَرْضَعَ صَبِيًّا لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَبَنٍ عَلَى التَّحْقِيْقِ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّشُوءِ وَالْتُمُوَّ، وَ هٰذَا لِأَنَّ اللَّبَنَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِمَّنْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْوِلَادَةُ، وَ إِذَا شَرِبَ صُبِيَّانِ مِنْ لَبَنِ شَاوٍ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ ٱلتَّحْرِيْمُ، لِأَنَّهُ لَا جُزْنِيَّةَ بَيْنَ الْآدَمِيِّ وَالْبَهَائِمِ، وَالْحُرْمَةُ بِإِعْتِبَارِهَا.

ترجمہ: اوراگر کسی مرد کے دودھ اتر آیا اوراس نے کسی بچکو بلا دیا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، کیوں کہ حقیقتا وہ دودھ دودھ اور دودھ ای (نسل) سے متصور ہے جس سے دودھ نہیں ہوگی۔ اور بیاس وجہ سے کہ حقیقی دودھ ای (نسل) سے متصور ہے جس سے ولادت متصور ہے۔

اور اگر دو بچوں نے کسی بکری کا دودھ پیا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ، کیوں کہ انسانوں اور چوپایوں کے مابین کوئی جزئیت نہیں ہےاور حرمت جزئیت ہی کے اعتبار سے ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ نول ﴾ اترآيا ـ ﴿ نشوو نمو ﴾ نشوونما ، افزائش اور برهورى \_

#### مردیا جانور کے دورھ سے عدم حرمت کا بیان:

سینی اگر کسی مردی چھاتی ہے دودھاتر آیا اور اس نے کسی شیرخوار بچے کو وہ دودھ پلادیا تو اس سے رضاعت یا حرمت کا تحقق نہیں ہوگا، کیوں کہ حرمت رضاعت تو حقیقی اور پیور دودھ ہے ثابت ہوتی ہے اور آ دمی کا دودھ نہ تو حقیقی ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے نشو ونما کو بڑھانے کی صلاحیت تو اس دودھ میں ہوتی ہے جو ایسی نسل کی چھاتی سے نکلتا ہے جس سے ولا دت اور بچے کی پیدائش کا تصور ہوتا ہے اور مرد سے ولا دت کا تصور کرنایا ہی سے ولا دت کی آس لگانا عقل وخرد کو دھو کہ دینے اور نظام خداوندی میں شک وشبر کرنے کے متر ادف ہے، اس لیے مرد کی چھاتی سے اتر سے اور نکلے ہوئے دودھ سے رضاعت بابت نہیں ہوگی۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے اور بچی نے کسی بکری کا دودھ پی لیا تو اس دودھ سے بھی حرمت اور رضاعت کا ثبوت نہیں ہوگا، کیوں کہ رضاعت کے باب میں حرمت کا دارومدار جزئیت اور بعضیت پر ہے اور انسان اور چوپایوں میں اس قدر داضح اور نمایاں فرق ہے کہ آپس میں ان کے مابین کسی بھی طرح کی جزئیت یا بعضیت کا کوئی تصور ہی درست نہیں ہے۔

وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّحُلُ صَغِيْرَةً وَ كَبِيْرَةً فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيْرَةُ الصَّغِيْرَةَ حُرِّمَتَا عَلَى الزَّوْجِ، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ جَامِعًا بَيْنَ الْأُمْ وَالْبِنْتِ رَضَاعًا، وَ ذَٰلِكَ حَرَامٌ كَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَسَبًا، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَدُخُلُ بِالْكَبِيْرَةِ فَلا مَهْرَ لَهَا، لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتُ لاَ مِنْ جِهَتِهَا، وَالْإِرْتِصَاعُ وَ جَاءَتُ مِنْ قِيَلِهَا قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا، وَ لِلصَّغِيْرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ، لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتُ لاَ مِنْ جِهَتِهَا، وَالْإِرْتِصَاعُ وَ إِنْ كَانَ فِعُلَّا مِنْهَا، لَكِنْ فِعُلَهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي إِسْقَاطِ حَقِّهَا كَمَا إِذَا قَتَلَتُ مُورِثَهَا، وَ يَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيْرَةِ إِنْ كَانَتُ تَعَمَّدَتُ بِهِ الْفَسَادَ، وَ إِنْ لَمْ تَتَعَمَّدُ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهَا وَ إِنْ عَلِمَتُ بِأَنَّ الصَّغِيْرَةَ الْمُرَاتُهُ، وَ الْكَبِيْرَةِ إِنْ كَانَتُ تَعَمَّدَتُ بِهِ الْفَسَادَ، وَ إِنْ لَمْ تَتَعَمَّدُ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهَا وَ إِنْ عَلِمَتُ بِأَنَّ الصَّغِيْرَةَ الْمُرَاتُةُ، وَ الْكَبِيرَةِ إِنْ كَانَتُ تَعَمَّدَتُ بِهِ الْفَسَادَ، وَ إِنْ لَمْ تَتَعَمَّدُ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهَا وَ إِنْ عَلِمَتُ بِأَنَّ الصَّغِيْرَةَ الْمُورِي وَايَة وَلَاكَ يَعْرَفُ مُحْرَى الْإِتَلَافِ، لِكَنَّهَا وَ إِنْ أَكْدَتُ مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ الشَّيْرَةِ وَمُو نِصْفُ الْمَهُورِ، وَ ذَٰلِكَ يَجْرِي مُجْرَى الْإِتْلَافِ، لَكِنَّهَا وَ إِنْ أَكْدَتُ مَا كَانَ عَلَى هَا عُلْلَ اللَّهُ وَلِي الْمَعْوِلُ وَهُو نِصْفُ الْمَهُورِ، وَ ذَلِكَ يَجْرِي مَحْرَى الْإِتْلَافِ، لَكِنَّهَ الْكِنُ مِنْ شَرْطِه إِلْوَالَمَ الْمَهُورِ، بَلُ

وَ إِذَا كَانَتُ مُسَبِّبَةً يُشْتَرَطُ فِيُهِ التَّعَدِّي كَحَفْرِ الْبِئْرِ، ثُمَّ إِنَّمَا تَكُوْنُ مُتَعَدِّيَةً إِذَا عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَ قَصَدَتْ بِالْإِرْضَاعِ الْإِفْسَادِ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَعْلَمُ بِالنِّكَاحِ أَوْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَ للْكِنَّهَا قَصَدَتْ دَفْعَ الْجُوْعِ وَالْهَلَاكِ عَنِ الصَّغِيْرَةِ دُوْنَ الْإِفْسَادَ لَا تَكُوْنُ مُتَعَدِّيَةً، لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِذَلِك، وَ لَوْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَ لَمْ تَعْلَمُ بِالْفَسَادِ لَا تَكُونُ مُتَعَدِّيَةً أَيْضًا، وَ هذَا مِنَّا اعْتِبَارُ الْجَهْلِ لِدَفْعِ قَصْدِ الْفَسَادِ، لَا لِدَفْعِ الْحُكْمِ.

### ر أن البداية جلد الم المستركة الم رضاعت كابيان ع

ترجمه: اورا گرکس شخص نے صغیرہ اور کبیرہ دوعورتوں سے شادی کی اور کبیرہ عورت نے صغیرہ کو دودھ پلادیا تو دونوں شوہر پرحرام ہوجائیں گی ، کیوں کہ شوہر ماں اور اس کی رضاعی بیٹی کو جمع کرنے والا ہوجائے گا اور بیحرام ہے، جیسا کہ نسبی ماں اور بیٹی کو جمع کرنا حرام ہے۔ پھرا گرشوہر کبیرہ کے ساتھ دخول نہ کیے ہوتو اسے مہر نہیں ملے گا، اس لیے کہ دخول سے پہلے ہی اس کی جانب سے فرقت واقع ہوگی۔اور صغیرہ کو نصف مہر ملے گا، کیوں کہ فرقت اس کی جانب سے نہیں واقع ہوئی ہے۔

اور ہر چند کہ دودھ پینا اس کا تعل ہے، لیکن اس کا بیفعل اس کے حق کو ساقط کرنے کے سلسلے میں غیر معتبر ہے، جبیہا کہ اس صورت میں جب وہ اپنے شوہر کوقتل کر دے۔ اور شوہر بیاضف مہر کبیرہ بیوی سے واپس لے گا اگر اس نے جان ہو جھ کر نکاح فاسد کرنا چاہا ہے، اور اگر عمد الیا نہیں کیا ہے تو اس پر کوئی صان نہیں ہے ہر چند کہ اسے بیمعلوم ہو کہ صغیرہ میرے شوہر کی بیوی ہے۔

حضرت امام محمد روالی ہے کہ شوہر دونوں صورتوں میں اس سے نصف مہر واپس لے گا،کین سیحے ظاہر الروایة ہے، اس لیے کہ اگر چہ کبیرہ نے اس چیز کومؤکد کر دیا جو ساقط ہونے کے دہانے پرتھی یعنی نصف مہر۔ اور بیمؤکد کرنا اتلاف کے قائم مقام ہے، لیکن کبیرہ اس فعل میں مسبّبہ ہے، یا تو اس لیے کہ دودھ پلانا افساد نکاح کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہ تو اتفا قا ثابت ہوگیا ہے، یااس لیے کہ فساؤنکاح وجوب مہر کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ تو سقوط مہر کا سبب ہے، کیوں کہ نصف مہر بطریق متحہ بھی واجب ہوتا ہے، جاسا کہ (باب المهو کے تحت ) سمجھ لیا گیا ہے۔ لیکن وجوب متعہ کی شرط نکاح کا ابطال ہے۔

اور جب بڑی بیوی مسببہ تھمبری تو اس میں تعدی مشروط ہوگی جیسا کہ کنواں کھودنے میں (تعدی مشروط ہے) پھر کبیرہ اس وقت متعدی کہلائے گی جب وہ نکاح صغیرہ سے واقف ہواور دودھ پلاکراس نے افساد نکاح کا قصد کیا ہو، لیکن جب وہ نکاح سے ناواقف ہویا واقف تو ہولیکن (دودھ پلاکر) صغیرہ سے ہلاکت یا بھوک دورکرنے کے لیے پلایا ہو، نکاح فاسد کرنے کے لیے ہیں، تو وہ متعدینہیں ہوگی۔ کیوں کہ وہ اس کام پر مامور کی گئی ہے۔

اوراگروہ نکاح سے واقف ہواورفسادکونہ جانتی ہوتو بھی متعدیہ نہیں ہوگی اوراس صورت میں جہالت کا اعتبار اراد ہ فسادکو دفع کرنے کے لیے ہے، تکم شرع کو دفع کرنے کے لیے نہیں ہے۔

#### اللغات:

### حمت دمناع کی ایک صورت:

اس درازنفس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک بمیرہ بالغہ تورت سے اور دوسری صغیرہ شیرخوار پکی سے نکاح کیا اور کبیرہ بیّوی نے صغیرہ کو اپنا دودھ پلادیا تو دونوں کی دونوں شوہر پرحرام ہوجا کیں گی۔اس لیے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے کبیرہ صغیرہ کی رضاعی ماں ہوگئی اور صغیرہ اس کی بیٹی اور چوں کہ دونوں نکاح میں ہیں، اس لیے شوہر ماں اور اس کی رضاعی بیٹی دونوں کو اپنے

## ر أن الهداية جلد المحال المحال ١٨٦ المحال ال

نکاح میں رکھنے والا ہوجائے گا جوحرام اور ناجائز ہے، لہذا جس طرح نسبی ماں اور بیٹی کو نکاح میں رکھنا درست اور جائز نہیں ہے، اسی طرح رضاعی ماں بیٹی کوبھی نکاح میں رکھنا اور جمع کرنا درست نہیں ہے۔

صاحب کفایہ اور علامہ ابن الہمائم نے اس موقعہ پرایک باریک کلتہ یہ بیان فرمایا ہے کہ صورت مسکہ میں بیرہ عورت کی حرمت تو دائمی اور ابدی ہے، اس لیے کہ وہ شوہر کی بیوی کی ماں یعنی شوہر کی ساس ہے، اور ماں کی لڑکی سے نکاح کے بعد ماں سے نکاح ناجائز اور حرام ہوجاتا ہے۔ البتہ صغیرہ کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے وہ دودھ پیا ہے جو شوہر کی وطی کے بعد کس بچ کی ولادت کے مرحلے میں اتر اسے تب تو وہ بھی ابدی حرام ہوگی، کیوں کہ شوہر اس کا رضائی باپ ہوچکا ہے، اسی طرح اگر شوہر نے کبیرہ سے دخول کر لیا تھا اور پھر یہ معاملہ در پیش ہوا تب بھی صغیرہ کی حرمت ابدی اور دائمی ہوگی، اس لیے کہ ماں کے ساتھ دخول کر لینے سے اس کی بیٹی کے متعلق تمام درواز ہے مسدود ہوجاتے ہیں، ہاں اگر شوہر نے کبیرہ سے دخول بھی نہیں کیا تھا اور صغیرہ نے جو دودھ بیا وہ اس شوہر کی وطی وغیرہ کے نتیج میں اتر ابھی نہیں تھا تو اس صورت میں صغیرہ کی حرمت دائی اور ابدی نہیں ہوگی، بلکہ بیحرمت عارضی اس شوہر کی وطی وغیرہ کے نتیج میں اتر ابھی نہیں تھا تو اس صورت میں صغیرہ کی حرمت دائی اور ابدی نہیں ہوگی، بلکہ بیحرمت عارضی موگی اور بعد میں وہ اس سے نکاح کرسکتا ہے۔

ٹم إن لم يدخل الن يہاں سے يہ بتانامقصود ہے كہ اگر صورت مسئلہ ميں شوہر نے كبيرہ كے ساتھ ہم بسترى كر لى تھى تب تو اسے نصف مہر ملے گا،كيكن اگر بدون دخول مذكورہ معاملہ پيش آيا ہے تو كبيرہ نصف مہر سے بھى محروم ہوجائے گى، كيوں كہ مذكورہ فرقت اس كے ممل اوراس كے كيے دھرے كا نتيجہ ہے اور خود كردہ راعلا جے نيست كے تحت اسے اپنے حق سے محروم ہونا پڑے گا، جبيا كہ اس صورت ميں محروم ہونا پڑتا ہے جب وہ مرتد ہوجائے يا شوہر كے بيٹے كو بہ نيت شہوت بوسہ لے لے ہاں اس فرقت ميں چوں كر صغيرہ كاكوئى عمل خل نہيں ہے، اس ليے اسے اس كاحق ملے گا اور شوہر كواسے نصف مہر دينا پڑے گا۔

والار تضاع النع یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں فرقت کی علت دودھ بینا ہے اور اس علت کی وجہ سے ہیویاں شوہر پر حرام ہوئی ہیں، اور یہ علت صغیرہ کی جانب سے پائی گئی، البذا عقلاً فرقت کا انتساب بھی اس کی طرف ہونا چاہیے اور اسے بھی اس کے حق سے محروم ہونا چاہیے، اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمیں بسر وچشم یہ قبول ہے کہ فرقت کی علت دودھ بینا ہے اور اسے بھی اس کے حق سے محروم ہونا چاہیے، اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمیں بسر وچشم یہ قبول ہے کہ فرقت کی علت دودھ بینا ہے اور ایہ میٹیرہ ہی کافعل ہے، لیکن اس کا فیعل شریعت کی نظر میں غیر معتبر ہے، کیوں کہ وہ احکام کی مکلف نہیں ہے، چنانچہ اگر صغیرہ اپنے مورث کوئل کر ڈپالے تو بھی اسے اس کی وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا، البذا جس طرح صورت مسئلہ خطرناک اقدام شریعت کی نظر میں معتبر نہیں ہے اور اس جرم کی پاداش میں اسے اس کے حق سے محروم نہیں کیا جاتا، اس طرح صورت مسئلہ میں اس کا دودھ بینا اگر چہ اسقاط حق کی علت اور دلیل ہے، مگر شریعت کی نظر میں بینا قابل انتفات نا قابل گرفت اور نا قابل اعتبار ہے۔

و یوجع به المن یہاں سے بیہ تارہے کہ کمیرہ تو مہر ہے محروم رہے گی، البتہ صغیرہ نصف مہر کی حق دار ہے اور شوہر پراس کی ادا کیگی لازم اور ضروری ہے، لیکن کیا شوہراس نصف کو کمیرہ سے بطور ضان اور تا وان لے سکتا ہے، یانہیں؟

اس سلسلے میں ظاہر الروایہ میں کچھ تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ کمیرہ کی نیت دیکھی جائے اور پی حقیق کی جائے کہ اس نے صغیرہ کو کس نیت ہے دورھ پلایا، افساد نکاح کے لیے یا دفع بھوک کے لیے، اگر کمیرہ نے نکاح فاسد کرنے کی غرض سے جان ہو جھ کرایسا کیا ہے تب تو اس پر نصف مہر کا تاوان واجب ہوگا، لیکن اگر اس نے صغیرہ کی بھوک مٹانے اور اسے قوت بہم پہنچانے کی نیت سے ایسا کیا ہے، تو اس پر کوئی ضان یا تاوان واجب نہیں ہوگا۔

### ر آن البدايه جلد که که کام رضاعت کابیان ک

امام محمہ والتی فرماتے ہیں کہ کینرہ مطلقاً نصف مہر کی ضامن ہوگی، خواہ اس نے افساد نکاح کا قصد کیا ہو یا دفع جوع کا بہردوصورت اس پرضان لازم ہوگا۔ صاحب عنایہ امام محمہ والتی لئے کی دلیل بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ وجوب ضان کے سلسلے میں مباشر اور مستب دونوں برابر ہیں، چنانچہ اگر کسی نے دوسرے کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور پرندہ اڑگیا یا کسی قیدی کے پیروں کی زنجر کھول دی اور وہ فرار ہوگیا تو مباشر اور مرتکب یعنی قیدی وغیرہ پرکوئی صان نہیں واجب ہوگا، بلکہ مستب یعنی سبب بننے والے پر صان ہوگا، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر چہ مباشر اور مرتکب تو صغیرہ ہے، گرچوں کہ مستب بیرہ ہے، اس لیے صان بھی اسی پر واجب ہوگا۔ اور تعدی اور غیر تعدی دونوں برابر ہیں، لہذا مستب کے حق میں تعدی اور غیر تعدی دونوں برابر ہیں، لہذا مستب کے حق میں تعدی اور غیر تعدی دونوں برابر ہوں گے۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں ہر چند کہ امام محمد ولیٹھا کا قیاس بڑا زوردار ہے، لیکن اس کے باوجود صحیح قول ظاہر الروایہ ہی کا ہے اور تعمد و تعدی اور غیر تعدی میں فرق کیا جائے گا۔ اور صورت مسئلہ میں کبیرہ ہیوی کا جرم صرف اتنا ہے کہ اس نے ایک ایس چیز کومؤ کد اور مستحکم کر دیا ہے جو کرنے اور ساقط ہونے کے دہانے پرتھی لیعن یہ ممکن تھا کہ صغیرہ بالغہ اور مسکلفہ ہونے کے بعد مرتد ہوجاتی یا بالشہو ق شوہر کے بیٹے کو بوسہ لے لیتی اور اس کا مہر ساقط ہوجاتا، مگر کبیرہ نے دور دھ بلاکر ابھی سے نصف مہر اس کے لیے مؤکد کر دیا، اس لیے اس حوالے سے وہ مجرم ہے اور اس کا بیفل اتلاف شی کے قائم مقام ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ مباشرہ منہیں بلکہ مسببہ ہے، کیوں کہ دور دھ بلا تا تربیت کے لیے ہوتا ہے، نکاح فاسد کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے اتفا قا ایسا ہوگیا کہ وہ دونوں نہیں جنم ہوگئیں، ورنہ تو اگر کبیرہ کسی دوسرے کی صغیرہ ہیوی کو دود دھ بلاتی تو اس پرضان نہ لازم آتا بلکہ وہ قینت اور حق محنت وصول کرتی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ نکاح کا فاسد ہونا مہر لازم ہونے کا سبب نہیں ہے، کیوں کہ ہلاک کرنے کی وجہ سے مہر کا صان واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بذات خودمتقوم نہیں ہے، لہذا یہ بات طے ہوگئ کہ صغیرہ کا نصف مہر فساد نکاح کی وجہ سے نہیں، بلکہ بطور متعہ واجب ہوا ہے تو واجب ہوا ہے تو واجب ہوا ہے تو صغیرہ اس میں صرف مسببہ ہوئی اور مبتب کے لیے حضرات شیخین میں میں میں مداور تعدی شرط ہے۔

چنانچیا گرکسی شخص نے شاہراہ عام میں کنواں کھودا اور اس میں گر کرکوئی مرگیا، تو کنواں کھودنے والے پر ضان واجب ہوگا،
اس لیے کہ دہ اپنے اس عمل میں سرکش بھی ہے اور تعمد فساد بھی کررہا ہے، لیکن اگر وہی آ دی اپنی زمین میں کنواں کھود تا اور پھر اس میں
کوئی گر کر ہلاک ہوجا تا ہے تو چوں کہ اب کھود نے والا سرکش نہیں ہے، اس لیے اس پر ضان واجب نہیں ہوگا، معلوم یہ ہوا کہ مسبتبہ
میں تعدی اور غیر تعدی میں فرق ہے اور صورت مسلم میں کبیرہ بھی چوں کہ مسبتبہ ہے، اس لیے وجوب ضان کے حوالے سے اس کے
حق میں بھی تعدی اور غیر تعدی کے احکام میں فرق ہوگا، اگر تعدی کرتے ہوئے جان ہو جھ کر بہ قصد افساد اس نے ایسا کیا ہے تب تو
اس پر ضان لازم ہوگا، ور نہیں۔

ٹم اہما تکون المح یہاں ہے تعدی کا تھر مامیٹر اور تعدی کی حد بندی بیان کر رہے ہیں کہ عورت صرف جان ہو جھ کر نکاح کو فاسد کرنے کی صورت میں دودھ پلانے سے متعدیہ کہلائے گی ، ورنہ تو اگر وہ نکاح سے واقف ہو یا واقف نہ ہو یا دفع جوع کے پیش

## ر آن البدايه جلد که است کا تحالی در ۲۸۸ کا کا کام رضاعت کا بیان ک

نظراس نے ایسا کیا ہو یا اس فعل پر فساد نکاح سے ناواقف ہوتو ان تمام صورتوں میں وہ متعدیہ ہیں ہوگ ۔

او ھذا منا النع سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے ، سوال یہ ہے کہ اگر کبیرہ اس امر سے واقف ہو کہ صغیرہ میرے شوہر کی ہوی ہے ، لیک ہے ، لیکن اس تھم سے ناواقف ہو کہ میرے دودھ بلانے سے ہمارا نکاح فاسد ہوجائے گا تو آپ نے اسے تعدی نہیں مانا ہے ، بلکہ اسے جہل شار کر کے معاف کر دیا ہے جب کہ دارالاسلام میں اس جسے مسائل سے ناواقلی جہل نہیں شار کی جاتی ، لہذا آپ کا اس صورت کو تعدی ہے مشتلی کرنا اور جہل ماننا درست نہیں ہے؟۔

ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمارا اس صورت کو تعدی سے خارج مانا اور مذکورہ جہالت کو تسلیم کرنا ارادہ فساد کو دفع کرنے کے لیے ہیں کہ ہمارا اس صورت کو تعدی سے خارج مانا اور مذکورہ جہالت کو تسلیم کرنا ارادہ فساد کرنے کے لیے ہیں ہے، یعنی تھم شرع (وجوب ضان) کا دارومدار تعدی اور سرکشی پر ہاور تعدی ارادہ فساد سے معلوم ہوگی اور ارادہ فساد کی صورت میں محقق ہوگا، البندا جب علم بالفساد منتفی ہوجائے گا تو ارادہ فساد بھی منتفی ہوجائے گا، اس لیے مذکورہ جہالت کا اعتبار قصد فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے، تھم شرع یعنی وجوب ضان کے خاتمے کے لیے ہیں۔ سے۔

وَ لَا تُقْبَلُ فِي الرِّضَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ، وَ إِنَّمَا يَهْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَ قَالَ مَالِكٌ وَمَ الْمُلْوَقِيَّ الْمُحْرَمَةَ وَلَا النَّسْ عِ مَالِكٌ وَمَ الْمُلْوَقِيَّ الْمُحْرَمَةَ وَالْمَالَةِ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَتُ مَوْصُوفَةً بِالْعَدَالَةِ، لِآنَّ الْمُحْرَمَةَ حَقَّ مِنْ حُقُوقِ الشَّرْعِ فَيَشُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَنِ اشْتَولَى لَحُمَّا فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ أَنَّهُ ذَبِيْحَةُ الْمَجُوسِيِّ، وَ لَنَا أَنَّ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ لَا تَقْبَلُ الْمُصْلَ عَنْ زَوَالِ الْمِلْكِ فَي بَابِ النِّكَاحِ، وَ إِبْطَالُ الْمِلْكِ لَا يَثْبُتُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ، اللّهُ أَعْلَمُ. اللّهُ أَعْلَمُ . بيِحِلَافِ اللّهُ أَعْلَمُ .

ترجمل : اور ثبوت رضاعت کے لیے تنہاعور توں کی گواہی مقبول نہیں ہے رضاعت دومردوں یا ایک مرداور دوعور توں کی گواہی سے ثابت ہوگی۔ امام مالک ولٹھیڈ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی سے بھی اس کا ثبوت ہوجائے گا بشرطیکہ وہ متصف بالعدالة ہو، اس لیے کہ حرمت حقوق شرع میں سے ایک حق ہے، لہذا خبر واحد سے بھی ثابت ہوجائے گی، جیسے کی شخص نے گوشت خریدا اور ایک آدمی نے اسے خبر دی کہ یہ مجوی کا ذبیحہ ہے۔

ہماری دلیل ہیہ ہے کہ نکاح کے باب میں حرمت کا ثبوت زوال ملک سے علیحد گی کو قبول نہیں کرتا اور ملکیت کا ابطال دومردیا ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی ہے ہی ثابت ہوتا ہے۔ برخلاف مسئلہ کم کے، اس لیے کہ کھانے کی حرمت زاول ملک سے جدا ہوسکتی ہے، لہذا اے ایک دینی مسئلہ مان لیا گیا۔

#### اللغاث:

﴿لا تقبل ﴾ نہ قبول كى جائے كى ۔ ﴿شهادة ﴾ كوائى۔ ﴿منفردات ﴾ اكيلى، تنہا۔ ﴿لحم ﴾ كوشت ـ ﴿ينفك ﴾ جدا موتى ہے۔ ﴿تناول ﴾ كھانا، حاصل كرنا، لے لينا۔

### ر آن الهداية جلد ص ي محال المحال مع المحال المحال

#### ثبوت حرمت رضاع مي عورتول كي كوابي:

عبارت کاحل اور حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ثبوت رضاعت کے لیے دوآ دمی یا ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی ضروری ہے، تہا عورتوں کی گواہی ضروری ہے، تہا عورتوں کی گواہی ہوگا۔اس کے برخلاف امام مالک رطائع کا ند ہب یہ ہے کہ ثبوت رضاعت کے لیے عورتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر صرف ایک عادل اور دین دارعورت گواہی دیدے تب بھی رضاعت ثابت ہوجائے گی۔

امام مالک ولیط کے دلیل میہ کے محرمت حقوق شرع میں سے ایک حق ہے اور جس طرح بہت سے امورشرع خبر واحداور شخص واحد کی گواہی سے ثابت ہوجائے گا،خواہ وہ مرد ہو یا عورت شخص واحد کی گواہی سے ثابت ہوجائے گا،خواہ وہ مرد ہو یا عورت (بشرطیکہ عادل ہو)۔

مثلاً ایک آدمی نے بازار سے گوشت خریدااور پکوانے کے لیے اپنے گھر لے کرچل دیا، راستے میں اسے کسی نے پیاطلاع دی
کہ جس گوشت کوتم نے خریدا ہے وہ مسلمان کا ذبیح نہیں ہے، وہ تو کسی مجوسی کا ذبیحہ ہے، اب اس مخبر واحد کی خبر کے بعد اس مخص کے
لیے نہ تو خودوہ گوشت استعمال کرنا درست ہے اور نہ ہی کسی مسلم اور مؤحد کو دینا اور کھلا نا درست ہے، امام مالک والیٹھیلا فرماتے ہیں کہ
جس طرح یہاں فرد واحد کی خبر سے گوشت کی حرمت ثابت ہوگئی اسی طرح مسئلہ رضاعت میں بھی شخص واحد کی گواہی سے حرمت اور
رضاعت ثابت ہوجائے گی اور نصاب شہادت یا قیدر جال کی چنداں ضرورت نہیں ہوگی۔

ولنا النع ہماری دلیل اورامام مالک ولیٹیٹ کے قیاس اوران کی نظیر کا جواب یہ ہے کہ خضرت والاحرمت رضاعت اور حرمت کم میں زمین آسان کا فرق ہے اور دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کے باب میں شہوت حرمت کا صاف اور سیدھا مطلب ملک نکاح کا زوال ہے یعنی جیسے ہی رضاعت ثابت ہوگی ملکیت نکاح باطل ہوجائے گی (ایک پل کے لیے بھی حرمت اور ملکیت اس باب میں جمع نہیں ہوسکتیں) اور بطلان حق اور بطلان ملکیت کے لیے نصاب شہادت ضروری ہے، ورنہ تو ہر آئے دن اس طرح کے کیس سامنے آئیں گے اور خلق خدامصیبت سے دوج پار ہوجائے گی، اسی لیے ہم اس باب میں نصاب شہادت کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

اس کے برخلاف حرمت کیم ابطال ملکیت کومستاز منہیں ہے، یعنی مخبر کی اطلاع کے بعد ہر چند کے مسلمان کے لیے اس گوشت کا استعال ممنوع ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کا مالک ہے اور ممانعت کم اس کی ملکیت پراثر انداز نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی ہے، جیسے ایک شخص کے پاس بحالت کفر بہت ساری شراب تھی، بعد میں وہ مشرف بہ اسلام ہوگیا، تو اسلام لانے کے بعد اگر چہ اس کے لیے شراب کا استعال ممنوع ہے، مگر اس کی ملکیت تو بہر حال قائم ودائم ہے، خلاصہ یہ ہے کہ کھانے اور استعال کرنے کی حرمت ملکیت کے ساتھ جمع ہو گئت ہے، اس لیے اس حرمت کے شوت کی خاطر نصاب شہادت ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر فرد واحد (عادل) بھی اس کی خبر یا گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی مان لی جائے گی۔





## بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ به باب طلاق سنت کے بیان میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے نکاح اوراس کے متعلقات کو بیان فر مایا ہے، اب یہاں سے طلاق اوراس کے مشمولات کو بیان فر مار ہے ہیں، شار حین ہدایہ نے کتاب الطلاق کو کتاب النکاح کے بعد بیان کرنے کی کئی ایک وجہ تحریر فر مائی ہے، چنانچے علامہ ابن البمام کی تحقیق یہ ہے کہ شوت اور معرض وجود میں آنے کے حوالے سے نکاح طلاق پر مقدم ہے، اس لیے بیان اور تعلیم کے اعتبار ہے بھی نکاح کو مقدم اور طلاق کو مؤخر کر دیا گیا۔

صاحب عنامیری تحقیق میر ہے کہ طلاق طبعًا نکاح سے مؤخر ہے،ای لیے وضعاً بھی اسے نکاح سے مؤخر کر دیا گیا تا کہ وضع اور طبع دونوں میں موافقت ہوجائے۔

کتاب الطلاق کو خاص کتاب الرضاع کے بعد بیان کرنے کی وجدیہ ہے کہ رضاعت سے ثابت ہونے والی حرمت ابدی اور دائمی ہوتی ہے، اس لیے حرمت ابدی اور حکم اشد کو حرمت عارضی اور حکم ادائمی ہوتی ہے، اس لیے حرمت ابدی اور حکم اشد کو حرمت عارضی اور حکم اخف سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ رضاعت نکاح کے متممات اور مکملات میں سے ہے، اس لیے نکاح کے بعد طلاق سے پہلے اسے بیان کیا گیا۔ سے پہلے اسے بیان کیا گیا، جب کہ طلاق نکاح سے الگ اور جدا ہے اس لیے اسے نکاح اور رضاعت دونوں کے بعد بیان کیا گیا۔ طلاق کے لغوی معنی ہیں رفع القید یعنی قید کو اٹھا وینا۔

طلاق کے شرع معنی یہ بیں رفع القید الثابت بالنکاح، نکاح سے ثابت ہونے والے حکم اور قید کے اٹھانے اورختم

كردين كوفقهاء كى اصطلاح اورشريعت ميس طلاق كهتي بير\_

طلاق کا سب : حاجت ناگزیر۔

طلاق کی شرط طلاق دینے والے کا مکلف اور عاقل وبالغ ہونا، نیز عورت کا اس کے نکاح یا اس کی عدت میں محل طلاق ہوتا۔ طلاق کا تھم مجل یعنی عورت سے ملک نکاح کا زوال وبطلان ۔

. طلاق کی کئی ایک قتم ہیں جنھیں خورصاحب کتاب مرتب انداز میں ذکر فرمارہے ہیں۔

قَالَ الطَّلَاقُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ، حَسَنَ وَ أَحْسَنَ وَ بِدُعِيَّ، فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَاتَةٌ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، وَ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُواْ يَسْتَجِبُّوْنَ أَنْ لَا يَزِيْدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْوَآحِدَةِ حَتَّى تَنْقَضِي الْعِلَّةُ، فَإِنَّ هَذَا أَفْضَلُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةٌ، وَ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ النَّدَامَةِ وَ أَقَلُّ ضَرَرًا بِالْمَرْأَةِ، وَ لَا خِلَافَ لِأَحْدِ فِي الْكَرَاهَةِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ طلاق کی تین قسمیں ہیں حسن، احسن اور بدی ۔ طلاق احسن سے ہے کہ شوہرا پنی بیوی کو ایسے طہر میں جس میں اس سے ہم بستر نہ ہوا ہوا یک طلاق رجعی دے کرچھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزرجائے، اس لیے کہ حفرات صحابہ کو یہ پیند تھا کہ مرور عدت سے پہلے ایک طلاق پر اضافہ نہ کریں، اور یہ چیزا نئے یہاں اس بات سے بہتر تھی کہ شوہر بیوی کو ہر طہر کے وقت ایک ایک کر کے تین طلاق دے، اور اس لیے بھی کہ یہ (اوپر بیان کردہ صورت) ندامت سے زیادہ دور ہے اور عورت کے لیے کم تکلیف دہ ہے۔ اور کراہت میں کی کا اختلاف نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿اوجه ﴾ واحد وجه؛ صورتین، قتمیں۔ ﴿تنقضی ﴾ ختم ہو جائے۔ ﴿یستحبون ﴾ پند کرتے تھے۔ ﴿ندامة ﴾ تثرمندگ۔ ﴿ضور ﴾ نقصان۔ ﴿كو اهة ﴾ ناپنديدگى، مكروه ہونا۔

#### طلاق كى قسمىن:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ طلاق کی تین قسمیں ہیں (۱) حسن (۲) احسن (۳) بدعی۔ طلاق احسن یہ ہے کہ شوہر ہوں کا حیف بندہونے کے بعد آنے والے طہر میں جماع کرنے سے پہلے پہلے اسے ایک طلاق رجعی وے (تاکہ رجوع کرنا چاہتو دوران عدت رجوع کر لے ورنہ تو اسے اس کی حالت پر باقی رہنے و سے یہاں تک کہ عدت گذر جائے) اس طرح طلاق دینا حضرات صحابہ کے یہاں جاری وساری تھا اور وہ حضرات ایک ساتھ تین طلاق دینے یا ہر ہر طہر پر ایک کر کے تین طلاق دینے کے مقال مقال مقال کرتے تھے اور غالبًا ای لیے اس طریقے کواحسن کا نام دیا گیا ہے۔

اس شکل کے احب اور احسن ہونے کی دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ اس میں دوران عدت رجوع کی گنجائش رہتی ہے اور انقضائے عدت کے بعد بھی یہ مورت خجالت وندامت انقضائے عدت کے بعد بھی بدون حلالہ نکاح ثانی کی اجازت ملتی ہے، اس لیے ان وجوہات کی وجہ سے بھی یہ صورت خجالت وندامت

## ر آن الهداية جلد على المسلم ا

اور احساس شرم سے بہت دور ہے، ورنہ تو مغلظہ وغیرہ کی صورت میں بدون حلالہ رجعت کی کوئی راہ نہیں رہتی، جو بہت بڑی ندامت اور شرمندگی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔

پھریہ کہ اس میں عورت کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے، اسے سوچنے ، سجھنے اور مستقبل کے لیے لائح عمل تیار کرنے کا موقعہ ملتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی عدت طویل نہیں ہوتی ، ورنہ تو اگر آ دمی ایک طلاق دے اور پھر عدت ختم ہوتے ہوتے رجعت کر کے دوسری اور تیسری دیدے تو ان صورتوں میں عدت اتنی لمبی اور دراز ہوجائے گی کہ عورت معلق ہوکر رہ جائے گی۔ الیاصل طلاق کی تمام قسموں میں یوشم سب سے سہل اور آسان ہے، فریقین کے لیے اس میں غور وفکر کا وسیع موقع رہتا ہے، اس لیے ان وجو ہات کے پش نظر دورصحابہ ہی سے اسے احسن اور سب سے مشخس قر اردیا جاتا رہا ہے۔

وَ لَا يُبَاحُ إِلاَّ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ الْأَصُلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظُرُ، وَالْإِبَاحَةُ لِحَاجَةِ الْحَلَاصِ وَقَدِ الْدَفَعَتُ وَ لَا يُبَاحُ إِلاَّ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظُرُ، وَالْإِبَاحَةُ لِحَاجَةِ الْحَلَاصِ وَقَدِ الْدَفَعَتُ بِالْوَاحِدَةِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (( إِنَّ مِنَ السَّنَةِ أَنْ بِالْوَاحِدَةِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (( إِنَّ مِنَ السَّنَةِ أَنْ بِالْوَاحِدَةِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (( إِنَّ مِنَ السَّنَةِ أَنْ الْمُواحِدَةِ وَهُو الْإِنْقَاعَ إِلَى الْحَاجَةِ وَهُو الْإِنْقَاعَ إِلَى الْحَاجَةِ وَهُو الْمُعْمُ الْحَاجَةِ وَهُو الْعُهُمُ الْحَاجَةِ وَهُو الْمُعْمُ الْحَاجَةِ وَهُو الْمُعْمَاعِ، فَالْحَاجَةُ كَالْمَتَكُورَةِ نَطُرًا إِلَى ذَلِيلِهَا، وَيُمْ الْمُعْمُ الْحَلَقِةِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَامِعُةُ وَالْمُ أَنْ يُطِلِقُهَا كُمَا طُهُرَتُ اللهُ وَلَى الْالْوَقِ عِي الْمُعْمَلُ أَنْ يُطَلِقَهَا كُمَا طَهُرَتُ، إِلَانَةُ لَوْ أَخُورُ الْإِنْفَاعِ عَقِيْبَ الْوقَاعِ.

ترجمہ: اور طلاق حسن جو طلاق سنت ہے اور وہ یہ ہے کہ مدخول بہا کو تین طہر میں تین طلاق دے۔حضرت امام مالک رطیقیا فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور صرف ایک ہی طلاق مباح ہے، اس لیے کہ طلاق میں اصل ممانعت ہے اور اباحت تو چھٹکارا حاصل کرنے کی حاجت کے پیش نظر ہے اور بیحاجت ایک طلاق سے پوری ہوجاتی ہے۔

ہماری دلیل حضرت ابن عمر و النفیا کی حدیث میں نبی کریم منگائیا کا ارشاد گرامی ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ شوہر طہر کا انتظار کرے پھر ہر طہر میں عورت کو ایک طلاق دے دے۔ اور اس لیے بھی کہ تھم کا دارو مدار حاجت کی دلیل پر ہوتا ہے اور وہ (دلیل) ایسے زمانے میں طلاق کا اقدام کرنا ہے جس میں رغبت متجد د ہواور یہ (زمانہ) ایسا طہر ہے جو جماع سے خالی ہو۔ لہذا دلیل حاجت کی طرف نظر کرتے ہوئے حاجت متکررہ کی طرح ہوگئی۔

پھر یہ کہا کہ بہتر یہ ہے عدت کو دراز کرنے ہے بچتے ہوئے ابقاع طلاق کو آخر طہر تک مؤخر کیا جائے ،لیکن اظہر یہ ہے کہ پاک ہوتے ہی عورت کوطلاق دیدے،اس لیے کہ مؤخر کرنے کی صورت میں جماع بھی کرسکتا ہے جب کہ وہ چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہے،الہذاوہ جماع کے بعد ابقاع طلاق میں مبتلیٰ ہوجائے گا۔

#### اللغات:

﴿لا يباح ﴾ جائز نہيں ہے۔ ﴿حظر ﴾ ممانعت۔ ﴿خلاص ﴾ چھنکارا پانا۔ ﴿اندفعت ﴾ دور ہوگئ۔ ﴿تستقبل ﴾ انظار کرے۔ ﴿قرء ﴾ پاکی ،حض۔ ﴿یدار ﴾ مدار رکھا جاتا ہے۔ ﴿تجدد ﴾ نیا ہو جانا۔ ﴿یبتلی ﴾ بہتلا ہو جائے گا۔ ﴿عقیب ﴾ پیچے، بعد میں۔ ﴿وقاع ﴾ جماع۔

#### تخريج

اخرجہ دارقطنی فی کتاب الطلاق حدیث ۳۹۲۹.

#### طلاق حسن:

صاحب کتاب یہاں سے طلاق کی دوسری قتم یعنی طلاق حسن کی تعریف اور اس کا تھم بیان فر مارہے ہیں اور طلاق حسن کو طلاق سنت کا نام دے رہے ہیں، واضح رہے کہ یہاں سنت سے مسنون امر مراد نہیں ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ملے، بلکہ سنت یہاں مباح اور جائز کے معنی میں ہے اور یہ تعبیر دراصل امام مالک راٹھیا پر رد کرنے کے لیے ہے جو طلاق حسن کو بدی مانتے ہیں۔

بہرحال طلاق حن کی تشریح ہے کہ شوہرا پی منکوحہ کو تین متفرق طہر میں تین طلاق دے۔ امام مالک روایتیا فرماتے ہیں کہ شوہر صرف ایک طلاق دے۔ امام مالک روایتیا فرمات ہیں اور مرف ایک طلاق دے سکتا ہے اور ایک ہی جائز ہے، تین طلاق تو بدعت ہے، ان کی دلیل ہے ہے کہ نکاح کرنا حفرات انبیاء اور سید المرسلین نبی کریم مُنا الله فی کوئی منت ہے اور اس پر آدمیت کی بنا قائم ہے اور ہر آن اس مقدس رشتے اور پاکیزہ بندھن کو متحکم اور موکد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا طلاق کے ذریعے اسے توڑنا اور ختم کرنا ممنوع ہوگا، البتہ اگر نباہ کی کوئی شکل ہی نہ باتی رہے تو اس صورت میں شریعت نے اس بندھن کو توڑنے کا حکم دیا ہے اور چوں کہ ایک طلاق سے ضرورت پوری ہوجاتی ہے، لہذا المضرورة تقدر بقدر الصرورة کے تت صرف ایک طلاق کی اجازت اور گنجائش ہوگی اور ایک سے زائد ممنوع اور غیر مباح ہوگا۔

ہماری دلیل حضرت ابن عرضا وہ واقعہ ہے کہ جب بحالت حیض انھوں نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی اور نبی کریم مَاللَّیْمَ کواس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان سے فرمایا قد احطات السنة اے ابن عمرتم نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، یا در کھوسنت طریقہ تو بیہ کہ حضر گا انظار کرواور ہر طہر میں بیوی کوایک طلاق دو۔ اس حدیث سے صاف طور پر بیمعلوم ہور ہا ہے کہ متفرق اطہار میں متفرق طلاقیں دی جاسکتی ہیں، حدیث سے ثابت ہیں اور بدعت وغیرہ نہیں ہیں۔

و لأن الحكم النع يہاں سے عقلی دليل كابيان ہے جس كا عاصل بيہ ہے كہ طلاق ميں اصل تو ظر اور ممانعت ہى ہے جيسا كدامام مالك وليٹولا كا فرمان ہے اور بي بھى اپنى جگہ سلم ہے كہ حاجت ايك باطنی امر ہے جس پر مطلع ہونا ناممكن ہو، للبذا ايك ايى دليل تلاش كى جائے گى جو حاجت سے باخبر كرسكے، تلاش بسيار كے بعد ہم اس نتیج پر پہنچ كہ حاجت كى دليل تجد درغبت كن مانے ميں طلاق پر اقدام كرنا ہے اور بيد دليل مكرر ہوتى رہتى ہے، اس ليے اس كا مدلول بھى مكرر ہوگا اور بيد كہا جائے گاكة "حد ثلاث" تك جب بھى دليل ميں تكرار ہوگا حاجت يعنى ابقاع ميں بھى تكرار ہوگا اور ايك سے برخ حكر دواور تين طلاق دينے كى گنجائش ہوگى۔ شم قبل النے يہاں سے بير بتانا مقصود ہے كہ طلاق دينے كا سنت طريقہ تو يہى ہے كہ طہر ميں دى جائے ، ليكن بير مسئلدا بھى شم قبل النے يہاں سے بير بتانا مقصود ہے كہ طلاق دينے كا سنت طريقہ تو يہى ہے كہ طہر ميں دى جائے ، ليكن بير مسئلدا بھى

## ر آن البدايه جلد المحال ١٩٩٣ على المحال ١٩٩٣ على المحام طلاق كابيان

برقرار ہے کداول طبر میں طلاق دی جائے یا آخر طبر میں؟

اس ملیے میں فقہاء ومشائخ کے دونظریے ہیں (۱) پہلانظریہ سے کہ اگراول طہر میں طلاق دے گا تو عورت پرعدت کا زمانہ دراز ہوجائے گا کہ اس صورت میں اسے پورے تین طہراور تین حیض کی عدت گذار نی ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آخری طہر تک انظار کرے، تاکہ بیوی پر زمانۂ عدت دراز نہ ہو۔

(۲) دوسرانظریہ یہ ہے کہ عورت کے پاک ہوتے ہی اسے طلاق دیدے، ہر چند کہ اس صورت میں بیوی پر زمائہ عدت دراز ہوگا، مگر چول کہ طلاق ایسے طہر میں دینا مسنون ہے جو جماع سے خالی ہواور طہر کا زمانہ تجد درغبت اور بیجان شہوت کا زمانہ ہوتا ہے اس لیے بہت ممکن ہے کہ انسان ہے قابو ہوجائے اور بیوی سے ہم بستری کر لے، اب ظاہر ہے کہ اگر ہم بستری کے بعد وہ اسے طلاق دے گا تو سنت پر ممل کرنے والانہیں ہوگا، اور اس صورت میں لینے کے دینے پڑجائیں گے، لہذا بہتر یہی ہے کہ اوّل طہر میں طلاق دے ولاکر چھ کا را حاصل کرلے۔

وَ طَلَاقُ الْبِدُعَةِ أَنْ يُّطِلِّقَهَا نَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ نَلَاثًا فِي طُهُرٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ كَانَ عَاصِيًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُ وَمُلِّقَائِية كُلُّ طَلَاقٍ مُبَاحٌ، لِأَنَّهُ تَصَرَّفٌ مَشُرُوعِيَّة لَا تُجَامِعُ الْحَطُز، بِجِلَافِ الطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، لِآنَّ الْمُحَرَّمَ تَطُويلُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا، لا وَلَمَشُرُوعِيَّة لا تُجَامِعُ الْحَطُز، بِجِلَافِ الطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، لِآنَّ الْمُحَرَّمَ تَطُويلُ الْعِدَةِ عَلَيْهَا، لا الطَّلَاقُ، وَ لَنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُو الْحَظُرُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّكَاحِ اللَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الْمَصَالِحُ الْدِينِيَّةُ وَ الْإِبَاحَةُ لِلْمَاجِةِ إِلَى الْحَظُرُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّكَاحِ النَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الْمُصَالِحُ الْدِينِيَّةُ وَ الْإِبَاحَةُ لِلْمَالِحُ اللَّلَاثِ، وَلَيْ الْمُفَرِقِ عَلَى الطَّلَاقِ، وَالْحَاجَةِ إِلَى الْحَظَرُ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ وَهُو مَا ذَكُونَاهُ، وَكَذَا إِيْقَاعُ الشَّنَةُ، وَالْمُشُرُوعِيَّةُ فِي ذَاتِهِ الْمُقَلِقِ لَا اللَّهُ الرِّقِ لَا تُنْفِي الْحَظْرَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ وَهُو مَا ذَكُونَاهُ، وَكَذَا إِيْقَاعُ الشَّنَةُ، وَالْحِلَ عَلَيْهُا، وَالْمَشُرُوعِيَّةُ فِي ذَاتِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ إِزَالَةُ الرِّقِ لَا تُنْفِي الْحَظْرَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ وَهُو مَا ذَكُونَاهُ، وَكَذَا إِيْقَاعُ الشَّنَةُ، وَالْمُ فِي عُمْ وَاحِلاً اللَّالِيْلِ عَلَيْهَا، وَالْمَشْرُوعِيَّةُ فِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِ إِنَّهُ الْمُعَلِي الْمُقَالِقِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْرَاقِ الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُع

ترجمه: اورطلاق بدعت به ب كه شوهرا يك بى كلمه سے يا ايك بى طهر ميں بيوى كوتين طلاق ديد بے جب ايسا كرے گا تو تين طلاق واقع ہوجائے گی البتہ وہ (شوہر) گناہ گار ہوگا۔ حضرت اہام شافعی والتيلا فر ہاتے ہيں كه ہرطرح كی طلاق مباح ہے، اس ليے كه وہ ايک شرعی تصرف ہے، يہاں تک كه اس سے ايک حکم مستفاد ہوتا ہے اور مشروعيت ممانعت كے ساتھ جمع نہيں ہو يكتی۔ برخلاف حالت حيض ميں طلاق دينے كے، اس ليے كه (يہاں) عورت پر درازئ عدت محرّم ہے، نه كه طلاق۔ ہمارى دليل بيہ ہے كه طلاق ميں اصل ممانعت ہے، اس ليے كه اس ميں اس نكاح كوختم كرنا ہوتا ہے جس سے دينی اور دنياوى آن البداية جلد المحال ا

مصلحیں وابستہ ہیں اور (طلاق کی) اباحت حاجت خلاص کے پیش نظر ہے اور ایک ساتھ تین طلاق دینے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، جب کہ دلیل حاجت کود کیکھتے ہوئے تین طہروں میں متفرق کر کے دینے کی ضرورت ثابت ہے۔

اور چوں کہ بذات خود حاجت باتی ہے، اس لیے اس پر دلیل کومتصور کرنا بھی ممکن ہے۔اوراس طلاق کی مشروعیت بایں معنی ہے کہ بیر قیت کا از الدہے اور اپنے غیر میں پائے جانے والے معنی کی وجہ سے ممانعت کے منافی نہیں ہے اور معنٰی وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔

نیز ایک طبر میں دوطلاق دینا بھی بدعت ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا۔ اور واحدہ بائنہ کے متعلق روایات مخلف ہوگئیں، امام محمد والتی مبسوط میں فرماتے ہیں کہ بیسنت سے انحراف کرنا ہے، اس لیے کہ چھٹکارا حاصل کرنے میں کسی زائد صفت کے اثبات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ (صفت زائدہ) بینونت ہے، اور زیادات کی روایات میں بیدوضاحت ہے کہ فوری طلصی کی ضرورت کے پیش نظر ایبا کرنا مکروہ نہیں ہے۔

#### اللغاث

﴿عاصى ﴾ نافرمان، گناه گار ﴿ ومباح ﴾ حلال ﴿ وتطويل ﴾ لمباكرنا ﴿ وحظو ﴾ ممانعت ﴿ وقطع ﴾ كائنا، ختم كرنا، تو زنا ﴿ وتعلقت ﴾ متعلق بين ﴿ والا ﴿ وتصوير ﴾ تصوير ﴾ تصور ﴿ وتعلقت ﴾ متعلق بين ﴿ والا ﴿ وتصوير ﴾ تصوير ﴾ تصور ﴿ والله ﴾ زائل كرنا ﴿ والله ﴾ زائل كرنا ﴿ والله ﴾ زائل كرنا ﴿ والله ﴾ واقع كرنا، ذالنا ﴿ والنه ﴾ واقع كرنا، ذالنا ﴿ والنه ﴾ واقع كرنا، ذالنا ﴿ والنه ﴾ واقع كرنا، ذالنا ﴿ والله ﴾ واقع كرنا، ذالنا ﴿ والله ﴾ واقع كرنا، ذالنا ﴿ والله ﴿ والله ﴾ واقع كرنا، ذالنا ﴿ والله والله

#### طلاق بدعه:

صاحب کتاب یہاں سے طلاق کی تیسری قتم یعنی طلاق بدعی کی تعریف اوراس کے علم پرروشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ سے تین طلاق دینے یا ایک ہی طہر میں تین طلاق دینے کا نام طلاق بدعی ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا کرنا حرام اور سبب گناہ ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا کرلیا تو اس کا اثر ظاہر ہوگا اور اس کی بیوی اس پرحرام ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف امام شافعی والیٹیلا کا مسلک بیہ ہے کہ جس طرح طلاق احسن اور حسن مباح ہے اسی طرح طلاق بدی بھی مباح ہے اور اس کے مرتکب و مستعمل پر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیول کہ بیا کیٹری تقرف ہے اور الیہا تقرف ہے جس سے ایک شری تھم یعنی طلاق کے وقوع اور بیوی کی حرمت وغیرہ کا ثبوت ہوتا ہے اور امر مشروع کے متعلق ضابطہ بیہ ہے کہ وہ امر ممنوع کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کیول کہ مشروعیت ممانعت کے منافی ہے، لہذا جب طلاق کی بیشم بھی مشروع ہے تو اس کے مرتکب کو گناہ وغیرہ ملنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

بخلاف الطلاق النع يہاں ہے امام شافق والتھا كى دليل پروارد ہونے والے ايك اعتراض كا جواب ديا گيا ہے، اعتراض يہ بخلاف الطلاق النع يہاں ہے امام شافق والتھا كى دليل پروارد ہونے والے ايك اعتراض كا جواب ديا گيا ہے، اس ليے كہ حالت حيض ميں طلاق دينا حرام اور ممنوع ہے اس كے باوجود اگر كوئى اليا كرتا ہے، تو اس كى دى ہوئى طلاق واقع ہوجاتى ہے، تو ديكھيے يہاں بھى

صاحب کتاب ای کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت والا حالت حیض میں طلاق دینا حرام نہیں ہے، بلکہ اس حالت میں طلاق دینا حرام نہیں ہے، بلکہ اس حالت میں طلاق دے کرعورت پرعدت کو دراز کرتا بیحرام اور ناجا کز ہے، اس لیے کہ جس حیض میں طلاق دی جائے گی ظاہر ہے کہ وہ عدت میں محسوب (شار) نہیں ہوگا اور یقینا عدت دراز ہوجائے گی لیکن حضرات شوافع کی خدمت میں ناچیز شارح کا سوال بیہ ہے کہ آپ کا بیہ جواب بچوں کو بہلانے میں تو کام آسکتا ہے، لیکن کی ذی علم کی زبان رو کئے میں معاون نہیں ہوسکتا، اس لیے کہ عدت کا دراز ہونا بھی تو آخر طلاق ہی کے سبب ہوگا، ورندا گر طلاق نددی جائے تو کیا بدون سبب عورت پرعدت لازم ہوگی کہ اس کی درازی کا

روناروما جائے۔ (شارح عفی عنہ)

ولنا النح ہمارے یہاں طلاق بدگی اگر چہوا تھے ہوجاتی ہے، گراس کاارتکاب گناہ کا سب ہے، اس لیے ہمای دلیل میہ ہے کہ
بھائی طلاق کوتو مطلقا ممنوع ہونا چاہیے، نواہ وہ احسٰ ہو یا حسٰ ہو یا بدگی ، کیوں کہ طلاق سے ایس مسلحیں مفقود ہوجاتی ہیں جن کا
تعلق دین ودنیا دونوں سے ہوتا ہے، چنانچہ نکاح کرنے کے بعد انسان زنا اور بدکاری وبدنگاہی سے محفوظ رہ کراپی عاقبت سنوارتا
ہے، طلاق دیتے ہی ان برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور انسان کے دین پرحرف آنے لگتا ہے، اسی طرح طلاق سے قبل دنیا میں
ہوئی کے ذریعے انسان کوآرام ملتا ہے وہ اس کے دکھ درد کی شریک ہوتی ہے، اس کا فراش بنتی ہے اور تمام شعبہ ہائے حیات میں اس
کی ہم کاروہم راز ہوتی ہے، ظاہر ہے طلاق کے بعد یہ فوائد نا پید ہوجاتے ہیں، اس لیے ان مقاصد کے فوات کود کھتے ہوئے تو عقل
ایک لمجے کے لیے بھی جواز طلاق یا مشروعیت طلاق کو گوارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر بھی بھاراییا ہوجاتا ہے کہ عورت کی بدخلقی
اور بدچلنی کی وجہ سے نباہ مشکل ہوجاتا ہے، اس لیے شریعت نے عورت کی تکلیف سے نبخے کے لیے طلاق کی راہ دکھلائی ہے اور عورت
کی تنبیہ کے لیے جب ایک دو سے کام چل جاتا ہے اس لیے شریعت نے عورت کی تکلیف سے نبخے کے لیے طلاق کی راہ دکھلائی ہے اور عورت
کی تنبیہ کے لیے جب ایک دو سے کام چل جاتا ہے تو پھرایک ساتھ تین طلاق والی راہ پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

و ھی فی المفرق ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح ایک ساتھ تین طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، ای طرح تین اطہار میں متفرق طور پر بھی تین طلاق دینا حرام ہے ہائیدا جس طرح کیبار گی تین طلاق دینا حرام ہے ہکذا تین متفرق والی صورت بھی حرام ہونی چاہیے، حالا تکہ احناف اس کے جواز کا نعرہ لگارہے ہیں، آخریے فرق کیوں ہے؟

اسی کے جواب میں فرماتے ہیں کہ متفرق اطہار میں تین طلاق دینے کی ضرورت اس کی دلیل پرنظر کرتے ہوئے ثابت ہے،
کیوں کہ ہرطہر میں رغبت متجد د ہوتی ہے اور انسان اقدام علی الطلاق کرتا ہے، اس لیے اس صورت میں ضرورت ثابت ہے، لہذا میے چیز
(متفرق طور پر تین طلاق) بھی ثابت ہوگی۔

والحاجة فی نفسها النج یہاں ہے بھی ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے دلیل حاجت کو معیار اور مدار بنا کر متفرق طور پر طلاق ثلاث کے ثبوت و جواز کو ثابت کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دلیل حاجت اسی وقت حاجت کے قائم مقام ہوگی جب خود حاجت بھی موجود ہواور یہاں سرے سے حاجت ہی موجود نہیں ہے تو دلیل حاجت کیا خاک اس کے قائم مقام ہوگی ، اور حاجت اس وجہ سے متصور اور موجود نہیں ہے کہ جب ایک طهر میں ایک طلاق دیدی گئ تو خلاصی مل گئ اور نکاح ختم ہوجانے کی وجہ سے مزید خلاصی کی حاجت نہیں رہ گئ اور جب حاجت نہ رہی تو دلیل حاجت بھی نہیں رہ گئ ، اس لیے ہمارا پہلا اشکال

صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی ذراغور سے تو دیکھواب بھی حاجت باتی اورموجودنظرآئے گی۔
اوراپنے پورے ڈھانچے کے ساتھ نظرآئے گی، اس لیے کہ ہمیشہ صرف ایک ہی طلاق سے کا منہیں چلتا، بلکہ بسااوقات عورت بدخلق وبد تہذیبی کا منبع اور سرچشمہ ہوا کرتی ہے اورایک وارنگ سے بھی اس کا دماغ صحیح نہیں ہوتا، اس لیے شریعت نے ایک کے بعد دواور تین طلاق دینے کی اجازت دی ہے، تا کہ اس طرح کی صورت حال سے نمٹا جا سکے، لہٰذا صرف ایک ہی سے حاجت خلاصی کوختم ماننا درست نہیں ہے، بلکہ حالت اور دفت کی نزاکت کے پیش نظر بھی بیرحاجت تین تک دراز ہوجایا کرتی ہے۔

والمشروعية المح يہاں سے صاحب ہدايہ امام شافعی وليُّلِيْ کی دليل کو جڑ سے اکھاڑ پھينک رہے ہيں، فرماتے ہيں کہ حضرت والا آپ نے مشروعيت اور ممانعت کے عدم اجتماع کا نعرہ لگا کر جوابئے مسلک کومؤ کدکرنے کی کوشش کی ہے وہ رائيگال اور بيکار ہے، ٹھيک ہے ہم بھی مانتے ہيں کہ مشروعيت ممانعت کے ساتھ جمع نہيں ہوسکتی، ليکن يہ يادر کھے کہ مشروعيت ممنوع لذاته کے ساتھ اگر چہ جمع نہ ہو، مگر ممنوع لغيرہ کے ساتھ بقينا جمع ہوسکتی ہے، مثلاً غصب کردہ زيبن ميں نماز پڑھنا يا اذان جمعہ کے وقت بج وشراء کرنا، ديکھيے نماز پڑھنا اور بج وشراء کرنا دونوں مشروع ہيں، ليکن امر غير يعنی ارض مغصو بہ اور ترک سعی کی وجہ ہے ممنوع ہيں جو اصطلاح ميں ممنوع لغيرہ کہلاتا ہے، تو جس طرح يہال مشروعيت ممنوع لغيرہ کے ساتھ جمع ہے، اس طرح صورت مسئلہ ہيں بھی طلاق جو فی نفہ امر مشروع ومباح ہے، ليکن امر غير يعنی فوات مصالح کی بنا پر ممنوع ہے، اور اس کے ساتھ جمع بھی ہے۔

و کذا النح فرماتے ہیں کہ جس طرح عدم حاجت کی وجہ سے ایک ساتھ تین طلاق دینا بدعت ہے، اس طرح اس عدم ضرورت کی بنا پرایک ساتھ دوطلاق دینا بھی بدعت ہے، کیوں کہ جوخرابی تین میں ہے وہی دومیں بھی ہے۔

واحتلفت النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت طہر میں ایک طلاق بائن دے تو بیسنت ہے یا بدعت؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اختلاف ہے، چنانچہ امام محمد والتی لیڈ نے مبسوط میں تو یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ بھی بدعت اور خلاف سنت ہے، اس لیے کہ تحصیل خلاصی میں صفت بینونت (بائن کا اضافہ) کی زیادتی اضافۂ لا طائل تحتہ کے قبیل سے ہے جس کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

لیکن زیادات میں بیصراحت ندکور ہے کہ بیاضافت درست ہے،اس لیے کہ بھی بھی معاملہ اس حد تک خراب ہوجا تا ہے کہ فوری علیحدگی اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ فوری جدائی اور ایمر جنسی خلاصی اس صفت کے بغیر نہیں حاصل ہو علی ،اس لیے اس کی ضرورت اور حاجت برقر ارہے۔

وَالسَّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجُهَيْنِ، سُنَّةٌ فِي الْوَقْتِ وَ سُنَّةٌ فِي الْعَدَدِ، فَالسُّنَّةُ فِي الْعَدَدِ يَسْتَوِيُ فِيْهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ قَدْ ذَكَرْنَاهَا، وَالْسُنَّةُ فِي الْوَقْتِ تَثْبُتُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا خَاصَّةً، وَهُوَ أَنْ يُّطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعُهَا فِيْهِ، لِأَنَّ الدَّاعِيَ دَلِيْلُ الْحَاجَةِ وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تُجَدِّدِ الرَّغْبَةَ، وَهُوَ ترجیم نی اور طلاق سی کی دو قسمیں بیں (۱) سی فی الوقت (۲) سی فی العدد، چنانچے سنت فی العدد میں تو مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں برابر بیں اور اسے ہم بیان بھی کر چکے ہیں۔ اور سنت فی الوقت خاص طور پر مدخول بہا میں اثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوہر بیوک کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس سے جماع نہ کیا ہو؛ اس لیے کہ داعی طلاق دلیل حاجت یعنی تجدد رغبت کے زمانے میں طلاق پر اقدام کرنا ہے اور (یہ زمانہ) وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو، رہا حیض کا زمانہ تو وہ تو نفرت کا زمانہ ہے۔ اور طہر میں ایک مرتبہ ہم بستری کر لینے سے رغبت کم ہوجاتی ہے :

اور غیرمدخول بہا کوچض اور طہر دونوں حالتوں میں طلاق دے سکتا ہے، امام زفر روایشیلہ کا اختلاف ہے، وہ اسے مدخول بہا پر قیاس کرتے ہیں۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ غیر مدخول بہا میں دل چسپی برقر اررہتی ہے اور جب تک اس سے شوہر کامقصود نہ حاصل ہوجائے چیض سے بیدل چسپی کم نہیں ہوتی۔اور مدخول بہا میں طہر سے رغبت متجد دہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿وجه ﴾ قسم، صورت، صرح۔ ﴿ يستوى ﴾ برابر ہیں۔ ﴿داعى ﴾ خواہش، سب۔ ﴿ تجدّد ﴾ نیا ہو جانا۔ ﴿ تفتر ﴾ خندى ہو جاتى ہ

#### طلاق سنّى كى وضاحت:

صاحب کتاب یہاں سے طلاق سُنی کی مزید تشریح اور اس کی تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے توبیہ یا در کھیے کہ وہ طلاق جس کا نام طلاق سن ہے اور جس کا طریقہ اختیار کرنے والے کومصیب سنت کہا جاتا ہے اس کی دوتشمیں ہیں (۱) سنت من حیث الوقت (۲) سنت من حیث العدد۔

سنت من حیث العدد تو میہ ہے کہ عورت کو ایک طهر میں ایک طلاق دی جائے اور مرور عدت تک اسے چھوڑ دیا جائے ، اور اس میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں ہویاں برابر ہیں اور عدد کے حوالے سے ان میں کوئی امتیازیا فرق نہیں ہے۔

البته سنت فی الوقت میں دونوں کے مامین فرق ہے اور بیدخول بہا کے حق میں خاص طور پر ثابت ہوگی، یعنی اگر مدخول بہا عورت کوطلاق دینی ہے تو اس بات کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ اسے ایسے طہر میں طلاق دی جائے جو جماع سے خالی ہو، اس لیے کہ طلاق دینے کی محرک حاجت خلاصی کی دلیل ہے اور بیدلیل اقدام علی الاطلاق سے عبارت ہے، جوتجد درغبت کے زمانے میں پایا جاتا

## ر آن الهداية جلد العام المان المان المان المان المام المام المان ا

ہا اور چوں کہ تجدد رغبت کا زمانہ وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو، اس لیے مدخول بہا کے طلاق میں اس امر کا حدور جہ خیال رکھنا ہوگا کہ اسے طہر خالی عن الجماع ہی میں طلاق دی جائے۔

اور چوں کہ چین کا زمانہ نفرت اور دوری کا زمانہ ہوتا ہے، ای طرح حالت طہر میں ایک بار جماع کر لینے سے رغبت اور دل چھی میں کی آ جاتی ہے، البندا ان اوقات میں دلیل حاجت کے مفقو د ہونے کی وجہ سے اقد ام علی الطلاق علی وجہ المنة مشروع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل دارومدار حاجت تو بدرجه اولی معدوم اور غیر موجود ہوگی۔ غیرموجود ہوگی۔

اس کے برخلاف غیرمدخول بہا کے حق میں ہمارے یہاں سنت فی الوقت کوکوئی اہمیت نہیں حاصل ہے، اوراس کے حق میں حیض اورطہر دونوں زمانے برابر اور مساوی ہیں، البتہ امام زفر را اللہ علی فرماتے ہیں کہ مدخول بہا کی طرح اس کے حق میں بھی سنت فی الوقت کی رعایت کی جائے اور اسے بھی (غیرمدخول بہا کو) حالت طہر میں طلاق دی جائے، اگر حالت حیض میں دی گئی تو وہ کروہ ہوگی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ جب تک شوہر ہوی سے اپنا مقصود نہیں حاصل کر لیتا اور اس کی بند مہر کو تو ڑکر الگ نہیں کر دیتا، اس وقت تک برابراس عورت میں اس کی دل جہی برقرار ہتی ہے اور حیض وغیرہ سے اس کی رغبت اور شہوت میں کسی طرح کی کوئی کی نہیں آتی، اب اگر حالت حیض میں شوہر اسے طلاق دے گا تو بیطلاق نفرت یا قلت رغبت کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ حاجت اور ضرورت کے پیش نظر ہوگی، اور چوں کہ ضرورت ہی پرطلاق کا مدار ہے، اس لیے غیر مدخول بہا کو حالت حیض میں طلاق دینا بھی درست اور مباح ہے۔

اس کے برخلاف مدخول بہا کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے حالت طہر کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے حق میں حیض کا زمانہ نفرت والا ہے، اس طرح ایک مرتبہ جماع کرنے ہے بھی اس کی رغبت میں کی آجاتی ہے، اب اگر ہم اس کے لیے طہر خالی عن الجماع کوسنت من حیث الوقت نہیں ما نیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کی طلاق حاجت اور ضرورت کے تحت نہیں، بلکہ نفرت اور عدم رغبت یا قلت جاہت کی بنیاد پر ہوگی، حالاتی کی بنیاد اور اس کا مدار نفرت یا قلت رغبت پر نہیں، بلکہ حاجت اور ضرورت پر ہے۔

قَالَ وَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيْضُ مِنْ صِغَوٍ أَوْ كِبَرٍ فَأَرَادَ أَنْ يُطلِقَهَا ثَلَاثًا لِلسَّنَةِ طَلَقَهَا وَاحِدَةً، فَإِذَا مَضَى شَهُرٌ طَلَقَهَا أُخْرَى، لِأَنَّ الشَّهُرَ فِي حَقِّهَا قَائِمٌ مَقَامَ الْحَيْضِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ اللَّلَائِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ ﴾ الْمُع الله وَ اللَّه وَ الله وَ وَ الله وَ

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر صغرتی کی بنا پریا کبرسی کی وجہ سے عورت کو حض نہ آتا ہواور شوہر سنت طریقے کے مطابق اسے تین طلاق دینا چاہے، تو پہلے اسے ایک طلاق دیں۔ پھر جب ایک مہینہ گذر جائے و دوسری طلاق دے، اس لیے کہ مہینہ ان کے حق میں حضرت میں حضرت کے قائم مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ عورتیں جو حض سے نا اُمید ہوجا کیں ۔ اور وہ عورتیں جفیس حیض نہیں آتا (ان کے حق میں مہینہ حیض کے قائم مقام ہے)۔

اورمہینوں کاحیف کے قائم مقام ہونا خاص کرحیف میں ہے، یہاں تک کہاس کے حق میں استبراء کا اندازہ بھی مہینہ سے لگایا جائے گا اور استبراء چیف سے ہوتا ہے، نہ کہ طہر سے۔ پھر اگر طلاق شروع مہینے میں دی جائے تو مہینوں کا اعتبار چاند سے ہوگا۔ اور اگر درمیان ماہ میں دی جائے تو تفریق کے حق میں ایام کا اعتبار کیا جائے گا، اسی طرح عدت کے حق میں بھی امام صاحب والشطائے کے نزدیک، اور حضرات صاحبین کے یہاں پہلے مہینے کو دوسرے مہینے سے پورا کیا جائے گا اور درمیان کے دومہینوں کو چاند سے ممل کیا جائے گا۔ اور یہ اجارات کا مسکلہ ہے۔

#### اللغاث:

وصغر کی چھٹین ، کم تی۔ وکبر کی بڑھایا۔ ومضی کر رجائے۔ وشھر کا ایک مہیند۔ وینسن کی مایوں ہوگئیں۔ ومحیض کی چف آنے ہے۔ ولم یحضن کی جن کوچش نہیں آتا۔ واقامة کی قائم مقام ہونا۔ ویقدر کی حماب کیا جائے گا، مقرر کیا جائے گا۔ واستبراء کی رم کے غیرمشغول ہونے کومعلوم کرنا۔ واحد الله کی واحد الله ؛ نیا جاند۔ ویکمل کیا جائے گا۔ حیض نہ آنے والی عور توں کی طلاق اور عدت:

اس عبارت سے صاحب کتاب ان عورتوں کے طلاق کا تھم بیان فرمارہے ہیں جنھیں چیف نہیں آتا، چیف یا تو عورت کی صغرتی اور اس کے بچینے کی وجہ سے نہیں آتا، بہر حال چیف نہ آنے والی عورتوں اور اس کے بچینے کی وجہ سے نہیں آتا، بہر حال چیف نہ آنے والی عورتوں کے متعلق تھم یہ ہے کہ اگر کوئی انھیں سنت طریقے پر طلاق دینا چاہے، تو اسے ایک طلاق دیکر چھوڑ دے، پھر جب ایک ماہ گذر جائے تو دوسری اور پھر ایک ماہ کے بعد تیسری طلاق دیدے اور جس طرح ذوات الحیض عورتوں کی عدت ایک چیف کا گذر نا اور آنا ہے، اسی طرح ان کی عدت ایک ماہ کا گذرنا ہے۔ اس تھم کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں آئے اور نابالغہ عورتوں کی عدت تین ماہ ہے واللائی یہ سن من المحیض سے واللائی لم یحضن فعد تھن ثلاثة اُشھر ، لہذا جب ان کی عدت تین ماہ ہے تو لاز مان کی سنت طلاق کا وقت بھی ایک ماہ کے بعد ہوگا۔

و الإقامة في النج يہاں ہے يہ بتانا مقصود ہے كم مہينوں كو جو حض كے قائم مقام بنايا گيا ہے وہ صرف حيض ہى كے ساتھ خاص ہے اور ان مشائ كے تول كا كوئى اعتبار نہيں ہے جو مہينوں كو حيض اور طهر دونوں كے قائم مقام مانتے ہيں، اور اس كى واضح دليل عاص ہے اور ان مشائ كوئى باندى ہے جھے كہرى يا بچپنے كى وجہ ہے حيض نہيں آتا اور وہ ايك سے دوسرى كى ملكيت ميں منتقل ہور ہى ہے تو فقہى ضابطہ كے تحت اس سے استبراء كرانا ضرورى ہے، اس ليے اس سے ايك مہينے تك وطى وغير ہيں كى جائے گى ديكھيے يہاں غير ذوات الحيض باندى كا استبراء ايك ماہ مقدر كيا گيا ہے اور استبراء حيض ہى كا ہوتا ہے، اس سے بھى معلوم ہوا كہ مہينہ صرف حيض كے قائم مقام

ثم إن كان النع يهال سے يہ بتار ہے ہيں كہ غير ذوات الحيض عورتوں كواگراول ماہ ميں طلاق دى جائے تو ان كى عدت چاند كے اعتبار سے تين ماہ ہوگى، خواہ مہينے ٢٩ كے ہوں يا ٣٠ كے ۔ اور اگر چھ ماہ ميں طلاق دى جائے تو حضرت امام صاحب وليشك خرد يك متفرق تين طلاق بھى ايام كے اعتبار سے ہوگى اور عورت عدت بھى ايام كے اعتبار سے گذار ہے گی، للبذا دوسرى طلاق اكتيبويں دن اور تيسرى طلاق الاويں دن ہى دى جائے، تب تو سنت كے موافق ہوگى، ورنہ ہيں، اى طرح عورت بھى كمل ٩٠ (نوك) دن كے بعد ہى عدت سے فارغ ہوگى اس سے پہلے نہيں۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین سے یہاں تفریق طلاق میں تو ایام معتبر ہوں گے، کین اتمام عدت میں بیطریقہ اختیار کیا جائے کہ جس ماہ کے درمیان میں (مثلاً ۲۵ تاریخ کو) طلاق دی ہے اس ماہ کے ایام کوآخری ماہ کے ایام سے ملاکر ۳۰ دن مکمل کیے جائیں گے اور اس کے بعد بچ کے دو ماہ کا اعتبار چاند سے ہوگا، خواہ چاند ۲۹ کا ہویا ۳۰ کا، اس لیے کہ مہینوں میں چاند ہی اصل اور معمول ہے۔

صاحب ہدایہ وہلتے افرات ہیں کہ یہ مسئلہ دراصل اجارات کا ہے، یعنی اگر کسی شخص نے وسط ماہ میں ایک سال کے لیے کوئی چیز کرایے پر لی تو امام صاحب وہلتے لئے کے یہاں سال کے ۳۲۰ دن کا اعتبار ہوگا اور ای حساب سے کرایے کی ادائیگی ہوگی۔ اور حضرات صاحبین ؒ کے یہاں جس ماہ میں معاملہ ہوا ہے اس کا اور ماہ آخر کا اعتبار مقررایام سے ہوگا اور جی کے تمام مہینے چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے۔

قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ لَا يَفْصُلُ بَيْنَ وَطْنِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانٍ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالِتُمْ يَهُ فَصُلُ بَيْنَهُمَا بِشَهُمِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْحَيْضِ، وَ لِأَنَّ بِالْجِمَاعِ تَفْتَرُّ الرَّغُبَةُ، وَ إِنَّمَا تَتَجَدَّدُهُ بِزَمَانٍ وَهُوَ الشَّهُرُ، وَ لَنَا أَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ الْحَبْلُ فِيْهَا، وَالْكَرَاهَةُ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِاغْتِبَارِهِ، لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ يَشْتَبِهُ وَجُهُ الْعِنَّةِ، وَالرَّغُبَةُ وَ إِنْ كَانَتُ الْحَبْلُ فِيْهَا، وَالْكَرَاهَةُ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِاغْتِبَارِهِ، لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ يَشْتَبِهُ وَجُهُ الْعِنَّةِ، وَالرَّغُبَةُ وَ إِنْ كَانَتُ تَفُتُرُ مِنْ وَجُهِ آخَرَ، لِأَنَّهُ يَرْغَبُ فِي وَطْنِي غَيْرِ مُعَلِّقٍ فَرَارًا عَنْ مَوْنِ الْوَلَدِ، وَكَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ رَغْبَةٍ، فَصَارَ كَزَمَان الْحَبَلِ.

ترجمه: امام قدوری ولیٹی فرماتے ہیں کہ (آئمہ یاصغیرہ) ہیوی کی وطی اور طلاق کے مابین کسی زمانے کا فصل کیے بغیر بھی اسے طلاق دینا جائز ہے۔ امام زفر ولیٹی فرماتے ہیں کہ وطی اور طلاق کے مابین ایک ماہ کا فصل کرے، اس لیے کہ ایک ماہ (اس کے وقت میں) حیض کے قائم مقام ہے، اور اس لیے بھی کہ جماع سے رغبت کم ہوجاتی ہے جو ایک مدت کے بعد متجد دہوتی ہے اور وہ مدن ایک ماہ ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ مذکورہ عورت میں حمل کا وہم نہیں ہے اور ذوات الحیض عورتوں میں طلاق کی کراہت اس وجہ ہے، اس لیے کہ اس وقت عدت کا طریقہ مشتبہ ہوجائے گا۔

ر آن البداية جلد الما كر المالية جلد المالية ا

اورامام زفر چائیلا کی بیان کردہ تاویل کے مطابق اگر چہ رغبت کم ہوجاتی ہے، کیکن ایک دوسرے سبب سے اس میں اضافہ بھی ہوجا تا ہے، اس لیے کہ بچے کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے مردایسی وطی سے دل چسپی لیتا ہے جو واضعِ حمل نہ ہو، لہذا یہ زمانہ بھی رغبت کا زمانہ ہوگا اور بیر (حاملہ عورت کے ) زمانۂ حمل کے مشابہ ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿لا یفصل ﴾ نہ فاصلہ کرے۔ ﴿تفتر ﴾ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ ﴿تتجدد ﴾ نئ ہو جاتی ہے۔ ٭لایتو ہم ﴾ وہمنیس کیا جا تا۔ ﴿حبل ﴾مل ہونا۔ ﴿کو اہمہ ﴾ ناپند بدگی ،کروہ ہونا۔ ﴿مؤن ﴾ فرج ،مشقت۔

#### حيض نهآنے والى عورتوں كى عدت كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جنھیں حیض نہیں آتا ہے، اگر کوئی شخص وطی کرنے کے فوراً بعد انھیں طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور ذوات الحیض عورتوں کی طرح ان کے وطی اور طلاق کے مابین کسی انتظار اور فصل یا فرق کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہمارا مسلک ہے اور انکہ ثلاثہ بھی اس کے قائل ہیں، البتہ امام زفر ورایشانیڈ کا نظر ہیر ہے کہ جس طرح ذوات الحیض عورتوں کے طلاق اور وطی کے مابین ایک ماہ کا فصل ضروری ہے، اس کے مابین ایک ماہ کا فصل ضروری ہے، اس لیے کہ مہینہ ان کے حق میں جی طلاق اور وطی کے مابین ایک ماہ کا فصل ضروری ہے، اس لیے کہ مہینہ ان کے حق میں جیض کے قائم مقام ہے۔

و لأن النع امام زفر روائتی کی دوسری دلیل میہ ہے کہ ایک مرتبہ جماع کر لینے سے رغبت کم ہوجاتی ہے اور تجدد رغبت کے لیے ایک مدت درکار ہے اور چول کہ ان عور توں کے حق میں وہ مدت ایک ماہ کا وقت ہے، اس لیے ہمارے یہاں ان کی وطی اور طلاق کے مابین ایک ماہ کافصل ضروری ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل اور امام زفر ریالی کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ محتر م ان عورتوں کو ذوات الحیض عورتوں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ذوات الحیض میں جماع کے بعد جوطلاق دینے کی کراہت ہے دہ اس وجہ ہے کہ ان میں حمل کا وہم ہوتا ہے اور ان کی عدت مشتبہ ہوجاتی ہے، یعنی اگر وہ اس وطی سے حاملہ ہوگئیں تو ظاہر ہے کہ ان کی عدت وضع حمل ہوگی اور اگر حاملہ نہ ہوئیں تو تین چیض ہوگی، مگر چیض آنے سے پہلے چوں کہ یہ معاملہ مشتبہ رہتا ہے، اس لیے ان کی وطی اور طلاق میں ایک چیض کا فصل ضروری ہے۔

ان کے برخلاف آکسہ یاصغیرہ میں نہ تو حمل کا وہم رہتا ہے اور نہ ہی اشتباہ عدت کا،اس لیے ان کی وطی اور طلاق میں کسی فصل یا فرق کی ضرورت نہیں ہے۔

والوغبة المنع يہاں سے امام زفر رطیقی کی دوسری دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل میہ ہے کہ آپ کی بیتو جیہ بالکل درست ہے کہ جماع کے بعد رغبت کم ہوجاتی ہے اور تجد درغبت کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس پرنہیں غور کیا کہ رغبت کی کمی بھی ذوات الحیض عور توں کے ساتھ خاص ہے، یہ کی آ کہ یاصغیرہ میں متصور نہیں ہے، بلکہ ان میں تو جماع کے بعد بھی رغبت کر بھتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً مردایی وطی کی تمنار کھتے ہیں جس سے عورت کو حمل نہ تھر سے اور چوں کہ صغیرہ یا آ کہ کو حمل نہیں تھر سکتا، اس لیے ان سے بار بار وطی کرنے میں شوہر کو دل چھی ہوگی اور ہر وطی کے بعد تجد درغبت کا زمانہ ہوگا، لہذا الگ

### ر آن الهداية جلدال يه المحالة المحالة

ے ان کے حق میں ایک ماہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بدون تفریق وانتظار بھی طلاق دینا مباح اور درست ہے۔

اور یہ حاملہ عورت کے زمانۂ حمل کے مشابہ ہوگیا، یعنی جس طرح حاملہ عورت کو جماع کے معاً بعد طلاق دینا درست ہے، اسی طرح صغیرہ اور آ کہ عورتوں کو بھی جماع کے فوراً بعد طلاق دینا درست ہے، اور کسی تفریق یا تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔
صاحب کتاب آگلی عبارت میں اس کو بیان فرمارہے ہیں۔

وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ يَجُوْزُ عَقِيْبَ الْجِمَاعِ، لِلْآنَّهُ لَا يُؤَدِّيُ إِلَى اشْتِبَاهِ وَجُهِ الْعِدَّةِ، وَ زَمَانُ الْحَبَلِ زَمَانُ الرَّغْبَةِ فِي الْوَطْيِ، لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعَلِّقٍ، أَوْ فِيْهَا لِمَكَانِ وَلِدِهِ مِنْهَا فَلَا يَقِلُّ الرَّغْبَةُ بِالْجِمَاعِ.

ترجیل: اور حاملہ عورت کو جماع کے (فوراً) بعد طلاق دینا درست ہے، کیوں کہ بیطلاق طریقۂ عدت کے مشتبہ ہونے کا سبب نہیں ہے،اور حمل کا زمانہ وطی سے دل جسی کا زمانہ ہے،اس لیے کہ اس وطی سے علوق نہیں ہوگا، یا اس وجہ سے کہ اس عورت سے شوہر کے بچے کا امکان ہے،اس لیے جماع سے رغبت کم نہیں ہوگی۔

#### اللَّغَاتُ:

\_ عقیب ﴾ بعد، پیچھے۔ وحبل کمل ہونا۔ ومعلق کا استقر اء ممل کرنے والا۔ ولا یقل کنہیں کم ہوگ۔

#### حامله عورت كى طلاق:

یہاں سے گذشتہ عبارت میں موجود فصار کو مان الحبل والے مکڑے کی مزیدتشری وتوضیح فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ صغیرہ اور آئے کہ کا میں کہتے ہیں کہ صغیرہ اور آئے کہ کی طرح حاملہ عورت کو بھی جماع کے بعد فوراً بلافرق وفصل طلاق دینا درست ہے اور اس میں کوئی قباحت یا کراہت نہیں ہے، کیوں کہ اس کے حق میں اوّلاً تو اشتباہ عدت کا کوئی مئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وضع حمل اس کی عدت متعین ہے۔

دوسرے یہ کہ حمل کا زمانہ وطی سے رغبت اور دل چھی کا زمانہ ہے، کیوں کہ یہ بات طے ہے کہ حمل تھہر جانے کے بعد اب وطی کرنے سے شوہر کی رغبت کم نہیں ہوگی ،اس لیے کہ علوق کے بعد والی وطی بھی معلق نہیں ہوگی کہ حمل پرحمل تھہر جائے ،الہذا فواد عن مؤن الولد والا مسئلہ یہاں ختم ہے، اس لیے حمل کے زمانہ میں بھی وطی سے رغبت برقرار رہے گی، نیزیہ بات بھی وطی کو مرغوب کر دیتی ہے کہ حمل کی وجہ سے ذکورہ عورت شوہر کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور شوہر نے پہلے ہی جبَ بچے کی ذہے داری قبول کرلی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے حصول اور معرض وجود میں آنے کا منتظر ہوگا اور زمانہ حمل میں عورت سے ہم بستر ہوکراس بچے کی نشو ونما کا سامان فراہم کرے گا، نہ یہ کہ وطی سے ہتنظر ہوکر اور کم زور دیکھنا چاہے گا۔

وَ يُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا يَفُصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيْقَتَيْنِ بِشَهْرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَاللَّاقَيْةِ وَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَاللَّاقَيْةِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَاللَّقَايَةِ لَا يُطَلِّقُهَا لِلْسُنَّةِ إِلَّا وَاحِدَةً، لِّأَنَ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ الْحَظْرُ، وَ قَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّفْرِيْقِ عَلَى فُصُولِها، فَصَارَ كَالْمُمْتَدَّةِ طُهْرُهَا، وَ لَهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ لِعِلَّةِ الْحَاجَةِ وَالشَّهُرُ دَلِيْلُهَا، كَمَا فِي حَقِّ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ، وَ هَذَا، لِأَنَّهُ زَمَانُ تَجَدِّدِ الرَّغُبَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْحَاجَةِ وَالشَّهُرُ دَلَيْلًا، كِمَا فِي حَقِّهَا إِنَّمَا هُوَ الطَّهُرُ وَهُوَ الْجِبِلَّةُ السَّلِيْمَةُ فَصَلُحَ عَلَمًا وَ دَلِيْلًا، بِخِلَافِ الْمُمْتَدَّةِ طُهْرُهَا، لِأَنَّ الْعَلَمَ فِي حَقِّهَا إِنَّمَا هُوَ الطَّهُرُ وَهُو مَرْجُوَّ فِيْهَا فِي كُلِّ زَمَان، وَ لَا يُرْجَى مَعَ الْحَبَلِ.

ترجمه: اور حضرات شخین میسانیا کے یہاں حاملہ عورت کوسنت طریقے کے مطابق تین طلاق دے بایں طور کہ ہر دو طلاق کے مابین ایک مہینے کا فاصلہ رکھے۔ امام محمد میسانی فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کوسنت طریقے کے مطابق صرف ایک ہی طلاق دے، کیوں کہ طلاق میں ممانعت اصل ہے اور شریعت نے بھی عدت کی فصلوں پر تفریق طلاق کو بیان کیا ہے اور حاملہ عورت کے حق میں ''مہینہ'' فصول عدت میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ مسئلہ اس عورت کے مسئلے کی طرح ہوگیا جس کا طہر دراز ہوگیا ہو۔

حضرات شیخین عیب ایک دلیل مدے کہ طلاق کی اباحت برینائے حاجت ہے اور مہینداس کی دلیل ہے جیسا کہ آئے اور صغیرہ کے حق میں (مہینہ ہی حاجت کی دلیل ہے) اور مداس لیے ہے کہ فطرت سلیمہ کی خلقت کے مطابق مہینہ تجدد رغبت کا زمانہ ہے، لہذا مہینہ دلیل اور نشانی بننے کا اہل ہے۔

برخلاف اس عورت کے جس کا طہر دراز ہو گیا ہو، اس لیے کہ اس کے حق میں طہر ہی علامت ہے، اور اس عورت میں ہر زمانے میں اس کی توقع ہے، جب کے حمل کے ہوتے ہوئے تجد دطہر کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔

#### اللغاث:

﴿حظر ﴾ ممانعت ﴿ فصل ﴾ فاصله فاصله کرے ﴿ ممتدّة ﴾ برحی ہوئی ۔ ﴿ إباحة ﴾ اجازت ۔ ﴿ آیسة ﴾ حِضْ ہے مایوں ہو چی عورت ۔ ﴿ جبلّة ﴾ فطرت ۔ ﴿ سلیمة ﴾ آلائش وخرابی ہے محفوظ ۔ ﴿ عَلَم ﴾ نثانی ۔ ﴿ موجو ﴾ امید کیا گیا۔ ﴿ لایر جی ﴾ امید نہیں کیا جاتا ۔ ﴿ حبل ﴾ حمل ۔

#### حامله عورت كي طلاق:

صورت مسلامیہ ہے کہ اگر کوئی شخص حاملہ عورت کو تین طلاق دینا چاہ تو حضرات شیخین بی آلڈیٹا کے بہاں اس کے لیے سنت طریقہ اور مسنون وقت یہ ہے کہ ہر طلاق دے۔ امام مجمد بیٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کو طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اسے صرف ایک ہی طلاق دے، کیوں کہ طلاق میں ممانعت بی اسل ہے اور حدیث پاک میں اسے آبغض المصاحات قرار دیا گیا ہے، اس لیے حتی الامکان اس سے بیخنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصل ہے اور حدیث پاک میں اسے آبغض المصاحات قرار دیا گیا ہے، اس لیے حتی الامکان اس سے بیخنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے "فطلقو ہن لعد تھن" کے فرمان سے ایک ضابطہ یہ مقرر فرما دیا ہے کہ طلاق دیتے وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ وہ تین متفرق طہروں میں ہو، یہی مسنون طریقہ ہے، صورت مذکورہ میں حمل کی وجہ سے حاملہ عورت کوچض ہی نہیں آتا، کہ ایک طلاق دینے کے بعد دوسرے طہرکی تو قع ہو، بلکہ اس کی تو پوری مدت حمل طہر کے درجے میں ہو اور یہ عورت حاملہ ہے، آئے یا صغیرہ نہیں ہے کہ مہینے کواس کے تن میں طہریافصل عدت کے قائم مقام مانا جائے، اس لیے جس طرح

وہ عورت جس کا زمانہ طہر دراز ہوگیا ہواس کے حق میں مہینے کو نصول عدت کے قائم مقام نہیں مانا جائے گا،ای طرح حاملہ کے حق میں بھی مہینہ فصول عدت کے قائم مقام نہیں ہوگا اور پوری مدت حمل میں اسے صرف ایک طلاق دی جاسکے گی۔

ولھما النع حفرات شیخین عُرِیَا الله الله علی ہم بھی تو طلاق کوممنوع الاصل ہی مانتے ہیں، کیکن ضرورت کے مواقع پراس کو اختیار کرنے سے گریز بھی نہیں کرتے اور ضرورت طلاق جس طرح دیگرعورتوں میں موجود ہے، اس طرح حاملہ میں بھی موجود ہے، اس لیے طلاق کومطلقا ممنوع الاصل کہنا درست نہیں ہے۔

اب جب حاملہ عورت میں ضرورت طلاق موجود ہے اور سنت طریقے کے مطابق طلاق دینا بظاہر اس کے حق میں متصور نہیں ہم (حیض نہ آنے کی وجہ ہے) تو کوئی ایسی راہ یا مثال تلاش کریں گے جس کو اختیار کر کے اس کے طلاق کوعلی وجہ السنة بنائیں، ہم نے دیکھا کہ آئے اور صغیرہ کو بھی چیش نہیں آتا اور 'مہید' ان کے حق میں نصول عدت اور تجد و طہر کی نیابت کر رہا ہے، اس۔ کر صحیح سالم خفس کو ایک مہینے میں عور توں کی تبحی رغبت پیدا ہو، ہی جاتی ہے۔ لہذا جب مایوں انحیض عور توں کے حق میں مہینہ چیش اور آز وطہر کے قائم مقام ہوسکتا ہے تو اس عورت کے حق میں بھی نیابت کرے گا، کیوں کے حمل کے ہوتے ہوئے وہ بھی چیش اور تجدد طہر اور مایوں ہی تبحی جاتی ہے، اور چوں کہ المحکم یدار علی دلیلھاکا ضابطہ موجود ہے، اس لیے اس مہینہ کو حاملہ کے حق میں تبر طہر اور فضول عدت کے قائم مقام مان کرتین مہینوں میں تبن طلاق دینا سنت کو اپنانا اور اختیار کرنا کہا جائے گا۔

بعلاف الممتدة النجامام محمد والتيلان عاملة عورت كوممتدة الطهر پرقياس كياتها، يهال سے ان كے اى قياس كى تر ديدكى جارئى ہے، فرماتے ہيں كہ حاملہ كوممتدة الطهر پرقياس كرنا درست نہيں ہے، كيوں كه ممتدة الطهر كے تق ميں حاجت كى دليل صرف طهر ہے، اور اس سے ہر لحظ اور ہر لمحة تجدد طهركى توقع رہتى ہے، كہ نہ جانے كب اسے يض آنے لگے اور پھر وہ پاك ہوجائے، اس كے برخلاف حاملہ عورت ہے كہ وضع حمل سے پہلے تو اس كويض آئى نہيں سكتا، اور بالفرض اگر كوكى خون آتا بھى ہے تو اسے چض كاخون نہيں كہيں گے، اس ليے وہ ايك متعينه مدت (وضع حمل) تك حيض اور تجدد طهر سے محروم رہے گى جب كه ضرورت كى بھى وقت پيش آسكتى ہے، اس ليے اس كے تق ميں مهينه بى تجدد طهر كے قائم مقام ہوگا۔

وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، لِأَنَّ النَّهُيَ عَنُهُ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ وَهُو مَا ذَكُرْنَاهُ فَلَا يَنْعَدِمُ مَشْرُ وُعِيَّتُهُ، وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُّرَاجِعَهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ ((مُرْ اِبْنِكَ فَلْيُرَاجِعُهَا)) وَ قَدُ طَلَقَهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، وَ هَذَا يُفِيدُ الْوُقُوعَ وَالْحَثَّ عَلَى الرَّجْعَةِ، ثُمَّ الْاِسْتِحْبَابُ قُولُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ رَحِمَةُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَمَلًا بِحَقِيْقَةِ الْأَمْرِ وَ رَفْعًا لِلْمَعْصِيةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْمُكِنِ بِرَفْعِ الْمَسْوِي وَهُوَ الْعِدَةُ وَ دَفْعًا لِضَرَر تَطُويُلِ الْعِدَّةِ.

ترجمہ: ادراگر شوہرا پنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیتو وہ واقع ہوگی، اس لیے کہ حالت حیض میں طلاق دینے کی ممانعت ایک ایسے معنی کی وجہ سے ہے جواس کے علاوہ میں ہے۔ اور وہ معنی وہی ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں، لہذا طلاق کی مشروعیت معدوم اور شوہر کے لیے بیوی سے رجعت کر لینامتحب ہے،اس لیے کہ نبی کریم مُنَالِیَّا اِنے حضرت عمرٌ سے فر مایا تھا''اپنے بیٹے کو رجعت کرنے کا حکم دو، جب ابن عمر نے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق دی تھی، آپ مُنَالِیُّا کا بیار شادگرامی وقوع طلاق اور آمادگی رجعت دونوں کا فائدہ دے رہا ہے۔

پھراسخباب رجعت بعض مشائخ کا قول ہے، لیکن صحیح میہ ہے کہ امر کی حقیقت پڑمل کرتے ہوئے حسب استطاعت معصیت کے اثر یعنی عدت کے ضرر کوختم کرنے کی نیت سے کہ اثر یعنی عدت کے ضرر کوختم کرنے کی نیت سے بھی ایسا کرنا واجب ہے۔

#### اللغات:

﴿لا ينعدم﴾ ختم نہيں ہوگی۔ ﴿مشروعية﴾ جائز ہونا۔ ﴿يراجع﴾ رجوع کرے۔ ﴿مو﴾ تو عَلَم دے۔ ﴿معصية﴾ گناه،نافرمانی۔ ﴿تطويل ﴾ لمباكرنا۔

#### تخريج

اخرجه البخارى في كتاب الطلاق باب ١، خديث رقم: ٥٢٥١.

و ابوداؤد في كتاب الطلاق باب في طلاق السنة، حديث رقم: ٢١٧٩.

#### حالت حيض كي طلاق:

مسئلہ بیہ ہے کہ آگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی کوطلاق دیتا ہے، تو وہ طلاق واقع ہوجائے گی، ہر چند کہ اچھے لوگوں کے یہاں اسے اچھانہیں سمجھا جائے گا، مگر اس کے باوجود وقوع طلاق میں کسی بھی طرح کا کوئی شبہ یا شائبہ نہیں ہے، البتہ بہتر سیہے کہ شوہراس طلاق سے رجوع کرلے۔

صاحب ہدایہ وقوع طلاق کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درازی عدت کے خوف سے حالت حیض میں طلاق دینا ممنوع تو ہے، گراس ممانعت سے نفس طلاق یا وقوع طلاق پر کوئی آٹے نہیں آئے گی اور جس طرح طہر میں دی ہوئی طلاق واقع ہوتی ہے، اس طرح حیض میں دی ہوئی طلاق بھی واقع ہوگی۔

عالت حیض میں طلاق دینااس لیے ممنوع ہے کہ انسان جس حیض میں طلاق دے گا، ظاہر ہے عدت میں اس کا شارنہیں ہوگا اور اتمام عدت کے لیے مذکورہ حیض کے علاوہ مزید تین حیض گذارنے پڑیں گے۔ اس لیے عورت کوضرر سے بچانے کی خاطر فقہائے مرام نے حالت حیض میں طلاق دینے کو ناپسند کیا ہے، لیکن اس کے باوجود عدم وقوع کا کوئی قائل نہیں ہے۔

وقوع طلاق کی دوسری دلیل بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب نے حضرت ابن عمر کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب انھوں نے اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دیدی تو ان کے والد حضرت عمر وہا تھنے نے نبی کریم منگا تیج کم سے اس بابت دریافت کیا، آپ منگا تیج کم نے فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہو کہ رجعت کرلے۔حضرات محدثین وفقہاء نے نبی کریم منگا تیج کم کے فرمان بالاسے دو باتیں اخذ کیس (۱) حالت

## ر آن الهداية جلد الكاملات كالمستركة الكاملات كايان ك

حیض میں دی جانے والی طلاق کا وقوع ،اس لیے کہ اگر طلاق واقع نہ ہوتی تو رجعت کا حکم نہ دیا جاتا (۲)رجعت کی ترغیب۔

صدیث ندکور میں فلیر اجعها کے اندر جوامر کا صیغہ استعال کیا گیا ہے حضرات مشاکخ نے اس کے دومفہوم بیان کیے ہیں (۱) بعض مشاکخ (جن میں امام شافعی اور امام احمد وغیرہ بھی ہیں) نے اس امر کو استحباب پرمحمول کر کے رجعت کو مستحب قرار دیا ہے اور صاحب عنامیہ کی صراحت کے مطابق استحباب کی علت میر بیان کی ہے کہ رجعت انسان اکا اپنا ذاتی حق ہے اور ذاتی معاملات میں نہ تو دوسروں کی زور زبرد تی چلتی ہے اور نہ بی انسان پرکوئی چیز واجب اور لازم کی جاسمتی ہے، اور چوں کہ امر کا اونی درجہ استحباب ہے، اس کے استحباب مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔

والأصح النع صاحب ہدایفر ماتے ہیں اصح یہ ہے کہ استخباب کے مقابلے میں فلیر اجعها کواس حقیقت پرمحمول کریں اور کیند وجوہ اس سے واجب مراد لیں۔(۱) امر کا کامل مفہوم ومصداق وجوب ہے(۲) حالت حیض میں طلاق دینا غیر ستحسن ہے، اب اگر ہم رجعت کو واجب قرار دیدیں گے تو شو ہراپنے قول سے رجوع کر لے گا اور طلاق کے اثر یعنی عدت سے عورت کو بچالے گا اور درازی عدت ہی کی وجہ سے ذکورہ طلاق میں خرابی آئی تھی، لہٰذا جب عدت ہی ختم ہوجائے گی، تو کیا خاک وہ دراز ہوگی۔

قَالَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَقَهَا وَ إِنْ شَاءً أَمْسَكُهَا، قَالَ وَ هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ، وَ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا فِي الطُّهُرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ الْأُولِيٰ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْحِيُّ رَمَ الْأَعْلِيهِ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْأَعْلِي الْمُرَاجَعِيْ الْأَصْلِ قَوْلُهُمَا، وَ وَجُهُ الْمَذُكُورِ فِي الْأَصْلِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ السُّنَّةَ أَنْ السُّنَّةَ أَنْ يَطُولُ اللَّهُ وَكُو الْاَحْدِ أَنَّ اللَّانِيةِ وَ لَا تُتَجَزَّأُ أَفَتَتَكَامَلُ، وَجُهُ الْمُرَاجَعَةِ وَالْفَاصِلُ هُنَا بَعْضُ الْحَيْضَةِ فَتَكُمُلُ بِالثَّانِيَةِ وَ لَا تُتَجَزَّأُ أَفَتَتَكَامَلُ، وَجُهُ الْمُرَاجَعَةِ فَصَارَ كَأَنَّةً لَمْ يُطَلِّقُهَا فِي الْحَيْضِ فَيُسَنَّ تَطُلِيْقُهَا فِي الطَّهْرِ الْمُولِ الْاَحْدِ أَنَّ أَثْرَ الطَّلَاقِ قَدِ انْعَدَمَ بِالْمُرَاجَعَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقُهَا فِي الْحَيْضِ فَيُسَنَّ تَطُلِيْقُهَا فِي الطَّهْرِ اللَّهُ وَالْمَالِ قَلْ اللَّهُ اللْفُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمه: فرماتے بین کہ پھر جب بیوی حیف سے پاک ہوکر دوبارہ حائضہ ہوجائے اوراس کے بعد پھر پاک ہوجائے، اب اگر شوہر چا ہے تو اسے طلاق دید ہے اوراگراس کا دل کہ تو اسے روک لے۔ صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ امام محمد والیٹیلا نے مبسوط میں ایسا ہی بیان کیا ہے، امام طحاوی والیٹیلا کا بیان ہیں ہے کہ شوہر بیوی کو اس طہر میں طلاق دے جو پہلے حیض سے مصل ہے۔ امام ابوالحن کرخی والیٹیلا فرماتے ہیں کہ امام طحاوی والیٹیلا کا بیان کردہ قول حضرت امام ابوحنیفہ والیٹیلا کا قول ہے، اور جومبسوط میں فہ کور ہے وہ حضرات صاحبین و التیلا کا قول ہے۔

مبسوط میں بیان کردہ قول کی دلیل یہ ہے کہ ہر دوطلاق کے مابین ایک حیض کا فاصلہ رکھنا سنت ہے۔اوریہاں پچھ ہی حیض فاصل بن رہا ہے،اس لیے دوسرے حیض کے ساتھ اس کی تکمیل کی جائے گی اور حیض متجزی نہیں ہوتا،اس لیے اسے مکمل ہی کیا جائے گا۔

قول آخر کی دلیل میرے کہ رجعت کر لینے سے طلاق کا اثر ختم ہوگیا اور یوں ہوگیا کہ گویا شوہر نے حیض میں طلاق ہی نہیں

ر آن البداية جدى . ١٥٥٠ كروس ١٠٠٠ كروس ١٥٥٠ ادكام طلاق كايان ك

دی، الہذا اس حیض سے ملے ہوئے طہر میں بیوی کوطلاق دینا مسنون ہوگا۔

#### اللّغات:

﴿ طهرت ﴾ پاک ہوگئ۔ ﴿ حاضت ﴾ حیض آگیا۔ ﴿ امسك ﴾ روک لے، تشہرا لے۔ ﴿ يبلى ﴾ ساتھ ملے گا۔ ﴿ يفصل ﴾ فاصلد دے۔ ﴿ حیضة ﴾ ایک بارچش آنا۔ ﴿ فاصل ﴾ وقفہ۔ ﴿ لا تتجز ا ﴾ تجز ی نہیں ہوتا، کلڑے کلڑے نہیں ہوتا۔ ﴿ لیسن ﴾ مسنون ہوگا۔

#### حالت حيض كي طلاق:

۔ مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہا گر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی کوطلاق دینے کے بعداس سے رجوع کر لے تو اب دوبارہ طلاق دینے یا نہ دینے کامسنون وقت کون ساہوگا؟ اس سلسلے میں دوقول ہیں۔

(۱) پہلاقول جومبسوط کی طرف منسوب کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اب شوہر کو دوطہر تک انتظار کرنا پڑے گا یعنی وہ جین جس میں رجعت کی ہاں کے بعد جوطہر آئے اس میں شوہر کو اختیار رجعت کی ہاں کے بعد جوطہر آئے اس میں شوہر کو اختیار ہوگا کہ مسنون طریقے کے مطابق اگر وہ چاہے تو بیوی کو طلاق دیدے اور اگر اس کا دل آمادہ ہوتو اسے رکھ لے۔قرآن کریم نے فامساك بالمعروف أو تسریح بالإحسان سے اس طرح اشارہ کیا ہے۔

(۲) دوسرا قول جے امام طحاوی نے ذکر کیاوہ یہ ہے کہ رجعت کیے ہوئے چیف کے معاً بعد جوطبر آئے گا اس میں شوہر کوطلاق دینے یار کھنے کا حق مل جائے گا (مسنون طریقے پر) اور آئندہ طہر تک کھہرنے یا اسی میں اقدام کرنے کومسنون سمجھنے کی حاجت نہیں ہے۔

صاحب بنایہ اور علامہ ابن الہمام نے حضرات فقہائے احناف کے اختلافِ اقوال کی وجہ احادیث کے مضامین کا اختلاف قرار دیا ہے، چنانچ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی حدیث کا مضمون "فلیو اجعها ثم لیمسکھا حتی تطهو ثم تحیض ثم تطهو" قول مبوط کا متدل اور مؤید ہے۔

اس کے برخلاف مسلم، ترفدی اور طحاوی میں بیان کردہ حدیث کا مضمون "فلیو اجعها ٹم لیطلقها طاهوا أو حاملا، و فی روایة ثم لیطلقها إذا طهرت" امام طحاوی کے بیان کردہ قول کا متدل اور مؤید ہے۔ احادیث کے مضامین اور فقہاء کرام کے بیانات کے اختلاف کی وجہ سے صاحب ہدایہ نے دونوں قولوں کی عقلی دلیل بیان کرنے پراکتفاء کیا ہے اور احادیث سے کوئی تعرض نہیں کیا، البت امام ابوالحن کرخی والتی ہیں ذکر کردہ قول کو حضرت امام ابوحنیفہ والتی کی اور مبسوط میں ذکر کردہ قول کو حضرت امام ابوحنیفہ والتی کی کا ورمبسوط میں ذکر کردہ قول کو حضرات صاحبین کی تو بیا کہ دونوں میں قطبی و سینے کی کوشش کی ہے۔

بہرصورت مبسوط میں بیان کردہ قول کی توجیہ یہ ہے کہ ہر دوطلاق کے مابین ایک کامل حیض کا فاصلہ رکھنا مسنون ہے اور صورت مسئلہ میں کامل حیض کا فاصلہ اسی وقت ہوگا جب طلاق اور رجعت کے بعد مزید ایک اور حیض گذر جائے ، کیوں کہ جس حیض میں طلاق دے کر رجعت کی گئی ہے، ظاہر ہے وہ کامل حیض نہیں ، بلکہ ناقص ہے، اور حیض میں تجزی بھی نہیں ہوسکتی کہ جتنے اوقات اس

## ر آن الهداية جلد على المستخدم ١٠٩ المستخدم الكام طلاق كابيان على

حیض کے طلاق ورجعت میں صرف ہوئے ہیں، دوسرے حیض ہے اتنے اس میں جوڑ لیے جائیں، اس لیے مسنون طریقہ اختیار کرنے کے لیے اگلا پوراجیض گذر ناضروری ہے۔

امام طحاوی و النظید کے فرمان کی دلیل ہے ہے کہ پہلے حیض میں طلاق دیئے کے بعد جب شوہر نے رجعت کر لی تو طلاق کا اثر ہی ختم ہو گیا اور وہ حیض طلاق وغیرہ سے بالکل خالی ہو گیا، اس لیے مسنون طریقہ اختیار کرنے کے لیے اسی حیض کا گذرنا کافی ہوگا اور اس کے بعد آنے والے طہر میں جو کچھ شوہر کرے گاوہ مسنون وقت ہی میں واقع ہوگا۔

وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَ قَدْ دَحَلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلْسُنَّةِ وَ لَا نِيَّةَ لَهُ، فَهِيَ طَالِقٌ عِنْدَ كُلِّ طُهُو تَطْلِيْقَةً، لِأَنَّ الْلاَمَ فِيْهِ لِلْوَقْتِ، وَ وَقْتُ السُّنَّةِ طُهْرٌ لَا جِمَاعٌ فِيْهِ، وَ إِنْ نَوَى أَنْ تَقَعَ الثَّلاثُ السَّاعَة أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةً فَهُو عَلَى مَا نَوَى سَوَاءٌ كَانَتُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطَّهُو، وَ قَالَ زُفَرُ وَعَنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةً فَهُو عَلَى مَا نَوَى سَوَاءٌ كَانَتُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطَّهُو، وَقَالَ زُفَرُ وَعَنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةً فَهُو عَلَى مَا نَوَى سَوَاءٌ كَانَتُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطَّهُو، وَقَالَ زُفَرُ وَقَالَ زُفَرُ وَعَلَى مَا نَوَى سَوَاءٌ كَانَتُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطَّهُو، وَقَالَ زُفَرُ وَقَالَ زُفَرُ عَنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْدٍ وَاحِدَةً فَهُو عَلَى مَا نَوَى سَوَاءٌ كَانَتُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطَّهُو، وَقَالَ زُفَرُ وَقُوعًا مِنْ حَيْثُ وَلَهُ وَقَالَ ذَوْلَ السَّنَةِ، لَا يَتَعْ فَلَهُ يَلَا اللهُ تَقِي وَلَيْهُ اللهُ مُعْلَقُ كَلاهِ وَ يَنْتَظِمُهُ عِنْدَ نِيَّةٍ .

ترجمل : اورجس شخص نے اپنی حاکصہ اور مدخول بہا ہوی ہے انت طالق للسنة کہا اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی ، تو وہ ہوی ہرطہر کے وقت ایک طلاق سے مطلقہ ہوجائے گی ، اس لیے کہ للسنة کا لام وقت کے لیے ہے۔ اور مسنون وقت وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو۔

اوراگریہ نیت کی کہ فی الحال تین واقع ہوجائیں، یا ہر ماہ کے شروع میں ایک طلاق واقع ہوتو تھم اس کی نیت ہے مطابق ہوگا، خواہ وہ وقت حالت حیض میں ہو یا حالت طہر میں۔امام زفر ویشھیڈ فر ماتے ہیں کہ جمع (تین) کی نیت کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ وہ بدعت ہے اور بدعت سنت کی ضد ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ شوہر کے کلام میں نیت جمع کا احمال ہے، کیوں کہ بیشکل من حیث الوقوع سی ہوگی نہ کہ من حیث الا یقاع، اس لیے شوہر کامطلق کلام تو اسے شامل نہیں ہوگا،البتہ بوقت نیت اسے شامل ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ وَوَاتِ الْحِيضِ ﴾ حِضْ واليال ﴿ وَأَسَ ﴾ سر، مراد ابتداء ﴿ نوى ﴾ نيت كى ﴿ وسواء ﴾ برابر ہے۔ ﴿ ضدّ ﴾ الت ﴿ وقوعًا ﴾ واقع بونے كے اعتبار ہے۔ ﴿ لم يتناول ﴾ شامل نہيں بوا۔ ﴿ ينتظم ﴾ شامل بوگا، شمل بوگا۔

### ذوات الحيض كو"انت طائق ثلاثًا للسنة"كن كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ایک ہوی ہے جو ذوات الحیض میں سے ہے اور جس کے ساتھ دخول کر چکا ہے، یوں کہا أنت طالق للسنة تحقی سنت کے مطابق تین طلاق ہے، تو اس کے اس جملے پرکوئی بھی تھم لگانے سے پیشتر بیدد یکھا جائے گا

### ر آن الهداية جلد على المحالية المعاملات كالمعالى المعاملات كاليان

کہ شوہر نے کوئی نیت کی ہے، یانہیں؟ اگر شوہر کی کوئی نیت نہیں ہے اور اس نے مطلقاً وہ الفاظ کہے، تو اس صورت میں ہر طہر کے وقت بیوی پر ایک طلاق پڑجائے گی اور اگر رجعت نہیں یائی گئی تو تین طہر کے بعدوہ مطلقہ مغلظہ ہوجائے گی۔

اس حکم کی دلیل میرے کہ شوہر کے قول للسنة میں جولام ہے وہ وقت کے لیے متعین ہے اور سنت کامسنون وقت وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو، لہذا ہر طہر کے وقت بیوی پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

مسئلے کی دوسری شکل یہ ہے کہ اگر یہ جملے کہتے وقت شوہر نے کوئی نیت کی تھی تو فیصلے کا دارومدار اس کی نیت پر ہوگا خواہ وہ کی بارگ تین طلاق واقع کرنے کی نیت کرے یا ہر ماہ کے شروع میں یا جیسی بھی نیت ہو، بہر حال اب فیصلہ اس کی نیت اور مشیت کے مطابق ہوگا اور جیسی نیت ہوگی و یسا ہی تھم ہوگا خواہ وہ وقت جس میں شوہر نے یکبارگی تین طلاق کی نیت کی ہو وہ حیض کا ہو یا طہر کا، اس طرح ہر ماہ کا ابتدائی حصہ خواہ حیض کا ہو یا طہر کا، بہر صورت اس کی نیت کے مطابق ہی وقوع طلاق کا تھم ہوگا۔

حضرت امام زفر رطینی فرماتے ہیں کہ تھیک ہے فیصلہ شوہر کی نیت کے مطابق ہوگا، مگر میرے یہاں شوہر کو یک بارگی تین طلاق کی نیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک ساتھ تین طلاق دینا بدعت ہے اور بدعت سنت کی ضد اور اپوژٹ ہے اور ضابط بیہ ہے کہ الشمی لایت حمل ضدہ، اس لیے للسنة والے جملے سے تین طلاق کی نیت کرنا درست اور سیح نہیں ہے۔

ولنا النج یہاں سے احناف کی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کو سجھنے سے پہلے بطور تمہید یہ یادر کھے کہ سنت کی دوسمیں ہیں (۱) سنت کاملہ (۲) سنت قاصرہ، سنت کاملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق جو وقوع اور ایقاع (ہونے اور کرنے) دونوں اعتبار سے مسنون طریقے پر ہو، مثلاً تین الگ الگ طہر میں تین طلاق دینا۔ اور سنت قاصرہ کا مطلب یہ ہے کہ جوصرف وقوع کے اعتبار سے علی وجدالنة ہولینی ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دینا، اور یہ دونوں کی دونوں ثابت اور مروی ہیں، چنانچہ الگ الگ تین طہر میں تین طلاق دینا بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاق و السلام کا ارشاد گرامی ہے ''من طلق امر أنه دینا جو بالنہ کے اور بیک وقت تین طلاق دینا بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاق دی تو بیوی تین طلاق کے بعد اس سے الفا بانت منه بغلاث و الباقی رُدً علیہ'' یعنی جس شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاق دی تو بیوی تین طلاق کے بعد اس سے بائد ہوجائے گی اور باقی شوہر پر ماردی جا کیں گی۔

دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لفظ مختلف معانی کا اختال رکھتے ہیں اور بوقت ضرورت اور حسب حاجت معانی میں سے کوئی بھی معنی مرادلیا جاسکتا ہے، اب دلیل کا حاصل یہ ہے کہ شوہر نے جب انت طائق للسنة کہا تو اس میں جس طرح یہ اختال ہے کہ اس سے سنت کا ملہ مراد لی جائے ، اس طرح یہ اختال بھی ہے کہ اس سے سنت قاصرہ مراد لی جائے اور یہ بات اپنی جگہ مسلم اور طے شدہ ہے کہ مختلف محتملات میں سے کسی ایک کو خاص اور متعین کرنے کے لیے کسی وضاحت اور صراحت کی ضرورت ہوتی ہے اور صورت مسئلہ میں نیت سے بڑھ کر کوئی اور وضاحت نہیں ہو گئی ، اس لیے اگر شوہر نے نیت نہیں کی تھی ، تب تو للسنة کا اعلیٰ درجہ یعنی صورت مسئلہ میں نیت سے بڑھ کر کوئی اور وضاحت نہیں ہو گئی ، جب اس نے جمع اور ثلاث کی نیت کر لی ، تو اب اس کی نیت ہی کے ایقاع اور وقوع دونوں علی وجہ المسنون مراد لیے جائیں گے ، لیکن جب اس نے جمع اور ثلاث کی نیت کر لی ، تو اب اس کی نیت ہی کے مطابق فیصلہ ہوگا اور سنت سے سنت قاصرہ لیعنی سنت من حیث الوقوع مرادلیا جائے گا۔ اس لیے کہ شوہر کا کلام اس سنت کا بھی محتمل سے اور نیت نے اسے متعین کر دیا۔

وَ إِنْ كَانَتُ اِيسَةً أَوْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ وَقَعَتِ السَّاعَةَ وَاحِدَةٌ وَ بَعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى وَ بَعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى، لِأَنَّ الشَّهُرَ فِي حَقِّهَا دَلِيلُ الْحَاجَةِ كَالطَّهُرِ فِي حَقِّ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ إِنْ نَوَى أَنْ يَقَعَ النَّلَاثُ وَ قَعْنَ الشَّهُرَ فِي حَقِّهَا دَلِيلُ الْحَاجَةِ كَالطَّهُرِ فِي حَقِّ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ إِنْ نَوَى أَنْ يَقَعَ النَّلَاثُ وَ قَعْنَ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِزُفَرَ لِمَا قُلْنَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِلشَّنَّةِ وَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى الثَّلَاثِ حَيْثَ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ حَيْثَ لَا تَصِحُ نِيَّةُ النَّلَاثِ عَيْدِ، لِلْأَنَّ نِيَّةَ الثَّلَاثِ إِنَّمَا صَحَّتُ فِيْهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ اللَّامَ فِيْهِ لِلْوَقْتِ فَيُفِيدُ تَعْمِيمَ الْوَقْتِ، وَ مِنْ طَلْ تَعْمِيمُ الْوَقْتِ فَلَاتَ عَيْمِيمُ الْوَقْتِ فَيْهِ لِلْوَقْتِ فَيُعْمِيمُ الْوَقْتِ، وَ مِنْ ضَرُورَتِهِ تَعْمِيمُ الْوَاقِعِ فِيْهِ، فَإِذَا نَوَى الْجَمْعَ بَطَلَ تَعْمِيمُ الْوَقْتِ فَلَا تَصِحُ نِيَّةُ الثَّلَاثِ .

تر جملے: ادر اگر بیوی آئے یا مہینے والی عورتوں میں سے (صغیرہ) ہو، تو فی الفور ایک طلاق واقع ہوگی، ایک ماہ بعد دوسری اور دوسرے ماہ بعد تیسری واقع ہوگی، اس لیے کہ مہینہ اس کے حق میں حاجت کی دلیل ہے، جبیبا کہ چیض والی عورتوں کے حق میں طہر (حاجت کی دلیل ہے) اس دلیل کے مطابق جے ہم بیان کر چکے۔

اوراگرشو ہرنے وقوع ثلاث کی نیت کی تو ہمارے نزدیک واقع ہوجا کیں گی۔ امام زفر روائٹیل کا اختلاف ہے۔ اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ برخلاف اس صورت کے جب شوہر نے انت طالق للسنة کہا اور ثلاث کی صراحت نہیں کی، چنانچہاں میں جمع کی نیت کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس جملے میں ثلاث کی نیت اس حیثیت سے درست ہے کہ اس میں لام وقت کے میں جمع کی نیت کرنا دوقت کا فائدہ دے گا، اور تعیم وقت کی ضرورت میں سے اس وقت میں واقع کی تعیم بھی ہے۔ لہذا جب شوہر نے جمع کی نیت کر لی تو تعیم وقت باطل ہوگیا، اس لیے ثلاث کی نیت درست نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ایسة ﴾ حیض آنے سے مایوس ہو چکی عورت۔ ﴿الساعة ﴾ اس گھڑی، اس وقت۔ ﴿أخوىٰ ﴾ دوسری۔ ﴿أقواء ﴾ واحد قدء؛ حیض۔ ﴿وقعن ﴾ واقع ہوجا کیس گی۔ ﴿لم ینصّ ﴾ الفاظ میں ذکرنہیں کیا۔

ذوات الأشهرك ليه فدكوره بالاجمله كمنه كاحكم:

مسئلے کی نوعیت تو وہی ہے جواس سے قبل بیان کی گئی، البتہ وہاں بیوی ذوات الحیض میں سے تھی اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے آئمہ یاصغیرہ بیوی کو خاطب کر کے أنت طالق للسّنة ثلاثا کہا اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی، تو اس صورت میں یک طلاق تو فر از پڑجائے گی، اور اس کے بعد ہر ماہ ایک ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ ان عورتوں کے حق میں مہینہ ہی حاجت کی دلیل اور علامت ہے، الہذا جس طرح ذوات الحیض میں (نیت نہ ہونے کی صورت میں) ہر طہر میں ایک طلاق پڑے گی اسی طرح ان پر ہر مہینے ایک طلاق واقع ہوگی۔

اورا گرشوہرنے بینیت کی تھی کہ ایک ساتھ تین طلاق واقع ہوجا ئیں تو ہمارے یہاں اس کی نیت کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا اور ایک ساتھ تین طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی، جیسا کہ ذوات الحیض میں تفصیل گذر چکی ہے۔ البتہ امام زفر والٹیمیڈ حسب سابق یہاں بھی اڑے ہوئے ہیں اور نیت جمع کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں۔ ر ان البداية جلد الكام طلاق كايان كالم الله المعاملات كايان كالم

بخلاف ما إذا قال النع يہاں ہے يہ بتانا مقصود ہے کہ اگر شوہر نے أنت طالق للسنة ہی کہا اور ثلاثا کی وضاحت یا صراحت نہیں کی تو اس صورت میں جمع یعنی تین کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ تین کی نیت کرنا اس وقت درست ہوتا جب للسنة کے لام کو وقت کے لیے مانا جا تا اور چول کہ طلاق سنت کا وقت متعدد ہے، اس لیے لام تیم وقت کا فائدہ دے گا اور تعیم وقت ظرف کی حثیت رکھتا ہے، اس لیے جو بچھاس وقت میں وقوع پذیر ہوگا، اس کی حثیت مظروف کی ہوگی۔ اور ضابط ہے ہے کہ ظرف کے حکر ارسے مظروف کی ہوگی۔ اور ضابط ہے ہے کہ ظرف کے حکر ارسے مظروف میں بھی حکر اربوتا ہے، اب جب شوہر تین طلاق کو جمع کرنے کی نیت کرے گا تو وقت اور تعیم جو مستفاد ہوئی تھی باطل ہوجائے گی اور تعیم کے بیائے تخصیص اور تحدید کا مرحلہ سامنے ہوگا جو درست نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صورت مسلمیں جمع اور تین کی نیت کرنا بھی درست نہیں ہے۔





صاحب کتاب نے اس سے پہلے فعل اور اس کے متعلقات یعنی طلاق اور اس کی اقسام ولواز مات کو بیان کیا ہے، اب یہاں سے فاعل یعنی ان لوگوں کا بیان ہے جن کی طلاق واقع ہوتی ہے اور جن کی نہیں ہوتی۔

وَ يَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا، وَ لَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ، لِقَوْلِهِ الْتَلْمُشُونِ وَلَمَجْنُونِ)، وَ لِأَنَّ الْاَهْلِيَّةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ وَهُمَا عَدِيْمُ الْعَقْلِ، وَ النَّائِمُ ((كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ الصَّبِيِ وَالْمَجْنُونِ))، وَ لِأَنَّ الْاَهْلِيَّةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ وَهُمَا عَدِيْمُ الْعَقْلِ، وَ النَّائِمُ عَدِيْمُ الْإِخْتِيَارِ وَ عَلَاقُ الْمُكُرَهِ وَاقِعٌ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَاللَّا اللَّهُ مِي يَقُولُ إِنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُجَامِعُ الْإِخْتِيَارَ وَ عَلَاقُ الْمُكُرَهِ وَاقِعٌ، خِلَافِ الْمَسَافِعِيِّ رَحَاللَّا اللَّهُ الْمُعَلِّقِ بَعْدُولُ إِنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُجَامِعُ الْإِخْتِيَارَ وَ لِللَّا اللَّهُ قَصَدَ إِيْقَاعَ الطَّلَاقِ بِهِ يُعْتَبُرُ التَّصَرُّفُ الشَّرِيْنَ وَ لَكَ النَّقَاعَ الطَّلَاقِ بِهِ يُعْتَبَرُ التَّصَرُّفُ الشَّرِيْنَ عَلَى اللَّا اللَّهُ عَلَى عَلْ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَالِقِ، وَ لَمَا أَنَّهُ عَرَفَ الشَّرَيْنِ الْعَالِقِ، وَ لَمَا أَنْهُ عَرَفَ الشَّرَيْنِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِقِينَ اللَّهُ عَلَى السَّلَاقِ مِنْ اللَّالَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْنُ وَالْمُعَالِقِ ، وَ هَلَا اللَّهُ عَرَفَ الشَّرِيْنِ وَالْمُ عَلَى اللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْمُ وَالْمَائِعِ ، وَ هَذَا آيَةُ الْقَصْدِ وَالْإِخْتِيَارِ ، إِلَّا أَنَّهُ عَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِهِ وَ ذَٰلِكَ غَيْرُ مُخِلِّ بِهِ كَالْهَاوِلِ .

ترجمہ: ہرشوہری (دی ہوئی) طلاق واقع ہوتی ہے بشرطیکہ وہ عاقل بالغ ہو، اور بچے، پاگل اور سوئے ہوئے شخص کی طلاق نہیں واقع ہوتی۔اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے بچے اور پاگل کے علاوہ ہرا یک کی طلاق جائز ہے۔اور اس لیے بھی کہ اہلیت کا دارومدار عقل ممینز پر ہے، جب کہ یہ دونوں معدوم انعقل ہیں اور سویا ہواشخص مفقو دالاختیار ہے۔

اور مکرہ کی طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے، امام شافعی رکھٹیلئہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اکراہ اختیار کے ساتھ جع نہیں ہوسکتا اور اختیار ہی سے نصرف شرعی معتبر ہوتا ہے۔ برخلاف ہازل کے،اس لیے کہ تکلم فی الطلاق میں وہ مختار ہوتا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مکرہ نے بحالت اہلیت اپی منکوحہ پر طلاق واقع کرنے کا ارادہ کیاہے، اس لیے اس کی دفع ضرورت کے پیش نظر طائع پر قیاس کرتے ہوئے اس کا می قصد حکم سے خالی نہیں ہوگا۔اور میحکم اس لیے ہے کہ اس نے دو برائیوں کی شناخت کر کے ان میں آسان کو اختیار کیا ہے اور یہی قصد اور اختیار کی علامت ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے ناخوش ہے، کیکن میہ چیز وقوع طلاق میں مخل نہیں ہے جیسے ہازل (میں مخل نہیں ہے)۔

#### اللغاث

﴿ صبى ﴾ بچد ﴿ مجنون ﴾ پاگل۔ ﴿ نائم ﴾ سویا ہوا۔ ﴿ ممیّز ﴾ تمیز کرنے والا، جدا کرنے والا۔ ﴿عدیم ﴾ جس کے پاس نہو، کی چیز سے خالی، واجد کی ضد۔ ﴿ محره ﴾ مجور۔ ﴿ اِکواه ﴾ مجبور کرنا۔ ﴿ هاذِل ﴾ نداق کرنے والا۔ ﴿لا يعریٰ ﴾ نہیں خالی ہوتا۔ ﴿ أهون ﴾ کم تر، زیادہ ہلکا۔ ﴿ آیة ﴾ نثانی۔ ﴿غیر راض ﴾ ناخوش۔

#### تخريج

🛈 اخرجه البيهقي في السنن الكبري باب لا يجوز طلاق الصبّي، حديث ١٥٠٥٥ بمعناهُ.

#### طلاق دينے والے كى الميت:

عبارت میں کئی مسئے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلے مسئے کا حاصل یہ ہے کہ وقوع طلاق کے لیے شوہر کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے آگر عاقل بالغ شوہر طلاق دیتا ہے، تو کسی شک وشبہ کے بغیراس کی طلاق واقع ہوجائے گی، لیکن اگر کوئی بچہ یا پاگل یا سویا ہواشخص طلاق دیتا ہے تو اس میں ہے کسی کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ہر شوہر کی طرف ہے دی جانے والی طلاق کو جائز قرار دے کر بچے اور پاگل کی طلاق کا استثناء کیا ہے اور یوں فرمایا ہے کہ ان کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اس مسئلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ طلاق ایک شرقی تصرف ہے اور تصرف کے لیے اہلیت ضروری ہے اور اہلیت کے لیے عقل و خرد ضروری ہے، جب کہ صورت حال میہ ہے کہ بچہ بالکل ہی تاہجھ ہوتا ہے اور مجنون عقل وخرد نیج کر کھا جاتا ہے، اور سویا ہواشخص اگر جھٹل رکھتا ہے، گر بحالت نوم اس کی عقل بھی سوجاتی ہے اور وہ تمییز واختیار سے عاری ہوجاتا ہے، اس لیے یہ بھی بچے اور مجنون کی صف میں آگھڑ اہوتا ہے اور چوں کہ بچے اور مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی ، لہٰذا اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔

و طلاق مکرہ المنے یہاں سے یہ بتارہے ہیں کہ کرہ (یعنی وہ خض جے کوئی زور آورانسان اپنی منکوحہ کو طلاق دینے پرمجبور کرے اور نہ دینے کی صورت میں جان سے مار دینے کی دھمکی دے) کی دی ہوئی طلاق کے وقوع اور عدم وقوع کے بارے میں حضرات ائمہ مختلف ہیں۔حضرات صحابہ میں سے ایک بڑی جماعت اور فقہائے احناف طلاق مکرہ کو واقع اور درست مانتے ہیں، جب کہ ائمہ ثلاثہ اور بعض صحابہ کرہ کی دی ہوئی طلاق کو نہ تو واقع مانتے ہیں اور نہ ہی صحیح کہتے ہیں۔

ائمہ ثلاثہ کی دلیل میہ ہے کہ طلاق دینا ایک شرعی تصرف ہے جس کے لیے اظہار رائے کی آزادی اور ادائیگی مانی الضمیر کا اختیار ضروری ہے، جب کہ مکرہ ہر طرح کے اختیار سے روک دیا جاتا ہے، اور چوں کہ اختیار ہی سے شرعی تصرف معتبر ہوتے ہیں، اس لیے غیرمختار شخص کا تصرف یعنی اس کی دی ہوئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور وہ واقع نہیں ہوگی۔

اس کے بالقابل اگرکوئی بنسی نداق میں اپنی بیوی کوطلاق دیدہ تو وہ واقع ہوجائے گی، اس لیے مصمحا کرنے والا جو پچھ بولتا ہے، اس میں وہ ما لک اور مختار ہوتا ہے۔ اور اختیار ہی پراعتبار تصرف کا مدار ہے، اس لیے ہازل کا تصرف بھی درست ہے۔ اور جب تصرف درست ہے تا س کی طلاق بھی درست اور واقع ہوگی۔

ولنا النع ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرات والا! وقوع طلاق کا دارو مدار اختیار پڑئیں ہے، بلکہ اختیار ہے پہلے اہلیت کا مرحلہ ہے، لہذا جو خض اہلیت کی وادی میں کام یاب ہوگائی کا تصرف معتبر ہوگا خواہ اسے اختیار ہویا نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صورت مسکلہ میں کرہ ایقاع طلاق کا اہل بھی ہے اور اس نے اس کا قصد بھی کیا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے دو چیزیں تھیں (۱) ہوی کو طلاق دے (۲) اپنی جان گنوائے اور اس نے یہ ختار اُھون المنسوین والے ضابطے کے تحت دونوں میں سے جوآسان چیز تھی (بیوی کی طلاق) اسے اختیار کرکے اپنی جان بچالی، الحاصل مکرہ ایقاع طلاق کا اہل ہے اور اس نے ایقاع کا ارادہ بھی کیا ہے اس کی ضرورت کو دور کرنے کے لیے اس کے قصد کو درست مانا جائے گا اور جس طرح دفع ضرورت کے پیش نظر مختار و راضی اور مطبع شخص کی طلاق کو واقع مانا جاتا ہے ہکذا اس کی طلاق کو بھی درست اور واقع مانا جائے گا۔

الا المنع فرماتے ہیں کہ مرہ کی طلاق کو جائز مانے میں زیادہ سے زیادہ یہی بات لازم آئے گی کہ وہ اپنے اس فیصلے پر راضی نہیں ہے اور بدرجۂ مجبوری کر رہا ہے، تو اس سے وقوع طلاق میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جس طرح ہازل یعنی نداق میں طلاق دینے والا بعد میں ندامت کے آنسو پو چھتا ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح مکرہ کی عدم رضا سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے ایقاع طلاق کے بدلے اپنی جان بچا کر اس سے بڑا فائدہ حاصل کرلیا ہے۔

وَ طَلَاقُ السَّكُرَانِ وَاقَعْ، وَاخْتِيَارُ الْكُرْخِيِّ وَالطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ رَحَالِّكُمْ يُهُ، لِآنَ وَطَلَاقُ السَّكُرَانِ وَاقَعْ، وَالشَّافِعِيِّ رَحَالِلْمُ الْكُوْرِيِّ وَاللَّوَاءِ، وَ لَنَا أَنَّهُ زَالَ بِسَبَبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ فَجُعِلَ صِحَّةَ الْقَصْدِ بِالْعَقْلِ وَهُو زَائِلُ الْعَقْلِ، فَصَارَ كَزَوَالِهِ بِالْبَنْجِ وَالدَّوَاءِ، وَ لَنَا أَنَّهُ زَالَ بِسَبَبٍ هُو مَعْصِيَةٌ فَجُعِلَ بَالْمُنَا وَاقَعْ عَلَاقُهُ، وَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ وَاقِعْ بَاقِيًّا حُكُمًا زَجْرًا لَهُ، حَتَّى لَوْ شَرِبَ فَصَدُع وَ زَالَ عَقْلُهُ نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ، وَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ وَاقِعْ بِالْإِشَارَةِ، لِلْاَنَّةِ مَا صَارَتُ مَعْهُوْدَةً فَأُقِيْمَتُ مَقَامَ الْعِبَارَةِ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ وَ سَتَأْتِيْكَ وُجُوْهُهُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ إِنْ شَارَةٍ، لِللهُ تَعَالَى.

ترجمہ: اور مدہوش کی طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے،امام کرخی راٹھیلا اورامام طحاوی راٹھیلا کا مختار مذہب بیہ ہے کہ واقع نہیں ہوتی اور یہ اور مدہوش کم کرد و عقل ہے،الہذا یہ بھنگ بہی امام شافعی کے دو تو لوں میں سے ایک ہے۔اس لیے کہ قصد کی صحت عقل پر موقوف ہے اور مدہوش کم کرد و عقل ہے،الہذا یہ بھنگ اور دواء سے عقل ختم ہونے کے مشابہ ہوگیا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اس کی عقل ایسے سبب سے زائل ہوئی ہے جومعصیت ہے، لہذا اس کی زجر وتو پیخ کے لیے حکماً عقل کو باقی مانا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس نے شراب پی لی پھر اس کے سرمیں درد ہو گیا اور در دسر کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہوگئ تو ہم بھی کہیں گے کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اور گونگے شخص کی طلاق اشارے ہے واقع ہوجاتی ہے۔اس لیے کہ اشارہ معہود ہوتا ہے،لہذا دفع حاجت کے پیش نظر اشارہ کوعبارت کے قائم مقام مان لیا گیا ہے۔اوران شاءاللّٰہ کتاب کے آخر میں اس کی توجیہات آپ کے سامنے آجا کیں گی۔

#### اللغاث:

﴿ سکران ﴾ مدہوش نشک ۔ ﴿ ہنج ﴾ بھنگ، ایک نشہ آور بوٹی۔ ﴿ صدع ﴾ سردردہوگیا۔ ﴿ زجر ﴾ سزادینا، برائی سے روکنا۔ ﴿ ذائل ﴾ جاتی ربی۔ ﴿ أخو س ﴾ گونگا۔

#### مد بهوش كى طلاق:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے شراب یا کوئی اور نشہ آور دوا پی کراپی عقل وخرد کو زائل کرلیا اور اتنا مت اور مدہوش ہوگیا کہ اس کے لیے اجھے برے میں امتیاز مشکل ہوگیا، اب ایسی صورت حال میں اگروہ اپنی بیوی کو طلاق دیتو اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں خود علائے احناف الگ الگ راہ پر چل رہے ہیں۔علائے کرام کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ سکران کی دی ہوئی طلاق واقع اور جائز ہے، ائمہ ثلاثہ کا بھی بہی قول ہے۔

اس کے برخلاف احناف کے دوبڑے امام، امام طحاوی راٹیٹھایڈ اور امام کرخی راٹیٹھایڈ کامختار اور پسندیدہ قول ہے ہے کہ سکران کی دی ہو کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہی امام شافعی راٹیٹھیڈ کا بھی ایک قول ہے۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ طلاق دینا قصد واراد ہے پر موقوف ہے اور صحت قصد کے لیے عقل ممیّز کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ شخص زائل انعقل ہے، لبندا جب اس کی عقل ہی ختم ہے تو اس سے صحت قصد تو در کنار قصد ہی متو قع نہیں ہے اور جب قصد متو قع نہیں ہوگا۔ اور جس طرح اگر بھنگ یا متو قع نہیں ہوگا۔ اور جس طرح اگر بھنگ یا متو تع نہیں ہوتا ، اس کا طلاق وینا نہ دینا برابر ہے، اس لیے اس کی دی ہوئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ، اس طرح اس شخص کی طلاق کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا ، اس طرح اس شخص کی طلاق کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور وہ واقع نہیں ہوگا۔

دیگرعلائے احناف کی دلیل بیہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کی عقل زائل ہوگئی ہے، مگر ایک ایسے سبب سے زائل ہوئی ہے جومعصیت اور گناہ ہے، اس لیے اس کی زجر وتو نیخ اور دوسروں کی عبرت کے لیے اس کی عقل کو حکماً باتی مانا جائے گا اور اس کی دی ہوئی طلاق کو جائز اور واقع مانا جائے گا۔

باں اگر کی شخص نے شراب پی اور اس قدر زیادہ پی کہ اس سے سرمیں درد ہوگیا اور درد اتنا شدید ہوا کہ اس کی عقل زائل ہوًی ، اب اگر اس صورت حال میں وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو ہم بھی اسے جائز اور واقع نہیں مانیں گے، کیوں کہ پیشخض زائل اعقل سے اور ایک ایسے سب سے اس کی عقل زائل ہوئی ہے جومعصیت نہیں ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گونگا اور زبان و بیان سے محروم مخص اپنی ہوی کو اشارہ سے طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق بھی واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ جس طرح گونگے کے دیگر افعال اشارے کنا ہے سے معبود و متعارف ہیں اور جن لوگوں سے اس کا سامنا اور سابقہ ہوتا ہے وہ اس کے اشارہ سے بچھ لیا جائے گا، کیوں کہ دیگر سابقہ ہوتا ہے وہ اس کے اشارہ سے بچھ لیا جائے گا، کیوں کہ دیگر تھرفات کی طلاق کو بھی اس کے اشارہ سے بھی ایک تصرف ہے اور اس کے دیگر اشارتی تھرفات کی جبتر ہیں، لہذا یہ بھی معتبر ہوگا اور پھرفقہ کا یہ ضابطہ بھی ہے کہ الإشارة تقام مقام العبارة فی حق الأخورس یعنی گونگے کے حق میں اشارہ ، بیان اور عبارت وضاحت اور صراحت کے قائم

مقام ہوتا ہے۔اس مسکلے کی مزید تفصیل آ رہی ہے۔اس لیے آپ بھی پچھانظار کا مزہ لیجیے۔

وَ طَلَاقُ الْأُمَةِ ثِنْتَانِ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبُدًا، وَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ ثَلَاثٌ جُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبُدًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَٰ الْكَلِّمُ الْكَلِّمُ الْكَلِّمُ الْكَلِّمُ الْكَلِّمُ الْكَلِّمُ الْكَلِّمُ الْكَلِمُ الْكَلِمُ الْكَلِمُ الْكَلِمُ الْكَلِمُ اللَّمِ الْكَلِمُ اللَّمِ الْكَلِمُ اللَّمِ الْكَلِمُ اللَّمِ اللَّمَ اللَهُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمُ اللْمُلْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الل

تر جمل: باندی کی طلاق دو ہیں، اس کا شوہر خواہ آزاد ہویا غلام ہو۔ اور آزاد عورت کی طلاق تین ہیں خواہ اس کا شوہر آزاد ہویا غلام۔ امام شافعی طلاق ہوں ہیں۔ کہ طلاق کی تعداد مردوں کی حالت سے معتبر ہوگی۔ اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے' طلاق مردوں کے ساتھ خاص ہواد تا دعدت عورتوں کے ساتھ۔ اور اس لیے بھی کہ مالکیت (مالک ہونا) صفتِ کرامت ہواور آدمیت ہی اس کی مقتضی ہوئی اور آدمیت کا مفہوم آزاد میں بدرجۂ اتم موجود ہے، لہذا اس کی مالکیت برھی ہوئی اور زیادہ ہوگی۔

ہماری دلیل رسول القد ظافیۃ کے اوراس لیے بھی کہ طلاق دو ہیں اوراس کی عدت دوجیض ہے۔ اوراس لیے بھی کہ محلیت کا حلال ہوناعورت کے حق میں ایک نعمت ہے جب کہ رقیت نعمتوں کونصف کر دینے میں مؤثر ہے، الآیہ کہ عقدے میں تجزی نہیں ہوتی، اس لیے دوعقدے (پوری دوطلاق) پورے ہوں گے۔ اور امام شافعی والٹیمیڈ کی روایت کردہ حدیث کی تاویل ہیہ ہے کہ طلاق کا واقع کرنام دوں کے ساتھ خاص ہے۔

#### اللغاث

﴿أَمَةَ ﴾ باندی۔ ﴿مستدعیة ﴾ تقاضا کرنے والی۔ ﴿أَكَمَل ﴾ زیادہ کمل ہے۔ ﴿رقّ ﴾ فلای۔ ﴿تنصیف ﴾ آدصا

#### تخريج

- اخرجہ البیهقی فی السنن الکبری باب ما جاء فی عدد طلاق العبد، حدیث: ١٤٩٤٠.
   و فی مصنف ابن ابی شیبہ حدیث رقم: ١٨٣٤٩.
  - 🗨 اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب في سنة الطلاق العبد، حديث: ٢١٨٩.

#### باندى كى طلاق:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کسی شخص کے نکاح میں کوئی باندی ہے تو شوہر کوصرف دو ہی طلاق کا اختیار ہوگا وہ آزاد ہو یا غلام، اور جب بھی وہ اس باندی کو دوطلاق دے گاتو باندی اس کے نکاح سے بالکلیة خارج ہوجائے گی۔ اور اگر آزاد عورت کسی کے نکاح میں ہو، تو اب شوہر تین طلاق کا مالک ہوگا اور جب تک تین کی تعداد پوری نہیں ہوگی، بیوی اس کے نکاح سے خارج نہیں ہوگی، خواہ شوہر بھی آزاد ہویا نہ ہو۔

ا سے آپ مخضراً بوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں عدد اور تعداد کے حوالے سے طلاق میں عورتوں کی حالت اور ان کی حیثیت کا اعتبار ہے، اگر عورت باندی ہے تو اس کا شوہر دوطلاق کا مالک ہے اور اگر عورت آزاد ہے تو اس کا شوہر تین طلاق کا مالک ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی راٹیٹیڈ کے یہاں طلاق کی تعداد کے سلسلے میں مردوں کی حالت اوران کی اپنی حیثیت کا اعتبار ہے، چنا نچدا گرشو ہر آزاد ہے تو تین طلاق کا مالک ہوگا اور اگر غلام ہے تو دو ہی پراسے اکتفاء کرنا پڑے گا خواہ اس کی بیوی آزاد ہو یا غلام۔

امام شافعی والتیمیند کی دلیل حدیث پاک کا میضمون ہے "الطلاق بالر جال و العدة بالنساء" اور وجراستدلال یوں ہے کہ نبی کریم شافعی والتیمیند کی استعمال کے چیزوں کا مرداورزن دوالگ الگ جنسوں سے نقابل فرمایا ہے اور بیہ بات طے ہے کہ عدت عورت کا حق ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے، نیز یہ بھی مسلم ہے کہ عدت میں عورتوں کی حالت اور ان کی حیثیت کا اعتبار ہے دمثا یا باندی کی عدت دو چیض اور آزاد عورت کی عدت تین چیض ہے) لہٰذا عدت کے بالمقابل اور اپوزٹ والی چیز یعن "طلاق" میں از خود اور آٹومین کلی طور پر مردوں کی حالت کا اعتبار اور ان کی پوزیش پر اس کا مدار ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تعداد طلاق کا مسئلہ مردوں کی حالت کا اعتبار اور ان کی پوزیش پر اس کا مدار ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تعداد طلاق کا مسئلہ مردوں کی حالت کے ساتھ خاص ہے۔

و الأن النع يهال سے امام شافعی روانیا کی عقلی دلیل بیان کی ہے، جس کا حاصل بیہ ہے کہ انسان کے لیے کسی چیز کا مالک ہونا ایک برتری اور کرامت کا وصف ہے اور آدمیت ہی اس وصف کا مقتضی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "ولقد کو منا بنبی آدم" اور غلام کے بالمقابل آزاد میں آزاد کو میں آزاد کو فلام پر فوقیت کے بالمقابل آزاد میں آدمیت کا مفہوم و معنی زیادہ اور غالب ہے، اس لیے کہ ولایت، قضاء اور شہادت وغیرہ میں آزاد کو فلام پر فوقیت اور برتری حاصل ہے، لہذا جب آزاد میں آدمیت کا مفہوم زیادہ ہوتا ہے اس لیے اگر شوہر آزاد ہے تو بہر حال وہ تین طلاق کا مالک ہوگا، خواہ ہوگا اور چوں کہ طلاق بھی شوہر کی ملکیت اور اس کاحق ہوتا ہے اس لیے اگر شوہر آزاد ہے تو بہر حال وہ تین طلاق کا مالک ہوگا، خواہ بوری آزاد ہویا غلام۔

ولنا النج ہماری دلیل تر ندی اور ابن ماجہ میں روایت کردہ حضرت عائشہ و النہ النج ہماری دلیل تر ندی اور ابن ماجہ میں روایت کردہ حضرت عائشہ و النہ ہماری دلیل ہے دو استدلال یوں ہے کہ اللہ و عدتها حیضتان "کہ باندی کی طلاق دوعد ہیں اور اس کی عدت بھی دو حض ہے، اس حدیث سے وجہ استدلال یوں ہے کہ اللہ کے بی علایت الم میں این معہود بھی نہیں ہے اس لیے یہ لام جنس کے بی علایت الم میں این سب کی طلاق دو بی ہاور جب بھی کسی باندی کوکوئی کے لیے ہوگا اور حدیث پاک کامفہوم یہ ہوگا کہ باندی کی جتنی اجناس ہیں ان سب کی طلاق دو بی ہاور جب بھی کسی باندی کوکوئی شوم دو طلاق دے گا وہ باندی مخلطہ اور اس کے نکاح سے خارج ہوجائے گی۔ اور دوجیش گذرنے کے بعد اس کی عدت بھی پوری ہوجائے گی۔ اور دوجیش گذرنے کے بعد اس کی عدت بھی پوری ہوجائے گی۔

اب اگرہم مردوں کی حالت پرتعداد طلاق کو مخصراور موقوف مانیں گے تو حدیث پاک کامعنی اور مفہوم دونوں ہر جائیں گے اور پیخرابی لازم آئے گی کہ بعض باندیوں کی طلاق دوعد دہاور بعض کی تین، جب کہ امر واقعہ یہ ہے کہ جس طرح آزاد عورتیں تعداد طلاق یعنی تین میں برابر ہیں، اور نہ تو آزاد عورتوں کی تعداد میں کی بیشی طلاق یعنی دو میں برابر ہیں، اور نہ تو آزاد عورتوں کی تعداد میں کی بیشی ہے اور نہ بی باندیوں کی تعداد میں کوئی فرق اور تفاوت ہے۔

و لأن حل المحلية المنع احناف كي عقلى دليل يه به كه بهائي عورت كا مرد كے ليكل نكاح بنا اوراس كي شرم گاه كا حلال مونا بياس كے حق ميں ايك نعمت ہے اور وہ اس طرح ہے كہ نكاح كے بعد عورت بدكارى وبدكر دارى مے محفوظ ہوجاتى ہے اور شوہركى طرف سے ملنے والے نفتے ، سكنى اور كسوہ وغيره كي مستحق اوران مے محظوظ ہوجاتى ہے۔

دوسری طرف میبھی ایک طے شدہ اور مسلّم امر ہے کہ نعمتوں کو آ دھا کرنے اور بہت سے معاملات میں آ زاد اور غلام میں نمایاں فرق کرنے کے حوالے سے رقیت اور عبدیت اپنااثر دکھا چکی ہے، چنانچہ جس طرح غلام دو سے زیادہ شادی نہیں کرسکتا، اسی طرح آ زادعورت پرقدرت یا اس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کی باندی کوایئے نکاح میں نہیں لےسکتا۔

اس لیے رقیت کے پیش نظرتو باندی میں صرف ڈیڑھ ہی طلاق کا اختیار ہونا چاہیے، گرچوں کہ عقدہ بینی تطلیقہ میں تجزی نہیں ہوتی ،اس لیے ڈیڑھ کے بجائے دو کی تعداد مقرر کی گئی اور باندی کے شوہر کو دوطلاق کا اختیار دیا گیا۔

و تأویل النع صاحب ہدا ہے امام شافعی پراٹیٹیلئے کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جوامام شافعی پراٹیٹیلئے نے سمجھا، بلکہ حدیث کا واضح مفہوم سے ہے کہ طلاق کا واقع کرنا مردوں کے ساتھ خاص اور ان کے افتیار میں ہے اور اس مفہوم کے سیح ہونے کی علت سے ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں اگر کسی عورت کواس کا شوہر من نہیں بھا تا تھا تو وہ اسے سلام کر کے نکل جاتی تھی اور اس کا نکل جانا اس کی طرف سے طلاق شار کیا جاتا تھا، اسلام نے آکر اس سلسلے کو بند کر دیا اور ایقاع طلاق کومردوں کے ساتھ خاص کر دیا۔

صاحب عنایہ نے تو اس صدیث کے متعلق یہاں تک لکھا ہے، ہذا الحدیث غریب مرفوعا، ورواہ ابن أبی شیبة فی مُصنّفه موقو فا علی ابن عباس۔ یعنی بیصدیث، حدیث موقوف ہے اور شوافع کے یہاں ایس حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی، مگر امام شافعی پالٹھیڈنے کیوں اس حدیث سے استدلال کیا بیتو وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ اِمْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ طَلَّقَهَا وَقَعَ طَلَاقُهُ، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ، لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ حَقُّ الْعَبْدِ فَيَكُونُ الْإِسْقَاطُ إِلَيْهِ دُوْنَ الْمَوْلَى.

ترجمل: اور اگر غلام نے اپنے مولیٰ کی اجازت ہے کی عورت سے نکاح کر کے اسے طلاق دے دی تو اس کی طلاق واقع موجائے گی، اور اس کے آقا کی دی ہوئی طلاق اس کی بیوی پر واقع نہیں ہوگی، کیوں کہ ملک نکاح غلام کاحق ہے، لہذا وہی اس کے اسقاط کا مالک ہوگانے کہ آقا۔

## ر آن البدايه جلدال ير المالية جلدال ير المالية المالية

للغاث:

﴿إسقاط ﴾ كرانا، ساقط كرنا\_

#### غلام كاحق طلاق:

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غلام نے کسی عورت سے شادی کرنے کے متعلق اپنے آقا کی اجازت طلب کی اور اجازت ملنے کے بعد نکاح کیا اور پھر طلاق ہی نے نکاح کیا ہے، اس بعد نکاح کیا اور پھر طلاق ہی نے نکاح کیا ہے، اس کے وہی ملک نکاح کا مالک ہی ہوگا اور اس کی دی ہوئی طلاق واقع ہوگی۔ یہ وہم نہ پیدا ہوکہ جب آقا غلام کے جملہ امور کا مالک کے وہی ملک نکاح کا مالک ہوی ہوئی وست درازی کرسکتا ہے، بہی وجہہے کہ اگر آقا اپنے غلام کی بیوی کو ایک نہیں، بلکہ ہوتا وہ طلاق کے حوالے ہے اس کی بیوی پر بھی وست درازی کرسکتا ہے، بہی وجہہے کہ اگر آقا اپنے غلام کی بیوی کو ایک نہیں، بلکہ ایک لاکھ طلاق دے، جب بھی اس سے دونوں کی از دواجیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ حسب سابق وہ اب بھی موج ومستی کی شمن سوار ہوکر لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔





# بَابِ إِنْقَاعِ الطَّلَاقِ به باب طلاق واقع كرنے كے بيان ميں ہے

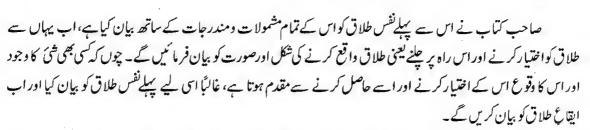

اَلطَّلَاقُ عَلَى ضَرْبَيْنَ صَرِيْحٌ وَ كِنَايَةٌ فَالصَّرِيْحُ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَ مُطَلَّقَةٌ وَ طَلَّقْتُكِ فَهِذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَسْتَعْمَلُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ، فَكَانَ صَرِيْحًا، وَ أَنَّهُ يَعْقِبُ الرَّجْعَة الرَّجْعِيُّ، وَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَةِ، لِأَنَّهُ صَرِيْحٌ فِيهِ لِعَلَيْةِ الْإِسْتِعْمَالِ، وَ كَذَا إِذَا نَوَى الْإِبَانَةَ لِأَنَّهُ قَصَدَ تَنْجِيْزُ مَا عِلَيْقَ الشَّرْعُ بِانْقِصَاءِ الْعِدَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ، وَ لَوْ نَوَى الطَّلَاقَ عَنْ وِثَاقٍ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَصَاءِ، لِأَنَّةُ نَولى خِلَافَ عَلَى الشَّاهِ وَ كَذَا إِذَا نَوى الْإِبَانَةَ لِأَنَّةُ نَولى خِلَافَ عَلَيْهُ الشَّرْعُ بِانْقِصَاءِ الْعِدَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ، وَ لَوْ نَوى الطَّلَاقَ عَنْ وِثَاقٍ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَصَاءِ، لِلَّانَّةُ نَولى خِلَافَ الظَّاهِرِ، وَ يُدَيَّنُ فِيهِ الطَّلَاقِ عَنِ الْعَمَلِ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الطَّلَاقِ عَنِ الْعَمَلِ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الطَّلَاقِ عَنِ الْعَمَلِ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَطَاءِ، وَلَوْ اللَّهُ تَعَالَى، لِلَّةَ نَولَى مَا يَحْتِمُلُهُ، وَ لَوْ نَولى بِهِ الطَّلَاقِ عَنِ الْعُمَلِ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَصَاءِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللّٰهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ يُولَى مَا يَحْتِمُلُهُ، وَ لَوْ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْعَمَلِ، وَ عَنْ أَبِي حَيْفَة وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللّٰهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ يُشْتَعْمَلُ لِلتَّخْلِيْصِ.

تر جمل : طلاق دوقسموں پر ہے، صرح اور کنامیہ، چنانچی صرح شوہر کا قول أنت طالق و مطلقة و طلقتك ( تجھے طلاق ، تو مطلقه ہے، میں نے تجھے طلاق دے دی ) ہے، ان الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی ، اس لیے کہ بیالفاظ صرف طلاق میں استعال ہوتے میں اور غیر طلاق میں ان کا استعال نہیں ہوتا۔ اس لیے ( ان الفاظ سے دی جانے والی طلاق ) صرح ہوگی۔

اور بحکم نص طلاق صریح کے بعدر جعت ہوتی ہے اور اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ، اس لیے کہ کثرت استعال کی وجہ سے یہ طلاق میں صریح ہے۔ اور ایسے ہی (رجعت ہوسکے گی) جب شوہر نے بائنہ کرنے کی نیت کی ، اس لیے کہ اس نے ایسی چیز کو فی الفور نا فذکر نے کا ارادہ کیا جے شریعت نے انقضائے عدت پرمعلق کررکھا ہے، لہذا اس کا ارادہ اسی پرلوٹا دیا جائے گا۔

اوراگراس نے بیڑی سے رہائی کی نیت کی تو قضاءً تقید لی نہیں کی جائے گی ، اس لیے کہ اس نے خلاف ظاہر کی نیت کی اور اس کے اور اللہ کے مابین تقید بی کر لی جائے گی ، کیوں کہ اس نے ایسے معنی کی نیت کی جواس کے لفظ کامحمل ہے۔

اور اگرشوہر نے لفظ صریح ہے عمل سے رہائی کی نیت کی تو نہ ہی قضاء تصدیق کی جائے گی اور نہ ہی فیما بینه و بین الله، کیول کہ طلاق قیدا تھانے کے لیے ہے، حالانکہ عورت عمل کی مقیداور پابند نہیں ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ والتی بیٹے سے ایک روایت ہے کہ (اس صورت میں بھی) فیما بینه و بین الله اس کی تصدیق کرلی جائے گی، کیول کہ لفظ طلاق چھٹ کارا دینے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

وضرب فتم - وصریح واضح الفاظ والی و کنایة فی مبهم اور محتمل الفاظ والی و بعقب فی بعد میں ہوئی ہے۔ ولا یفتقر پی محتاج نہیں ہوتی - وابانة فی بائند کرنا ، جدا کرنا ، نکاح ختم کرنا - و تنجیز فی فوری مکمل کرنا - و انقضاء کی ممل ہوجانا - وطلاق کی چھٹی وینا - وطلاق کی چھٹی وینا - وطلاق کی جھٹی وینا - وطلاق کی قسمیں:

جس طرح طلاق میں تین کی تعداداس کامنتہا اور آخری حصہ ہے اور اس تعداد تک ایک دو تین کی گنتی شار کی جاتی ہے، اس طرح ایقاع طلاق کے حوالے ہے بھی بہ ظاہر تین کالفظ اور تین کی تعداد نہایت معنی خیز ہے، جے اصطلاح فقہاء میں رجعی، بائن اور مغلظہ کا نام دیا جاتا ہے، بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی طلاق میں بدون نکاح رجعت کا احمال ہوتا ہے، بھی بذریعہ نکاح رجعت ہو بھی ہوا ہو ایسا مفہوم کے لیے مفید ہوا ہو تا ہے اور بھی بواسلۂ طلالہ رجعت کا امکان ہوتا ہے، اب اس میں تفصیل ہے کہ کون سے الفاظ سے صورت اور سمنہوم کے لیے مفید بین اس تفصیل کو بیان کرنے کے لیے صاحب ہدایہ نے گذشتہ عبارت کو پیش کیا ہے۔ حل عبارت سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ صریح ایسا فظ کو کہتے ہیں ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا مفہوم و معنی بالکل واضح ہواور نفس تکلم ہی سے سامع اس کے مفہوم کو بچھ لے۔ اور کنامہ اس لفظ کو کہتے ہیں بیں جس کی مرادم بہم ہواور بدون وضاحت اس کا مفہوم تبچھ میں نہ آئے۔

عبارت کا عاصل ہے ہے کہ دینے اور واقع کرنے کے اعتبار سے طلاق کی دوشمیں ہیں (۱) صریح (۲) کنا ہے۔ صریح کے لیے درج ذیل الفاظ مستعمل ہیں، أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، یہ الفاظ صریح اس لیے ہیں کہ عام طور پر ان کا استعال طلاق ہی دینے کے لیے ہوتا ہے، فیر طلاق کے لیے بہت کم مستعمل ہیں۔ اور ان الفاظ سے دیجانے والی طلاق کو طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس طرح کی طلاق کے بعد نکاح وغیرہ کے بغیر دور ان عدت عورت سے رجوع کرنے اور اسے اپنے نکاح میں واپس لینے کا حق باقی رہتا ہے، قرآن کریم میں ہے و بعول کہا ہے جو حق بوقی ہوتے ہیں اللہ تعالی نے شو ہروں کو بعول کہا ہے جو اس جات کی واضح دلیل ہے کہ طلاق رجعی سے زوجیت باطل نہیں ہوتی اور اگر زوجین چاہیں تو دوبارہ ایک دوسرے کے شریک زندگی اور رفیق حیات بن کے ہیں۔

و لا یفتقر النج فرماتے ہیں کہ بیالفاظ اس قدر کثرت ہے معنی طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ انھیں بولنے اور ان کا تکلم کرنے کے بعد سرعت کے ساتھ ذہن ای معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور کسی بھی طرح کا کوئی ابہام یا پیچید گی نہیں رہتی ،اس لیے

ایقاع طلاق کے سلسلے میں بالفاظ محتاج نیت بھی نہیں ہوں گے۔

و کذا إذا النح فرماتے ہیں کہ مذکورہ الفاظ سے چوں کہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور دوران عدت شوہر کو بدون نکاح رجعت کرنے کا پوراحق ملتا ہے، اس لیے اگر کسی نے الفاظ صریحہ میں سے کسی لفظ سے اپنی ہیوی کو طلاق دی اور بدون عدت علی الفور فرقت و بینونت کا ارادہ کر لیا، تو اس کا بیدارادہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے شریعت کی مخالفت کی اور ایک السی چیز کو فی الفور واقع کرنے کی نیت کی جے شریعت نے انقضائے عدت پر موقوف اور معلق کیا ہے، اس لیے شریعت کے خلاف نہ تو اس کی نیت معتبر ہوگی اور نہ ہی اس کا ارادہ شلیم کیا جائے گا۔

ای طرح اگر کسی نے انت طالق وغیرہ سے طلاق عن و ثاق یعنی پیڑی سے رہا کرنے کی نیت کی تواس صورت میں قضاء یعنی قاضی کے دربار میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور اس کی اس نیت سے عدم وقوع طلاق کا حکم نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کی سیت فاہر اور متعارف دونوں کے خلاف ہے، البتہ فیما بینہ و بین اللہ اس کی نیت معتبر ہوگی، اس لیے کہ اُنت طالق وغیرہ ببرحال طلاق عن الو ثاق کا احمال رکھتے ہیں اور ضابط ہے ہے کہ اگر متعکم اپنے کلام سے معہود و متعارف معانی کے علاوہ کسی احمالی معنی کا ارادہ کرے تو ہر چند کہ اسے قاضی کے دربار میں اہمیت نہیں دی جاتی، مگر قاضی القضاۃ یعنی بارگاہ مجیب الدعوات میں اسے شرف تبولیت سے نواز اجاتا ہے، اس لیے فیما بینہ و بین الله اس کی نیت معتبر ہوگی۔

ولو نوی النع ہاں اگر کسی شخص نے الفاظ صریحہ میں کسی لفظ کے ذریع عمل اور کام سے رہائی کی نیت کی ، تو اس کی بینت نہ تو قضاء معتبر ہوگی اور نہ ہی دیائت ، کیوں کہ لفظ طلاق ، طلاق عن العمل کے معنی میں نہ تو معہود ومتعارف ہے اور نہ ہی اس میں طلاق عن العمل کے معنی کا احتمال اور کوئی گنجائش ہے ، اس لیے کہ طلاق رفع قید کا نام ہے ، لیعنی لفظ طلاق کے ذریعے ثابت شدہ نکاح کے بندھن کو اٹھایا اور تو ڑا جاتا ہے اور نکاح کا یہ بندھن عمل کے ساتھ مقید نہیں ہے ، اس لیے لفظ طلاق سے اس معنی کا ارادہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔

ہاں حسن بن زیاد نے امام اعظم رہائی ہے ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ لفظ طلاق سے طلاق عن العمل کی نیت کرنے میں شوہر کا قول قضاء اگر چہ نہ تعلیم کیا جائے ، لیکن دیائة اس صورت میں بھی اس کی تقدیق کی جائے گی، اس لیے کہ لفظ طلاق تخلیص لینی چھٹکارا دینے کے معنی میں مستعمل ہے، اس لیے اس حوالے سے یہ اس کا احتمالی معنی ہوگا اور چوں کہ معنی احتمالی کی نیت کرنے کی صورت میں دیائة تقدیق کی جاتی ہے۔ فکذا یدین ھھنا أیضا۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتَ مُطْلَقَةٌ بِتَسْكِيْنِ الطَّاءِ لَا يَكُونُ طَالِقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَعْمَلَةٍ فِيهِ عُرْفًا، فَلَمْ يَكُنْ صَرِيْحًا.

تر ہما: اورا گرشو ہرنے طاء کوساکن کر کے أنت مُطْلَقَة كہا تو نيت كے بغير بيوى مطلقہ نہيں ہوگى، كيوں كه بيلفظ عرف ميں معنى طلاق کے ليے مستعمل نہيں ہوگا۔

#### اللغات:

### 

# لفظ"انت مُطلَقه"استعال كرف كابيان:

حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے مُطلَقَة کے بجائے طاءکوساکن کر کے انت مُطلَقة کالفظ استعال کیا تو اس صورت میں بوی پرطلاق واقع نہیں ہوگی، کیوں کہ معنی طلاق کی ادائیگی کے لیے بیلفظ معہود ومتعارف نہیں ہے، اس لیے ابقاع طلاق کے معنی میں صریح نہیں ہوگا، کیکن چوں کہ اس سے طلاق کا مفہوم ادا ہوجاتا ہے، اس لیے الأصل أن قول المسلم یحمل علی المسداد والمصلاح مالم یظھر غیرہ کے ضابطے پرعمل کرتے ہوئے اسے نیت پرموقوف کریں گے اور یوں کہیں گے کہ بدون نیت تو اس لفظ سے طلاق نہیں پڑے گی، ایکن اگر شوہر ابقاع طلاق کی نیت کرتا ہوتو اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور طلاق واقع ہوجائے گی۔

قَالَ وَ لَا يَقَعُ بِهِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ نَوَى أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا الْكَالِمِ فَكُونَ لَهُ مُحْتَمِلُ لَفُظِهِ، فَإِنَّ فَكُونَ الْعَلَمِ فَكُونَ نَصَبًا عَلَى فَإِنَّ فِرْكُرُ لِلطَّلَقِ فِكُو لِلطَّلَاقِ لَعُقَّ، كَذِكْرِ الْعَالِمِ فِكُو لِلْعِلْمِ، وَ لِهِذَا يَصِحُ قِرَانُ الْعَدَدِ بِهِ فَيَكُونُ نَصَبًا عَلَى التَّمْيِيْزِ، وَ لَنَا أَنَّهُ نَعْتُ فَرْدٍ حَتَّى قِيْلَ لِلْمُثَنِّى طَالِقَانِ وَ لِلثَّلَاثِ طَوَالِقَ فَلَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ، لِأَنَّهُ ضِدُّهُ، وَ ذِكُرُ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ هُوَ صِفَةٌ لِلْمَرْأَةِ، لَا لِطَلَاقٍ هُو تَطُلِيقٌ، وَالْعَدَدُ الَّذِي يَقْتَرِنُ بِهِ نَعْتَ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ هُوَ صِفَةٌ لِلْمَرْأَةِ، لَا لِطَلَاقٍ هُو تَطُلِيقٌ، وَالْعَدَدُ الَّذِي يَقْتَرِنُ بِهِ نَعْتَ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ مَعْنَاهُ طَلَاقًا ثَلَاثًا كَقُولِكَ أَعْطَيْتُهُ جَزِيلًا أَيْ عَطَاءً جَزِيلًا.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ مذکورہ تینوں الفاظ صریحہ میں سے (ہرایک سے) صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی ہر چند کہ شوہراس سے زیادہ کی نیت کرے۔ امام شافعی والنی الفیاد فرماتے ہیں کہ جتنی شوہر نیت کرے گا آئی واقع ہوں گی، کیوں کہ مانوی اس کے لفظ کا اختال رکھتا ہے، کیوں کہ طالق کا ذکر لغۃ طلاق کا بھی ذکر ہے جیسا کہ عالم کا تذکرہ علم کا تذکرہ ہے، یہی وجہہے کہ اس کے ساتھ عدد کو ملانا درست ہے اور یہ عدد (جو بھی اثنان ثلا ٹاوغیرہ) تمییز ہونے کی وجہسے منصوب ہوگا۔

جماری دلیل بیہ ہے کہ طلاق نعت فرد ہے یہاں تک کہ دو کے لیے طالقان اور تین کے لیے طوالق کا استعال ہوتا ہے، اس لیے
بیعدد کا اختال نہیں رکھے گا، کیوں کہ عدد اس کی ضد ہے، اور طالق کا ذکر الیی طلاق کا ذکر ہے جوعورت کی صفت ہے، نہ کہ اس طلاق
کی صفت ہے، جو تطلیق کے معنی میں ہے۔ اور وہ عدد جو اس ہے متصل ہے ایک مصدر محذوف کی صفت ہے جس کا مفہوم ہے طلاقا
ثلاثا جیسے تہارے قول أعطیته جزیلا کا مفہوم عطاء جزیلا ہے۔

# اللغات:

﴿ محتمل لفظ ﴾ لفظ كا اخمالى معنى ـ ﴿ قران ﴾ ملانا ـ ﴿ نعت ﴾ صفت ـ ﴿ فرد ﴾ واحد ﴿ مثنى ﴾ تثنيه، دو ـ ﴿ مرأة ﴾ عورت ـ ﴿ يفترن ﴾ مثنى ﴾ تثنيه، دو ـ ﴿ مرأة ﴾ عورت ـ ﴿ يفترن ﴾ مثنى ﴾ تثنيه، دو ـ

# مْدُوره بالا الفاظ عدواقع موفى والى طلاق:

صورت مسکدیہ ہے کہ ماسبق میں بیان کردہ نینوں الفاظ صریحہ أنت طالق و مطلقة و طلقتك سے جو بھی طلاق دے گا ہمارے یہاں ان میں سے ہرلفظ سے ایک ہی طلاق و اقع ہوگی خواہ شوہر دو کی نیت کرے یا اس سے زیادہ کی ،اس کے برخلاف امام شافعی ویشفیڈ، امام مالک ویشفیڈ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد ویشفیڈ کا ندہب یہ ہے کہ شوہر جتنی طلاق کی نیت کرے گا وہ سب واقع ہوجا کیں گا۔ یہی امام صاحب ویشفیڈ کا پہلا قول ہے، جو بعد میں متروک ہوگیا تھا۔

امام شافعی روانیٹیا وغیرہ کی دلیل یہ ہے کہ مانوی یعنی شوہر جنتی کی نیت کرے گا وہ اس کے قول کامحتل ہوگا ،اس لیے کہ لفظ طالق صیغہ صفت ہے جوطلاق مصدر سے شتق ہے، لہذا طالق کے استعال اور اس کے تکلم میں طلاق کا بھی تکلم ہوگا جیسے عالم کے تکلم میں علم کا تکلم اور کریم کے تکلم میں کرم مصدر کا تکلم ہوتا ہے، اور طلاق مصدر ہے جس میں قلیل وکثیر کا احتمال رہتا ہے، اس لیے مصدر کے مشتق یعنی طالق میں بھی کثیر وقلیل کا احتمال ہوگا اور اس وجہ سے انت طالق کے ساتھ عدد یعنی اثنان اور ثلاثا وغیرہ کا ملانا بھی درست ہوگا اور جوعد دبھی ملایا جائے گا وہ بربنائے تمیز منصوب ہوگا۔

ولنا النج ہماری دلیل یہ ہے کہ انت طالق نعت فرد یعنی ایک عورت کی صفت ہے، اس لیے تو دو کے لیے طالقان اور تین کے لیے طوالق کا استعال ہوتا ہے، اور نعت فرد عدد کا اختال نہیں رکھتی، کیوں کہ عدد فرد کی ضد ہے اور ضابط یہ ہے الشی لا یحتمل ضدہ (کوئی بھی چیز اپنی ضد کا اختال نہیں رکھتی) اس لیے فرد بھی اپنی ضد یعنی عدد کا اختال نہیں رکھے گا اور انت طالق سے صرف ایک ہی طلاق بڑے گی اور ایک سے زیادہ کی نیت اے شامل نہیں ہوگی۔

و ذکو الطالق النع امام شافعی برایشینے نے طالق کومصدر سے مشتق اور مصدر کے معنی میں مان کراس میں بھی قلت وکثرت کا اختال پیدا کیا تھا، صاحب کتاب یہاں سے اس کی تر دید کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت والا بے شک طالق طلاق مصدر سے مشتق ہے اور اس کے تکلم میں طلاق کا تکلم موجود ہے، گر یا در کھیے کہ طالق کا تکلم اس طلاق کو شامل ہوتا ہے جوعورت کی صفت ہے، یا یوں کہیے کہ لفظ طالق موصوف یعنی شوہر کے ساتھ اس کا قیام نہیں ہے جو مشکلم سے کہ اس کی نیت کو اس میں شریک اور دخیل بنایا جائے۔

و العدد النع اس طرح امام شافعی روسینی کا بید دعوی بھی باطل ہے کہ طالق کے ساتھ عدد لینی ثلاثا وغیرہ کا اقتران جائز ہے،

اس لیے کہ طالق سے متصل عدد تمیز نہیں بلکہ موصوف عدد محذوف ثلاثا کی صفت ہے اور صحیح عبارت یوں ہے انت طالق طلاقا ثلاثا
اور چوں کہ صورت مسئلہ میں اس مصدر موصوف لیعنی طلاقا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کی صفت یعنی ثلاثا کو اس کے ساتھ ملانا
اور اس کا نتیجہ برآ مدکرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یوں کہیے اعطیته جزیلا، جس کا مفہوم ہے عطاء
جزیلا، گریہ مفہوم اعطیته سے نہیں، بلکہ مصدر موصوف محذوف یعنی عطاء سے حاصل ہوگا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ثلاثا کا
مفہوم اُنت طالق سے مراد لین درست نہیں ہے، بلکہ یہ مفہوم طلاقا مصدر موصوف محذوف سے حاصل ہوگا۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ الطَّلَاقَ، أَوْ أَنْتِ طَالِقَ الطَّلَاقَ، أَوْ أَنْتِ طَالِقَ طَلَاقً، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ لَوَى وَاحِدَةً أَوْ فَالَ أَنْتِ الطَّلَاقِ، وَإِنْ نَوٰى ثَلَاثًا فَفَلَاتٌ، وَ وَقُوْعُ الطَّلَاقِ بِاللَّفُطَةِ النَّالِيَةِ وَالنَّالِيَةِ ظَاهِرْ، لِأَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ الْمَصْدَرَ مَعَهُ وَ أَنَّهُ يَزِيدُهُ وَ كَادَةً أُولَى، وَ أَمَّا وَقُوْعُهُ فَكَرَ النَّعْتَ وَحُدَهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقِ، فَإِذَا ذَكَرَهُ وَ يُرَادُ بِهِ الْإِسْمُ، يُقَالُ رَجُلٌ عَدْلٌ أَيْ عَادِلٌ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةٍ قَوْلِهِ بِاللَّفُطَةِ الْأُولِلَى فَلِأَنَ الْمَصْدَرَ قَدْ يُذْكُرُ وَ يُرَادُ بِهِ الْإِسْمُ، يُقَالُ رَجُلٌ عَدْلٌ أَيْ عَادِلٌ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةٍ قَوْلِهِ إللّهُ فَلَةٍ اللّهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَلَاقٌ يَقَعُ الطَّلَاقِ بِهِ أَيْضًا، وَ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى النِيَّةِ، وَ يَكُونُ رَجُعِيًّا لِمَا أَنْتُ طَالِقٌ، وَ عَلَى هَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَلَاقٌ يَقَعُ الطَّلَاقِ بِهِ أَيْضًا، وَ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى النِيَّةِ، وَ يَكُونُ رَجُعِيَّا لِمَا بَنَ طَالِقٌ، وَ عَلَى هَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَلَاقٍ فِيهِ، وَ تَصِحُّ نِيَّةُ النَّلَاثِ، لَا لَمُصَدِّرَ يَخْتُمِلُ الْعُمُومُ وَالْكُنُونَةُ وَلَا اللَّوْمُ وَيَقُولُ إِنَّ الْقِنْتَيْنِ بَعْضُ النَّلَاثِ، فَلَى اللَّهُ لَا يُحْتَمِلُ الْمُولُونَ وَ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ النَّلَاثِ صَحَتْ نِيَّةُ النَّلَاثِ صَحَتْ نِيَّةُ النَّلَاثِ وَلَى الْقَاتِمُ الْعُمُومُ وَالْكُونُونَ وَ اللَّهُ لَلَّ الْمَالُونُ وَلَا لَا الْمُولُونَ الْمُسْمَاءِ الْمُولُونِ الْقَالَاثِ، وَاللَّهُ لُلَ كَانَتِ الْمَوْلُونُ الْمَالِقُولُ الْعَلَى الْمَوْلُونُ الْمُولُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُولُونُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَاكُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُ وَلَاكُولُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤُلُولُ وَلَيْلُولُ وَلَا لَا الْمُؤْلُ وَلَى الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَلَا لَالْمُؤْلُ وَلَا لَا الْمُؤْلُولُ وَلَالَ الْمُؤْلُ وَالْمُؤَلُولُ وَالْمُؤْلُ وَلَا لَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤَلُولُ وَالْمُؤَلُولُ وَلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا لَالْمُؤُلُ

ترجمه: اوراگرشوہر نے انت الطلاق یا انت طالق الطلاق یا انت طالق طلاقا کے الفاظ استعال کیے تو اگر اس کی کوئی نیت نہ ہو یا اس نے ایک یا دوطلاق کی نیت کی تو وہ ایک طلاق رجعی ہے۔ اور اگر تین کی نیت کی تو تین ہیں ( یعنی تین طلاق واقع ہوگی) دوسرے اور تیسرے لفظ سے طلاق کا واقع ہونا تو ظاہر ہے، اس لیے کہ اگر وہ صرف صفت کوذکر کرتا تو اس سے بھی طلاق واقع ہوگی ، دوسرے اس نے صفت کوذکر کیا اور اس کے ساتھ مصدر کو بھی ذکر کیا اس حال میں کہ مصدر صفت میں تاکید کا اضافہ کرتا ہے تو اس سے تو بدرجۂ اولی طلاق واقع ہوگی۔

اورر ہا پہلے لفظ سے طلاق واقع ہونے کا مسئلہ تو وہ اس لیے ہے کہ بھی مصدر ذکر کر کے اس سے اسم مرادلیا جاتا ہے اور یوں
کہا جاتا ہے رجل عدل یعنی عادل، لہذا أنت الطلاق أنت طالق کہنے کے در ہے میں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر شوہر نے أنت طلاق کہنا تو اس سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی اور اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوگی اور رجعی ہوگی اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم نے بیان کی یعنی کثر ت استعمال کی وجہ سے بیصر کے طلاق ہے، اور تین کی نیت کرنا بھی درست ہے، اس لیے کہ مصدر عموم اور کثر ت کا احتمال رکھتا ہے، کیوں کہ مصدر اسم جنس ہے، لہذا اتمام اسائے اجناس کی طرح اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور کل کے احتمال کے ساتھ اونی کوشامل ہوگا۔ اور اس میں دو کی نیت کرنا درست نہیں ہے، امام ذفر والٹھیڈ کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ دو تین کا بعض ہے، لہذا جب تین کی نیت کرنا درست ہوگا۔

ہم کہتے ہیں کہ تین کی نیت صرف اس کے جنس ہونے کی وجہ سے درست ہے، جتی کہ اگر بیوی باندی ہوتو معنی جنسیت کا اعتبار

ر ان الهداية جلدا على المحالة المحالة

کر کے دوکی نیت بھی درست ہوگی۔لیکن دوطلاق حرہ کے حق میں عدد ہے اور لفظ عدد کا احتمال نہیں رکھتا، اور اس لینہیں رکھتا کہ الفاظ وحدان میں تو حد کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں اور بیمعنی یا تو فردیت کی وجہ سے ہوتے ہیں یا پھر جنسیت کی وجہ سے اور شنیٰ ان دونوں سے الگ ہے۔

# اللغاث:

﴿نویٰ ﴾ نیت کی۔ ﴿و کادہ ﴾ تاکیر۔ ﴿سائر ﴾ سب کے سب۔ ﴿یتناول ﴾ شامل ہوگا۔ ﴿تو تحد ﴾ ایک ہونا۔ ﴿یوراعٰی ﴾ رغبت رکھی جاتی ہے۔

# طلاق دیے میں مصدر کوایک دفعہ ذکر کرنے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو تخاطب کر کے انت الطلاق کے ذریعہ اسے طلاق دی یا انت طالق الطلاق سے دی یا انت طالق الطلاق سے دی یا انت طالق طلاق رجعی واقع ہوجائے گی، خواہ شوہر نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو، شوہر ایک کی نیت کرے گا تو بھی ایک ہی واقع ہوگی اور اگر دو کی نیت کرے گا تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی ، البتہ اگروہ تین کی نیت کرتا ہے تو اس صورت میں تین طلاق واقع ہوجا کیں گی۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دوسرے اور تیسرے یعنی أنت طالق الطلاق اور أنت طالق طلاق سے طلاق کا واقع ہونا تو ظاہر و باہر ہے، اس لیے کہ اگر شوہر صفت یعنی طالق کے ذکر پر اکتفاء کرتا اور اس کے ساتھ مصدر یعنی طلاقا کا اضافہ نہ بھی کرتا تو بھی طلاق واقع ہوجاتی ، کیوں کہ طالق ایقاع طلاق کے لیے الفاظ صریحہ میں سے ہے، لیکن جب اس نے اس صفت کے ساتھ مصدر یعنی طلاق کا بھی اضافہ کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس اضافے سے صفت میں تاکید اور قوت پیدا ہوگئی۔ اس لیے آئکھ بندگر کے ان جملوں سے وقوع طلاق کا تھی انگا جائے گا۔

رہا مسئلہ پہلے جملے یعنی أنت الطلاق سے وقوع طلاق كا، تو اس كا كم يہ ہے كه اس جملے سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی، كيوں كہ بھی بھی مصدر بول كر اسم مرادليا جاتا ہے، جيسے رجل عدل كهه كر رجل عادل مراد ليتے ہيں، لہذا يہاں بھی أنت الطلاق بول كر أنت طالق مرادليس گے اور أنت طالق سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، اس ليے أنت الطلاق سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔

وعلی هذا النح فرماتے ہیں کہ جس طرح أنت الطلاق مصدر کواسم یعنی طالق کے معنی میں لے کراس سے وقوع طلاق کا عظم لگایا جاتا ہے، اسی طرح أنت طلاق میں بھی مصدر یعنی طلاق کواسم یعنی طالق کے معنی میں لے کراس سے بھی وقوع طلاق کا تھم لگایا جاتا ہے، اسی طرح أنت طلاق میں بھی مصدر یعنی طلاق کواسم یعنی طلاق میں کثرت استعمال کی وجہ سے بیصر تے ہوگیا لگا ئیں گے، اور اس میں نیت اور اراد ہے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوتی ہے، اس لیے اس جملے سے واقع ہونے والی طلاق بھی رجعی ہوگی۔ طلاق بھی رجعی ہوگی۔

و تصع نیة الن مئلہ یہ ہے کہ أنت طلاق والی صورت میں اگر شوہر تین کی نیت کرتا ہے تو اس کی بینیت درست اور سیح ہوگی ، کیونکہ اگر چہ اسے طلاق کے معنی میں لیا گیا ہے اور اس حوالے سے اس میں تین کی نیت درست نہیں ہونی چاہیے ، مگر پھر بھی درست ہے، اس لیے کہ اصل اور وضع کے اعتبار سے وہ مصدر ہی ہے اور مصدر میں کثرت اور عموم کا احتمال باقی اور برقر ارر ہتا ہے۔

اسی طرح اگر أنت الطلاق یا أنت طالق الطلاق وغیرہ سے بھی شوہر تین کی نیت کرتا ہے تو تین طلاق واقع ہوجا کیں گی،

اس لیے کہ تینوں میں مصدر مذکور ہے اور مصدر اسم جنس ہے، البذا جس طرح دیگر اسائے اجناس میں کثرت اور عمومیت کا احتمال ہوتا
ہے، اسی طرح اس میں بھی ہوگا اور یہ احتمال کل (یعنی خلاث) کے ساتھ ادنی (ایک) کو شامل ہوگا، لیکن اس میں وو کی نیت کرنا

درست نہیں ہوگا، اس کے برخلاف امام زفر روایشگا کا کہنا ہے ہے کہ دویہ تین کا بعض اور اس کا جز ہے اور مصدر میں جب تین کی نیت کرنا
درست ہوگا وہ کی نیت تو بدرجہ کو الی درست ہوگی۔

ہماری دلیل ہے کہ حضرت والا تین کی نیت کرنا صرف اس وجہ سے درست ہے کہ مصدر جنس ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی باندی ہوتو اس کے لیے دو کی نیت کرنا بھی درست ہوگا، کیوں کہ باندی کے حق میں دوکل ہے، لیکن حرہ کے حق میں کل تین ہے، دو نہ تو کل ہے اور نہ ہی جنس کا منتہا ہے، بیتو فقط عدد ہے، جب کہ مصدر کے سلسلے میں اصول ہے ہے کہ اسم جنس ہونے کی وجہ سے اس دو نہز کل ہے اور نہ دو چیزیں ہوتی ہیں (۱) فرد حقیق (۲) فرد حقیق ) یہاں فرد حقیقی ایک طلاق ہے اور فرد حکمی تین طلاق کا مجموعہ ہے، لہذا اسم جنس میں ملحوظ ضابطے کے تحت گذشتہ تینوں الفاظ سے یا تو فرد حقیقی لیعنی ایک کی نیت کرنا درست ہوگا یا پھر فرد حکمی لیعنی تین کی ، ان دونوں کے بچے کسی اور عدد یا حقی کی نیت کرنا اسم جنس کے ضابطے اور اس کی اصل کے خلاف ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا تو ان الفاظ سے ایک طلاق واقع ہوگی یا پھرتین ، دوتو کسی بھی حال میں واقع نہیں ہوگی۔

اس تھم کی دوسری دلیل ہے بھی ہے کہ مصدرالفاظ وحدان میں سے ہے اورالفاظ وحدان میں تو حدیعنی ایک کے معنی کی رعایت کی جاتی ہے اور بیمعنی یا تو فردیت سے حاصل ہوتا ہے یا پھر جنسیت سے اور تثنیہ چوں کہ فردیت اور جنسیت دونوں سے عاری اور غالی ہے،اس لیے ان الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ الطَّلَاقَ وَ قَالَ أَرَدْتُ بِقَوْلِي طَالِقٌ وَاحِدَةً وَ بِقَوْلِي الطَّلَاقَ أُخْرَى يُصَدَّقُ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَالِحٌ لِلْإِيْقَاعِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ وَ طَالِقٌ فَتَقَعُ رَجْعِيَّتَانِ إِذَا كَانَتُ مَدْخُولًا بِهَا، وَ إِذَا أَصَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمُلَتِهَا أَوْ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمُلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقَ، لِأَنَّةُ أُضِيْفَ إِلَى مَحَلِّهِ وَ وَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولُ رَقَبَتُكِ طَالِقٌ أَوْ عُنْقُكِ طَالِقٌ أَوْ رَأْسُكِ طَالِقٌ، أَوْ رُوحُكِ يَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ، إَنْ وَجُهُكِ، لِأَنَّهُ يَعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ، أَمَّا الْجَسَدُ وَالْبَدَنُ فَظَاهِرٌ، وَ يَقُولُ رَقَبَتُكِ طَالِقٌ أَوْ مُؤْمَلِ وَالْبَدَنُ فَظَاهِرٌ، وَ مَنْ مَنْ عَمِيْعِ الْبَدَنِ، أَمَّا الْجَسَدُ وَالْبَدَنُ فَظَاهِرٌ، وَ وَجُهُكِ، لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ، أَمَّا الْجَسَدُ وَالْبَدَنُ فَظَاهِرٌ، وَ كَذَا غَيْرُهُمُا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَتَحْرِيُرُ وَجَهُكِ، لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ، أَمَّا الْجَسَدُ وَالْبَدَنُ فَظَاهِرْ، وَ كَذَا غَيْرُهُمَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَتَحْرِيْرُ وَجَهُكِ، لِللَّهُ إِيْقَالُ فُلَانٌ رَأْسُ الْقَوْمِ وَ وَجُهُ الْعَرَبِ وَ هَلَكَ رُوحُكُ وَ عَلَى السَّورَةِ ، وَيُقَالُ فُلَانٌ رَأْسُ الْقَوْمِ وَ وَجُهُ الْعَرَبِ وَ هَلَكَ رُوحُكُ لَقُولُ اللّهُ سَاهُ مَنْ هُورُ طَاهِرٌ.

ترجمه: اوراگر شوہر نے انت طالق الطلاق کہ کر یوں کہا کہ میں نے اپ قول طالق ہے ایک اور الطلاق ہے دوسری طلاق مراد لی تواس کی تقدیق کی جائے گی، اس لیے کہ ان میں ہے ہرایک ایقاع کی صلاحیت کا حامل ہے تو گویا اس نے انت طالق وطالق کہا، اس لیے دوطلاق رجعی واقع ہوں گی بشرطیکہ بیوی مدخول بہا ہو۔ اور جب شوہر نے بیوی کے کل یا اس کے اس جزء کی طرف طلاق کومنسوب کیا جس سے کل کو تعبیر کیا جاتا ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی اس لیے کہ وہ اپنے کل کی طرف منسوب ہے اور یہ انت طالق کہنے کہ وہ اپنے کی طرف منسوب ہے اور یہ انت طالق کہنے کی طرح ہے، کیوں کہتا عورت کی ضمیر ہے۔ یا شوہر یوں کہتے تیری گردن طلاق والی ہے یا تیرا سرطلاق والا ہے یا تیری روح یا تیرا بدن یا تیرا جم میا تیری شرم گاہ یا تیرا چہرہ طلاق والا ہے (تو ان صورتوں میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی) اس لیے کہ ان چیزوں سے یورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے۔

ر ہاجہم اور بدن کا معاملہ تو وہ تو ظاہر ہے، نیز ان کے علاوہ کا بھی مسئلہ ظاہر ہے۔اللہ تعالیٰ کا فریان ہے ایک گردن آزاد کرنا، دوسری جگدارشاد ہے، ان کی گردنیں جھک گئیں۔ نبی کریم مَلَّا ﷺ نے فرمایا ان شرم گاہوں پر اللہ کی لعنت ہو جوزینوں پر رہتی ہیں اور فلان رأس القوم ووجه العرب کہاجاتا ہے، اس طرح هلك روحه كهدكرذات مراد ہوتی ہے۔

اور ایک روایت کےمطابق دم بھی ای قبیل سے ہے، کہاجاتا ہے اس کاخون رائیگاں ہوگیا، اور لفظ نفس بھی ای قبیل سے ہے۔ ظاہر ہے۔

# اللّغاث:

﴿ يصدّق ﴾ تصديق ﴾ تصديق كي جائے گى۔ ﴿ ايقاع ﴾ واقع كرنا۔ ﴿ اصيف ﴾ منسوب كيا گيا۔ ﴿ عنق ﴾ كردن۔ ﴿ تحديد ﴾ آزاد كرنا۔ ﴿ ظلّت ﴾ موكئيں۔ ﴿ سروج ﴾ واحد سرج ؛ گوڑے كى زين۔ ﴿ دم ﴾ خون۔ ﴿ هدد ﴾ رائيگال، جس كابدله ندليا جائے۔

# تخريج:

لم اجدة ـ قال الزيلعى هذا الحديث غريب جدا.

# ان اعضائے جسمانی کابیان جن کی طرف اضافت طلاق سے نفوذ ہوجاتا ہے:

عبارت میں دومسئے بیان کیے گئے ہیں پہلامخضر ہے، لین دوسرے میں قدر نے تفصیل ہے، پہلے مسئے کا عاصل یہ ہے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے بیہ جملہ کہا انت طالق الطلاق اور پھر یوں کہنے گا کہ طالق سے میں نے ایک طلاق مراد لی تھی اور الطلاق سے دوسری، فرماتے ہیں کہ اس کی بات مان کی جائے گی اور اگر بیوی مدخول بہا ہے تو اس پر دوطلاق رجعی پڑجا ئیں گی، اور اگر غیر مدخول بہا ہے تو اس پر دوطلاق رجعی پڑجا ئیں گی، اور اگر غیر مدخول بہا ہے تو ایس پر دوطلاق رجعی پڑجا ئیں گی، اور اگر غیر مدخول بہا ہے تو ایس پر دوطلاق رجعی پڑجا ئیں گی، اور دوسری طلاق لغوہ ہوگی۔

صورت مسئلہ میں شو ہر کی بات ماننے کی علت اور دلیل ہے ہے کہ طالق اور الطلاق دونوں لفظ ابقاع طلاق کے لیے اہل اور موضوع ہیں، الہٰذا دونوں کوعمل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا اور بیوی کے مدخول بہا ہونے کی صورت میں اس پر دوطلاق کے وقوع کا حکم لگے گا۔ دوسرے مسلے کا عاصل یہ ہے کہ جس طرح عورت کے پورے جسم و جنے اوراس کے کمل ڈھانچے کی طرف منسوب کرکے طلاق دینے سے طلاق داقع ہوجاتی ہے مطلاق دینے سے طلاق داقع ہوجاتی ہے، اس طرح بدن کے ہراس جھے کی طرف نبیت کر کے دی جانے والی طلاق واقع ہوجاتی ہے جس سے کہ پورے بدن کو سمجھا اور مرادلیا جاتا ہے۔ مثلاً جس طرح أنتِ طالق کہنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، کیوں کہتا ءعورت کی ضمیر ہے جواس کے پورے وجود پر دلالت کرتی ہے، اس طرح دقبتك طالق یا بدنك عنقك اور فوجك وغیرہ کہنے سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔

کیوں کہ کتاب میں ذکر کردہ تمام الفاظ ایسے ہیں جن سے پوری ذات اور پوری شخصیت مراد لی جاتی ہے، چنا نچہ جسم اور بدن

کم تعلق تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، اس سے انسان کی پوری شخصیت بیان بھی کی جاتی ہے اور بھی بھی جاتی ہے۔ رقبہ اور عنق سے بھی ذات کا مراد لینا ظاہر ہے اور قرآن کریم اس پر شاہد ہے، ارشاد خداوندی ہے و من قتل مؤمنا حطا فت حریو رقبہ لیعنی اگر غلطی سے کوئی شخص کسی مسلمان کوئل کر دے تو اس پر ایک رقبہ یعنی کامل غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے، اسی طرح عنق کے متعلق سورہ شعراء میں ہے فظلت اُعناق ہم لھا حاصعین۔ دیکھیے دونوں جگہ رقبہ اور عنق سے صرف رقبہ اور عنق ہی مراد نہیں ہے بلکہ پوری ذات اور مکمل شخصیت مراد ہے، کیوں کہ ناقص غلام سے کفارہ نہیں اوا ہوتا، اسی طرح اگر اُعناق سے ذوات مراد نہ ہوتیں تو اُعناق کے غیرعاقل کی جمع ہونے کی وجہ سے خاصعین کے بجائے مونث کا صیغہ خاصعة استعمال ہوتا ، معلوم ہوا کہ اس سے ذوات اور اشخاص مراد ہیں اور یہی شجح ہے۔

اسی طرح فرج کے بارے میں ارشاد نبوی ہے لعن الله الفروج علی السروج یہاں بھی الفروج سے عورتیں مراد ہیں، اس لیے کہ لعنت فرج پہیں کی جاتی، بلکہ فرج والی پر کی جاتی ہے، اس طرح فلان رأس القوم اور وجہ العرب (فلال شخص قوم کا سراور عرب کا چرہ ہے) کہا جاتا ہے اور ان سے بھی کسی قابل اور با کمال شخصیت کومراد لیا جاتا ہے، بھی بھی مسلک روحہ کہہ کر بھی پورے بدن کومراد لیا جاتا ہے۔

و من هذا القبیل المنح فرماتے ہیں کہ ای قبیل ہے دم بھی ہے یعنی دم بول کر بھی پوری ذات مراد لی جاتی ہے، چنانچہ دمه هدد بول کر بھی بوری شخصیت کو تعبیر کیا اور مراد لیا جاتا هدد بول کرنفس مراد لیتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ فہ کورہ تمام الفاظ سے پورے بدن اور انسان کی پوری شخصیت کو تعبیر کیا اور مراد لیا جاتا ہے، اس لیے اگر ان میں سے کسی کی طرف منسوب کر کے کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہوجائے گی اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شیداور شائیہ نہیں رہے گا۔

وَ كَذَٰلِكَ إِنْ طَلَقَ جُزْءً شَائِعًا مِثْلُ أَنْ يَقُوْلَ نِصْفُكِ أَوْ ثُلُثُكِ طَالِقٌ، لِأَنَّ الْجُزْءَ الشَّائِعَ مَحَلُّ لِسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِه، فَكَذَا يَكُوْنُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ فَيَفْبُتُ فِي الْكُلِّ ضَرُوْرَةً.

ترجملہ: اورای طرح اگر جزء شائع کوطلاق دیا (تو بھی طلاق واقع ہوجائے گی) مثلاً نصفك یا ثلفك طالق کے،اس لیے کہ جزء شائع تمام تصرفات کامحل ہے، جیسے بچے وغیرہ ۔لہذاوہ محل طلاق بھی ہوگا،الآیہ کہ طلاق کے حق میں وہ مجزی نہیں ہوگا،لہذا کل میں

بدامة ثابت ہوگا۔

# اللغاث:

وشائع ﴾ يسيلا موا - وثلث ﴾ ايك تهائى - ولا يتجزّا ﴾ تكر عكر ينبس موتا -

# جزء شائع كى طرف اضافت طلاق:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر کمی محف نے اپنی ہوی کے مشترک جزیعنی اس کے نصف یا ثلث کو طلاق دی تو اس صورت میں بھی ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ جزء مشترک ہے وغیرہ جیسے تمام تصرفات کامحل ہے، یعنی نصف اور ثلث وغیرہ کی بھی درست ہے، لہٰذاوہ طلاق کا بھی محل ہوگا، مگر چول کہ طلاق تجزی اور تقسیم کو قبول نہیں کرتی ، اس لیے عورت کے پورے جھے اور اس کی کامل شخصیت میں طلاق ثابت ہوگ۔

وَ لَوْ قَالَ يَدُكِ طَالِقٌ أَوْ رِجُلُكِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقِ، وَ قَالَ زُقُرُ رَجَالُيُّا عُنِهُ وَالشَّافِعِيُّ رَجَالُكُا عَالَهُ الْمَحَلَمُ الْمَحَلَافُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ، لَهُمَا أَنَهُ جُزْءٌ مُتَمَتَّعٌ بِعَقْدِ النِّكَاحِ وَ مَا هذَا حَالُهُ يَكُونُ مَحَلًا لِلطَّلَاقِ، فَيَغْبُتُ الْحُكُمُ فِيهِ قَضِيَةً لِلْإَضَافَةِ ثُمَّ يَسُويُ إِلَى الْكُلِّ يَكُونُ مَحَلًا لِلطَّلَاقِ، فَيَغْبُتُ الْحُكُمُ فِيهِ قَضِيَةً لِلْإِضَافَةِ ثُمَّ يَسُويُ إِلَى الْكُلِّ كَمَا فِي الْحُرْءِ الشَّائِعِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أُضِيْفَ إِلَيْهِ النِّكَاحُ، لِأَنَّ التَّعَدِّي مُمُتَنِعٌ، إِذِ الْحُرْمَةُ فِي سَائِرِ الْآجُزَاءِ كَمَا فِي الْحُرْءِ الشَّائِعِ، بِخِلَافِ الْعَلَاقِ الْمُعْرَعِ، وَ فِي الطَّلَاقِ الْأَمْرُ عَلَى الْقَلْبِ، وَ لَنَا أَنَّةُ أَضَافَ الطَّلَاقِ إِلَى عَيْمِ مَحَلِّهِ فَيلُغُو تَعْلِمُ الْحَلَقِ الْمَعْرَعِ مَا إِذَا أَضَافَةُ إِلَى رِيْقِهَا أَوْ ظَفْرِهَا، وَ هذا، لِآنَ مَحَلَّ الطَّلَاقِ مَا يَكُونُ فِيْهِ الْقَيْدُ، لِآنَةً مُعَلِّ لِلنِّكَاحِ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْجُزْءِ الشَّانِعِ لِآنَةً مَحَلَّ لِلنِّكَاحِ عِنْدَنَا، حَتَى وَلَى الطَّلَاقِ الشَّانِعِ لِآنَةُ مَحَلَّ لِللِمَامِ وَالْمُؤْنِ وَلَى الطَّلَاقِ وَلَى الطَّلَاقِ وَلَا الطَّلَاقِ وَلَى الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ وَالْمُؤُونَ وَلَى الظَّهُرِ وَالْبَطُونِ، وَالْمُؤُمِّ وَالْمُعُولُ الْمَعْرُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَلَا الْمَكُنِ وَلَا الْمَلَاقِ وَلَا الْمَلَاقِ وَ الْمَالِعُ وَالْمَلَاقِ وَلَى الطَّهُورُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَى الْمَلَاقِ وَلَى الطَّهُورُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا الْمَالِمُ وَالْمُؤَمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ وَالْمُلَاقِ وَلَا الْمُعَلِى الطَّلَاقِ وَلَى الطَّلَةُ وَا فَى الطَّلَاقِ وَالْمُؤَمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَلَا الْمَلَاقُ وَلَمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَلَا الْطَلَاقُ وَا فَي الطَّهُولُ الْقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ وَالْمُعُولُ

ترجمه: اوراگر شوہر نے یدك طالق یا ر جلك طالق کہا تو طلاق نہیں واقع ہوگی،امام شافعی رایشیا اورامام زفر روایشیا فرماتے ہیں كدواقع ہو جائے گی۔اورائي ہراس جزء معین كے بارے میں اختلاف ہے جس سے پورے بدن كوتعبيز نہيں كيا جاسكتا۔ان حضرات كى دليل بيہ ہے كہ عقد نكاح كى وجہ سے بيرقابل انتفاع جزہے،اور جو جزبھی اس شان كا ہووہ تھم نكاح كامل ہوگا،اس ليمحل طلاق بھی ہوگا، چنا نچيا قضائے اضافت كے چیش نظراس میں تھم ثابت ہوگا پھركل كی طرف منسوب ہوگا جیسا كہ جزء شائع میں ہوتا ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب جزء معین کی طرف نکاح کومنسوب کیا جائے ،اس لیے کہ (اس صورت میں) تعدی محال ہے، کیوں کہ تمام اجزاء کی حرمت اس جزء کی صلت پر حاوی ہوجائے گی اور طلاق میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔

# ر ان الهدايي جلدا ي مسلك المسلك المسلك الكام اللاق كابيان على

جماری دلیل یہ ہے کہ شوہر نے غیر محل کی طرف طلاق کومنسوب کیا ہے،اس لیے وہ لغوہوگا جیسا کہ اس صورت میں (لغوہوگا) جب طلاق کوعورت کے تھوک یا اس کے ناخن کی طرف منسوب کیا ہو۔ اور بیتکم اس وجہ سے ہے کہ طلاق کامحل وہ چیز ہے جس میں ''قید'' موجود ہو، کیوں کہ طلاق رفع قید ہی کی خبر دیت ہے اور ہاتھ میں کوئی قید نہیں ہوتی اسی وجہ سے اس کی طرف نکاح کومنسوب کرنا درست نہیں ہے۔

برخلاف جزء شائع کے، اس لیے کہ ہمارے یہاں وہ محل نکاح ہے حتی کہ اس کی طرف نکاح کومنسوب کرنا درست ہے، لہذا وہ محل طلاق بھی ہوگا۔

ظہراوربطن (پیٹھاور پیٹے اور پیٹے اور پیٹے میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے، اصح قول میے کہ طلاق درست نہیں ہوگی، کیوں کہ ان کے ذریعے پورے بدن کونہیں تعبیر کیا جاتا۔

# اللَّغَاتُ:

﴿ رجل ﴾ پاؤن، ٹانگ۔ ﴿ لا يعبّر ﴾ بيان نہيں كياجاتا۔ ﴿ متمتّع ﴾ فائدہ اٹھايا جانے والا۔ ﴿ قضيةً ﴾ تقاضے كى وجہ سے۔ ﴿ ريق ﴾ تھوك، لعاب وئن۔ ﴿ ظفر ﴾ ناخن۔ ﴿ ظهر ﴾ كمر۔ ﴿ بطن ﴾ پيٺ۔

# جزء غيرشائع كى طرف اضافت طلاق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کی طرف طلاق کومنسوب کر کے یدك أور جلك طالق کہا تو اس صورت مسئلہ یہ ہارے یہاں طلاق نہیں واقع ہوگی، البتہ امام زفر والتنویلا، امام شافعی والتنویلا اور امام مالک والتنویلا وغیرہ کے بہاں طلاق سے وقوع طلاق سے وقوع طلاق سے وقوع طلاق کے یہاں طلاق واقع ہوجائے گی۔ اسی طرح ہر اس جزء متعین (انگلی، ناخن اور بال وغیرہ) کی طرف اضافت طلاق سے وقوع طلاق کے ساور سے میں ہمارا اور ائمہ ثلاثہ وغیرہ کا اختلاف ہے، جن سے پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا۔ یہ حضرات وقوع طلاق کے قائل ہیں اور ہم عدم وقوع کے۔

لهما النع يبال سے امام شافعي والتي وغيره كى دليل كا بيان ہے جے صاحب فتح القدير وغيره نے دوطرح سے پيش كيا ہے (۱) قياس مركب كے طور پر نيعني اليى دليل جس ميں دو قياس ہوں اور دوسرے قياس كا صغرىٰ پہلے كاثمر ہ اور نتيجہ ہو، اس دليل كا حاصل يہ ہے كہ يدوغيره الين معين جز ہيں جن سے عقد نكاح كے بعد استفاده كيا جاتا ہے اور جس جز سے استفاده ممكن ہووہ حكم نكاح كامحل بن سكتا ہے وہ طلاق كامحل بن سكتا ہے۔ اس ليے جب اس كى طرف طلاق كي اضافت كى جائے گي تو وہ درست ہوگي اور اس كے حوالے سے پورے بدن ميں سرايت كرے گي۔ جب ساكہ جزء شائع ميں اول اس جزكي طرف طلاق كي حاف نبست ہوتی ہے، شم يسرى إلى الكل و يتعدى إلى المحميع۔

ان حضرات کا دوسرا طریقهٔ استدلال قیاس فقهی ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ جزء معین تھم نکاح کامحل ہے لہذاوہ طلاق اور تھم طلاق کا بھی محل ہوگا اور اس کی طرف نسبت کرنے سے طلاق واقع ہوجائے گی۔

بخلاف النع يهال عايك سوال مقدر كاجواب ب، سوال بيب كه جب امام شافعي اور امام زفر والشيئ كي بقول جزمعين

# ر آن البداية جلد المحاسر سه المحاسر سه المحاسر المحاسرة كايان المحاسرة الم

حکم نکاح کامکل ہے اور اس جزء معین کی طرف منسوب کر کے دی جانے والی طلاق واقع ہوجاتی ہے، تو اس جزء معین کی طرف اگر نکاح کومنسوب کریں تو نکاح بھی منعقد ہوجانا جا ہے، حالاں کہ ایسانہیں ہے، آخراس کی کیا وجہہے؟۔

ان حضرات کی طرف سے اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جزء معین کی طرف نکاح کومنسوب کرنے کی صورت میں عدم انعقاد نکاح کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر نکاح کومنعقد مان بھی لیں تو اس وقت صرف اس جزء میں حلت ثابت ہوگی اور بقیہ دیگر اجزاء علی حالہا حرمت پر برقر ارر ہیں گے، نیتجاً جزء واحد کی حلت دیگر اجزاء کی حرمت سے مغلوب ہوجائے گی۔

رہاجز معین کی طرف طلاق کومنسوب کرنے کی صورت میں وقوع طلاق کا تھم، تو وہ اس وجہ ہے کہ طلاق میں معاملہ نکاح کے برکس ہے، یعنی جز معین میں طلاق کو نافذ کرنے ہے اس جزء کی حرمت ثابت ہوگی اور ہر چند کہ بقید اجزاء حلت ہے متصف بیں، مگر حرمت کی بیمعمولی چنگاری حلت کے تمام محلات کو جلا کر خاکستر کر دے گی، کیوں کہ فقہ کا بیمشہور اور مسلم ضابطہ ہے کہ إذا احتماع المحلال والحرام أو المحرم و میج کے اجتماع کی احتماع کی احتماع کی صورت بی والا پہلورائ اور غالب ہوتا ہے، جبیا کہ خود یہاں بھی نکاح اور طلاق کی صورت میں اس کی نظیر جھلک رہی صورت میں اس کی نظیر جھلک رہی صورت میں اس کی نظیر جھلک رہی

ولنا النح یہاں ہے احناف کی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ طلاق ''قید نکاحی کو اٹھانے اور ختم کرنے کا نام ہے' اور یہ بات اظہر من اشتس ہے کہ ای جگہ سے قید اٹھائی جائے گی جہاں وہ موجود ہو۔ اور جہاں اس کا وجود ہی نہ ہو وہاں سے قید اٹھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، صورت مسئلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر نے ایک ایسی چیز کی طرف منسوب کر کے طلاق دینے (قید نکاحی کو اٹھانے ) کا ارادہ کیا ہے جو عدم وجدان قید کی وجہ سے کی طلاق ہی نہیں ہے اور جب وہ کی طلاق نہیں ہے تو اس سے کیوں کر طلاق واقع ہوگی، الہذا جس طرح عورت کے تھوک کی طرف منسوب کر کے دیقک طلاق یا اس کے ناخن کی طرف نسبت کر کے ظفو کے طالق یا اس کے ناخن کی طرف نبیں واقع ہوتی ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ طلاق رفع قید کا نام ہے اور ہاتھ وغیرہ دیگر اجز ائے معینہ اس قید سے آزاد اور اس سے تہی دست ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ ہاتھ وغیرہ کی طرف نبیت کرنے سے نکاح بھی منعقد نہیں ہوتا۔ برخلاف جزء شائع اور جزء مشترک کے،
کیوں کداگر اس کی طرف منسوب کر کے نکاح کیا جائے تو ہمارے یہاں وہ اضافت بھی درست ہے اور وہ نکاح منعقد ہوجا تا ہے،
چنانچہ جب اس سے نکاح منعقد ہوجا تا ہے تو وہ کل طلاق بھی ہوگا، کیوں کداگر چہ ٹی الخال اس میں قید نکاحی موجود نہ ہو، کیکن بہر حال
وہ اس قید کا تحمل ہے۔

و اختلفو اللنح فرماتے ہیں کہ ظہر اوربطن کی طرف منسوب کر کے طلاق دینے اور ظہر ک طالق یا بطنك طالق کہنے سے طلاق کے وقوع اور عدم وقوع میں فقہائے کرام مختلف ہیں، چنانچ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ یہ دونوں نکاح کے لیے نہایت ضروری اور اہم ہیں اور ان کے بغیر نکاح کا تصور محال ہے۔لیکن اصح قول یہ ہے کہ ان کی طرف منسوب کر کے طلاق دینے سے طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ ان سے پورے بدن کو تعییز نہیں کیا جاتا، الہذا یہ بھی جزء معین کے درج میں ہوئے اور جزء معین کی طرف منسوب کرنے سے محلاق نہیں واقع ہوتی، الہذا ان کی طرف منسوب کرنے سے بھی طلاق نہیں

وَ إِنْ طَلَقَهَا نِصْفَ تَطُلِيْقَةٍ أَوْ ثُلُثَ تَطُلِيْقَةٍ كَانَتُ طَالِقًا تَطُلِيْقَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَجَرَّأُ، وَ ذِكُرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَرَّأُ كَذِكُرِ الْكُلِّ، وَ كَذَا الْجَوَابُ فِي كُلِّ جُزْءٍ سَمَّاهُ لِمَا بَيَّنَا، وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطُلِيْقَتَيْنِ فَهِى طَالِقٌ ثَلَاثَة أَنْصَافِ تَطُلِيْقَتَيْنِ تَكُونُ ثَلَاثَة أَنْصَافِ تَطُلِيْقَتَيْنِ تَكُونُ ثَلَاثَ بَعْلِيْقَتَيْنِ تَكُونُ ثَلَاثَة أَنْصَافِ تَطُلِيْقَتَيْنِ تَكُونُ ثَلَاثَ اللَّهُ وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَة أَنْصَافِ تَطُلِيْقَة قِيلَ يَقَعُ تَطُلِيْقَتَانِ، لِلْأَنَّهَا طَلْقَةٌ وَ نِصُفَ لَتَطْلِيْقَاتٍ صَرُورَةً، وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَة أَنْصَافِ تَطُلِيْقَةٍ قِيلَ يَقَعُ تَطُلِيْقَتَانِ، لِلْأَنَّهَا طَلْقَةٌ وَ نِصُفَ فَتَطْلِيْقَاتٍ مَرُورَةً، وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثُ مَا فِي يَتَكَامَلُ فِي نَفْسِهَا فَيَصِيْرُ ثَلَاثًا.

ترجیل: اوراگر شوہر نے بیوی کوایک طلاق کے نصف یا ایک طلاق کے تہائی کے ذریعے طلاق دی تو بیوی ایک طلاق سے مطلقہ ہوگی، کیوں کہ طلاق مجزی نہیں ہوتی اور غیر تجزی چیزوں کے بعض کا ذکر کل کے ذکر کی طرح ہے، اور یہی جواب ہے ہراس جزء کا جسے شوہر شعین کرے۔

اورا گریوی سے یوں کہا کہ تو دوطلاق کے تین نصف کے ساتھ طلاق والی ہے، تو وہ تین طلاق کے ساتھ مطلقہ ہوگی ، کیوں کہ دوطلاقوں کا نصف ایک طلاق ہے، لہٰذا جب دوطلاقوں کے تین نصفوں کو جمع کیا جائے گاتو بداہمة وہ تین طلاق ہوجا کیں گ۔

اوراگریوں کہا کہ تو ایک طلاق کے تین نصف کے ساتھ مطلقہ ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ دوطلاق واقع ہوں گی، اِس لیے کہ یہ ڈیڑھ طلاق ہے جے کممل کیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ ہر نصف بذات خود کممل ہوگا، للہذاتین طلاق ہوجائیں گی۔

# اللغاث:

﴿ تطليقة ﴾ ايك بارطلاق دينا ـ ﴿ يتكامل ﴾ يورى موتى ہے ـ

### آ دهي طلاق وينا:

صاحب کتاب نے عبارت میں تین مسلے بیان کیے ہیں،لیکن ان کی تشریح وتوضیح سے پہلے آپ مختصراً یہ یادر کھیے کہ طلاق ان چیزوں میں سے ہے جن میں تجزی اور تقسیم نہیں ہو علق اور ضابطہ یہ ہے کہ ہروہ چیز جونا قابل تقسیم ہواس کے بعض کا ذکر کل کے ذکر کو شامل اور ستزم ہوتا ہے، اب عبارت دیکھیے ۔

(۱) پہلے مسئلے کی تشریح میہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو ایک طلاق کا نصف یا اس کا تہائی طلاق دیا، تو بیوی ایک طلاق کے ساتھ مطلقہ ہوجائے گی، کیوں کہ طلاق میں تجزی نہیں ہوتی ، لہذا اس کے بعض یعنی نصف ثلث وغیرہ کا ذکر ذکر کل کی طرح ہے اور ذکر کل سے ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ سے ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

و کد الحواب النع صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہی جواب اور یہی دلیل ہراس جگہ چلے گی جہاں شوہر نے طلاق میں تجنی اور تقسیم کی ہو، چنانچواگر وہ ایک طلاق کے دسویں بیسویں اور ہزارویں جھے سے طلاق دے گاتو بھی عورت پر ایک طلاق واقع

# ر آن الهداية جلدال من المحالية المحاملات كابيان على المحاملات كابيان على المحاملات كابيان على المحاملات كابيان

ہوجائے گی، کیوں کہ عدم تجزی کی وجہ سے ذکر بعض ذکر کل کے مانند ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے دوطلاقوں کے تین نصف اور تین جھے بنا کرطلاق دی تو اس صورت میں عورت پرتین طلاق واقع ہوں گی اور وہ مغلظہ بائنہ ہوجائے گی ،اس لیے کہ یہاں شوہر نے دوطلاقوں کے تین نصف کے ساتھ طلاق دی ہے۔اور عدم تجزی کی وجہ سے ہر نصف ایک طلاق ہے، البندا تین نصف تین طلاق ہوگا اور تین طلاق سے عورت مغلظہ بائنہ ہوجاتی ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں بیوی مغلظہ بائنہ اور شوہر کے لیے حرام ہوجائے گی۔

(۳) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے ایک طلاق کے تین نصف کے ساتھ طلاق دی، تو اس صورت میں حضرات فقہاء کے دو قول ہیں (۱) دوطلاق پڑے گی، اس لیے کہ ایک طلاق کے تین نصف کا مجموعہ ڈیڑھ ہے اور ڈیڑھ طلاق سے دوطلاق پڑتی ہے، لہذا اس سے بھی دو ہی طلاق پڑے گی، جامع صغیر میں امام محمد سے یہی قول منقول ہے اور علامہ عمّا بی نے اسی کو درست قرار دیا ہے۔ (بحوالہ عنامیہ فتح القدیر)

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی تین طلاق واقع ہوں گی، اس لیے کہ شوہر نے ایک طلاق کے تین نصف کیے میں اور عدم تجزی کی وجہ سے ہرنصف ایک طلاق کا تکم رکھتا ہے، لہذا تین نصف سے تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثِنْتَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَى ثِنْتَيْنِ فَهِي وَاحِدَةٍ إِلَى ثَنْتَانِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِ الْأَثْنِيْةِ، وَ قَالَا فِي الْأُولِي ثِنْتَانِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْثَانِيَةِ ثَلَاثٌ، وَ قَالَ رُفَرُ رَمَ اللَّا يَشَعُونَ، وَ هَلَا عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّانِيَةِ ثَلَاتٌ، وَ قَالَ رُفَرُ وَمَ الْمُقَالِيْةِ فِي الْأُولِي لَا يَقَعُ شَيْنَ، وَ فِي الشَّانِيَةِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَهُو الْقِيَاسُ، لِأَنَّ الْعَايَةَ لَا النَّالِيَةِ فَي الْأَولِي لَا يَقَعُ شَيْنَ، وَ فِي الشَّانِيَةِ تَقَعُ وَاحِدَةً وَهُو الْهِيمَا وَجُهُ قَوْلِهِمَا تَدُولُ لِي اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَا الْحَافِظِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْكَامِ مَتَى ذُكِرَ فِي الْعُرْفِ يُرادُ بِهِ الْكُلُّ، كَمَا تَقُولُ لِعَيْرِكَ حُدُ مِنْ مَالِي مِنْ الْحَوْلِ اللهِ مِانَةِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَحِلَ الْمُكَامِ مَتَى ذُكِرَ فِي الْعُرْفِ يُرَادُ بِهِ الْكُلُّ، كَمَا تَقُولُ لِعَيْرِكَ حُدُ مِنْ مَالِي مِنْ وَهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِانَةٍ، وَ لِأَ بِي حَنِيْفَةَ وَحِلَا لِيُقَالِي اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْالْقَ فِي الطَّلَاقِ هُو الْمُؤْرُدُ بِهِ مَا ذَكُونَاهُ وَ إِرَادَةُ الْكُونَ مَوْجُودَةً لِتَتَرَقَّ بَ اللَّالِي مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَو اللَّهُ مُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَو اللَّهُ وَلَو اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَ

ترجمه: اوراگرشو ہرنے یوں کہا کہ تو ایک سے دو تک یا ایک سے دو کے مابین تک طلاق والی ہے، تو یہ ایک طلاق ہے۔ اوراگر یوں کہا کہ ایک سے تین تک یا ایک سے تین کے مابین (طلاق والی ہے) تو یہ دو طلاقیں ہیں اور یہ ندکورہ تھم امام ابو حنیفہ رطاق کیا ہے۔ حزد یک ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں دوطلاق اور دوسری صورت میں تین طلاق واقع ہوں گی۔امام زفر روائیٹیڈ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں ایک بھی نہیں واقع ہوگی ،البتہ دوسری صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی اور یہی قیاس ہے۔ کیوں کہ ماتے ہیں ایک طلاق واقع ہوگی اور یہی قیاس ہے۔ کیوں کہ مایت مضروب لہ الغایت (مغیا) کے تحت نہیں داخل ہوتی ، جیسے اگر کوئی یوں کہے میں نے اس دیوار سے اس دیوار تک تمہارے ہاتھ فروخت کیا۔

حضرات صاحبین بیشانی کے قول کی دلیل (اور یہی استحمان ہے) یہ ہے کہ عرف میں جب اس طرح کا کلام ذکر کیا جاتا ہے تو

اس ہے کل (مجموعہ) مراد ہوتا ہے، جیسے تم دوسرے سے کہو میرے مال میں سے ایک درہم سے سودرہم تک لے لو۔
حضرت امام اعظم و التیکیا کی دلیل ہے ہے کہ اس جیسے کلام سے اقل سے اکثر اور اکثر سے اقل مراد ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں میری
عمر ساٹھ سال سے ستر سال تک یا ساٹھ سے ستر کے مابین تک ہے اور اس سے وہی مراد لیتے ہیں جوہم نے بیان کیا ہے۔
اور کل کو مراد لینا اس صورت میں ہوتا ہے، جس کا طریق طریقہ اباحت ہوجیسا کہ صاحبین نے بیان کیا اور طلاق میں ممانعت
ہی اصل ہے۔ پھر پہلی غایت کا موجود رہنا ضروری ہے، تا کہ اس پر دوسری غایت مرتب ہوسکے اور اس کا وجود وقوع سے ہوگا۔
برخلاف بچ کے، کیوں کہ اس میں بچ سے پہلے ہی غایت موجود ہے، اور اگر شو ہر نے ایک طلاق کی نیت کی تو دیا نہ تصدیق
کی جائے گی قضا نہیں، کیوں کہ اس میں بو جو ہوں سے کلام کامحمل ہے، لیکن پھر بھی خلاف ظاہر ہے۔

# اللغاث:

﴿مضروب﴾ بیان کیا گیا۔ ﴿غایة﴾ انتهاء۔ ﴿حائط﴾ ویوار۔ ﴿خذ﴾ تو لے لے۔ ﴿سنّی﴾ میری عمر۔ ﴿اباحة ﴾ ابازت۔ ﴿حظر ﴾ممانعت۔ ﴿یدیّن ﴾ تصدیق کی جابات گی۔

### چندالفاظ طلاق:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ تھے ایک سے دو تک طلاق ہے یا ایک سے دو کے درمیان تک، یا یہ یوں کہا کہ تھے ایک ہے مین تک طلاق ہے، اب حضرت امام اعظم والتھیا ورمیان تک، یا یہ یوں کہا کہ تھے ایک سے تین تک طلاق ہوگی اور دوسری صورت میں (من و احدة الی ثنتین) اس کی بیوی پرصرف ایک طلاق ہوگی اور دوسری صورت میں (من و احدة الی ثنتین) اس کی برخلاف حضرات صاحبین فر ماتے ہیں کہ پہلی صورت میں بیوی پر دوطلاق پڑے گی اور دوسری صورت میں تین پڑے گی ۔ اور امام زفر والتھیائے نے تو ہم دردی وزم خوئی کی انتہاء کردی، فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ ایک بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔

امام زفر رطیقی کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے طلاق دینے کا جوطریقہ اختیار کیا ہے اسے اصطلاح میں غایت اور مغیا ہے تعبیر کیا جا تا ہے اور عایت این اور مغیا کے مابین فصل اور جدائی کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے اسے مغیا میں داخل نہیں کیا جا سکتا ور نہ تو غایت کا وَنَ فائدہ بی نہیں ہوگا، جسے کوئی یوں کے کہ بعت منك من هذا المحافظ إلى هذا المحافظ کہ میں نے تمارے مابتہ این فائدہ بی نہیں ہوگا، ور نہ تی مول اور نہ بی مغیا میں دیوار داخل ہوگی اور نہ بی مغیا میں نہ تو غایت یعنی بید یوارداخل ہوگی اور نہ بی مغیا یعنی وہ دیوارداخل ہوگی واحدہ الی یعنی وہ دیوارداخل ہوگی واحدہ الی ایمان کی بہلی شکل میں (من واحدہ الی ایمان کی اور داخل ہوگی اور نہ بی خریری اور بیچی جائے گی۔ اسی طرح صورت مسئلہ کی پہلی شکل میں (من واحدہ الی ایمان کے دور دیوارداخل ہوگی اور کے دور دیوارداخل ہوگی میں دور دیوارداخل ہوگی می دور دیوارداخل ہوگی میں دور دیوارداخل ہوگی دیوارداخل ہوگی دیوارداخل ہوگی دور دیوارداخل ہوگی دور دیوارداخل ہوگی دور دیوارداخل ہوگی دور دیوارداخل ہوگی دیوارداخل ہوگی دور دیوارداخل ہوگی دیوارداخل ہوگی دیوارداخل ہوگی دور دیوارداخل ہوگی دیوارداخل ہوگی دیوارداخل ہوگی دور دیوارداخل ہوگی دور دیوارداخ

ٹنتین) واحدۃ غایت اور شختین مغیا ہے اور ان کے مابین کوئی اور عدد نہیں ہے، اس لیے کدایک کے معا بعد دوآتا ہے، اور چول کہ غایت یعنی واحدۃ اور مغیا یعنی شختین معنی اور مراد سے خارج ہیں، اس لیے کوئی بھی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

البتہ دوسری صورت میں چوں کہ غایت یعنی واحدۃ اور مغیا یعنی ثلاث کے مابین ایک عدد یعنی ثنتین کا فاصلہ ہے، اس لیے اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

صاحبین کی دلیل اوران کا طریقہ استدلال امام زفر کے بالکل برخلاف ہے، یعنی امام زفر روائی نایت اور مغیا کو معنی و مطلب کا جزولا ینفک قرار دیتے ہیں اور دلیل بیپیش کرتے ہیں کہ اس طرح کے کلام میں غایت اور مغیا دونوں مرادکوشامل اور تھم میں داخل ہوتے ہیں، مثلا کسی نے کسی سے کہا حد من مالی من در ہم الی مائة کہ میں غایت اور مغیا دونوں مرادکوشامل اور تھم میں داخل ہوتے ہیں، مثلاً کسی نے کسی سے کہا حد من مالی من در ہم افر میں شامل اور میرے مال میں سے ایک در ہم سے مودر ہم تک لے لو، تو اب یہاں غایت یعنی در ہم اور مغیا یعنی مائة کوچھوڑ کر ۹۸ در ہم لے داخل ہوں گے اور ما مور پور سے مودر ہم لے گا، ایسانہیں ہوسکا کہ کہ وہ غایت یعنی در ہم اور مغیا یعنی مائة کوچھوڑ کر ۹۸ در ہم لے اور چانا ہے ۔ لہذا جس طرح یہاں غایت اور مغیا دونوں تھم میں داخل ہیں اس طرح صورت مسئلہ میں بھی دونوں داخل ہوں گے اور پہلی صورت یعنی من واحدہ الی ثلاث میں تین طلاق واقع ہوں گ۔ اور پہلی صورت یعنی من واحدہ الی ثلاث میں تین طلاق واقع ہوں گ۔

حضرت امام عالی مقام کی دلیل ہے ہے کہ بچوذراسمجھوا جہال بھی غایت اورمغیا کوعدد کے ساتھ بیان کیا جائے وہاں ان کے متعلق ضابطہ ہے ہے کہ اگر غایت اورمغیا کے مابین کوئی اور عدد نہ ہوتو اس صورت میں اقل من الا کشر لیمنی بڑے عدد کے مقابلے میں چھوٹا والا عدد مراد ہوتا ہے مثلاً من و احدة إلی ثنتین ہے، یہاں غایت لیمنی و احدة اورمغیا لیمنی ثنتین کے مابین کوئی دوسراعدد نبیں ہے، اس لیے اقل من الا کشر مراد ہوگا اور یہاں اکثر ثنتین نے اور و احدة اقل ہے، لہذا یہی و احدة مراد ہوگا اور اس صورت میں بوی پرصرف ایک طلاق واقع ہوگ۔

اوراگر غایت اور مغیا کے مابین کوئی عدد ہو، تو اس صورت بیں اکثر من الأقل یعنی چھوٹے عدد کے بالمقابل براعدومراد ہوگا، مثلاً مسکے کی دوسری ش ہے من واحدہ إلی ثلاث، اب دیکھیے یہاں غایت یعنی واحدہ اور مغیا یعنی ثلاث کے مابین ایک عدد ثنتین موجود ہے، اب یہاں اُکثر من الأقل مراد ہوگا، تو یدد یکھا جائے گا کہ تینوں عدد بیں سے سب سے اقل کون ہے، عدد ثنتین، ثلاث، ظاہر ہے کہ تینوں بی واحدہ اُقل ہے، لہذا جواس سے اکثر ہوگا وہی مراد ہوگا اور واحدہ کے اوپراوراس سے اکثر شنین ہے، اس لیے وہی مراد ہوگا اور اس صورت بیں بوی یردوطلاق واقع ہوں گی۔

اس دلیل اور طریقہ استدلال کی نظیریہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ان کی عمروں کے بار ہے ہیں سوال کرتے ہیں اورائ طرح کا جواب ملتا ہے جس سے اقل من الأکثر اور اکثر من الأقل ہی مراد لیتے ہیں، مثلاً اگرکوئی شخص یوں کے میری عمر من ستین إلی سبعین ہے، تو چوں کہ ستین اور سبعین کے مابین عدد، ی نہیں بلکہ اعداد ہیں، اس ستین إلی سبعین ہے اور مابین کی عمر مثلاً ۲۲ ر۲۲ ۲۸ با ۲۸ وغیرہ ہی مراد ہوگ۔

وإدادة الكل النع يهال سے صاحب كتاب حضرات صاحبين كى دليل (يعنى غايت اور مغيا بھى مراد لے لى جاتى ہے) كا جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں كه حضرت والا غايت اور مغيا پر مشتمل كلام ميں كل وہاں مرادليا جاتا ہے، جہال جواز اور اباحت كا

منداور معاملہ ہو، جیسے آپ کی بیان کردہ مثال حد من مالی المع میں کہ یہاں مخاطب کے لیے بورے سودر ہم مباح کیے گئے ہیں، اس کے برخلاف طلاق کا معاملہ اباحت کا نہیں، بلکہ ممانعت کا ہے، اس لیے یہاں دریا دلی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا نقصان دہ ہوسکتا ہے۔

ثم الغایة الأولیٰ النع یہاں سے امام زفر والتی کی دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل ہیہ کہ آپ کا بیار شاد فر مانا کہ غایت مغیا میں داخل نہیں ہوتی ہمیں بھی تنگیم ہے، لیکن ہیہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ غایت اولی پر غایت ثانیہ یعنی مغیا کے ترتب اور وقوع کے لیے غایت اولی کا موجود رہنا ضروری ہے اور اور غایت اولی کا وجود اسی وقت ہوگا جب اس کا وقوع ہواور وہ کلام میں داخل ہو، اس لیے ہم صورت مسکلہ میں غایت اولی کو داخل مانتے ہیں۔ اور رہا بعت منگ من ھذا المحافط النع سے آپ کا استدلال اور اس پر قیاس، تو یہ باطل اور فاسد ہے، اس لیے کہ یہاں قبل البیع بھی غایت موجود ہے، لہذا اس پر مغیا کے ترتب اور وقوع کے پیش نظر برحال اور موجود نہیں ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہاں اصل قیاس کے مطابق غایت مغیاسے خارج ہی رہے گی۔

غایت کومغیا سے خارج اور داخل کرنے کے معاملے میں علامہ اصمعی نے رشید کے دربار میں امام زفر روائشیڈ سے محاجہ کیا اور
یوچھا کہ بتا ہے آپ کی کیا عمر ہے، امام زفر روائشیڈ نے فر مایا سنی ما بین ستین اللی سبعین میری عمرساٹھ سے ستر کے مابین ہے،
اس پراضمعی نے بر جستہ کہا انت اذا ابن تسع سنین کہ تب تو آپ صرف نوسال کے ہیں، کیوں کہ بقول آپ کے غایت یعنی سین رستر ) کوبھی الگ کر دوتو اَب ساٹھ ستر کے مابین صرف الاسے 19 تک پورے ورساٹھ ) کوالگ کر دو، اسی طرح مغیا یعنی سبعین (ستر ) کوبھی الگ کر دوتو اَب ساٹھ ستر کے مابین صرف الاسے 19 تک پورے و سال رہ جاتے ہیں کھا ہے دور کہ بین کرامام زفر رائٹھیڈ کے ہوش ٹھکا نے سال رہ جاتے ہیں کھا یہ اور عنایہ وغیرہ میں اس موقعہ پر یہ الفاظ شل کے گئے فتحیو زفو کہ بین کرامام زفر رائٹھیڈ کے ہوش ٹھکا نے لگ اور وہ انگشت بدنداں رہ گئے۔

ولو نوی النع فرماتے ہیں کہ اگر بیان کردہ صورتوں میں شوہر نے ایک طلاق کی نیت کی ، تو صرف دیانۃ اس کی تقدیق کی جائے گی ، قضاء نہیں کی جائے گی۔ کیوں کہ اگر چہ ایک بھی اس کے کلام کامحتمل ہے، مگر وہ خلاف ظاہر ہے اور خلاف ظاہر امور میں صرف دیانۃ تقدیق کی جاتی ہے۔ فکذا ھھنا

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي ثِنْتَيْنِ وَ نَوَى الصَّرْبَ وَالْحِسَابَ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهِي وَاحِدَةً، وَ قَالَ زُفَرُ وَ الْمُحْرَاءِ، لَا الْمُحْرَاءِ، لَا الْمُحْرُوبِ الْحِسَابِ، وَهُو قَوْلُ حَسَنِ بِنُ زِيَادٍ، وَ لَنَا أَنَّ عَمَلَ الضَّرْبِ فِي تَكْثِيْرِ الْأَجْزَاءِ، لَا فِي زِيَادَةِ الْمَضُرُوبِ، وَ تَكُثِيْرُ أَجْزَاءِ التَّطْلِيُقَةِ لَا يُوْجِبُ تَعَدُّدَهَا، فَإِنْ نَواى وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ فَهِي ثَلَاثٌ، لِأَنَّهُ فِي زِيَادَةِ الْمَضُرُوبِ، وَ تَكُثِيرُ أَجْزَاءِ التَّطْلِيُقَةِ لَا يُوْجِبُ تَعَدُّدَهَا، فَإِنْ نَواى وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ فَهِي ثَلَاثٌ، لِأَنَّ يَعْدُ الْمَظُرُوفِ، وَ لَوْ كَانَتُ غَيْرَ مَدْخُولِ بِهَا يَقَعُ وَاحِدَةً يَكمنا فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ، وَ إِنْ نَواى وَاحِدَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ يَقَعُ الثَّلَاثُ، لِأَنَّ كَلِمَة (فِيْ) تَأْتِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ، وَ إِنْ نَواى وَاحِدَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ يَقَعُ الثَّلَاثُ، لِأَنَّ كَلِمَة (فِيْ) تَأْتِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ، وَ إِنْ نَواى وَاحِدَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ يَقَعُ الثَّلَاثُ، لِأَنَّ كَلِمَة (فِيْ) تَأْتِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَالَدُونِ وَ لَوْ الْوَلِي الطَّلَاقُ لَا يَصُلُحُ ظُرُفًا فَيْلَعُو فِي عِبَادِيْ، وَ لَوْ قَالَ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ وَ نَوَى الظَّرْفَ يَقَعُ وَاحِدَةً، لِثَانِ وَ

# ر آن البداية جلد الكام طلاق كالمستخد و ۳۳۹ الكي الكام طلاق كابيان ع

عِنْدَ زُفَرَ رَحَاثُنَّقَائِيهُ ثَلَاثًا، لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ يَكُونَ أَرْبَعًا، للكِنْ لَا مَزِيْدَ لِلطَّلَاقِ عَلَى الثَّلَاثِ، وَ عِنْدَنَا الْإِعْتِبَارُ لِلْمُذْكُورِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّلَاثِ، وَ عِنْدَنَا الْإِعْتِبَارُ لِلْمُذْكُورِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

ترجمه: اوراگر شوہر نے یوں کہا أنت طالق واحدة في ثنتين (مجھے دوميں ایک طلاق ہے) اوراس نے ضرب اور حساب کی نیت کی ، یا یہ کہ اس کی کوئی نیت نہیں تھی تو اس صبورت میں وہ ایک طلاق ہوگ۔امام زفر ریاتی تا فرماتے ہیں کہ حساب کنندگان کے عرف کے پیش نظر دوطلاق ہوگی اور یہی حسن بن زیادُ کا قول ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ضرب کاعمل تکشیر اجزاء میں تو ہوتا ہے، لیکن اضافہ مضروب میں نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک طلاق کے اجزاء کی تکشیر ہے اس میں تعدد نہیں پیدا ہوتا۔ پھرا گرشو ہرنے ایک اور دو کی نیت کی تو وہ تین ہیں، کیوں کہ لفظ اس کامحمل ہے، اس لیے کہ حرف واؤجمع کے لیے آتا ہے اور ظرف مظروف کے لیے جامع ہوتا ہے۔ اور اگر بیوی غیرمدخول بہا ہوتو ایک ہی طلاق واقع ہوگ جیسا کہ شوہر کے واحدہ و ثنتین کہنے کی صورت میں (ایک ہی واقع ہوتی ہے)۔

اوراگر شوہر نے دو کے ساتھ ایک طلاق کی نیت کی تو تین واقع ہوں گی، کیوں کہ کلمہ کی مع کے معنی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ارشاد باری فاد حلی فی عبادی میں فی عبادی مع عبادی کے معنی میں ہے۔

اور اگرشو ہرنے ظرف کی نیت کی تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی ، کیوں کہ طلاق ظرف نہیں بن عمق ، لہذا دوسرے کا تذکرہ لغو ہوجائے گا۔

اوراگر اثنتین فی اثنتین کہااور ضرب وحساب کی نیت کی تو دوطلاق واقع ہوں گی،اورامام زفر راتھ کے یہاں تین ہوں گی، کیوں کہ ضرب کا تقاضا تو یہ ہے کہ چار ہوں، مگر چوں کہ طلاق تین سے زائد نہیں ہوتی (اس لیے تین ہی ہوگی) اور ہمارے یہاں تو ندکوراول ہی کا اعتبار ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

# اللغاث:

﴿ضرب ﴾ دوعددول میں ہے کی ایک کو دوسرے کے بقدر اپنے آپ میں جمع کرنا۔ ﴿تکثیر ﴾ بڑھانا۔ ﴿نوی ﴾ نیت کی۔ ﴿قضة ﴾ تقاضا۔

### چندالفاظ طلاق:

عبارت میں کئی مسلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاءاللہ ترتیب وارآپ کے سامنے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ جھیں کہ ضرب اور حساب اٹھی اشیاء میں چلتے اور کارآ مدہوتے ہیں جوطول وعرض اور عمق سے متصف ہوتی ہیں اور جواشیاء طول وعرض وغیرہ سے عاری اور خالی ہوتی ہیں وہاں ضرب وحساب کا سکنہیں چلنے پاتا اور چوں کہ طلاق بھی طول وعرض سے تہی دامن ہوتی ہے، اس لیے اس میں بھی ضرب وحساب مؤثر اور کارگر نہ ہوسکیں گے، زیادہ سے زیادہ تکشیر اجزاء کا سبب بنیں گے، مگر اجزاء کی تکشیر سے طلاق میں تعدد اور کثرت نہیں پیدا ہوتی۔ اب عبارت دیکھیے۔

(۱) پہلامسکدیہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو أنت طالق فی ثنتین کے الفاظ سے طلاق دی اور اس نے ضرب اور حساب

# ر آن البداية جلد المحاسل المحاسل المحاسل المحاسلات كالمان كالمان

یعنی ایک کو دو میں ضرب دے کر دو بنانے کی نیت کی، یا پھر کسی طرح کی کوئی نیت نہیں کی، تو اس صورت میں ہمارے یہاں صرف ایک طلاق واقع ہوگی، امام زفراور حسن بن زیاد فرماتے ہیں کہ یہاں ضرب معتبر ہوگا اور اس کی بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گی۔

امام زفر رطیقید کی دلیل میہ ہے کہ حساب کرنے والے اس طرح ایک کو دو میں ضرب دے کر دو سیحصتے اور مراد لیتے ہیں، لہذا یہاں بھی شو ہر کے ضرب کی نیت معتبر ہوگی اور اس کی بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ طلاق طول وعرض اور عمق سے خالی ہوتا ہے، اس لیے ضرب یہاں تعدد کے حوالے سے مؤٹر نہیں بن سکتا، زیادہ سے زیادہ ضرب کی نبیت کرنے سے واحدۃ کے اجزاء میں کثرت پیدا ہوگی الیکن اس کثرت سے طلاق میں کثرت اور تعدد نہیں ہوگا اور جس طرح ایک طلاق کے نصف، ثلث، ربع اور سدس وغیرہ کر کے طلاق دینے سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اسی طرح یہاں بھی صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

(۲) دوسرا مسئد سے کہ اگر شوہر نے انت طالق واحدہ فی اثنتین سے واحدہ و ثنتین مرادلیا تو اس صورت میں عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی، ایک واحدہ سے اور بقیہ دو ثنتین سے، اس تھم کی دلیل سے ہے کہ جس طرح حرف واؤ جمع کے لیے آتا ہے اس طرح ظرف یعنی فی وغیرہ اپنے مظر وف کے لیے جامع اور جمع کنندہ ہوتے ہیں، لہٰذا علت جامعیت کی وجہ سے دونوں میں ایک گونہ اتصال واشتراک پایا گیا، اس لیے فی اثنتین سے و ثنتین مراد لینا درست ہے اور واحدہ و ثنتین کہنے کی صورت میں تین طلاق واقع ہوں گی، لہٰذا واحدہ و فی اثنتین کہنے اور و اثنتین مراد لینے سے بھی تین طلاق واقع ہوں گی۔ البت اگر یوی غیرمدخول بہا ہوتو اس صورت میں چوں کہ ایک ہی طلاق سے وہ بائنہ ہوجائے گی، اس لیے دوسری اور تیسری کا نمبر ہی نہیں آئے گا۔

(س) تیسرا مسلدیہ ہے کہ اگر شوہر نے واحدہ فی اثنتین سے واحدہ مع ثنتین مرادلیا یعنی فی کومع کے معنی میں لیا، تو اس صورت میں بھی تین طلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ کلمۂ فی مع کے معنی میں آتا اور استعال ہوتا ہے، خود قرآن کریم میں ہے فاد حلی فی عبادی جو مع عبادی کے معنی میں ہے۔

(۳) مسئلے کی ایک شق یہ ہے کہ اگر شوہر نے واحدہ فی اثنتین سے ظرف کی نیت کی ، تو اس صورت میں بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی ، کیونکہ طلاق ایک شرعی اور فقہی معنی کا حامل ہے جو دوسرے کے لیے ظرف نہیں بن سکتا، نیز یہ کہ واحدۃ اور ثنتین دونوں عدد ہیں اور اعداد ایک دوسرے کے لیے ظرف نہیں بن سکتے۔

(۵) پانچواں مسکدیہ ہے کہ اگر شوہر نے انت طالق اثنتین فی اثنتین کہا اور ضرب وحساب کی نیت کی تو اس صورت میں ہمارے یبال صرف دوطلاق واقع ہوگی ، البتة امام زفر رالٹھائے کے یہال تین واقع ہول گی۔

امام زفر رہائیئیڈ کی دلیل ہے ہے کہ ضرب اور حساب کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوکد دو میں ضرب دینے سے نیتجیاً چار طلاق واقع ہوں، گرچوں کہ تین سے زائد طلاق متصور نہیں ہے، اس لیے صرف تین ہی پراکتفاء کریں گے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ طول وعرض سے خالی ہونے کی بنا پر ہمارے یہاں طلاق میں ضرب وحساب نہیں چلیں گے،اس لیے انت طالق ثنتین سے صرف دوطلاق واقع ہوں گی اور فی ثنتین لغوہ وجائے گا۔ ہدایہ کی عبارت و عندنا

الاعتبار للمذكور الأول الخ كالبي مطلب بـ

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هَاهُنَا إِلَى الشَّامِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَنَا عَلَيْهُ هِيَ بَائِنَةٌ، لِأَنَّهُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِالطُّولِ، قُلْنَا لَا، بَلْ وَصَفَةً بِالْقَصْرِ فَمَتْى وَقَعَ وَقَعَ فِي الْأَمَاكِنِ كُلِّهَا، وَ لَوْ قَالَ أَنْهِ طَالِقٌ بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَكَّةَ فَهِيَ طَالِقٌ فِي الْحَالِ فِي كُلِّ الْبِلَادِ، وَ كَذَٰلِكَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَخَصَّصُ بِمَكَّانِ دُوْنَ مَكَانِ، وَ إِنْ عَنَى بِهِ إِذَا أَتَيْتُ بِمَكَّةَ يُصَدَّقُ دِيَانَةً، لَا قَضَاءً، لِأَنَّهُ نَوَى الْإِضْمَارَ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ مَكَّةَ لَمْ تُطَلَّقُ حَتَّى تَدْخُلَ مَكَّةَ، لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِاللُّحُولِ، وَ لَوْ قَالَ فِي دُخُولِكِ الدَّارَ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ لِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالظُّرْفِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَلَّرِ الظَّرْفِيَّةِ.

ترجمل: اورا گرشو ہرنے یوں کہا کہ تو یہاں سے ملک شام تک طلاق والی ہے، توبیا یک طلاق ہوگی اور شو ہرر جعت کا ما لک ہوگا۔ امام زفر والیفیاد فرماتے ہیں کہ وہ بائد ہوجائے گی، کیوں کہ شوہر نے طلاق کوطول کے ساتھ متصف کر دیا ہے۔ہم جواب دیں گے کہ شوہرنے (طول نہیں بلکہ) قصراور کوتا ہی کے ساتھ متصف کیا ہے، الہذا جب بھی طلاق واقع ہوگی تو ہر جگہ واقع ہوگی۔

اور اگرشو ہر نے أنت طالق بمكة يا في مكة كها تو عورت في الحال برشهر ميس مطلقه موكى \_اس طرح اگرشو برنے أنت طالق فی الدار کہا ہو، اس لیے کہ طلاق ایک مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتی۔ اور اگر شوہر نے بیارادہ کیا ہو کہ جب میں مکہ آؤں (تب مجھے طلاق ہے) تو دیانتہ تصدیق کی جائے گی ، نہ کہ قضاء، کیوں کہ اس نے ایک مخفی چیز کا ارادہ کیا جو

اورا گرشو ہرنے یوں کہا جب تو مکہ میں داخل ہوگی تب تھے طلاق، تو دخول مکہ سے پہلے اسے طلاق نہیں ہوگی، کیوں کہ شوہر نے طلاق کو دخول بر معلق کر دیا ہے۔

اورا گرشو ہرنے فی دخولك الدار كہا تو طلاق فعل دخول سے متعلق ہوگى، كيوں كفعل شرط اور ظرف كے مابين مقارن ے، البذاظر فیت کے معدد رہونے کی صورت میں اسے شرط پرمحول کر دیا جائے گا۔

﴿طول ﴾ لمبالى \_ ﴿قصر ﴾ كى ، حِهُونا بن \_ ﴿اماكن ﴾ واحد مكان ؛ جَلَّهبير ـ ﴿لا يتخصص ﴾ نبير مخص موتى \_ اعنی امرادلیا۔ ﴿إصمار المضمركن عصانا وعلق المعلق كيا ہے۔ ﴿تعدّر الله عامكن مونا۔

# چندالفاظ طلاق:

اس عبارت میں بھی دو تین مسلوں کا بیان ہے(۱) پہلامسلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کوان الفاظ میں طلاق دی کہ انت طالق من هاهنا إلى الشام تواس صورت مين مارے يهال اس كى بيوى يرطلاق رجعى موگى، امام زفر واليفائه فرمات مين كدرجعى

# 

نہیں، بلکہ بائن واقع ہوگی،اس لیے کہ شوہر نے طلاق کو ایک وصف یعنی طوالت مکان کے ساتھ متصف کر دیا ہے۔اورطول کو توت کے معنی میں بھی استعال کرتے ہیں،الہٰذا یہاں طول وصف ہے توت مراد ہوگی اور طلاق کی توت یہی ہے کہ اس کے بعدر جعت کاحق نہ رہے،اس لیےان کے یہاں اس صورت میں طلاق بائندواقع ہوگی۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر جگہ قیاس کی چال نہ چلیں تو بہتر ہے، ذراغور کر کے دیکھیں طولِ وصف سے متصف کر کے یہاں شوہر نے قوت نہیں، بلکہ ضعف پیدا کر دیا ہے، کیوں کہ اگروہ إلى الشام کی عبارت نہ بیان کرتا تو ہر جگہ اور ہر ملک میں بیوی پر طلاق واقع ہوتی ،اس لیے اس کا بیضعف اس کے لیے در دسر ہوگا اور کوتا ہی وقصر کی وجہ سے طلاق رجعی واقع ہوگی نہ کہ بائن۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے أنت طالق بمکہ أو في مکہ کہایا اس طرح أنت طالق في المداد كہا تو ان تمام سورتوں ميں عورت پر فورا طلاق ہوگی اور ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر گلی کو چے میں واقع ہوگی، اس لیے کہ نہ تو طلاق زمان ومكان كے ساتھ خاص ہے۔ اور نہ ہی کچھ مقامات كے حوالے ہے اس میں امتیاز ہے کہ بعض میں واقع ہواور بعض میں واقع ہو ہو ہو۔ واقع ہوگی۔ واقع ہوگی۔

وإن عنى النح ہاں اگر شوہر بيا قرار كرتا ہے كہ ميں نے مكہ آنے كے بعد وقوع طلاق ى نيت كى تھى ، تو اس صورت ميں صرف ديانة اس كى نيت معتر ہوگى ، قضاء نہيں ہوگى ، كيوں كہ اس نے ايك پوشيدہ اور مخفى چيزكى نيت كى تھى (جسے بعد ميں ظاہر كيا) جو خلاف ظاہر ہے اور خلاف ظاہر معاملات ميں صرف ديانة تصديق كى جاتى ہے فكذا ھھنا۔

(٣) تیسرا مسکدیہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا جب تو مکہ میں داخل ہوتو تھے طلاق ہے، اب اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جب تک بیوی مکہ میں داخل نہیں ہوگی، اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ إذا د حلت مکھ کے ذریعہ شوہر نے وقوع طلاق کو دخول مکہ پر معلق اور مشروط کردیا ہے اور تعلیق و شرط کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ جب تک شرط نہیں پائی جاتی مشروط بھی نہیں پایا جاتا، لہٰذا دخول مکہ سے پہلے بیوی پر طلاق نہیں واقع ہوگی۔

(۳) چوتھا مسکدیہ ہے کہ اگر شوہر نے یوں کہا کہ گھر میں داخل ہونے کی صورت میں تجھے طلاق ہے، تو اس وقت طلاق نعل دخول پر معلق ہوگی اور جب بیوی گھر میں داخل ہوگی، تب طلاق پڑے گی، کیوں کہ تعلی عرض ہوتا ہے جو بذات خود قائم نہ ہو کئے کی وجہ سے ظرف بننے کا اہل نہیں ہوتا، لہذا یہاں فی دخو لك المنے میں فعل دخول كا ظرف نہیں بن سكتا، البتہ بیشرط ہے ہم آ ہنگ ہوتا ہے کہ جس طرح شرط مشروط سے مقدم ہوتا ہے، لہذا اس ہم آ ہنگی كی وجہ سے ظرف كہ جس طرح شرط مشروط سے مقدم ہوتا ہے، لہذا اس ہم آ ہنگی كی وجہ سے ظرف (فی دخو لك اللح) كوشرط پر محمول كر كے فعل دخول كے ساتھ طلاق كومتعلق مانا جائے گا اور جب بھی بیوی گھر میں داخل ہوگی، اس پر طلاق واقع ہوجائے گی۔



# فَضُلُ فِيُ إِضَافَةِ الطَّلَانِ إِلَى الزَّمَانِ فَعُلُ فِي إِضَافَةِ الطَّلَانِ إِلَى الزَّمَانِ فَي الرَّمَانِ فَي الرَّمِنُ الرَّمِنَ الرَّمِينِ الرَمِينِ الرَّمِينِ ال

طلاق کومنسوب کرنے اور دوسری چیزوں سے تثبیہ دینے کے سلسلے میں صاحب کتاب نے کی کٹی ایک فصلیں قائم فرمائی ہیں، یفصل اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے آپ حضرات کے سامنے توضیح وتشریح کی لڑی میں پرویا جارہا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غِدًا وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ، لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيْعِ الْغَدِ وَ ذَلِكَ بِوُقُوْعِهِ فِي أَوَّلَ جُزْءٍ مِنْهُ، وَ لَوْ نَواى بِهِ آخِرَ النَّهَارِ صُدِّقَ دِيَانَةً، لَا قَصَاءً، لِأَنَّهُ نَوَى التَّخْصِيْصَ فِي الْعُمُوْمِ وَهُوَ يَخْتَمِلُهُ وَ كَانَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ.

ترجمله: اگرشو ہرنے انت طالق عدا کہا تو (دوسرے دن کی) فجر طلوع ہوتے ہی ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ شوہر نے پورے "غد" میں عورت کو طلاق کے ساتھ متصف کیا ہے اور بیغد کے اول جز میں وقوع طلاق کے ساتھ مخقق ہوگا۔ اور اگر شوہر نے اس سے آخرِ غد کی نیت کی تو دیانہ اس کی تصدیق کی جائے گی، قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے عموم میں شخصیص کی نیت کی ہے اور وہ اس کا محمل بھی ہے، لیکن وہ ظاہر کی مخالفت کر رہا ہے۔

# اللغات:

﴿غد﴾ آئنده كل \_ ﴿صدّق ﴾ تقديق كي على وتخصيص ﴾ عاص كرك تكال لينا\_

### "انت طالق غذا" كابيان:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر شوہر نے یوں کہا کہ کچھے کل طلاق ہے تو تھم بیہ ہے کہ کل اور ''غد'' کی طلوع فجر ہی کے ساتھ بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ شوہر نے مطلق ''غد'' بول کر پورے غدیمیں بیوی کو طلاق کے ساتھ متصف کر دیا ہے اور یہ اتصاف اس وقت متحقق اور مفید ہوگا جب غد کے ہر ہر جز میں بیوی مطلقہ ہو۔ اور ہر ہر جزء میں ابتدائی اور اول جزء بھی داخل ہے، اس لیے اول جزء ہی سے بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی۔

اور اگر شوہر بوں کے کہ غدے میں نے آخر غد کی نیت کی تھی تو دیانۃ تو اس کی تصدیق کی جائے گی ، مگر قضاء نہیں کی جائے

گ، کیوں کہ لفظ غد عام ہے جوطلوع فجر سے غروب شمس تک کوشامل ہے، لیکن اس نے آخر غد کی نیت کر کے اس عموم میں شخصیص پیدا کر دی ہے اور ہر چند کہ غد میں شخصیص کا احتال ہے، مگر چوں کہ بیاحتال خلاف ظاہر ہے، اس لیے صرف دیانة اس کی تقدیق ہوگ، قاضی کے دربار میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔

وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا، أَوْ غَدًا الْيَوْمَ فَإِنَّهُ يُوْحَدُ بِأَوَّلِ الْوَقْتَيْنِ الَّذِي تَفَوَّهَ بِهِ، فَيَقَعُ فِي الْأَوَّلِ فِي الْيَوْمِ، وَلَوْ قَالَ غَدًا الْيَوْمَ كَانَ تَنْجِيْزًا، وَالْمُنَجِّزُ لَا يَحْتَمِلُ الْإِضَافَةَ، وَ لَوْ قَالَ غَدًّا كَانَ إِضَافَةً وَالْمُنَجِّزُ لَا يَحْتَمِلُ الْإِضَافَةَ، وَ لَوْ قَالَ غَدًّا كَانَ إِضَافَةً وَالْمُضَافُ لَا يَتْنَجَّزُ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ الْإِضَافَةُ فَلَعَى اللَّفُظُ النَّانِي فِي الْفَصْلَيْنِ.

ترفیجی اور اگرشوہر نے انت طالق الیوم غدایا انت طالق غدا الیوم کہا، تو دونوں وقتی میں سے اس وقت کولیا جائے جس کا شوہر نے پہلے نظم کیا ہے، البذا پہلی صورت میں الیوم میں طلاق واقع ہوگی اور دوسری صورت میں غد میں، کیوں کہ جب شوہر نے الیوم کہا تو طلاق فی الحال واقع ہوگی اور فی الحال واقع ہوئی والی طلاق اضافت کا احتمال نہیں رکھتی۔ اور اگرشوہر نے غدا کہا تو طلاق کل کی طرف منسوب ہوگئی، اور مضاف شدہ ہی فی الحال نہیں واقع ہوسکتی، کیوں کہ اس میں اضافت کو باطل کرنا لازم آتا ہے، لبذا دونوں فسلوں میں دوسرالفظ لغوہ و جائے گا۔

# اللغات:

﴿يؤحد ﴾ معامله كيا جائكا، پكرا جائكا- ﴿تفوه ﴾ منه عنالا ب-

# چندمونت الفاظ طلاق:

عبارت كا حاصل يہ ہے كه اگر شوہر نے بيوى كو ان الفاظ ميں طلاق دى أنت طالق اليوم غدا، أو غدا اليوم، تو ان دونوں شكلوں ميں اى وقت كو وقوع طلاق كا وقت بتائيں عے جس كاسب سے پہلے شوہر نے تكلم كيا ہواور چوں كه أنت طالق اليوم غدا ميں اليوم پہلے ہے اس ليے اس صورت ميں اليوم ميں طلاق واقع ہوگى اور أو غدا اليوم ميں غد پہلے ہے اس ليے اس صورت ميں اليوم ميں غد پہلے ہے، لہذا وقوع طلاق كا حكم غد كى طرف منسوب اور مضاف ہو گا اور غد ہى ميں طلاق واقع ہوگى۔

دلیل ہے ہے کہ جب پہلی صورت میں شوہر نے الیوم کومقدم رکھا تو طلاق فور آاور فی الحال واقع ہوگئی اور دوسرالفظ یعنی المغد لغوہوگیا، کیوں کہ جب پہلی صورت میں سفوہوگیا، کیوں کہ جُر یعنی فوری طور پر واقع ہونے والی شی میں اضافت اور نسبت وغیرہ کا اخمال نہیں رہتا۔ اور دوسری صورت میں جب شوہر نے غدا الیوم سے پہلے تکلم کیا، تو غدا کے مقدم ہونے کی وجہ سے طلاق غدکی طرف منسوب ہوگی اور منسوب شدہ چیز فی الحال نہیں واقع ہو سکتی، کیوں کہ اس میں ایک واقع چیز یعنی اضافت کوخواہ مخواہی باطل کرنا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے بہاں الیوم لغوہوگا اور طلاق غدکی طرف منسوب ہو کرغدیعن کل ہی میں واقع ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ وَ قَالَ نَوَيْتُ آخِرَ النَّهَارِ دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَ الْكَايَةِ، وَ قَالَا يُدَيَّنُ فِي

الْقَضَاءِ حَاصَّةً، لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيْعِ الْغَدِ، فَصَارِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ غَدًا، عَلَى مَا بَيَنَّا، وَ لِهِذَا يَقَعُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ عِنْدَ عَدُمِ النِيَّةِ، وَ هِذَا لِأَنَّ حَدُفَ فِي وَ إِثْبَاتَهُ سَوَاءٌ، لِأَنَّهُ ظَرُفٌ فِي الْحَالَيْنِ، وَ لِآبِي حَنِيْفَةَ وَلَا عَنْهُ عَدُمِ النِيَّةِ، وَ هِذَا لِأَنَّ كَلِمَةً فِي لِلظَّرُفِ، وَ الظَّرُفِيَّةُ لَا تَقْتَضِي الْإِسْتِيْعَابَ، وَ تَعَيَّنَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ ضَوُوْرَةَ عَدُمِ الْمُزَاحِمِ، فَإِذَا عَيَّنَ آخِرَ النَّهَارِ كَانَ التَّعَيُّنُ الْقَصْدِيُّ أَوْلَى بِالْإِعْتِبَارِ مِنَ الضَّرُوْرِيِ، وَ الظَّرُفِيَةُ لَا تَقْتَضِي الْإِسْتِيْعَابَ مِن الضَّرُوْرِيِ، وَ الظَّرُفِيَةُ اللهِ فَا اللَّهُ اللهِ عَدُا، لِأَنَّ يَقْتَضِي الْإِسْتِيْعَابَ حَيْثُ وَصَفَهَا بِهِذِهِ الصِّفَةِ مُصَافًا إِلَى جَمِيْعِ الْفَدِ، نَظِيْرُهُ إِذَا قَالَ بِحِلَافٍ قَوْلِهِ غَدًا، لِأَنَّ يَقْتَضِي الْإِسْتِيْعَابَ حَيْثُ وَصَفَهَا بِهِذِهِ الصِّفَةِ مُصَافًا إلَى جَمِيْعِ الْفَدِ، نَظِيْرُهُ إِذَا قَالَ بِحِلَافٍ قَوْلِهِ غَدًا، لِأَنَّ يَقْتَضِي الْإِسْتِيْعَابَ حَيْثُ وَصَفَهَا بِهِذِهِ الصِّفَةِ مُصَافًا إلَى جَمِيْعِ الْفَدِ، نَظِيْرُهُ إِذَا قَالَ وَاللّٰهِ لِأَصُومَنَّ عُمْرِي، وَ نَظِيْرُهُ الْأَوَّلِ وَاللّٰهِ لَأَصُومُنَ فِي عُمْرِي، وَ عَلَى هَذَا الدَّهُرُ وَ فِي الدَّهُرِ.

تروی اور اگر شوہر نے انت طالق فی غد کہ کریوں کہا کہ میں نے آخر دن کی نیت کی تھی تو امام صاحب والٹیلائے یہاں تفاء اس کی تعدین کرلی جائے گی ۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ قضاء ہی اس کی تعدین نہیں کی جائے گی ، کیوں کہ اس نے پورے غد میں عورت کو طلاق سے متصف کیا ہے، لہذا پیشو ہر کے غدا کہنے کے درجے میں ہوگیا اس دلیل کے مطابق جو ہم بیان کر پچے ہیں، اسی وجہ سے عدم نیت کی صورت میں غد کے اول جزء میں طلاق واقع ہوجائے گی۔ اور بیت کم اس وجہ سے کہ کلمہ کمی کو حذف کرنا اور اسے ہر قر اررکھنا دونوں ہرابر ہے، کیوں کہ دونوں صورتوں میں وہ ظرف ہے۔

حضرت امام صاحب والطعلة كى دليل بد ب كمشو برنے اپنے كلام كے حقیقت كى نیت كى ہے، كيوں كه كلمه في ظرف كے ليے ہے اور ظرفیت استیعاب كى مقتضى نہیں ہے اور جزءاول كامتعین ہونا مزاحم نہ ہونے كى ضرورت كے پیش نظر ہے، ليكن جب شوہر في ہے اور خرنہار كومين كرديا تو تعین ضرورى كا اعتبار كرنے كے بالمقابل تعین قصدى كا اعتبار زيادہ بہتر ہوگا۔

برخلاف شوہر کے غدا کہنے کے، کیوں کہ وہ استیعاب کا مقتضی ہے، چنانچی شوہر نے عورت کواس وصف کے ساتھ متصف کیا ہے اس حال میں کہ وہ جمیع الغد کی طرف منسوب بھی ہے۔ اور اس کی نظیر إذا قال والله الاصومن عمری ہے۔ اور پہلے مسئے کی نظیر والله الاصومن فی عمری ہے، اور الدھر اور فی الدھر بھی اسی اصل پر بنی ہیں۔

# اللغات:

﴿نوى ﴾ نيت كى ہے۔ ﴿استيعاب ﴾ كى شے كو پورا پورا گير لينا۔ ﴿مزاحم ﴾ كوئى دوسراستى ومطالب۔ ﴿نظير ﴾ مثال۔ ﴿لاَصومن ﴾ ميں ضرورروزه ركھوں گا۔ ﴿دهر ﴾ زمانہ۔

# چندمونت الفاظ طلاق:

صورت مئلہ یہ ہے کہ آگر شو ہرنے اپنی بیوی ہے انت طالق فی غد (تو کل طلاق والی ہے) کہا اور پھر یوں کھنے لگا کہ میں نے غد میں بھی آخر دن میں وقوع طلاق کی نیت کی تھی ،تو حضرت امام صاحب والٹی کے یہاں دیانة کے ساتھ ساتھ قضاء بھی اس سئلے میں اس کی تقیدیق کی جائے گی ۔حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دیانة تو اس کی تقیدیق کر لی جائے گی ، مگر قضاء اس ک

تصدیق کے بارے میں سوچا بھی نہیں جائے گا،اس لیے کہ اس نے پورے غد میں عورت کوطلاق سے متصف قرار دیا ہے، لہذا جس طرح أنت طالق غدا کہنے کے بعد فی آخو النهاد کی نیت بتلانے کی صورت میں عموم میں شخصیص کرنے کی بنا پر خلاف ظاہر ہونے کی وجہ سے صرف دیانة بی اس کی کی تصدیق کی جائے گی اور قضاء تصدیق کی وجہ سے صرف دیانة بی اس کی کی تصدیق کی وائے گی اور قضاء تصدیق کے متعلق سوچنا بھی جرم ہے۔

یبی وجہ ہے کہ اگر انت طالق غدا کہنے میں شوہرکی کوئی نیت نہ ہوتو غد کے اول جزء یعنی طلوع فجر کے ساتھ ہی ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ انت طالق غدا اور فی غد دونوں ایک معنی کے لیے مفید ہیں اور کلمہ فی کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہے، کیوں کہ حذف اور اثبات دونوں صورتوں میں کلمہ کھی ظرفیت کے لیے ہوتا ہے۔

حضرت امام عالی مقام علیہ الرحمة کی دلیل یہ ہے کہ بھائی خلاف ظاہر امور میں اس وقت قضاء تصدیق نہیں کی جاتی جب حقیقت کلام سے نیت ملی ہوئی ہونے کی صورت میں قضاء بھی تصدیق کر لی جاتی ہوائی ہو اتی ہوائی ہونے کی صورت میں قضاء بھی تصدیق کر لی جاتی صورت مسلم میں ایسا ہی ہے یعنی شوہر نے اپنے کلام کے حقیقت کی نیت کی ہے، اس لیے کہ کلمہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے اور ظرفیت مظروف کے استیعاب کا تقاضانہیں کرتی، لہذا فی المغد کے جس جزء میں بھی شوہر طلاق کی نیت کرے گا وہ نیت معتبر ہوگی اور اس وقت طلاق واقع ہوگی۔

و تعین النج صاحبین نے عدم نیت کی صورت میں غد کے جزءاول میں وقوع طلاق کے لیے متعین ہونے کا دعویٰ کیا تھا،
یہال سے ای دعوے کی تر دید ہے۔ جس کا حاصل ہیہ ہے کہ عدم نیت کی صورت میں اس لیے غد کے جزءاول میں طلاق واقع ہوتی
ہے کہ اس کا کوئی مقابل اور مزاحم نہیں رہتا۔ اور یہ وقوع بر بنائے ضرورت ہوتا ہے، لیکن جب اپنی نیت کے ذریعے شوہر نے آخر غد
کو وقوع طلاق کے لیے متعین کر دیا تو ظاہر ہے کہ تعین ضروری کے مقابلے میں تعین قصدی اور تعین ارادی کو برتری اور فوقیت حاصل
ہوگی اور وہی وقت وقوع طلاق کے لیے متعین ہوگا۔

بحلاف قولہ غدا النع صاحبین ؑ نے غدا اور فی الغد دونوں کومفہوم ومعنی کے اعتبار سے یکساں اور مماثل قرار دیا تھا، یہاں سے اس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دونوں یکسال نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں، کیوں کہ غدا جمیع غدیس مظر وف کے استیعاب کامقتضی ہوتا ہے، جب کہ فی غداستیعاب کامقتضی نہیں ہوتا ہے، لہذا دونوں کو ایک دوسرے پرقیاس کر کے یگا نگت اور اتحاد کاعلم بلند کرنا درست نہیں ہے۔

نظیرہ النے صاحب کتاب عدا اور فی الغد دونوں میں اختلاف اور عدم اتحاد کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح آگرکی شخص نے تاحیات روزہ رکھنے کی قتم کھائی اور بیالفاظ ادا کیے و الله لأصومَنَّ عمری تو اس صورت میں اس پوری زندی روزہ رکھنا ہوگا، کیوں کہ عمری کلمہ فی کے بغیر ہے جومظر وف کے استیعاب کا مقتضی ہے، ہاں اگر وہ و الله لاصومن فی عمری کے ذریعے قتم کھا تا ہے، تو اس صورت میں چوں کہ مظر وف کے استیعاب کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اس لیے عمر عزیز کے چندا جزاء (ایام) میں روزہ رکھنے ہے بھی وہ قسم سے بری ہوجائے گا۔ اس اختلاف پر الدھر اور فی الدھر بھی ہے یعنی لاصومن الدھر کہنے کی صورت میں عدم استیعاب الدھر کہنے کی صورت میں عدم استیعاب الدھر کہنے کی صورت میں عدم استیعاب

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مَعْهُوْدَةٍ مُنَافِيَةٍ لِمَالِكِيَّةِ الطَّلِاقِ، فَيَلْغُوْ، كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، وَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيْحُهُ إِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ أَوْ عَنْ كَرْنِهَا مُطَلَّقَةً بِتَطْلِيْقَةٍ غَيْرِهِ مِنَ الْأَزْوَاجِ، وَ لَوْ تَزَوَّجَهَا أَوَّلَ أَمْسِ وَقَعَ السَّاعَة، لِأَنَّهُ مَا أَسْنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ، وَ لَا يَمْكِنُ تَصْحِيْحُهُ إِخْبَارًا أَيُضًا، فَكَانَ إِنْشَاءً، وَ الْإِنْشَاءُ فِي الْمَاضِيُ إِنْشَاءٌ فِي الْحَالِ فَيَقَعُ السَّاعَة.

ترجمه: اوراگرشو ہرنے کہا تو گذشته کل طلاق والی ہے، حالانکہ اس نے آج ہی اس عورت سے نکاح کیا ہے تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہشو ہرنے ایک ایک معلوم حالت کی طرف اپنی بات کومنسوب کیا ہے جو مالکیت طلاق کے منافی ہے، لہذا اس کی بات لغو ہوجائے گی۔ جیسا کہ اس صورت میں جب یوں کہا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے تجھے طلاق ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اس کلام کوعدم نکاح کی یا اپنے علاوہ دوسرے شوہر سے اس کے مطلقہ ہونے کی خبر بنا کر درست قرار دینا ممکن ہے۔

اوراگرشوہرنے اس سے پہلے اس عورت سے نکاح کیا ہوتو فی الحال طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ (یہاں) اس نے منافی حالت کی طرف اپنا کلام نہیں منسوب کیا۔ اور خبر بنا کراس کی تھیج بھی نہیں ہو گئی، الہذا بیانشاء ہوگا اور انشاء فی المعاضی إنشاء فی المحال ہوا کرتا ہے، اس لیے ای وقت طلاق واقع ہوگ۔

# اللغات:

﴿أمس ﴾ گذشته كل ـ ﴿لم يقع ﴾ واقع نهيں ہوئى، نهيں پڑى ـ ﴿معهودة ﴾معروف،معلوم ـ ﴿أحلق ﴾ ميں پيداكيا جاؤں ـ ﴿الساعة ﴾ اى وقت، اى بل \_

# "انت طالق أمس"كَى مختلف صورتين:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک محص نے آج اپنی بیوی سے نکاح کیا اور پھر یوں کہتا ہے کہ گذشتہ کل تو طلاق والی ہے،
فر ماتے ہیں کہ اس صورت میں ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ وقوع طلاق کے لیے عورت کا شوہر کے نکاح میں ہونا ضروری
ہا اور گذشتہ کل وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی، وہ تو آج اس کے نکاح میں آئی ہے، اس لیے شوہر کا کلام مالکیت طلاق کے منافی
حالت کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے لغوہ وگا اور جس طرح آنت طالق قبل اُن أخلق (میرے بیدا ہونے سے پہلے تو طلاق
والی ہے) کہنے کی صورت میں اس کا کلام لغوہ وگا اور کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس طرح یہاں بھی اس کا کلام لغوہ وگا اور کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

و لأنه المنع يہاں سے يہ بتانا جاہ رہے ہيں كەصورت مسكه ميں بيوى پر طلاق تو نہيں واقع ہوگى ، البتہ دوشكليں ايسى ہيں جن سے شوہر كے كلام كونغوہونے سے بچايا جاسكتا ہے(۱) اپنے كلام سے شوہر يہ خبر دينا جاہ رہا ہوكہ گذشته كل يہ عورت ميرى منكوحه نہيں تقى اور بی خبر درست بھی ہے، کیوں کہ اس کا نکاح آج اس سے ہوا ہے۔

(۲) دوسری شکل میہ ہے کہ شوہر کا کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہو کہ گذشتہ کل میہ عورت کسی دوسرے شوہر کی مطلقہ ہو، اور ہوسکتا ہے کہ عورت کل تک کسی کی مطلقہ ہو کرعدت میں ہواور آج اس کا نیا نکاح ہوا ہو، بیدو تاویلیں ایسی ہیں جن سے شوہر کے کلام کو لغوہونے سے بچایا جاسکتا ہے، لیکن دوسری تاویل میں اگر عورت با کرہ یا متوفی عنہا زوجہا ہویا اس کا نکاح ہی نہ ہوا ہویا کسی اور وجہ ہوتو دوسری تاویل قبول نہیں ہوگا۔ (فند برو تامل)

ولو تزوجھا النج یہاں سے یہ بتانامقصود ہے کہ شوہر نے انت طائق امس کہااور امس سے پہلے اس عورت سے نکاح کر چکا تھا تو اس صورت میں فی الحال بیوی پرایک طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ پہلے نکاح کر لینے کی وجہ سے یہاں عدم ملکیت کی طرف نسبت کلام کی خرابی بھی نہیں ہے اور اس کے کلام میں گذشتہ دونوں تاویلیں کر کے اسے خبر بنانا بھی درست نہیں ہے، لہذا یہاں شوہر کا کلام از قبیل انشاء ہوگا اور انشاء کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ ماضی کے انشاء کو حال میں بھی انشاء تسلیم کرلیا جاتا ہے لیمی ماضی ماضی میں ثابت ہوئے والے کسی حکم کو حال میں بھی ثابت اور نافذ مانتے ہیں، لہذا انت طالق المس سے ماضی والا انشاء انت طالق الأن میں المحال کے معنی میں ہوگا اور اسی وقت طلاق واقع ہوجائے گی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبُلَ أَنْ أَتَزَوَّ جَكِ لَمْ يَقَعْ شَيْئٌ، لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ طَلَقْتُكِ وَ أَنَا صَبِيٌّ، أَوْ نَائِمٌ، أَوْ يَصِحُ إِخْبَارًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا. وَ لَوْ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِقُكِ أَوْ مَتَى مَا لَمْ أُطَلِقُكِ، وَ أَنَا صَبِيٌّ، أَوْ نَائِمٌ، أَوْ يَصِحُ إِخْبَارًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا. وَ لَوْ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِقُكِ، وَ سَكَتَ، طُلِقتُ، لِأَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى زَمَانِ خَالٍ عَنِ التَّطْلِيقِ وَ قَدُ وَجِدَ خَيْثُ سَكَتَ، وَ هذا، لِأَنَّ كَلِمَة سَكَتَ، طُلِقَتْ، لِأَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى زَمَانِ خَالٍ عَنِ التَّطْلِيقِ وَ قَدُ وَجِدَ خَيْثُ سَكَتَ، وَ هذا، لِأَنَّ كَلِمَة مَنْ وَ مَنْ عَلَى اللهُ تَعَالَى ﴿ مَا مَنْ عَلَى اللهُ تَعَالَى ﴿ مَا مَنْ عَلَى اللّهُ تَعَالَى ﴿ مَا مَنْ عَلَى اللّهُ تَعَالَى ﴿ مَا عَرِيْحُ فِي الْوَقْتِ، لِللّهُ تَعَالَى ﴿ مَا عَرِيْحُ فِي الْوَقْتِ، لِلْاَتُهُمَا مِنْ ظُرُوفِ الزَّمَانِ، وَ كَذَا كُلِمَةً مَا لِلْوَقْتِ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ مَا مَنْ طُولُونُ اللّهُ لَقَالَى اللّهُ تَعَالَى ﴿ مَا عَرِيْحُ فِي الْوَقْتِ، لِللّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لِلللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى التَّهُ وَقُلْ اللّهُ عَلَالَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالِقُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُولُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمه: اوراگر شوہر نے یوں کہا قبل اس کے کہ میں تجھ سے نکاح کروں تخفیے طلاق ہے، تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیوں کہ شوہر نے طلاق کومنافی کمک حالت کی طرف منسوب کیا ہے، لہذا یہ ایسے ہوگیا جیسے شوہر نے یوں کہا ہو میں نے اس وقت تخفیے طلاق دی جب میں بچے تھا، یا سور ہا تھا، یا پھر یہ کہ ماقبل میں ہماری بیان کردہ تفصیلات کے مطابق اسے خبر بنانا بھی درست ہے۔ اور اگر شوہر نے یوں کہا کہ تو طلاق والی ہے جب میں تخفیے طلاق نہ دوں یا جب تک تخفیے طلاق نہ دوں، اور خاموش ہوگیا تو بیوی مطلقہ ہوجائے گی، کیوں کہ شوہر نے طلاق ویل ہے جب میں تخفیے طلاق نہ دوں یا جب تک تخفیے طلاق نہ دوں، اور خاموش ہوگیا تو بیوی مطلقہ ہوجائے گی، کیوں کہ شوہر نے طلاق ویڈ مانہ یا یا گیا۔

اور بیت کم اس لیے ہے کہ کلمہ منی اور منی ما وقت کے معنی میں صریح ہیں کیوں کہ وہ دونوں ظرف زمان ہیں، نیز کلمہ ک بھی وقت کے لیے ہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے ما دمت حیّا (جب تک میں زندہ رہوں) یعنی زندگی کے وقت تک۔

# للغاث:

دمت حيا ﴾ جب تک ميں زنده رہوں۔

### چندالفاظ طلاق

او یصح احبار اللخ فرماتے ہیں کہ طلاق تو اس مسلے میں واقع ہونے ہے رہی، اس لیے اگر آپ چاہیں تو شوہر کے کلام کو لغوہونے سے بچانے کے لیے یہاں بھی اسے خرمان لیں جیسا کہ اس سے ایک دومسلے پہلے ایسا کیا گیا ہے۔

ولو قال المخ يهال سے ايک دوسرے مسكے كابيان ہے، جس كا حاصل بيہ كداگر شوہر نے بيوى سے بيالفاظ كے جب بيس تھكو طلاق نددوں يا جب تک تجھ كو طلاق نددوں يا جب تک تجھ كو طلاق نددوں يا جب اور كہدكر خاموش ہوگيا تو خاموش ہوتے ہى بيوى پر طلاق واقع ہو اور ہوجائے گی ، كيوں كہ شوہر نے طلاق كو ايك ايسے زمانے كى طرف منسوب كيا ہے جو طلاق دينے اور واقع كرنے سے خالى ہواور چوں كہ بيز مانہ سكوت اور خاموشى يا طلاق كے علاوہ كى اور چيز ميں مشغول ہونے كا ہے، اس ليے بيالفاظ اداكر نے كے بعد جيسے ہى شوہر خاموش ہوگا، طلاق واقع ہوجائے گی۔

وهذا المنح فرماتے ہیں کہ ہم نے زمانہ سکوت میں اس لیے طلاق کو واقع ہے کیا ہے کہ کائمہ متی اور متی ما دونوں کے دونوں وقت کے لیے صریح ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق ظرف کی دونوں قسموں زمان ومکان میں سے ظرف زمان سے ہے جو وقت ہی دونوں وقت کے لیے استعال ہوتا ہے، قرآن کریم میں ہے "و او صانی بالصلاة و الزکاة ما حمت میں ندہ رہوں اللہ تعالی نے مجھے نماز پڑھنے اور زکو قویت رہنے کا حکم دیا ہے۔ الحاصل صورت مسکلہ میں جن کلمات کی طرف طلاق کو منسوب کیا گیا ہے وہ وقت اور زمانے سے متعلق ہیں، لہذا جب بھی بیاوقات شوہرکی منسوب کردہ طلاق سے خالی ہوں گے، ان میں طلاق واقع ہوجائے گی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أُطَلِّقُكِ لَمْ تُطَلَّقُ حَتَّى يَمُوْتَ، لِأَنَّ الْعَدَمَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْيَأْسِ عَنِ الْحَيَاةِ وَهُوَ الشَّرُطُ كَمَا فِي قَوْلِهِ إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ، وَ مُوْتُهَا بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ هُوَ الصَّحِيْحُ.

ترجمه: اوراگر شوہر نے یوں کہا کہ اگر میں مجھے طلاق نددول تو، تو طلاق والی ہے، تو شوہر کے مرنے سے پہلے بیوی مطلقہ نہیں ہوگ، کیوں کہ زندگی سے مایوں ہونے کے وقت ہی عدم تحقق ہوتا ہے اور یہی چیز شرط ہے، جیسا کہ شوہر کے قول إن ليم آت البصرة میں (یمی شرط ہے) اور عورت کی موت شوہر کی موت کے درج میں ہے، یہی تیج ہے۔

للغات:

### "انت طالق إن لم أطلقك" كابيان:

مسکدتو بالکل واضح ہے کہ اگر میں تخفی طلاق نہ دوں تو طلاق والی ہے کہنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ عدم ابقاع طلاق تو اس وقت محقق ہوگا جب شو ہر قبر میں پیرائ کا لے اور حیات وزیت سے اس قدر نا اُمید ہوجائے کہ اُنت طالق کا تکلم بھی اس کے لیے دشوار ہو۔ اس لیے کہ اس نے طلاق کو عدم تطلیق پرمشر وط کیا ہے اور عدم تطلیق کا تحقق نا اُمیدی حیات ہی پر ہوگا اور جب وہ زندگی سے مایوس ہوجائے گا، طلاق واقع ہوجائے گی۔

اور یہ جملہ بعینہ ویسے ہی ہے جیسے شوہر انت طالق إن لم آت البصرة کے، چنانچہ یہاں بھی جب تک شوہر بھرہ جانے سے نا اُمیداور مایوس نہیں ہوگا، طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ نا اُمیدی اور مایوس کی حالت سے پہلے پہلے طلاق نہیں واقع ہوگی نہیل ہے اور بھرہ جانے کا بھی، اس لیے جب تک یہ دونوں امکانات شوہر کے حق میں معدوم نہیں ہوجاتے طلاق نہیں واقع ہوگی نہیل صورت میں اور نہ دوسری (إن لم آت البصرة) صورت میں۔

و موتھا النع فرماتے ہیں کہ عورت کی موت بھی صحیح قول کے مطابق مرد کی موت کے درجے میں ہے اور جس طرح شوہر کی موت سے بچھ پہلے طال ق واقع ہوجائے گی۔ موت سے بچھ پہلے اس پرطلاق واقع ہوجائے گی۔

وَ لَوُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا لَمْ أُطَلِقُكِ أَوْ إِذَا مَا لَمْ أُطَلِقُكِ لَمْ تُطَلَّقُ حَتَى يَمُوْتَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالِمَا عَلَيْهُ، وَ قَالَ تُطَلَّقُ حِيْنَ سَكَتَ، لِأَنَّ كَلِمَةَ إِذَا لِلْوَقْتِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ﴿ (سورة التحوير: ١)، وَ قَالَ قَائِلُهُمْ، شِعْر - وَ إِذَا تَكُونُ كَرِيْهَةٌ أَدْعَى لَهَا ﴿ وَ إِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبٌ - فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَتَى وَ قَالَهُمْ، شِعْر - وَ إِذَا تَكُونُ كَرِيْهَةٌ أَدْعَى لَهَا ﴿ وَ إِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبٌ - فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَتَى وَ قَالَ لِهِ هَا لَوْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ، أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِشْتِ لَا يَخُوجُ الْآمُرُ مِنْ يَدِهَا بِالْقِيَامِ مِنَ الْمَجْلِسِ، كَمَا فِي قَوْلِهُ مَتَى شِئْتِ، وَ لِآبِي حَيْفَةَ وَحَالَمُ عَلَيْ إِذَا يُصِلُكُ حَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلُ - فَإِنْ أَرِيُدَ بِهِ وَاللّهُ مِنْ يَلِهُ لَلْ اللّهَ قَلَ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ مَا أَغْنَاكُ رَبُّكَ بِالْغِنَى ﴿ وَإِذَا تُصِبْكَ حَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلُ - فَإِنْ أُرِيْدَ بِهِ الْوَقْتُ تُطَلَّقُ فِي الشَّرْطُ لَمْ تُطَلَّقُ فِي الْشَرْطُ لَمْ تُطَلَّقُ فِي الْمَالِ فَي الْمُولِ اللّهُ لِعَلَى اللَّهُ وَ الْالْمُولُ عَلَى الْمُعَتِي النَّهُ لِلْمَوْتِ لَا يَخُورُ عُلَى الْمُعْلِقُ فِي الْمَالِ وَ إِنْ أُرِيْدَ بِهِ الْوَقْتُ تُطَلَّقُ فِي الْمَالِ وَ هَلَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَّةٌ أَمَّا إِذَا لَوْمَ الْفَلْ يَحْدَمُ لُكُونُ لَكُ يَتُو اللّهُ وَلَا الْمُولُولُ يَعْمُونَ الشَّوْطُ يَعْتَمُ الْهُمَ يَعْتَمُ الْمُعَلِى وَلَا الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِقُ لَلْكُولُ لَوْ اللسَّوْقِ الْمَالُولُونَ يَقَعُ فِي الْمَالِ وَ الْمُ اللْفُطَ يَحْتَمِلُهُمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الشَّولُ وَلَا الْمُولُولُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْلِ اللْمُولُ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَالِ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَعُلُلُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

ترجمل : اورا گرشو ہرنے کہا کہ تو طلاق والی ہے جب میں تخفی طلاق نددوں یا جب تک تخفی طلاق نددوں، تو امام صاحب سلیٹیلڈ کے نزدیک شوہر کی موت سے پہلے طلاق نہیں واقع ہوگی۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ شوہر کے خاموش ہوتے ہی بیوی مطلقہ ہوجائے گی، اس لیے کہ کلمہ إذا وقت کے لیے ہے، اللہ تعالی کا ارتثاد ہے، جب سورج بے نور ہوجائے گا۔ اور کہنے والے نے کہا جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو اس کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے اور جب حلوا مانڈ اتیار کیا جاتا ہے تو جندب کو عوت دی جاتی ہے۔ لہذا کلمہ إذا متی اور متی ما کے درجے میں ہوگیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے انت طالق إذا شنتِ کہا تو مجلس سے کھڑے ہونے پر بیوی کے ہاتھ سے امر مشیت نہیں نکلے گا جیسا کہ متی شئتِ کہنے میں (نہیں نکاتا ہے)۔

حضرت امام صاحب والتنظير كى دليل مد به كه كلمه أذا شرط ميں بھى مستعمل ہوتا ہے۔ اور اصل اختلاف اہل لغت اور اہل نحو ك ما بين ہے۔ كہنے والے نے كہا ہے جب تك تمصين تمھارا رب مالدار بنا كرمستغنى ركھے اس وقت تك مستغنى رہو۔ اور جب تنگ دتى كا شكار ہوجا و تو صبر جميل اختيار كرو۔ اس ليے اگر شوہر كے كلام سے شرط مراد لى جائے تو بيوى فى الحال مطلقہ نہيں ہوگى۔ اور اگر وقت مراد ليا جائے تو وہ مطلقہ ہوجائے گى، لہذا شك اور احتمال كے ہوتے ہوئے اس پرطلاق نہيں واقع ہوگى۔

برخلاف مسئلہ مشیت ہے، کیوں کہ إذاكووقت کے لیے ماننے پرامر مشیت عورت کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، جب کہ شرط کے لیے ماننے پرنکل جائے گا۔ اور امراس کے ہاتھ میں جاچکا ہے، اس لیے شک اور احتمال کے ذریعے نہیں نکلے گا۔ اور سیرانت اس صورت میں ہے جب شوہر کی نیت کی تو تی الحال طلاق واقع ہوگی اور اگر شرط کی نیت کی تو آخر عمر میں طلاق واقع ہوگی ، کیوں کہ لفظ إذا میں دونوں کا احتمال ہے۔

# اللغاث:

﴿ كوّرت ﴾ بنوركر ديا جائك كا، اندهرا جها جائك كا۔ ﴿كويهة ﴾ ناپنديده بات، جنگ، مصيبت وغيره۔ ﴿يحاس ﴾''حيس'' پكايا جاتا ہے۔ ﴿حيس ﴾ ايك مينها كهانا، طوه۔ ﴿واستغن ﴾ بناز ہوجا۔ ﴿تصبك ﴾ تجھ پننچ، تجھ پر آئے۔ ﴿حصاصة ﴾ تنگ دى ، فاقد۔ ﴿تجمّل ﴾ جمال اختياركر، مراد صبر سے مزين ہوجا۔ ﴿صار ﴾ چلاگيا ہے، ہوگيا ہے۔ ﴿نوی ﴾ نيت كى۔

# "انت طالق إذا لم أطلقك" كى بحث:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے متی اور متی ما کے بجائے إذا اور إذا ما کے ذریعے طلاق دی اور یوں کہا أنت طالق إذا لم أطلقك یا إذا مالم أطلقك تو ان صورتوں میں حضرت امام صاحب ولیٹھیا کے یہاں شوہر کے مرنے سے پہلے طلاق واقع ہو چائے گ۔ واقع ہو گی۔ اس کے بر خلاف حضرات صاحبین بھی آتا ہے کہ شوہر کے خاموش ہوتے ہی بیوی برطلاق واقع ہو جائے گ۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ کلمہ إذا وقت کے لیے آتا ہے، الہذا یہ متی اور متی ما کہنے کے درج میں ہوگیا اور متی ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ کلمہ افاق واقع ہو جائے ۔ اس سے اس صورت میں بھی بوقت سکوت طلاق واقع ہو جائے گئے۔

رباید مئلہ کہ کلمہ اذا کے وقت کے لیے متعمل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرات صاحبین نے قرآن کریم کی آ آیت إذا المشمس کورت اور شاعر کے قول وإذا تکون المخ سے استدلال کیا ہے اور بیٹابت کیا ہے کہ إذا المشمس کا بھی اذا اور شعریس استعال کردہ دونوں إذا سب كے سب وقت ہى كے ليے ہيں اور ان پردليل ہد ہے کہ إذا الشمس كورت كے بعد والى آيتوں ميں بھى إذا استعال كيا گيا ہے اور ہر جگہ وہ وقت ہى كے ليے ہے، اس طرح شاعر كے شعر ميں بھى إذا وقتيہ ہے، كوں كہا گرا وقتيہ كے بجائے شرطيہ ہوتا تو وہ اپنا عمل وكھا تا اور تكون اور يحاس مجز وم ہونے كى وجہ سے تكن اور يحس بوتے ،لين ان كاعلى حالہ برقر ارر ہنا اس بات كى كھلى دليل ہے كہ يہاں إذا شرطيہ ہيں، بلكہ وقتيہ ہے اور متى اور متى ما كے معنى ميں ہے، لبندا ان الفاظ كے ذريعے دى جانے والى طلاق فور أاور في الحال واقع ہوگى۔

اور إذا كے متى كے معنى ميں ہونے كى وجه اگر شو ہر ہوى سے يوں كہتا ہے كہ أنت طالق إذا شنت (جب تو جا ہے كَجَے طاق ے) تو جس طرح متى شنت كہنے كى صورت ميں مجلس سے كھڑ ہے ہونے پرعورت كا امرختم نہيں ہوگا، اسى طرح إذا شنت كہنے كى صورت ميں بھى عورت كا فدكورہ امرختم نہيں ہوگا۔

حضرت امام صاحب عليہ الرجمۃ كى دليل يہ ہے كہ بھائى ہم نے كب منع كيا ہے كہ إذا وقت كے ليے مستعمل نہيں ہے، ہاں اتا يادر كھے كہ إذا وغيرہ جس طرح وقت كے ليے استعال ہوتے ہيں، اس طرح نشرط كے ليے بھى استعال ہوتے ہيں، مثلاً شعر واستغن المخ دوسرے مصرعے (وإذا تصبك خصاصة فتحمل) ميں إذا شرط كے ليے مستعمل ہے اوراس كى دليل يہ ہے كہ إذا كے بعد والافعل يعنى تصبك مجز وم ہے۔ اگر إذا شرطيہ نہ ہوتا تو فعل تصبك كے بجائے تصيبك ہوتا، معلوم ہواكہ إذا ظرفيہ بھى ہوتا ہے اورشرطيہ بھى ،لہذا جب إذا كو وقتيہ مانيں گے تو فى الحال طلاق واقع ہوگى اور جب شرطيہ مانيں گے تو آخر عمر ميں طلاق واقع ہوگى، اب اس كے وقوع اور عدم وقوع ميں احمال اورشك پيدا ہوگيا، اس ليے ہمار سے يہاں فورى طور پراس كا نفاذ اور وقوع نہيں ہوگا اور آخر عمر ہى ميں واقع ہوگى ، كيول كہ حديث شريف ميں اے أبغض المباحات قرار ديا گيا ہے، لھلذا الأصل أن قول المسلم يحمل على السداد و المصلاح حتى يظهر غيو ہ والے ضا بطے كے پیش نظر يہاں اس كے حق ميں بہي صلاح ولاح كے دوہ اس ابغض المباحات كو آخرى عمر ميں بي اعام دے۔

بخلاف مسألة المشية النح صاحبين بيات في مسئله مشيت پرقياس كرك إذاكو متى كمعنى مين قرار ديا تها، يهال سے اس قياس كى تر ديد ہے، فرماتے بين كه اس مين قياس كرنے كياضرورت ہے، صاف سيرهى بات بيہ كه جب اسے يعنى أنت طالق اذا مشنت ميں إذاكو وقتيه مانيں گے تو امر بالمشيت قيام مجلس سے نہيں ختم ہوگا اور اگر إذاكو شرطيه مانيں گے تو ختم ہوجائے گا اور بيا بات طے ہے كه عورت كو امر بالمشينة عاصل ہو چكا ہے، البذاشك اور يقين سے اس كا زوال نہيں ہوگا، كيوں كه ضابط بيہ كه اليقين لا ينوول بالشك ليعني فين فيز احتال اور شك سے نہيں زائل ہوتى۔

و هذا الخلاف النح صاحب بدایه فرماتے بین که امام صاحب اور حضرات صاحبین کا بیان کردہ جھڑ اس صورت میں کے جب شوہر نے مطلق انت طالق إذا النح کہا ہواوراس کی کوئی نیت نہ ہو، لیکن اگر شوہر نیت کرتا ہے تو پھراس کی نیت ہی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ نیت تعمییز أحد الأمرین لینی دوامروں میں کسی کوعلیحدہ اور ممتاز کرنے کے لیے ہی وضع کی گئی ہے۔ چنانچہ اگر شوہر إذا سے وقت کی نیت کرے گاتو فوراً طلاق واقع ہوگی اور اگر شرط کی نیت کرے گاتو آخر عمر میں طلاق واقع ہوگی۔ اور یہ نیت اس لیے درست ہے کہ شوہر کے کلام میں دونوں طرح کی نیتوں کا احتمال ہے، البذا جووہ مراد لے گاوہی رائے اور

وَ لَوُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمُ أُطَلِقُكِ أَنْتِ طَالِقٌ، فَهِيَ طَالِقٌ بِهاذِهِ التَّطْلِيْقَةِ، مَعْنَاهُ قَالَ ذَلِكَ مَوْصُولًا بِهِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَقَعَ الْمُضَافُ فَيَقَعَانِ إِنْ كَانَتُ مَدْخُولًا بِهَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحَنُ عَلَيْهُ، لِأَنَّهُ وُجِدَ زَمَانُ لَمْ يُطَلِقُهَا فِيهِ وَ إِنْ قَلَ وَهُو زَمَانُ قُولِهِ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ يَفُرُعَ مِنْهَا، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ زَمَانَ الْبِرِّمُسْتَهُنِى عَنِ الْيَمِيْنِ فِيهِ وَ إِنْ قَلَّ وَهُو زَمَانُ الْبِرِّمُسْتَهُنِى عَنِ الْيَمِيْنِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ، لِأَنَّ الْبِرَّ هُو الْمُقُصُودُ و لَا يُمْكِنُهُ تَحَقُّقُ الْبِرِّ، إِلّا أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْآمَدُرَ مُسْتَفْنَى، وَ أَصُلُهُ مَنْ بِدَلَالَةِ الْحَالِ، لِأَنْ اللّهُ مَعْنَ اللّهُ تَعَالَى . حَلَفَ لَا يَشَكُنُ هٰذِهِ الدِّارَ فَاشْتَعَلَ بِالنَّقَلَةِ مِنْ سَاعَتِه، وَ أَخَوَاتُهُ عَلَى مَا يَأْتِيلُكَ فِي الْأَيْمَانِ إِنْ شَآءَ اللّهُ تَعَالَى .

ترجمہ: اور اگر شوہر نے أنت طالق مالم أطلقك أنت طالق تو عورت بعدوالے تطلیقہ سے مطلقہ ہوگی، اس كامفہوم بیہ بے كہ شوہر نے اسے (أنت طالق كو) پہلے سے متصلاً كہا ہو۔ اور قیاس بیہ ہے كہ منسوب كردہ طلاق بھى واقع ہوكر دو طلاق واقع ہوكر دو طلاق واقع ہوئر دو طلاق واقع ہوئر دو طلاق واقع ہوئر دو طلاق واقع ہوئر دو طلاق ميں گی، بشرطیكہ بیوی مدخول بہا ہواور يہي امام زفر والته الله كا قول ہے، اس ليے كذا يك زماندايا پايا گيا ہے جس ميں شوہر نے بيوى كو طلاق نہيں دى ہر چند كدوہ زماند نہايت قليل ہے اور وہ أنت طالق كہنے كا زمانہ ہے تبل اس كے شوہر اس سے فارغ ہو۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ دلالت حال کی وجہ ہے تم پوری کرنے کا زمانہ یمین ہے مشتیٰ ہے، اس لیے گفتم کو پورا کرنا ہی مقصود ہے اور اس مقدار کومشتیٰ کے بغیر قسم کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ اور اس کی اصل میہ ہے کہ جس شخص نے قسم کھائی کہ اس گھر میں نہیں رہے گا وہ فوراً سامان منتقل کرنے میں لگ گیا۔ اس کی اور بھی نظیریں ہیں جیسا کہ کتاب الایمان میں ان شاء اللہ ان کی تفصیل شمصیں معلوم ہوجائے گی۔

# اللغات:

همو صول كراته ملا موار هرتر كوتم بوراكرنا - ﴿ حلف كوتم كها كَ - ﴿ نقلة ﴾ سامان كي منتقل -

# فدكوره بالامسائل كى ايك صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو أنت طالق مالم أطلقك كہنے كے بعد مصلاً أنت طالق كہا تو اس صورت ميں بعد والے أنت طالق سے ایک طلاق واقع ہوگی اور یہ بربنائے استحسان ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلے والے أنت طالق سے مالم أطلقك كى طرف منسوب كرده پہلى طلاق بھى واقع ہواور بعد والے أنت طالق سے دوسرى واقع ہواوركل ملاكر دوطلاق واقع ہوں بشرط اس ليے لگائى گئى كہ اگر بيوى مدخول بہانہيں ہوگى تو پہلى ہى طلاق سے وہ بائنہ ہوجائے اور دوسرى طلاق کا گئانہيں رہے گى، لہذا دوسرى طلاق لغوہوگى۔

امام زفر راتین سب سابق یہاں بھی قیاس ہی پر عمل پیرا ہیں اور دوطلاق کے وقوع کے قائل ہیں، ان کی دلیل مد ہے کہ شوہر ن انت طالق ما لم یطلقها ہے جس طلاق کو عدم تطلیق پر معلق کیا تھا، اگر چداس کے بعد متصلاً اس نے طلاق دی ہے، مگر پھر بھی انت طالق کا دوسرا جملہ اداکرتے کرتے اتنا وقت خالی پایا گیا جس میں مالم أطلقك پر معلق طلاق منجز اور واقع ہوسکے، اس لیے کہ اگر چہشو ہرنے بعد والے انت طالق کو مالم اطلقك سے متصلاً کہا ہے، کین اس کے باوجود انت طالق کے چھے الفاظ ادا کرنے کا وقت خالی عن الطلیق ہے، لہذا ان الفاظ کے ادا کرنے سے پہلے اسی وقت میں طلاق معلق واقع ہوجائے گی۔اور چوں کہ بعد والا انت طالق مطلق ہے، اس لیے اس سے بھی ایک طلاق واقع ہوگی اورکل ملاکر دوطلاق ہوجا کیں گی۔

وجہ الاستحسان استحسان استحسان کی دلیل ہے ہے کہ جب شوہر نے انت طالق ما لم اطلقك سے ایک چیز کا وعدہ کیا تو اسے نہمانے اور پورا کرنے کے لیے کم از کم اتنا وقت ملنا ہی چاہیے جس میں وہ اس کی تکیل کرسکے، اس لیے کہ وعدہ اور قتم عموماً پوری کرنے ہی کے لیے کہ انت طالق کہنے کے بقدر وقت ملنا کرنے ہی کے لیے انت طالق کہنے کے بقدر وقت ملنا چاہیے تا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کر سکے، اس لیے انت طالق مالم اطلقك کے بعد جو انت طالق ہو وہ اپنا کے عہد کا وقت ہوگی اور ہے، طلاق نہ دینے سے خالی وقت نہیں ہے کہ اس میں معلق کردہ طلاق کو واقع کیا جاسکے، اس لیے معلق کردہ طلاق نہیں واقع ہوگی اور صرف بعد والے انت طالق سے ایک طلاق واقع ہوگی۔

و أصله المنح فرماتے ہیں کہ ہمارے اور امام زفر روائٹیڈ کے مابین اصل اختلاف مسئلہ یمین میں ہے، مثلاً ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور اس کے معاً بعدوہ اس گھر سے اپنا سامان وغیرہ منتقل کرنے میں لگ گیا، تو امام زفر روائٹیڈ کے بہاں جانث ہوجائے گا، اس لیے کہ قسم کے بعد بھی وہ اس گھر میں رکا رہا۔ ہمارے یہاں جانث نہیں ہوگا اس لیے کہ قسم کے بعد اسے پوری کرنے کے لیے اتناوقت ضرور ملنا چاہیے جس میں وہ اپنے سامان وغیرہ منتقل کر سکے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ہے کہ امام زفر روائٹیڈ کے یہاں طلاق کو عدم تطلیق پر معلق کرنے کے بعد چھروف ''انٹ طال'' کے بقدروہ عدم تطلیق سے رکا رہا، لہذا معلق منجو ہوجائے گی، اور ہمارے یہاں چوں کہ یہ وقت اس کے ایفائے عہد کا ہے، اس لیے عدم تطلیق کا زمانہ نہ پائے جانے کی وجہ سے صرف ہوجائے گی، اور ہمارے یہاں چوں کہ یہ وقت اس کے ایفائے عہد کا ہے، اس لیے عدم تطلیق کا زمانہ نہ پائے جانے کی وجہ سے صرف ایک ہی جہد کا ہے، اس اس سکلے سے متعلق مزید نمک مرچ آ رہی ہے، انتظار کیجیے، بعد میں ذا گفتہ لیجے۔

وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَةٍ يَوْمَ أَتَزَوَّجُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا لَيْلًا طُلِّقَتْ، لِأَنَّ الْيَوْمَ يُذْكَرُ وَ يُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ فَيُخْمَلُ عَلَيْهِ، إِذَا قُرِنَ بِغِعْلٍ يَمْتَدُّ كَالصَّوْمِ وَالْأَمْرِ بِالْيَدِ، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْمَعْيَارُ، وَ هَذَا أَلْيَقُ بِهِ، وَ يُذْكَرُ وَ يُؤْخُمَلُ عَلَيْهِ، إِذَا قُرِنَ بِغِعْلٍ يَمْتَدُّ كَالصَّوْمِ وَالْأَمْرِ بِالْيَدِ، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ مَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِنٍ دُبُرَةٌ ﴾ (سورة الانفال: ١٦) وَالْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ مَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِنٍ دُبُرَةٌ ﴾ (سورة الانفال: ١٦) وَالْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ لَا يَمْتَدُّ، وَالطَّلَاقُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَيَنْتَظِمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ، وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ اللَّهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ اللَّ الْبَيَاضَ خَاصَّةً وَهُوَ اللَّهُ الْمُعَادُ ، وَالنَّهَارَ لَا يَتَنَاوَلُ إِلاَّ الْبَيَاضَ خَاصَّةً وَهُوَ اللَّغَةُ .

تروج ملے: جس شخص نے کسی عورت ہے کہا جس دن میں تجھ سے نکاح کروں تو تخفیے طلاق ہے، پھراس نے رات میں اس عورت سے نکاح کیا تو بھی وہ مطلقہ ہوجائے گی ، اس لیے کہ یوم کو ذکر کر کے اس سے بیاض نبار کوم رادلیا جاتا ہے، لہذا یوم کو بیاض نبار پرمحول

کیا جائے گا جب وہ فعل ممتد سے متصل ہو، مثلاً روزہ اور امر بالید، کیوں کہ اس سے معیار مراد ہے اور بیاض نہار اس کے زیادہ مناسب ہے۔

اور مجھی لفظ یوم کوذکر کر کے اس سے مطلق وقت مرادلیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (جوشخص اس دن پشت پھر کر بھا گے گا) اور اس سے مطلق وقت مراد ہے، لہذا یوم کومطلق وقت پرمحمول کیا جائے جب وہ فعل غیر ممتد کے ساتھ متصل ہواور طلاق اسی قبیل سے ہے، اس لیے لیل ونہار دونوں کوشامل ہوگا۔

اورا گرشو ہر کہے کہ میں نے یوم سے خاص بیاض نہار ہی کومرادلیا ہے، تو قضاء اس کی تصدیق کی جائے گی ، کیوں کہ اس نے اپنے کلام کے حقیقت کی نیت کی ہے اور کیل صرف سواد کو شامل ہوتی ہے جب کہ نہار صرف دن کو شامل ہوتا ہے اور بیان کی حقیقت لغویہ ہے۔

# اللغاث:

﴿بياض ﴾ سفيدى، روتن \_ ﴿قرن ﴾ ملايا گيا ہو۔ ﴿ يمتد ﴾ لمبا ہوتا ہو، بردهتا ہو۔ ﴿اليق ﴾ زيادہ مناسب ﴿ يولهم دبرہ ﴾ اپنی پشت ان کی طرف کر کے بھا گے گا۔ ﴿ عنيتْ ﴾ ميرى مرادشى \_ ﴿ ديّن ﴾ تصديق كى جائے گا۔ ﴿ سواد ﴾ سيابى، تاريى \_

# "انت طالق يوم اتزوجك" كاحم:

مسکلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے یوں کہا جس دن میں تجھ سے نکاح کروں اس دن مختبے طلاق ہے، پھراس نے رات میں اس عورت سے نکاح کیا تو بھی اس پرطلاق واقع ہوجائے گی۔اس مسئلے کی دلیل اور اس کا طریقۂ استدلال جاننے کے لیے یوم،لیل اور نہار کے متعلق صاحب عنامہ کی بیان کردہ دل نشیں تشریح دیکھیے، پھرآ گے پڑھیے۔

صاحب عنایہ حاشیہ فتح القدیر میں رقم طراز ہیں کہ لغوی اعتبار سے نھار خالص بیاض کے لیے ہے، اور اس کا اطلاق طلوع آ فقاب سے غروب شمس تک ہوتا ہے۔ لیل خالص سواد کے لیے ہے اور اس کا اطلاق غروب آ فقاب سے لے کرطلوع آ فقاب تک کے لیے ہوتا ہے، یوم کے بارے میں بعض کی رائے یہ ہے کہ یوم صرف بیاض نہار کے لیے ہے اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر لفظ یوم بیاض نہار اور مطلق وقت کے مابین مشترک ہے، اور اس اشتراک سے تعین و تمیز کے لیے ایک ضابط ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اگر لفظ یوم ایے نعل اور کام کے ساتھ متصل اور اس کی طرف مضاف ہوجس کے کرنے اور انجام دینے میں کچھ وقت لگتا ہوجیسے روزہ ، عورت میں یوم کا اختیار طلاق وغیرہ تو اس صورت میں لفظ یوم ہے'' بیاض نہار'' مراد ہوگا اور یہی راجح اور متعین ہوگا ، اس لیے کہ اس صورت میں یوم سے معیار مراد ہوگا جو نعل اور کام کے اعتبار سے ثابت اور مقدر ہوگا اور بیاض نہار معیار بننے کے لیے زیادہ لائق ہے ، لہٰذا یوم کے نعل ممتد کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں اس سے'' بیاض نہار'' ہی مراد ہوگا۔

اورا گریوم نعل غیرممتدیعنی ایسے نعل اور کام کی طرف منسوب ہوجس کی انجام دہی میں زیادہ وقت نہیں لگتا جیسے داخل ہونا، نکلنا، آنا وغیرہ تو اس صورت میں یوم سے مطلق' وقت' مراد ہوگا، مثلاً قر آن کریم کی اس آیت و من یؤ لھم النح میں یوم سے مطلق '' وقت' مراد ہے، اس لیے کہ پشت پھیرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، لہٰذا بیاور اِس جیسے اُن تمام امور میں جن کی انجام دہی میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا، ان سب میں یوم سے مطلق''وقت'' مراد ہوگا اور چوں کہ طلاق بھی ای قبیل سے ہے اور اسے بھی واقع کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اس لیے یوم کے اس کے ساتھ مقارن اور مصل ہونے کی صورت میں اس سے مطلق وقت مراد ہوگا اور رات دن میں جب بھی وہ نکاح کرے گا، یوی پر طلاق واقع ہوجائے گی۔

ولو قال المنح اگر شوہر یوں کہتا ہے کہ میں نے یوم سے بیاض نہار ہی کومراد لیا تھا، تو اس صورت میں قضاء اُ بھی اس کی تصدیق کر لی جائے گی، اس لیے کہ بہر حال اس کے کلام میں اس کا بھی اختال ہے اور اپنے کلام کی حقیقت کومراد لینے کا ہر کسی کوخت سے ، لبذا دومروں کو اس میں وخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اور اگر قاضی کے دربار میں بیمعاملہ جائے تو اسے شوہر کی بات بغور ساعت کر کے اس کے ارادے اور اس کی نبیت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔

والليل النع سے صاحب برايہ جو بيان كرنا جاہ رہے ہيں، ہم نے شروع ہى ميں صاحب عنايہ كے حوالے سے اس كى وضاحت كردى ہے۔



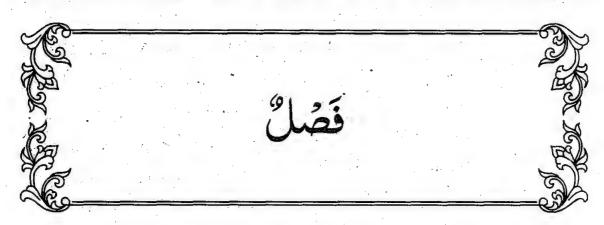

یف عورتوں کی طرف طلاق منسوب کرنے کے بیان میں ہے،صاحب عنابیا ورعلامینی کی وضاحت کے مطابق اس فصل کو علاحدہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کی طرف طلاق کی نسبت اور اضافت اصل ہے اورعورتوں کی طرف طلاق کو مضاف اور منسوب کرنے میں اس اصل کی مخالفت ہے، کیکن اس میں کیا خفائق و دقائق مخفی ہیں، ان سب کی تفصیل و توضیح عبارت میں ملاحظہ فرمائیں۔

وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ فَكَيْسَ بِشَيْعٍ وَ إِنْ نَوْى طَلَاقًا، وَ لَوْ قَالَ أَنَا مِنْكِ بَائِنْ أَوْ عَلَيْكِ حَرَامٌ يَنْوِي الطَّلَاقَ فَهِي طَالِقٌ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلِيَّا يُقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْوَجْهِ الْأَوْلِ أَيْضًا إِذَا نَوْى، لِأَنَّ مِلْكَ السِّكَاحِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، حَتَّى مَلَكَتِ الْمُطَالَبَةَ بِالْوَطْنِي كَمَا يَمْلِكُ هُو الْمُطَالَبَةَ بِالتَّمْكِيْنِ، وَ كَذَا الْحِلُّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، وَالطَّلَاقُ وَضِعَ لِإِزَالَتِهِمَا فَيصِحُ مُضَافًا إِلَيْهِ كَمَا يَصِحُ مُضَافًا إِلَيْهِ كَمَا يَصِحُ مُضَافًا إِلَيْهِ اللَّهَاءُ وَهُو فِيهَا دُونَ الزَّوْجِ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا هِيَ الْمَمْنُوعَةُ عَنِ التَّزَوَّجِ بِزَوْجِ وَالتَّحْرِيْمِ، وَ لَنَا أَنَّ الطَّلَاقَ لِإِزَالَةِ الْقَيْدِ وَهُو فِيهَا دُونَ الزَّوْجِ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا هِيَ الْمَمْنُوعَةُ عَنِ التَّزَوَّجِ بِزَوْجِ وَالْتَحْرِيْمِ، وَ لَوْ كَانَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فَهُو عَلَيْهَا، لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَالزَّوْجُ مَالِكُ وَ لِهِذَا سُمِيّتُ مَنْكُوحَةً، وَالْمُونِ عَلَيْهَا، لِأَنَهِ الْمُلْكِ فَهُو عَلَيْهَا، لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَالزَّوْجُ مَالِكُ وَ لِهِذَا سُمِيّتُ مَنْكُوحَةً، وَالْوَقُ عُلَافِ التَّحْرِيْمِ، وَ لَوْ كَانَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فَهُو عَلَيْهَا، لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَالزَّوْجُ مَالِكُ وَ لِهِذَا سُمِيّتُ مَنْكُونَةً إِنْ الْعَلَاقِ إِلَّا إِلْهَا مَمْلُوكَةٌ وَالزَّوْجُ مَالِكُ وَ لِهِذَا لِلْوَالَةِ الْحِلِ وَهُو مُنَا الْعَلَاقِ إِلَّا إِلَيْهَا مَا السَّعُولِي اللَّهِ الْوَلَاقِ الْعَلَاقِ إِلَّا إِلَيْهِا مَا السَّعُولِيْمِ الْعَلَاقِ التَّعْرِيْمِ، لِلْاللَّهُ الْوَلَاقِ الْمُعْلِقُ إِلَى الْمُؤْونَ الرَّوْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ وَاللَّهُ الْوَلَاقِ الْمُؤْلِولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَاقِ الْوَالَةِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْوَلَاقِ الْمُؤْلُوقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْم

ترجملہ: جس شخص نے اپنی بیوی ہے کہا میں تھے سے طلاق والا ہوں، توبیہ کچھ بھی نہیں ہے ہر چند کہ شوہر نے طلاق کی نیت کی ہو۔ اور اگر طلاق کی نیت کی ہو۔ اور اگر طلاق کی نیت کرتے ہوئے یوں کہا کہ میں تھے سے بائن ہوں یا تجھ پرحرام ہوں، توبیوی مطلقہ ہوجائے گی۔ امام شافعی طلیقیانی فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے طلاق کی نیت کی تو پہلی صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ ملکیت نکاح زوجین کے مابین مشترک ہے، یہاں تک کہ عورت وطی کا مطالبہ کرنے کی مالک ہے جیسا کہ شوہر وطی پر قدرت دینے کے مطالبے کا مالک ہے،

# ر آن الهداية جلدا ي المحالي المحالي المحاليان على المحال ا

نیز حلت بھی ان کے مابین مشترک ہے۔ اور طلاق اٹھی چیز وں کو زائل کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے، لہذا شوہر کی طرف اس کی اضافت درست ہوگی جیسا کہ عورت کی طرف اس کی اضافت درست ہے اور جس طرح ابانت (بائن ہونے) اور تح یم میں درست ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ طلاق قید (نکاح) کو زائل کرنے کے لیے موضوع ہے اور قیدعورت میں ہوتی ہے، نہ کہ شوہر میں۔ کیاتم د کیمنے نہیں کہ عورت ہی کو دوسرے شوہرے نکاح کرنے اور (گھرہے) باہر نکلنے سے منع کیا جاتا ہے۔

اورا گرطلاق ازالہ کملک کے لیے ہوتی ، تو وہ پوری کی پوری عورت پر ہے، کیوں کہ عورت ہی مملو کہ ہوتی ہے، شوہر تو مالک ہوتا ہے، میں وجہ ہے کہ عورت کومنکو حدکہا جاتا ہے۔

بُرْخلاف ابانت کے، اس لیے کہ ابانت ازالہ تعلق کے لیے ہے اور تعلق زوجین کے مابین مشترک ہے۔ اور برخلاف تحریم کے، اس لیے کہ تحریم حلت کو زائل کرنے کے لیے ہے اور حلت بھی (دونوں میں) مشترک ہے، لہٰذا ابانت اور حلت دونوں کو زوجین کی طرف منسوب کرناصیح ہے۔

اورصرف عورت ہی کی طرف طلاق کی اضافت درست ہے۔

# اللغاث:

﴿ ينوى ﴾ نيت كرتا ہے۔ ﴿ بائن ﴾ جدا، عليحده، الگ۔ ﴿ تمكين ﴾ قدرت وينا۔ ﴿ إبانة ﴾ بائن كرنا۔ ﴿ إزالة ﴾ زائل كرنا۔ ﴿ سميت ﴾ نام ركما كيا ہے۔ ﴿ وصلة ﴾ ملاپ، جوڑ۔

# "انا منك طالق" كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی شخص نے اپنی ہوی ہے انا منك طالق كہا تو ہمارے يہاں ہوى پر طلاق نہيں واقع ہوگى۔خواہ شوہر نے ايقاع طلاق كى نيت كى ہو يا نہ كى ہو۔ اور اگر شوہر نے انا منك بائن يا أنا عليك حوام كہا اور طلاق كى نيت كى تو ان دونوں صورتوں ميں ھارے يہاں ہوى پر طلاق واقع ہوجائے گى۔ اس كے برخلاف امام شافعى پر ليٹويل فرماتے ہيں كہ جس طرح أنا منك بائن اور أنا عليك حوام كہنے كى صورت ميں اگر شوہر نيت كرتا ہے تو بيوى پر طلاق واقع ہوجائے كى۔ امام سنك بائن منك طالق كہنے كى صورت ميں بھى اگر شوہر ايقاع طلاق كى نيت كرتا ہے، تو اس كى بيوى پر طلاق واقع ہوجائے گى۔ امام ماك پر التھائى ہمارى طرف ہيں۔

بہر حال امام شافعی روز کے مابین مشترک ہیں، چنانچہ جس طرح ہوں کے مابین مشترک ہیں، چنانچہ جس طرح ہوی مطالبہ کوطی کی مالک اور حق دار ہے، اس طرح شوہ بھی قدرت علی الوطی کا تقاضا اور مطالبہ کرنے کا مالک ہے، نیز ایک دوسرے کے محصوص مقام اور اعضاء سے افادے اور استفادے کے حوالے سے بھی ان میں شرکت اور اشتراک ہے۔ اور طلاق سے چوں کہ نیہ ساری چیزیں ختم ہوجاتی ہیں اور ہر طرح کے استمتاع اور اشتراک کے دروازے مسدود ہوجاتے ہیں، اس لیے جس طرح ہوی کی طرف منسوب کر کے طلاق وینا اور انتی طالق مینٹی کہنا درست ہے، اس طرح شوہر کی طرف بھی طلاق کو منسوب کرنا اور انا مسلك طالق کہنا درست اور شحیح ہے۔

# ر جن الهداية جلد الكامطلاق الماسكان الكامطلاق كا بيان على الكامطلاق كا بيان على الكامطلاق كا بيان على

اور پھرابانت اور تحریم لیعنی أنا منكِ بائن اور أنا عليكِ حوام كهنے كى صورت ميں بوتت نيت تو يوى پرطلاق ہو ہى جاتى ا

ولنا النع ہماری دلیل بیہ کے حضرت والا طلاق از الدئملک نہیں، بلکہ طلاق قیدِ نکاح کوخم اور زائل کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے۔ اور نکاح کی قید صرف عورت میں موجود ہے، شوہر میں نہیں، کیاد کھتے نہیں کہ شوہر کے لیے ایک کے بجائے دو، تین اور چار عورت کی تاریخ کی اجازت ہے، جب کہ شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے عورت کو نہ تو کسی اور مرد سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی بلاا جازت شوہر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، البندا ان حوالوں سے بھی قید نکاح کا عورت میں ہونا ثابت ہے اور چوں کہ طلاق دفع القید الغابت بالنکاح کے لیے وضع کی گئی ہے، اس لیے اس کی نبست صرف اور صرف ہوی کی طرف ہوگی۔

ولو کان النج یہاں سے بہ بتانا مقصود ہے کہ اگر ہم امام شافعی والتیظیر کی موافقت میں تھوڑی دریے لیے طلاق کو از الد ملک ہی ہی ہوگی ، گیونکہ عورت ہی مملوکہ ہوتی ہے، شو ہرتو ہی ہی ان لیس ، تو اس صورت میں بھی اضافت طلاق کا محور ومرکز صرف عورت ہی ہوگی ، گیونکہ عورت ہی مملوکہ ہوتی ہے، شو ہرتو ما لک ہوتا ہے، کہل تا ہے، لہذا طلاق کو از الد ملک کے لیے ماننے کی صورت میں بھی عورت ہی کی طرف اس کی نسبت درست ہوگی۔

بخلاف الإہانة النج امام شافعی ولی انا منك بائن اور أنا علیك حوام کی شوہر کی طرف نبت كودرست مانے پر أنا منك طائق والے جملے کی در شکی كو قیاس كیا تھا، یہاں ہے اسی قیاس کی تر دید كرتے ہوئے صاحب كتاب فرماتے ہیں كہ امام شافعی ولی طائق والے جملے کی در شکی کو قیاس كیا تھا، یہاں ہے اسی قیاس کی تر دید كرتے ہوئے صاحب كتاب فرماتے ہیں كہ امام شافعی ولی گئی ہے اور استواری تعلق كے والی کا فدکورہ قیاس درست نہیں ہے، كيوں كہ إبانت كی نبیت دونوں کی طرف درست ہوگی، اسی طرح حرمت کی نبیت بھی دونوں کی طرف درست ہوگی، اسی طرح حرمت کی نبیت دونوں کی طرف درست ہوگی، اس ليے كہ حرمت، حلت استمتاع بھی زوجین كے مابین مشترک ہے، اور چوں كہ ابانت کی نبیت دونوں کی طرف درست اور چچ ہوگا۔ اور ان پر قیاس كر كے طلاق كو بھی شوہر کی طرف كرنا درست ہے، اس ليے تحريم کی نبیت كرنا بھی دونوں کی طرف درست اور چچ ہوگا۔ اور ان پر قیاس كر کے طلاق کو بھی شوہر کی طرف منسوب كرنا درست نہیں ہوگا، كيوں كہ ہم پہلے ہی كہ چکے ہیں كہ طلاق رفع قید کے ليے موضوع ہے اور قيد و بند كی پابند عورت ہم نبیا ہی كہ چکے ہیں كہ طلاق رفع قید کے ليے موضوع ہے اور قيد و بند كی پابند عورت ہم نہ كہ تصبح إضافة الطلاق إلا إليها۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْلَا فَلَيْسَ بِشَيْي، قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَ هَٰذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِمُ عَلَيْهِ وَهُو قَوْلُ عَلَيْ وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَ هَٰذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهُ وَهُو قَوْلُ اللّهِ عَلَيْ يَوْسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهِ وَهُو قَوْلُ اللّهِ عَلَيْ يَوْسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً، ذُكِرَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ فِيْمَا إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهُ وَاحِدَةً وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهُ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً أَوْلَا الْكُلّقِ فِيمَا إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً أَوْلًا شَيْعَ وَ لَا فَوْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَ لَوْ كَانَ الْمَذْكُورُ هَاهُمَا قَوْلَ الْكُلِّ، فَعَنْ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْقُلِيهُ وَاحِدَةً أَوْلَا النّهُ فِي الْوَاحِدَةِ، لِدُخُولِ كَانَ الْمَذْكُورُ هَاهُمَا قَوْلَ النّهُ فِي فَسَقَطَ اعْتِبَارُ الْوَاحِدَةِ، وَ وَاعَدَةً أَوْ بَيْنَ النّهُ فِي الْوَاحِدَةِ، لِدُخُولِ كَلِمَةٍ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النّهُ فِي فَسَقَطَ اعْتِبَارُ الْوَاحِدَةِ، وَ

يَبْقَى قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْلَا، لِلْآنَةُ أَدْخَلَ الشَّكَّ فِي أَصْلِ الْإِيْقَاعِ فَلَا يَقَعُ، وَلَهُمَا أَنَّ الْوَصْفَ مَتَى قُونَ بِالْعَدَدِ كَانَ الْوُقُوعُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا الْوَصْفَ مَتَى قُونَ بِالْعَدَدِ كَانَ الْوُقُومُ عُ بِالْوَصْفِ لَلغَى ذِكْرُ الثَّلَاثِ، وَ هذَا، لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيْقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوثَ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا ، وَلَوْ كَانَ الْوُقُومُ عُ بِالْوَصْفِ لَلغَى ذِكْرُ الثَّلَاثِ، وَ هذَا، لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيْقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوثَ لَكُانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْوَقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ كَانَ الْمَحْذُوفُ، وَ مَعْنَاهُ أَنْتِ طَالِقٌ تَطُلِيْقَةً وَاحِدَةً عَلَى مَا مَرَّ، وَ إِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ كَانَ الشَّكُ دَاخِلًا فِي أَصُلِ الْإِيْقَاعِ، فَلَا يَقَعُ شَيْئٌ .

ترجمہ: اوراگر شوہر نے أنت طالق واحدة أو لا (تخفی طلاق ہے، یانہیں ہے) کہا تو کچھ بھی نہیں واقع ہوگ۔صاحب کتابٌ فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں اس طرح بغیرا ختلاف کے ندکور ہے اور بیامام صاحب کا قول ہے اور امام ابو یوسف رایشیلا کا دوسرا قول ہے۔ اور امام محمد جائشیلا کے قول پر جوامام ابو یوسف رایشیلا کا پہلا قول ہے بوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی۔

امام محمد والشيئة كا بيقول مبسوط كى كتاب الطلاق ميں يوں مذكور ہے أنت طالق و احدة أو لا شيئ، اور دونوں مسكوں كے مابين كوئى فرق نہيں ہے۔ اور اگر يہاں ذكر كردہ قول سب كا قول ہے، تو امام محمد والتي التي ہوں گی۔ ان كى دليل بيہ كه شوہر نے واحدة بيں شك داخل كر ديا ہے، اس ليے كہ واحدہ اور فى كے درميان كلمه "أو" حائل ہے، لهٰذا واحدہ كا اعتبار ساقط ہوجائے گا ورشو ہر كا قول أنت طالق باقى رہ جائے گا۔

برخلاف أنت طالق أو لا كہنے كے، كيوں كه (يہاں) شوہر نے اصل ايقاع ميں شك پيدا كر ديا ہے، اس ليے طلاق نہيں واقع ہوگی۔

حضرات شیخین بریانیا کی دلیل یہ ہے کہ جب وصف عدد ہے متصل ہوتا ہے تو وقوع طلاق عدد کے ذکر سے ہوتا ہے۔ کیانہیں در کھتے کہ اگر شوہر غیر مدخول بہاعورت سے انت طالق ثلاثا کہتو تین طلاق واقع ہول گی۔ اگر وقوع طلاق وصف کے ذریعے ہوتا تو شلاث کا ذکر لغوہ و جاتا۔ اور بہتکم اس وجہ سے ہے کہ واقع ہونے والا تو در حقیقت وصوف محذوف ہی ہے اور اس کا مفہوم انت طالق تطلیقة و احدة ہے، جیسا کہ گذر چکا ہے، اور جب وہ چیز واقع ہونے والی ہے عدد اس کی نعت ہے تو شک اصل ایقاع میں داخل ہوگا، لہذا کوئی طلاق نہیں بڑے گی۔۔

#### اللغات:

﴿أَدْ حَلَ ﴾ داخل كيا بـ ـ ﴿ايقاع ﴾ واقع كرنا، دُالنا ـ ﴿قرن ﴾ ملايا گيا بـ ـ ﴿لغى ﴾لغو موكيا ـ ﴿منعوت ﴾ موصوف \_

# طلاق وين مين كلمة شك كابيان:

عبارت كا عاصل يه ب كدا كركسى شوہر نے اپنى بيوى سے أنت طالق واحدة أو لا ( تجھے ايك طلاق بي يانبيں ب) كہا تو

اس صورت میں امام صاحب اور امام ابو یوسف را الله کے یہاں طلاق نہیں واقع ہوگی، البت امام محمد را الله کا ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، البت امام محمد را الله کا ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ صاحب مداری فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں تو یہ مسئلہ کسی اختلاف کے بغیر مذکور ہے، جب کہ حجے یہ ہے کہ یہ مسئلہ منفق علیہ نہیں، بلکہ مختلف نیہ ہے اور اختلاف وہی ہے جوہم نے اور بیان کیا۔

اس مسئلے کے مختلف فیہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ مبسوط کی کتاب الطلاق میں امام محمہ کے حوالے سے بیا عبارت نقل کی گئی ہے افدا قال لامر أنته أنت طالق واحدة أو لا شیئ اوراس پر وقوع طلاق کا تھم لگایا گیا ہے، لہذا یہاں بھی امام محمہ والی تین ہے صرف وقوع طلاق کا تھم ہوگا، کیوں کہ انت طالق واحدة أو لا ،اور أنت طالق واحدة أو لا شیئ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے صرف لفظ شی کی کی زیادتی کا مسئلہ ہے جس سے مسئلے کا تھم نہیں بدلے گا، لہذا جس طرح لا شیئ والی صورت میں طلاق واقع ہوگی، ای طرح شیئ کے بغیر والی صورت میں بھی واقع ہوگی۔اوراگر یہاں بیان کردہ مسئلے کو متفق علیہ مانا جاتا ہے، تو لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ بھر امام محمد واثیعین بیں، ایک میں طلاق واقع ہوگی اور دوسری میں نہیں واقع ہوگی۔

امام محر رطینی کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے انت طالق واحدہ کہنے کے بعد اولا کہا ہے اور اثبات ونفی دونوں کے مامین کلمہ او کے ذریعے شک پیدا کردیا ہے، اس لیے لفظ واحدہ کا اعتبار ختم ہوجائے گا اور انت طالق اپنی جگہ برقر اررہے گا اور چونکہ اس کلے سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ کلمے سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

بعلاف المنح فرماتے میں کہ أنت طالق أو لاکا مسئلہ أنت طالق وحدة أو لا كمسئلے سے الگ اور جدا ہے، اس ليے كہ أنت طالق أو لا (واحدة كي بغير) كہنے كى صورت ميں اصل ايقاع ميں شوہر نے شك پيدا كر ديا ہے اور اگر اصل ايقاع ميں شك ہوجائے تو پھر طلاق نہيں واقع ہوگى، كيوں كہ قيام نكاح يقينى ہے، لہذا شك سے اس كا زوال نہيں ہوگا، ضابطہ ہے كہ اليقين لا يزول بالشك۔

ولهما النع حضرات سيخين عيرات الله الله على دليل يه به كه جب وصف كوعدد كساته ملاكر ذكركيا جائة واسسلط على ضابط يه به كه حلاق كا وقوع وصف نبيس، بلكه عدد كرساته اورعدد كرمطابق بوگا، مثلاً اگركوئي أنت طالق و احدة يا ثلاثا وغيره كه تواس صورت عين وقوع طلاق و احده يا ثلاثا سے بوگا، وصف يعني طالق سے نبيس بوگا۔ اور اس كي بين دليل يه به كداگركسي في مدخول بها بيوى سے أنت طالق ثلاثا كها تو اس پرتين طلاق واقع بوجائيس گي، ديكھيے يہاں بھي وقوع كاتعلق وصف سے نبيس، بلكه عدد يعني ثلاثا سے به يك اگر وقوع كاتعلق وصف سے بين مائل سے بوتا، تو اس صورت ميں وه عورت طالق بي سے بائد بلكه عدد يعني ثلاثا سے به يكن دالق بي سے بائد الله الله عدد يعني ثلاث الله واقع بوجاتا واقع بوجاتى اور "دلاك "كافكرلغو بوجاتا -

و هذا الأن النع يهال سے يہ بتانا مقصود ہے كہ دقوع طلاق كاتعلق عدد سے كيوں ہوتا ہے؟ سواس سليلے ميں عرض يہ ہے كہ واقع ہونے والحدة ندكوركى صفت بن كرمحذوف ہے اور تقديرى عبارت يول ہے، أنت طالق تطليقة واحدة، للذا جب واقع ہونے والى شى عدد كا موصوف ہے تو شك بھى عدد ميں ہوگا اور عدد كے حوالے سے ايقاع ميں شك موكا اور چوں كہ ايقاع ميں شك واقع ہونے سے طلاق نہيں ہوتى، للذا ويوں كہ ايقاع ميں شك واقع ہوئے سے طلاق نہيں ہوتى، للذا صورت مسئلہ ميں بھى كوئى طلاق نہيں واقع ہوگى۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَعَ مَوْتِكِ فَلَيْسَ بِشَيْئٍ، لِأَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لَهُ، لِأَنَّ مَوْتَهُ يُنَافِي الْأَهْلِيَّةَ وَ مَوْتُهَا يُنَافِي الْمَحَلِّيَّةَ وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا.

ترجملے: اوراگر شوہر نے کہا کہ تو میری موت کے بعد یا تیری اپنی موت کے بعد طلاق والی ہے، تو طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ شوہر نے طلاق کو ایک ایک اس کے منافی ہے، اس لیے کہ شوہر کی موت اہلیت اور بیوی کی موت محلیت طلاق کے منافی ہے، جب کہ (طلاق کے لیے) وونوں کا برقر ارر ہنا ضروری ہے۔

## موت كى طرف طلاق منسوب كرنا:

مسکدتو واضح ہے، البتہ یہ یادر کھے کہ عبارت میں مع، بعد کے معنی میں ہے جیسا کہ اس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی موت یا اپنی بیوی کی موت کے بعد وقوع طلاق کو منسوب کیا، تو اس صورت میں طلاق نہیں واقع ہوگی، نہ ہمارے یہاں اور نہ ہی ائکہ ٹلاٹہ کے یہاں، اس لیے کہ اگر پہلے شوہر مرگیا تو ایقاع کی اہلیت ختم ہوجائے گی اور اگر پہلے بیوی مری تو ایقاع کامحل منتفی ہوجائے گا۔

الحاصل دونوں صورتوں میں اہلیت اور محلیت میں سے ایک چیز منتفی ہوگی، جب کہ وقوع طلاق کے لیے دونوں کا قائم اور برقر ارر ہنا ضروری ہے۔

وَ إِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهَا أَوْ مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا أَوْ شِقْصًا مِنْهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ لِمُنَافَاةٍ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَمْلُوْكِيَّةِ، وَ أَمَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا فَلَانَّ مِلْكَ النِّكَاحِ الْمِلْكِيْةِ وَالْمَمْلُوْكِيَّةِ، وَ أَمَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا فَلَانَّ مِلْكَ النِّكَاحِ ضَرُورِيُّ، وَ لَا ضَرُورِيُّ، وَ لَا ضَرُورِيُّ، وَ لَا ضَرُورِيُّ، وَ لَا ضَرُورَةً مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ الْيَمِيْنِ فَيَنْتَفِي، وَ لَوْ إِشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَقَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ ضَرُورِيُّ، وَ لَا ضَرُورِيُّ، وَ لَا ضَرُورَةً مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ الْيَمِيْنِ فَيَنْتَفِي، وَ لَوْ إِشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَقَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءً الْمَا الطَّلَاقَ يَسْتَدُعِي قِيَامَ النِّكَاحِ، وَ لَا بَقَاءَ لَهُ مَعَ الْمَنَافِي، لَا مِنْ وَجُهٍ وَ لَا مِنْ كُلِّ وَجُهٍ، وَ كَذَا إِذَا مَلَكُنْهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهُ لَا يَقَعْ الطَّلَاقُ لِمَا قُلْنَا مِنَ الْمُنَافَاةِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَيَّ الْمَنْقَاقِ، لَا يَقَعْ مَلَا لَا يَقَعْ الطَّلَاقُ لِمَا قُلْنَا مِنَ الْمُنَافَاةِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَيَّ الْمَلْقُا الْمُ لَقَعْمَ، لِلْاَنَّ الْعِدَة وَاجِبَةً، بِجِلَافِ الْفَصُلِ الْمُعْلِى الْمُؤْلِ الْمَالِكَ، حَتَّى حَلَّى وَلُولُولَ الْفَالِكَ، خَتَى حَلَّ وَطُؤُهَا لَهُ.

تروجی این شوہراپی بیوی کا یا اس کے کسی جزء کا مالک ہوگیا، یا بیوی اپنے شوہر یا اس کے کسی جھے کی مالک ہوگئ ، تو دوملکوں کے مابین منافات کی وجہ ان میں فرقت واقع ہوجائے گی۔ رہا بیوی کا شوہر کی مالکہ ہونا تو مالکیت اور مملوکیت کے مابین اجتماع کی وجہ سے ماور شوہر کے لیے بیوی کا مالک ہونا اس لیے ہے کہ ملک نکاح ضروری ہے اور ملک یمین کے ہوتے ہوئے ضرورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ملک نکاح معنفی ہوجائے گی۔

اور اگر شو ہرنے بیوی کوخریدا پھراسے طلاق دی تو طلاق نہیں واقع ہوگی۔اس لیے کہ طلاق قیام نکاح کی متقاضی ہے اور

منافی کے ہوتے ہوئے نہتومن وجدنکاح باقی رہتا ہے اور نہ ہی من کل وجد

اوراس طرح جب بیوی اپنشوہر کی یا اس کے کسی جھے کی مالک ہوجائے تو بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس دلیل کی وجہ سے جو منافات کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ امام محمد والتعلیٰ سے مروی ہے کہ طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ عدت ثابت ہے، برخلاف پہلی فصل کے، کیوں کہ وہاں عدت نہیں ہے، حتی کہ شوہر کے لیے ببوی سے وطی کرنا حلال ہے۔

## اللغات:

﴿شقص ﴾ جزء - ﴿فرقة ﴾ عليحدى، جدالى - ﴿ملك يمين ﴾ في يابندى كاما لك بونا - ﴿ينتفى ﴾ فتم بوجائى - روجين كا ايك دوسر عكا ما لك يامملوك بنغ كاحكم:

عبارت میں دومسئے ندکور ہیں (۱) پہلے مسئے کا حاصل یہ ہے کہ زوجین میں ۔۔ جوبھی دوسرے کا یاس ہے کسی جزء کا کسی بھی طرح مالک ہوجائے ہمیہ سے وراثت یا خرید نے ہے، تو اس صورت میں دونوں کا کاح ختم ہوجائے گا اور ان میں فرقت واقع ہوجائے گی۔خواہ شوہر بیوی کا مالک ہویا بیوی شوہر کی۔ اس لیے کہ اگر مثلاً بیوی مالک ہوتی ہے تو اس صورت میں دوملکیوں کا اجتماع لازم آتا ہے جو محال ہے، کیوں کہ ملک نکاح کا تقاضا یہ ہے کہ عورت شوہر کی مملوکہ ہو۔ اور شراء وغیرہ سے حاصل ہونے والی ملک یعنی ملک میمین کا تقاضا یہ ہے کہ عورت مالکن ہو۔ اور یہ دونوں ناممکن ہیں، اس لیے مالکیت اور مملوکیت کے اجتماع کی وجہ سے اس صورت میں ان کا آپنی نکاح ختم ہوجائے گا۔

اس طرح اگر شوہر بیوی کا مالک ہوگیا تو بھی دونوں میں فرقت واقع ہوجائے گی، کیوں کہ شوہر کے لیے جوملک نکاح ثابت ہو وہ بربنائے ضرورت ہے،اس لیے کہ بیوی آزاد، عاقل بالغ عورت ہے اور آزاد ہرطرح کی قید و بند ہے آزاد ہوتا ہے، گر پھر بھی ضرورت توالد و تناسل کے تحت خلاف قیاس عورت پر شوہر کی ملکیت ثابت ہوتی ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ المصرورة تنقدر مقدر ہا تعنی خلاف قیاس ثابت ہونے والی چیز ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے، اس لیے شوہر کی ملک نکاح ضروری ہوئی۔ اور شراء اور ہبد وغیرہ کے ذریعے عورت جب اس کی ملکیت میں آجائے گی تو اسے اس پر ملک یمین عاصل ہوگی جو ملک تو ی ہے اور ظاہر ہے کہ ملک تو ی کے مقابلے میں ملک ضروری تیمی ملک نکاح رفو چکر کے مقابلے میں ملک ضروری تیمی ملک نکاح رفو چکر ہوکر دفع ہوجائے گی۔

# ر آن البداية جلدا عن المحالة ا

ایسے ہی اگر آزادعورت اپنے غلام شوہر کی یااس کے کسی جھے کی مالک ہوئی اور پھر اس نے طلاق دیا تو بھی طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ ملکیت کی وجہ سے نکاح ختم ہو چکا ہے اورمحل نکاح معدوم ہو چکا ہے۔

امام محمد رطینی سے ایک روایت بیمنقول ہے کہ دوسری صورت میں بینی اگر عورت اپنے غلام شوہر کی مالک ہوئی اور پھراس نے طلاق دی تو اس صورت میں ہوگیا ہے، مگر پھر بھی من طلاق دی تو اس صورت میں ہوگیا ہے، مگر پھر بھی من وجہ نکاح باتی ہے، اس لیے کہ اس عورت پر عدت واجب ہے اور عدت میں من وجہ نکاح باتی رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب وہ غلام شوہر اس عورت سے وطی نہیں کرسکتا۔

بخلاف الفصل المنح فرماتے ہیں کہ پہلی صورت (لیمنی اگر شوہر باندی ہوی کا مالک ہوتا ہے) اس کے برعس ہے، اس لیے کہ وہاں عورت پرعدت ہی نہیں واجب ہوتی ہے اور شوہر کے لیے اس سے وطی کرنا بھی درست ہوتا ہے، اس لیے وہاں نہ تو من کل وجد کا ح باقی رہتا ہے اور نہ ہی من وجہ لہذا عدم بقائے نکاح کی وجہ سے اس صورت میں تو طلاق نہیں واقع ہوگی ، مگر صورت ثانیہ میں واقع ہوجائے گی۔

وَإِنْ قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةٌ لِغَيْرِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ عِتْقِ مَوُلَاكِ إِيَّاكِ، فَأَعْتَقَهَا، مَلَكَ الزَّوْجُ الرَّجْعَة، لِأَنَّهُ عَلَقَ التَّطْلِيْقَ بِالْإِعْتَاقِ أَوِ الْعِتْقِ، لِأَنَّ اللَّهُظَ يَنْتَظِمُهُمَا، وَالشَّرْطُ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا عَلَى خَطْرِ الْوُجُودِ، وَلِلْحُكُمِ التَّطْلِيْقَ بِهِ، وَالْمَذْكُورُ بِهِذِهِ الصِّفَةِ، وَالْمُعَلَّقُ بِهِ التَّطْلِيْقُ، لِأَنَّ فِي التَّعْلِيْقَاتِ يَصِيْرُ التَّصَرُّفُ تَطْلِيْقًا عِنْدَ التَّطْلِيْقَ بِهِ، وَالْمَذْكُورُ بِهِذِهِ الصِّفَةِ، وَالْمُعَلَّقُ بِهِ التَّطْلِيْقُ، لِأَنَّ فِي التَّعْلِيْقَاتِ يَصِيْرُ التَّصَرُّفُ تَطْلِيْقًا عِنْدَ الشَّوْلِيْقَ مَعْلَقًا بِالْإِعْتَاقِ أَوِ الْعِتْقِ يُوْجَدُ بَعْدَةً، ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوْجَدُ بَعْدَ التَّطْلِيْقِ فَيْكُونُ الطَّلَاقُ مُتَاجِّرًا عَنِ الْعِتْقِ فَيْصَادِفُهَا وَهِي حُرَّةٌ فَلَا تَحْرُمُ حُرْمَةً غَلِيْظَةً بِالشِّنْتَيْنِ، يَبْقَى شَيْعُ وَهُو أَنَّ فَيَكُونُ الطَّلَاقُ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْعِتْقِ فَيْصَادِفُهَا وَهِي حُرَّةٌ فَلَا تَحْرُمُ حُرْمَةً غَلِيْظَةً بِالشِّنَتِيْنِ، يَبْقَى شَيْعُ وَهُو أَنَّ فَيَكُونُ الطَّلَاقُ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْعِتْقِ فَيْصَادِفُهَا وَهِي حُرَّةٌ فَلَا تَحْرُمُ حُرْمَةً غَلِيْظَةً بِالشِّنَتِيْنِ، يَبْقَى شَيْعَ وَهُو أَنَّ فَلَا تَحْرُمُ حُرْمَةً غَلِيْطَةً بِالْقِنْتَيْنِ، يَبْقَى شَيْعُ وَهُو السَّورة السَورة السَورة السَورة الشرح : ٥)، عَلَيْهِ بِدَلِيْلِ مَا ذَكُونَا مِنْ مَعْنَى الشَّوْطِ.

آرد جمل : اورا گرشو ہرنے اپنی بیوی سے کہا اس حال میں کہوہ دوسرے کی باندی ہو، تیرے آقا کے مجھے آزاد کرنے کے بعد تو دو طلاق والی ہے، پھر آقا نے اسے آزاد کر دیا تو شو ہر رجعت کا مالک ہوگا، کیوں کہ اس نے طلاق دینے کو آزاد کر نے یا آزاد ہونے پر معلق کیا تھا کیوں کہ اس نے طلاق دینے کو آزاد کر نے یا آزاد ہونے پر معلق کیا تھا کیوں کہ لفظ اعتاق اور عتق دونوں کو شامل ہے۔ اور شرط وہ چیز امکان وجود کے ساتھ معدوم ہواور تھم کا اس سے تعلق بھی ہو اور جو نہ کورے وہ اس صفت کے ساتھ ہے اور عتق پر تطلیق کو معلق کیا گیا ہے، اس لیے کہ تعلیقات میں بوقت شرط تصرف ہمارے بہاں تطلیق بن جاتا ہے۔

اور جب تطلیق اعماق یا عتق پر معلق ہو، تو تطلیق ان کے بعد ہی معرض وجود میں آئے گی۔ پھر تطلیق کے بعد طلاق اس حال میں لاحق ہوگی کہ وہ آزاد ہو چکی ہوگی ،الہذا دوطلاق ہے حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام نہیں ہوگی۔ ایک چیز باتی رہ گئی اور وہ یہ کہ کلمہ مع قران کے لیے ہے، ہم جواب دیں گے کہ بھی تا خرکے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے جیسا کدارشاد باری میں ہے بلاشبہ تنگ دی کے بعد آسانی ہے، لہذالفظ مع کو ہماری بیان کردہ دلیل یعنی معنی شرط کی وجہ ہے بعد پرمحمول کیا جائے گا۔

## اللّغاث:

﴿أُملَة ﴾ باندی۔ ﴿عتق ﴾ آزاد کرنا۔ ﴿علی خطر ﴾ اس امکان کے ساتھ کہ۔ ﴿یصادف ﴾ وارد ہوگی ،سامنا کرے گ۔ ﴿قران ﴾ ساتھ ملانا۔ ﴿عسر ﴾ تنگی ،غربت۔ ﴿یسر ﴾ کشادگی ، مالداری۔

# ائي مملوك الغيربيوي كي آزادي برطلاق كومعلق كرنا:

مسئلے کی وضاحت اور اس کی تشریح کے تعلق سے صاحب کتاب کی بیان کردہ عبارت کو سمجھنے سے پہلے چند با تیں بطور تمہید

ذبن میں رکھیے(۱) ''تعلیق''۔اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز پر معلق کرنا، جس چیز کو معلق کریں کے وہ شرط ہوگی اور جس پر
معلق کریں گے وہ مشروط کہلائے گی۔ (۲) تطلیق معلق ہوتی ہے نہ کہ طلاق ، اس لیے کہ تطلیق بعنی طلاق دینا ہی انسان کے بس
میں ہے، طلاق کا وقوع انسان کی پہنچ سے باہر ہے اور شریعت کا معاملہ اور مسئلہ ہے۔ (۳) شرط اس چیز کو کہتے ہیں جو فی الوقت
معدوم ہو، لیکن اس کا وجود ممکن ہواور تھم کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہو، یہ تفصیل ہدایہ کی عربی شرح المعنایة سے ماخوذ ہے۔ اب
عبارت دیکھیے۔

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی دوسرے کی باندی ہواور شوہر نے اس سے یوں کہا ہو کہ جب تیرا آقا کجھے ازاد کر دے تو کجھے دوطلاق ہے، بعد میں اس کے مولیٰ نے اسے آزاد کر دیا، تو اب نہ کورہ عورت پر دوطلاق تو واقع ہوں گی، مگر پھر بھی شوہر کور جعت کاحق حاصل ہوگا، اس لیے کہ شوہر نے طلاق کو إعتاق بینی آزاد کرنے یا عتق بینی آزاد ہونے پر معلق کیا ہو اور اس کا قول مع عتق النج اعتاق اور عتی دوٹوں میں سے ہرایک کو شامل ہوگا اور عتی ہی کے ساتھ تطلیق معلی ہوگی، لہذا او پر بیان کردہ تفصیل کے مطابق عتی شرط اور تعلیق مشروط لیمنی جزاء ہوگی اور چوں کہ جزاء شرط کے بعد معرض وجود میں آتی ہے؛ اس لیے پہلے شرط بینی عتی شرط اور اس کے بعد جزاء یعنی تطلیق پائی جائے گی، اور شرط کے پہلے ثابت ہوجانے کی وجہ سے عورت آزاد ہوجائے گی، اس لیے آزاد کی کے بعد اس پر دو طلاق واقع ہوں گی اور چوں کہ آزاد عورت دو طلاق سے مغلظہ بائنہ میں ہوگی اور شوہر کور جعت کاحق ملے گا۔

صاحب ہدایہ کی بیان کردہ دلیل چوں کہ کی امور کی وضاحت پر شمل ہے، اس لیے اس میں کچھ تعقید اور پیچیدگی ہے، راقم الحروف نے آپ کی سہولت کے پیش نظر دلیل کا ماصل اور لب لباب آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ إن کان خطأ عملی وإن کان صوابا فمن الله و بتو فیقه۔ (شارح عفی عنه)

بقی شیئ الن یہاں سے ایک اشکال کا جواب دینا مقصود ہے، اشکال کی شکل وصورت سے کہ صورت مسلم میں شو ہرنے انت طالق اثنتین مع عتق مولاك النع میں کلمہ مع كواستعال كيا ہے۔ اور اہل زبان اور ماہرین لغت کے یہاں كلمه مع اتصال -

# ر آن البداية جلد المحاسر ١٦٦ المحاسر ١٦٦ المحاسر ١١٤١ المحاطلات كاييان

اور قران کے لیے استعال ہوتا ہے جس کامفہوم یہ ہوتا ہے کہ کلمہ مع سے پہلے کی چیز بعد والی چیز کے مقارن اور اس سے متصل واقع ہوتی ہے، البندا اس اعتبار سے عتق کے ساتھ ہی ہوی پروہ اق واقع ہوتی چاہیے اور چوں کہ وہ باندی ہے، اس لیے دو ہی سے بائند ہوجائے گی اور شوہر کور جعت کا حق نہیں ملنا چاہیے، حالانکہ آپ نے کلمیرمع کو یہاں بعد اور اخیر کے معنی میں استعال کیا ہے، آخر آپ نے اہل لغت کی مخالفت کیوں کی ؟

صافیب کتاب ای کے جواب میں فرماتے ہیر کہ جس طرح کلمہ مع معیت اور مصاحب کے لیے استعال ہوتا ہے،
اس طرح بعدیت اور تأخر کے لیے بھی مستعمل ہے، ﴿ قرآن کریم میں ہے فیان مع العسر یسرا کے تنگ دس کے بعد وسعت اور فراوانی کا آنا بھتی ہے، دیکھیے جب خود قرآن نے مع کو بعد کے معنی میں لیا اور استعمال کیا ہے تو پھر ہمیں بھی استعمال کرنے کا پوراحق ہے، البتہ آپ کا اعتراض بے جااور بے کل ہے۔ اور چوں کہ شوہر کی عبارت میں بھی مع موجود ہے، البذا یہاں بھی وہ بعد کے معنی میں ہوگا اور آزادی کے بعد ہی یوی پر طلاق واقع ہوگ ۔ ہدایہ کی عبارت فیصمل علیہ بدلیل ما ذکر نا کا یہی مطلب ہے۔

وَ لَوْ قَالَ إِذَا جَآءَ غَدْ فَأَنْتِ طَالِقَ ثِنْتَيْنِ، وَ قَالَ الْمَوْلَى إِذَا جَآءَ غَدْ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَجَاءَ الْفَدُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَىٰ تَذُكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَ عِدَّتُهَا ثَلَاتَهُ حَيْضٍ، وَ هذا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَجَالُا عَلَيْهُ وَ أَبِي يُوسُفَ رَجَالُ عَلَيْهِ، وَ قَالَ مُحَمَّدُ وَلَيْكَانِيهُ زَوْجُهَا يَمُلِكُ الرَّجُعَةَ، لِأَنَّ الزَّوْجَ قَرَنَ الْإِيْقَاعَ بِإِعْتَاقِ الْمَوْلَى حَيْثُ عَلَقَهُ بِالشَّرُطِ اللَّذِي عَلَقَ بِهِ الْمَوْلَى الْعِنْقِ، وَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْمُعَلَّقُ سَبَبًا عِنْدَ الشَّرُطِ، وَالْعِنْقُ يُقَارَنُ الْإِعْتَاقَ، لِأَنَّةُ عِلَتُهُ أَصُلُهُ الْإِسْتِطَاعَةُ مَعَ الْمُولَى الْعِنْقِ، وَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْمُعَلَّقُ سَبَبًا عِنْدَ الشَّرُطِ، وَالْعِنْقُ بِعَلَاهُ الْمُولَى الْعِنْقَ، وَإِنَّا لِلْعِنْقِ صَرُورَةً، فَتُطَلَّقُ بَعْدَ الْعِنْقِ، فَصَارَ كَالْمَسْلَلَةِ الْأُولَى، وَ لِهِذَا يُقَدَّرُ النَّطُلِيقَ مُقَارِنًا لِلْعِنْقِ ضَرُورَةً، فَتُطَلَّقُ بَعْدَ الْعِنْقِ، فَصَارَ كَالْمَسْلَلَةِ الْأُولَى، وَ لِهِذَا يُقَدَّرُ الْفَعْلِ، فَيكُونُ التَّطْلِيْقُ مِقَارِنًا لِلْعِنْقِ ضَرُورَةً، فَتُطَلَّقُ بِعِلَافِ الْمُولَى الْعِنْقَ، ثُمَّ الْعِنْقُ يَصَادِفُهَا وَهِي أَمَةٌ، وَ كَذَا الْعَرْقِ، وَلَيْكُمْ وَالطَّلَقُونِ تُحَرِّمَانِ الْآمَةَ حُرْمَةً عَلِيْطَةً، بِخِلَافِ الْمَسْلَلَةِ الْأُولِى، لِأَنَّةُ عَلَقَ التَّطْلِيقَ بِإِلْمُولِى الْعَلَى وَلَى الْعَلَيْقَ الْعَلَيْقَ الْعَلَيْقَ الْمُولِى الْعَلِيقَ لِلْعَلَاقُ وَلَوْلَى الْعَلَيْقَ وَلَا الْعُرْمَةُ وَلَعْمَالَ الْعُرَامُ الْعَلَيْقَ لَوْ كَانَ يُقَارِنُ الْإِعْتَاقِ الْمُولَى الْعَلَيْطَةُ وَلَوْ الطَّلَاقُ وَلَا مَا الْعَلَى الْمُولِي الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْتِلَ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْوَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

ترجملہ: اور اگر شوہر نے کہا جب کل آئے تو تھے دوطلاق ہے اور مولی نے کہا جب کل آئے تو، تو آزاد ہے پھر کل آگیا تو وہ ہوی اب شوہر کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے (حلالہ کرائے) اور اس کی عدت تین حیض ہوں گے۔ اور بیچکم حضرات شیخین مُواللَّهُ کے یہاں ہے۔ امام محمد راللہ علی کہ اس کا شوہر رجعت کا مالک ہوگا، کیوں کہ شوہر

نے ابقاع طلاق کومولی کے اعماق سے متصل کر دیا ہے، چنانچہ اس نے اس شرط پر طلاق کومعلق کیا ہے جس شرط پر مولی نے عماق کو معلق کر رکھا ہے۔ اور معلق وجود شرط کے وقت سبب بن کر منعقد ہوتا ہے اور عتق اعماق سے متصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اعماق عتق کی معلق ہوگی، لہذا یہ علت ہے جس کی اصل فعل کے ساتھ استطاعت ہے، لہذا تطلیق ضرور تا عتق کے مقارن ہوگا اور عتق کے بعد بیوی مطلقہ ہوگی، لہذا یہ پہلے مسکے کی طرح ہوگیا، اسی وجہ سے عورت کی عدت تین حیض متعین کی گئی ہے۔

حضرات شیخین عُرِیَ اَلَیْها کی دلیل میہ ہے کہ شوہر نے اسی چیز پر طلاق کو معلق کیا ہے جس پر مولی نے عتق کو معلق کیا ہے ( بحی غد پر ) پھر عتق عورت کو باندی ہونے کی حالت میں لاحق ہوتا ہے، نیز ایک اور دو طلاقیں باندی کو حرمت غلیظ کے ساتھ حرام کر دیتی بیں ۔

برخلاف پہلے مسلے کے، کیوں کہ (وہاں) شوہر نے تعلیق کوموٹی کے اعماق پر معلق کیا تھا، اس لیے (وہاں) عتق کے بعد طلاق واقع ہوگی اس تفصیل کے مطابق جے ہم بیان کر چکے ہیں۔ برخلاف عدت کے، کیوں کہ اس میں احتیاط پر عمل کیا جاتا ہے، نیز حرمت غلیظہ میں بھی احتیاط پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور امام محمد والتعلیظ کے قول کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عتق اعماق کے مقارن ہے تو (کیا ہوا) وہ اس کی علت ہے، لہذا دونوں ایک دوسرے کے مقارن ہوں گے۔

## اللغَاثُ:

﴿قرن ﴾ ملایا ہے۔ ﴿ایقاع ﴾ ڈالنا، واقع کرنا۔ ﴿غلیظة ﴾ تحت، بھاری۔ ﴿یقتر نان ﴾ دونوں ل جائیں گے۔ اپنی مملوک الغیر بیوی کی آزادی پر طلاق کومعلق کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہرنے اپنی بیوی سے جودوسرے کی باندی ہے یہ کہا کہ إذا جاء غد فانت طالق شنین یعنی جب کل کی تاریخ اورکل کا دن آئے تو تجھے دوطلاق ہاوراس کے مولی نے بھی اسے آزاد کرنے کی نیت سے اس سے بول کہ رکھا ہو إذا جاء غد فانت حوق، تو اب غد میں بیوی پر کتنی طلاق واقع ہوگی؟ اس سلسلے میں حضرت امام صاحب اور امام ابو یوسف را شاید کا مسلک تو یہ ہے کہ بیوی پر دوطلاق واقع ہول گی اور چول کہ وہ باندی ہے اور دوطلاق اس کے حق میں فرد مکمی ہے، اس لیے آخی دو سے وہ مغلظ، بائنداور شوہر کے لیے حرام ہوجائے گی۔ اور حلالہ شرعیہ کے بغیر وہ دونوں دوبارہ میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکتے۔ البت اس کی عدت جوہوگی وہ تین چین ہول گے۔

اس کے برخلاف امام محمد والتھایہ کا کہنا ہے ہے کہ بیوی پر دوطلاق رجعی واقع ہوں گی اور اس کے شوہر کور جعت کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہوگا۔

امام محمد رطیقینے کی دلیل میہ ہے کہ جس چیز پرمولی نے اعماق کو معلق کیا ہے ( یعنی مجی غدیر ) اسی چیز پرشوہر نے بھی ایقاع طلاق کو معلق کیا ہے، اس لیے شوہر کا ایقاع مولی کے اعماق سے متصل اور اس کے مقارن ہے۔ اور چوں کہ عتق اعماق کی علت ہے، اس کے مقارن ہوگی ، کیوں کہ علت کی اصل ہی یہی ہے کہ فعل پر قادر ہونے کی صورت میں بندے سے اس کا صدور ہو، سیر حال جب عتق اعماق کے مقارن ہے اور ایک ہی شرط پر معلق ہونے کی وجہ سے اعماق اور تطلیق و ایقاع میں بھی اتصال ہے، تو بہر حال جب عتق اعماق کے مقارن ہے اور ایک ہی شرط پر معلق ہونے کی وجہ سے اعماق اور تطلیق و ایقاع میں بھی اتصال ہے، تو

ظاہر ہے کہ تطلیق اور عبق میں بھی مقارنت ہوگی، کیوں کہ مقارن کا مقارن بھی مقارن ہوا کرتا ہے، اب جب تعلیق اور عبق میں مقارنت ثابت ہوگی، تو یہ دونوں تو ایک ساتھ واقع ہوں گے، مگر چوں کہ طلاق تعلیق کا حکم ہے اور حکم شی وجود شی سے مؤخر ہوتا ہے، اس لیے طلاق بھی تطلیق سے مؤخر ہوگی تو یقیناً بعد العبق ثابت ہوگی، کیوں کہ تعلیق کے مقارن ہونے کی وجہ سے عبق تو پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے، اور جب بعد العبق طلاق واقع ہوگی تو یقیناً بعد العبق تا ہوگی اور جب بعد العبق طلاق واقع ہوگی تو وہ عورت دو طلاق سے مغلظہ نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح آزاد عور توں میں دو کے بعد بغیر حلالہ کے رجعت کی گنجائش رہتی ہے، اس طرح آزاد عور توں میں دو کے بعد بغیر حلالہ کے رجعت کی گنجائش رہتی ہے، اس طرح آزاد عور توں ماتا تھا، اس طرح یہاں بھی اسے شوہر اس دروازے کی حیاں بھی اور جس طرح پہلے مسئلے میں اسے رجعت کا حق ماتا تھا، اس طرح یہاں بھی اسے رجعت کا حق حاصل ہوگا۔ اور جس طرح کی ایک بین دلیل سے بھی ہے کہ صورت مسئلہ میں عورت کی عدت تین حیف مقرر کیے گئے ہیں، اگر باندی ہونے کی وجہ سے بیوی دو طلاق سے بائنہ ہوچکی ہوتی، تو بھر اس کی عدت بھی دوجی ہوتے، الہذا عدت میں تین حیض کی تعیین بھی بورت کے مغلظہ نہ ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔

ولھما النے حضرات شیخین میسین کی دلیل میہ کہ آقانے بھی مجی غد پراعتاق کو معلق کیا ہے اور شوہر نے بھی مجی غد پر طلاق کو معلق کیا ہے اور شوہر نے بھی مجی غد پر اعلاق کو معلق کیا ہے اور شوہر نے بھی بھی ۔ اور طلاق کو معلق کیا ہے اور بدون چوں کہ باندی دو ہی طلاق کا محل ہوتی ہے ، اس لیے شوہر کی دی ہوئی دونوں طلاقوں سے وہ مغلظہ اور بائنہ ہوجائے گی۔ اور بدون حلالہ شرتی رجعت کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔

برخلاف پہلے مسئے کے (جواس عبارت سے پہلے گذر چکا ہے) کیوں کہ وہاں شوہر نے مولی کے إعماق پر تطلیق کو معلق کیا تھ، ہذا وہاں اعتاق معلق علیہ اور ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ تعلیق شرط کے معنی میں ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے سے اعتاق شرط اور تطلیق جزاء ہوئی اور المشوط مقدم علی المجزاء والے ضابتہ کے تحت پہلے مسئلے میں اعتاق یعنی عورت کے آزاد ہونے کے بعد اس پر طلاق واقع ہوئی تھی، اس لیے وہاں رجعت کی سخجائش تھی، مگر یہاں چوں کہ بحالت امتہ ورت پر دوطلاق واقع ہوئی ہے، اس لیے دہاں کے قل میں دوطلاق ہی فردکل ہے۔

بخلاف العدة النج امام محر والتعليف نين حيض كوعدت متعين كرنے سے بھی بقائے رجعت اور عدم مباينت پردليل پيش كى مخصى، يبال سے اى كى تر ديدكرتے ہوئے فرماتے ہيں كه اصل اور قياس كے اعتبار سے صورت مسئلہ ميں ہمارے يبال اس عورت كى عدت دوجيض ہى ہونے چاہيے تھے، مگر عدت ان امور ميں سے ہے جن فيس حزم واحتياط كو محوظ ركھا جاتا ہے، اى ليے احتياط اہم نے بھى فدكورہ عورت كى عدت تين حيض متعين كيا ہے، لہذا اسے، عورت كے مغلظ نہ ہونے يا رجعت كى گنجائش رہنے پردليل نہيں بنايا حاسكتا۔

و كذا الحومة النع فرماتے ہيں كہ چوں كہ عورت كومغلظہ قرار دینے ميں وہ شوہر پر حرام ہوجائے گی اور مواضع حرمت ميں بھی احتياط برتی جاتی ہے، اس ليے ہم نے بھی احتياط كے پیش نظريہاں حرمت غليظہ ہی كے ثبوت اور وقوع كا فتو كی ديا ---

ر آن البدايه جلدال ير المحال ١٩٩٨ المحال ١٩٩٩ المحال المام طلاق كابيان ع

ے اس کی نوک پلک کو ٹیڑھی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام محمہ روائٹیلئے کے بیان کردہ قول کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب اعتاق کی علت ہونے کی بنا پر طلاق بھی اس کے مقارن ہوگی اور عتق اعتاق کی علت ہونے کی بنا پر طلاق بھی اس کے مقارن ہوگی اور عتق اعتاق کے ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہے، لہذا طلاق بھی تطلیق کے ساتھ واقع ہوگی۔ اور جواں کہ عتق باندی ہونے کی حالت میں واقع ہوگی۔ اور بحالت امتدا گر کسی عورت کو دو طلاق دی جائے تو وہ مغلظہ بائد ہوجاتی ہوجاتے گی اور رجعت کے تمام وروازے مسدود و مقفل ہوجاتی گی اور رجعت کے تمام وروازے مسدود و مقفل ہوجاتی گی اور رجعت کے تمام وروازے مسدود و مقفل ہوجاتی گی اور رجعت کے تمام وروازے مسدود و مقفل ہوجاتیں گے۔





صاحب کتاب نے اس سے پہلے اصل یعنی طلاق کو بیان فرمایا ہے، اب یہاں سے اس کے وصف اور اس کی مختلف شکلوں کو بیان کرر ہے ہیں۔اور چوں کہ وصف اصل کے تابع ہوتا ہے، اس لیے بیانِ اصل کے بعد وصف کو بیان کیا جار ہا ہے۔

وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا يُشِيْرُ بِالْإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى فَهِي ثَلَاكٌ، لِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالْأَصَابِعِ تَفِيدُ الْعُلْمَ بِالْعَدَدِ فِي مَجْرَى الْعَادَةِ إِذَا اقْتَرَنَتُ بِالْعَدَدِ الْمُبْهَمِ، قَالَ السَّيْئَةِ إِلَى الْسَيْئِةِ الْإِلَى الْعَدَا وَ هَكَذَا وَ الْعَلَمَ الْعَدَدِ الْمُبْهَمِ، قَالَ السَّيْئَةِ إِلَى الْعَدَدِ فِي مَجْرَى الْعَادَةِ إِذَا اقْتَرَنَتُ بِالْعَدِدِ الْمُبْهَمِ، قَالَ السَّيْئَةِ إِلَى الْعَدَا وَ هَكَذَا وَ الْعَلَمَ الْعَدَدِ الْمُبْهَرِ وَ إِنْ أَشَارَ بِوَاحِدَةٍ فَهِي وَاحِدَةً، وَ إِنْ أَشَارَ بِالسِّنَةُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

ترجمه: جس شخص نے ابہام، سبابہ اور وسطی کی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی بیوی سے أنت طالق هكذا كہا تو وہ تين طلاق والی ہوگی ، كيوں كہ انگليوں كا اشارہ اگر عدد مبہم سے متصل ہوتو عادتا وہ عدد کی معلومات كا فائدہ ویتا ہے، اللہ كے نبی عَلالِبَلام كا ارشاد گرامی ہے كم مبیندات استے اور استے دنوں كا ہوتا ہے۔ الحدیث

اور اگرشوہر ایک انگل سے اشارہ کر ہے تو ایک طلاق ہوگی اور اگر دو انگلیوں سے اشارہ کر ہے تو دو طلاق واقع ہوں گی، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔اور اشارہ کھلی ہوئی انگلیوں سے واقع ہوتا ہے، ایک قول میہ ہو کہ اگر انگلیوں کے ظاہری جھے سے اشارہ کر ہوئی انگلیوں سے اشارہ کر ہوئی انگلیوں سے اشارہ کر ہوئی انگلیوں سے اشارہ کو این تا اس کی تصدیق کی جائے گی، نہ کہ قضاء، اور اسی طرح جب تھیلی سے شوہر اشارہ کی نیت کر ہے، شوہر نے اشارے کی نیت کی بھی مورت میں دو طلاق واقع ہول گی دیائ اور ، وہری صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ بیاس کی نیت کا بیال تک کہ پہلی صورت میں دو طلاق واقع ہول گی دیائ اور ، وہری صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ بیاس کی نیت کا

اور اگر شوہر هكذا ند كے تو ايك طلاق واقع ہوگى، كيونكه وہ عدد مبهم كے ساتھ ملى ہوئى نہيں ہے، لہذا أنت طالق كمنے كا اعتبار باقى رہا۔

#### اللغات:

## تخريج

• اخرجه البخارى فى كتاب الصوم باب قول النبى عَلَيْنَ اذا رأيتم الهلال حديث ١٩٠٨. و ابوداؤد فى كتاب الصوم باب الشهر يكون تسعًا و عشرين، حديث: ٢٣٢٠.

# طلاق دیتے ہوئے الگلیوں سے اشارہ کرنے کا حکم:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی ہے انت طالق ھکذا کہا اور شہادت کی انگلی اس طرح انگو شے اور چے کی انگلی ہے اشارہ کیا تو اس صورت میں اس کی بیوی پر تین طلاق واقع ہول گی۔

دلیل یہ ہے کہ یہاں شوہر نے انت طالق ھکذا کہنے کے بعد سبابہ، وسطی اور ابہام کے ذریعے تین انگلیوں سے اشارہ کیا اور انگلیوں سے اشارہ کیا اور انگلیوں سے اشارہ کے اور انگلیوں سے اشارہ کے ساتھ اشارہ مصل ہوتا ہے، تو عرف اور عادت میں اس سے تعداد کی معلومات حاصل کی جاتی ہے اور عدد کا فائدہ سمجھا جاتا ہے، لہذا یہاں بھی تین انگلیوں کے اشارے سے تین کی تعداد معلوم ہوگی اور بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی۔

انگیوں سے اشارہ کے مفید بالعلم ہونے پروہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کی طرف صاحب کتاب نے یہاں اشارہ کیا ہے، پوری حدیث بخاری وسلم کے کتاب الصوم میں حضرت ابن عمر تفاقیل سے مروی ہے جس کا مضمون ہیہ ہے قال النبی صلی الله علیه وسلم الشهر هکذا و هکذا و هکذا و حبس الإبهام فی الفالغة أو کما قال علیه الصّلاة و السلام حدیث پاک کامنہوم ہیہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم شافیلی نے ۲۹ رایا م کامہینہ ہونے کی صراحت فر مائی اور لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تین مرتبہ اٹھا کر حاضرین کو دکھایا اور تیسری مرتبہ میں ایک ہاتھ سے شہادت کی انگلی کوروک لیا، اس طرح دومرتبہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا مجموعہ ہیں ہوگیا اور تیسری دفعہ میں ایک انگلی کوروک کرصرف نو انگلیاں ہی دکھلائی گئیں جس سے ۲۹ کی تعداد پوری ہوگی۔

وإن أشار النع فرماتے ہیں کہ جب اشارہ اصابع کے مفید بعلم العدد ہونے کوآپ نے سمجھ آلیا اور اس مسلے ہے بھی واقف ہوگئے کہ اگر بوقت ایقاع طلاق تین انگلیوں سے اشارہ کیا جائے تو اس سے تین طلاق واقع ہوتی ہے، تو اب اسے بھی ذہن میں

رکھیے کہ اگر ایک انگل سے اشارہ کیا ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر دوانگلیوں سے اشارہ کیا ہے تو دوطلاق واقع ہوں گی ، کیوں کہ ایک انگل ہے ایک کاعد داور دوانگلیوں سے دو کاعد دسمجھا اور جانا جاتا ہے۔

و الإشارة النح اس کا حاصل یہ ہے کہ عام طور پروہی اشارہ مفید بعلم العدد ہوتا ہے جو کھلی ہوئی انگلیوں سے کیا جائے ، بعض حفرات کی رائے یہ ہے کہ اگر انگلیوں کے ظاہر اور پشت کی طرف سے اشارہ کیا تو اس صورت میں ملی ہوئی اور بندانگلیوں کا اشارہ معبر ہوگا، لیکن چوں کہ یہ قول معبر اور منتذئبیں ہے، اس لیے اس کو صیغہ تمریض یعنی قبل سے بیان فرمایا ہے، بہر حال کھلی ہوئی انگلیوں ہی کا اشارہ معہود و متعارف ہے خواہ ظاہر اصابع سے ہو یا باطن اصابع سے، اب اگر کوئی شخص دو بند اور ملی ہوئی انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے اور اس سے معہود اشارہ مراد لیتا ہے یہ تھیلی سے اشارہ کر کے اس سے اشارہ معہود مراد لیتا ہے، تو صرف دیا نہ اس کی اشارہ کرتا ہے اور اس سے معہود اشارہ مراد لیتا ہے یا تھیلی سے اشارہ کر کے اس سے اشارہ معہود مراد لیتا ہے، تو صرف دیا نہ اس کی صورت میں دو طلاق واقع ہوں گی اور دو سری صورت یعنی ہوگی۔ ہمشیلی سے اشارہ کرنے کی صورت میں دو طلاق واقع ہوں گی اور دو سری طلاق واقع ہوگی۔

مگریہ ذہن میں رہے کہ مذکورہ تقید بین صرف دیانة کی جائے گی قضاء نہیں، کیوں کہ اگر چہ اشارہ کی نیت کرنے میں بندانگل اور ختیلی کا اشارہ شامل ہے اور شوہر کی نیت ان کی محمل ہے، لیکن پھر بھی بیرعرف وعادت اور ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے صرف دیانة تقید بین کی جائے گی۔ کیوں کہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ خلاف ظاہر امور میں صرف دیانة تقید بین کی جاتی ہے۔

ولو لم یقل المح فرماتے ہیں کہ اگر أنت طالق کے بعد شوہرنے "هکذا" نہیں کہاتو ہر چند کہ انگیوں کا اشارہ موجود ہو، گر پھر بھی تین طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ هکذانہ کہنے کی وجہ اشارہ عدد مبہم کے ساتھ متصل نہیں ہے، لہذا عدد کا ذکر لغو ہوگا، گر پھر بھی چوں کہ أنت طالق موجود ہے، اور یہ جملہ وقوع طلاق کے لیے صرح ہے، اس لیے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور بیوی پر ایک طلاق واقع ہوگی۔

وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرُبٍ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالشِّدَةِ كَانَ بَائِنًا، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ بَائِنْ أَوْ ٱلْبَتَّةَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْمَالُةُ مُولِ الْأَنْ يَعُدُ الدُّحُولِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ شُرِعَ مُعَقَّبًا لِلرَّجْعَةِ فَكَانَ وَصُفَةً بِالْبَيْنُونَةِ خِلَافَ الْمَشْرُوعِ، فَيَلُغُوا كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَةً لِي عَلَيْكِ، وَ لَنَا أَنَّهُ وَصَفَةً بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُهُ، أَلَا الْمَشْرُوعِ، فَيَلُغُوا كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَةً لِي عَلَيْكِ، وَ لَنَا أَنَّهُ وَصَفَةً بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُهُ، أَلَا المُعْرُولِ أَوْ بَعُدَ الْعِدَّةِ تَحْصُلُ بِهِ، فَيَكُونُ هَذَا الْوَصْفُ لِتَعْيِيْنِ أَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ، وَ تَرَى النَّلَاثَ قَبْلَ الدَّخُولِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ تَحْصُلُ بِهِ، فَيَكُونُ هَذَا الْوَصْفُ لِتَعْيِيْنِ أَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ، وَ تَرَى النَّالَةُ الرَّجْعَةِ مَمْنُوعَةٌ فَتَقَعُ وَاحِدَةً بَائِنَةً إِذَا لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ نَوَى الظِّنْتَيْنِ، أَمَّا إِذَا نَوَى الثَّلَاثَ فَالَاكُ لِمَ الْمَالِقُ وَاحِدَةً، وَ بِقُولِهِ بَائِنٌ أَوْ أَلْبَتَةً أُخْرَى يَقَعُ تَطُلِيْقَتِان بَائِنَتَانِ، لِلَّ هَذَا الْوَصْفَ يَصُلُحُ لِابْتِدَاءِ الْإِيْقَاعِ.

تر جمل : اور جب شوہر نے طلاق کو وصف زیادت اور وصف شدت کے ساتھ متصف کر دیا تو وہ بائن ہوجائے گی ، مثلاً یوں کہے انت بائن یا المبتقہ امام شافعی رائیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اگر دخول کے بعد ایسا ہوا ہے تو طلاق رجعی واقع ہوگی ، کیوں کہ طلاق کو اس حال

# ر آن البدايه جلد المحال ۱۳۵۳ من ۱۳۵۳ من المام طلاق كابيان

میں مشروع کیا گیا ہے کہ اس سے بعدر جعت ہو، الہذا بینونیت کے ذریعے اس کو متصف کرنا خلاف مشروع ہوگا، اس لیے بیدوصف لغو ہوجائے گا جیسا کہ اس صورت میں جب شوہر نے یوں کہا انت طالق اُن لار جعة لی علیك یعنی اس شرط پر مجھے طلاق ہے کہ میرے لیے رجعت کا حق ندر ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ شوہر نے ایسی چیز سے طلاق کومتصف کیا ہے، اس کا لفظ جس کامحمل ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ دخول سے پہلے (طلاق دینے کی صورت میں) یا عدت کے بعد لفظ تطلیق سے بینونت حاصل ہوجاتی ہے، لہذا یہ وصف دواحمالوں میں سے ایک کی تعیین کے لیے ہوگا اور رجعت کا مسکلہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، لہذا اگر شوہر کی نیت نہ ہویا اس نے دو کی نیت کی ہوتب بھی ایک طلاق بائن واقع ہوگی نے

لیکن جب اس نے تین کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی ،اس دلیل کی وجہ سے جواس سے پہلے گذر چکی ہے۔ اور اگر شوہر نے اپنے قول أنت طائق سے ایک طلاق اور بائن یا ألبتة سے دوسری طلاق مراد لی تو دوطلاق بائن واقع ہوں گی ، کیوں کہ یہ وصف ابتدائے ایقاع کی صلاحیت رکھتا ہے۔

## اللغاث:

## الفاظ طلاق ميس كوئي شدت يايخي كالفظ شامل كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے زیادت، شدت اور قطعیت جیسے اوصاف کے ساتھ طلاق کو متصف کر کے مثلاً إن الفاظ میں طلاق دی انت طالق البتة یا انت طالق بائن وغیرہ تو اس صورت میں ہمارے یہاں اس کا یفعل درست ہے اور اس کی یوی پر طلاق بائن واقع ہوگی۔

امام شافعی رایشین فرماتے ہیں کہ اگر بیوی سے ملنے اور ہم بستر ہونے کے بعد شوہر نے اسے مذکورہ الفاظ سے طلاق دی ہے تو طلاق رجعی ہوگی۔امام مالک اور امام احمد عیسائیٹا بھی اس کے قائل ہیں۔

امام شافعی طِنتُمیند کی دلیل میہ ہے کہ طلاق صرح کواس حال میں مشروع کیا گیا ہے کہ اس کے بعد رجعت کاحق باقی رہے، اب اگر کوئی شخص ایسا طریقۂ طلاق اختیار کرتا ہے کہ جس سے رجعت کا خاتمہ ہوجائے تو ظاہر ہے کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے اور شریعت کےخلاف ورزی کرنے والے کا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہوتا، چہ جائے کہ طلاق جیسے امر مشروع میں اس کی بات مانی جائے، اس لیے صورت مسئلہ میں شو ہر کا ندکورہ وصف لغو ہوگا اور بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ جیسا کہ اس صورت میں بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوتی ہے جب کوئی مخص صراح نارجعت کی نفی کرتے ہوئے طلاق دے۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ شوہر نے ایسے وصف کے ساتھ طلاق کو متصف کیا ہے جو طلاق کامحمل ہے، چنانچہ اگر غیرمدخول بہا عورت کو صریح طلاق دی جائے تو وہ اس صریح طلاق ہی سے بائنہ ہوجاتی ہے، اسی طرح مدخول بہا بیوی بھی انقضائے عدت کے بعد اس فائن سے بائنہ ہوجاتی ہے، اس لیے جب شؤہر کا کلام اس کے وصف کامحمل ہے تو یہ وصف درست ہوگا اور

# ر ان البداية مبلد الكاملات كالمستحدة الكاملات كالمات كالما

یوں کہا جائے گا کہ رجعی اور بائن کے دوا خیالوں میں سے بذریعہ وصف شوہر نے ایک اخمال کو ( یعنی بینونت کو ) متعین کر دیا ہے۔
و مسألة الرجعة المنح امام شافعی ولیٹھیڈ نے صورت مسئلہ کو انت طائق علی اُن لا رجعة لی علیك پر قیاس کر کے اس
میں بھی طلاق رجعی کے وقوع کو درست قرار دینے کی کوشش کی تھی، یہاں سے اس کی تر دید ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت والا انت
طاق علی اُن لا المنح کی صورت میں طلاق رجعی کا وقوع آپ کا نظریہ ہوگا تو آپ ہی کومبارک ہو، ہم اسے نہیں مانتے ، کیوں کہ ہم
تو اس صورت میں بھی اگر شوہر نے ایک یا دو کی نیت کی ہے تو ایک طلاق بائن واقع کرتے ہیں، اور اگر تین کی نیت کی ہے تو اسے فرد
صمی مان کرتین طلاق واقع کرتے ہیں، لہذا جب ہمیں بی تسلیم ہی نہیں ہے تو پھر اس پر قیاس کرنا اور ہمارے فد ہب کے بالمقابل اس
سے استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے، ارب کوئی ایسی دلیل جومعقول ہواور دو دو چار کی طرح واضح ہوتو پیش سے جے۔

ولو عنی النج مسکہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے انت طالق بائن یا البتة کہنے کی صورت میں طالق سے ایک طلاق اور بائن اور سے یا البتة سے دوسری طلاق مراد لی، تو اس صورت میں اس کی بیوی پر دوطلاق بائن واقع ہوں گی، اس کی دلیل یہ ہے کہ بائن اور البتة السے الفاظ ہیں جن سے بلاواسطۂ طالق بھی طلاق دینا درست ہے، چنا نچہ اگر کوئی شخص طلاق کی نیت سے اپنی بیوی کو انت بائن یا انت البتة کیے، تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، لہذا جب یہ الفاظ ابتدائے ایقاع کے لیے موضوع اور موزوں ہیں، تو ان سے طلاق کی نیت کرنا بھی درست اور صحیح ہوگی۔ اور چوں کہ ان الفاظ سے مراو کی جانے والی طلاق بائن ہوتی ہے، اس لیے انت طالق جسے صریح الفاظ جب ان سے ہم رشتہ ہوں گے تو ان سے واقع ہونے والی طلاق بھی بائن ہوگی، اس لیے کہ بائن اور رجعی کا اجتماع محال ہے اور پھر بائن میں حرمت کا پہلو غالب رہتا ہے، اس لیے بائن دوسرے کو بھی مغلوب کرنے کے اسے بھی بائن بنا دے گی۔

ترجمه: اورای طرح (طلاق بائن واقع ہوگی) جب شوہر نے أنت طائق أفحش الطلاق كہا، كوں كه طلاق كواس وصف كے ساتھ اس كا اثر بى كى وجہ سے متصف كيا گيا ہے۔ اور اس وصف كا اثر فورى بينونت ہے، لہذا يہ بائن كہنے كى طرح ہوگيا۔ اس طرح جب شوہر نے أخبث الطلاق يا أسوأ الطلاق كها (تو بھى بائن واقع ہوگى) اس دليل كى وجہ سے جوہم نے بيان كى۔ اس طرح جب شوہر نے طلاق الشيطان يا طلاق البدعة كها، كيوں كه طلاق رجعى ہى طلاق سنت ہے، لہذا طلاق بدعت اور طلاق شيطان

حضرت امام ابو یوسف روایشید سے مروی ہے کہ انت طالق للبدعة کہنے کی صورت میں نیت کے بغیر طلاق بائن نہیں واقع ہوگی،اس لیے کہ بھی طلاق بدعی ہوتی ہے،البذا نیت ضروری ہے۔

امام محمر رالیتی این منقول ہے کہ اگر شوہر نے انت طالق للبدعة یا طلاق الشیطان کہا تو طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ حالت حیض میں طلاق دینے سے بھی یہ یہ وصف متحقق ہوجاتا ہے، الہذا شک کے ذریعے بینونت نہیں ثابت ہوگی۔

#### اللغات:

﴿افحش ﴾ سب سے بری۔ ﴿بينونة ﴾ جدائی۔ ﴿بائن ﴾ الگ، عليحده۔ ﴿أحبث ﴾ سب سے بری۔ ﴿أسوى ﴾ سب سے بری۔ ﴿أسوى ﴾

# الفاظ طلاق ميس كوئى شدت يايخى كالفظ شامل كرنا:

صورت مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو انت طالق افحش الطلاق یا انت طالق اخب الطلاق یا انت طالق اسو الطلاق کے الفاظ سے طلاق دی تو ان تینوں صورتوں میں بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ اگر شوہر نے نیت نہ کی ہویا ایک اور دو کی نیت کی ہو، البتہ اگر شوہر نے تین کی نیت کی ہو، تو اس صورت میں وہی فرد مکمی والی دلیل جاری ہوگی اور بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی۔

صاحب کتاب دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے طلاق بائن واقع ہونے کی وجدیہ ہے کہ عموماً اس طرح کے اوصاف سے اُس وقت کسی چیز کو متصف کیا جاتا ہے جب ان کے اثر کو مراد لینا مقصود ہوتا ہے اور طلاق کے باب میں ان الفاظ کا اثر فوری بینونت ہے، اس لیے بیدالفاظ بائن اور المبتة کے درجے میں ہوں گے اور بائن اور المبتة جیسے اوصاف سے طلاق کو متصف کرنے کی صورت میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے، لہذا ان الفاظ سے اتصاف کی صورت میں بھی طلاق بائن واقع ہوتی ہے، لہذا ان الفاظ سے اتصاف کی صورت میں بھی طلاق بائن واقع ہوتی ہے، لہذا ان الفاظ سے اتصاف کی صورت میں بھی طلاق بائن واقع ہوگی۔

و كذا النح مسكديد ہے كدا گركس مخف نے اپنی بيوى كو أنت طالق طلاق الشيطان يا أنت طالق طلاق البدعة كے الفاظ ہے طلاق دى تو امام اعظم وليٹيوئيئ كے يہاں ان دونوں صورتوں ميں بھى اس كى بيوى پرطلاق بائن واقع ہوگى، كيوں كه طلاق رجعى دينا سنت ہے، اس ليے سنت كى ضديعنى بدعت اور سنت كے سب سے بڑے نخالف يعنى شيطان تعين كے وصف كے ساتھ جو طلاق دى جائے گى ظاہر ہے وہ رجعى تو ہو نہيں سكتى ، اس ليے لامحالدا ہے بائن ،ى مانا جائے گا۔

امام ابو یوسف والته یا سے ایک روایت بیمنقول ہے کہ انت طالق للبدعة کہنے کی صورت میں اسی وقت طلاق بائن ہوگی جب شوہر نے بینونت کی نیت کی ہو، کیوں کہ بھی بحالت حیض طلاق دینے سے بھی طلاق، بدعی ہوجاتی ہے، اس لیے اس اخمال کو ختم کرنے کے لیے بینونت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ کیوں کہ نیت کا کام ہی ہے تمییز احد الامرین۔

امام محمد رالین سے بھی مروی ہے کہ انت طالق للبدعة اور طلاق الشيطان کی صورتوں میں طلاق رجعی واقع ہوگی، کیوں کہ حالت حیض میں طلاق دینے کوبھی اس وصف سے متصف کر دیا جاتا ہے، لہذا اس کے مفید بائن ہونے میں شک واقع ہوگیا۔ اور شک سے بینونت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے ان صورتوں میں طلاق بائن نہیں واقع ہوگی، البتہ چوں کہ طلاق کا وقوع یقین ہے، اس

وَ كَذَا إِذَا قَالَ كَالْجَبَلِ، لِأَنَّ التَّشْبِيُهُ بِهِ يُوْجِبُ زِيَادَةً لَا مُحَالَةً وَ ذَلِكَ بِإِثْبَاتِ زِيَادَةِ الْوَصْفِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ مِثْلَ الْجَبَلِ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَكَانَ تَشْبِيهُمَّا بِهِ فِي تَوَحُّدِهِ.

ترجمه: ادراس طرح جب شوہر نے أنت طالق كالج بلكه القريمى طلاق بائن واقع ہوگى) اس ليے كہ جبل سے تشيد دينا يقينا زيادتى كاموجب ہاور بيزيادتى وصف كو ثابت كرنے سے تقق ہوگى۔ اورا ليے ہى جب مثل الج بلكه ا، اس دليل كى وجہ سے جو ہم نے بيان كى۔ امام ابو يوسف وليشيار فرماتے ہيں كہ طلاق رجعى واقع ہوگى ، اس ليے كہ جبل ايك ہى شى ہے لہذا جبل سے اس كے ايك ہونے ميں تشييد مقصود ہوگى۔

## اللغاث:

﴿جبل﴾ پہاڑ۔﴿توحد﴾ اکیلا ہونا۔

# الفاظ طلاق من كوئي شدت يايخي كالفظ شامل كرنا:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بہاڑ کے ساتھ تشبید دیتے ہوئے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے انت طالق کالحبل یا انت طالق مثل المجبلکہ ا، تو اس صورت میں حضرات طرفین کے یہاں اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور امام ابو یوسف رایشیائے کے یہاں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

حضرات فقہائے احناف کے اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑ جیسی عظیم چیز کے ساتھ تشبیہ دینے میں لامحالہ زیادتی ثابت ہوگی، لیکن یہ زیادتی من حیث العدد ہوگی یامن حیث الوصف؟ چنانچہ حضرات طرفین ؓ اے من حیث الوصف مانتے ہیں اور وصف کی زیادتی سے بینونت ثابت ہوتی ہے، اس لیے ان صورتوں میں وہ طلاق بائن کے وقوع کے قائل ہیں۔ اور امام ابو پوسف را پیشائی ندکورہ زیادتی کومن حیث العدد مانتے ہیں، اس لیے وہ نفس تو حد میں زیادتی مانتے ہیں اور نفس تو حد میں خواہ کتی بھی زیادتی ہوجائے بہر حال ایک ایک ہی رہے گا، اسے وحدانیت اور ایک پن سے خارج نہیں کیا جاسکتا، اس لیے ان کے یہاں ایک طلاق رجعی واقع ہوگ۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَشَدَّ الطَّلَاقِ أَوْ كَأَلُفٍ أَوْ مِلْءَ الْبَيْتِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَائَةٌ وَهُوَ الْبَائِنُ، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْإِنْتِقَاضَ وَالْإِرْتِفَاضَ، أَمَّا الرَّجْعِيُّ فَيَحْتَمِلُهُ، وَ إِنَّمَا تَصِحُّ نِيَّةُ النَّالُاثِ لِذِكْرِهِ الْمَصْدَرَ، وَ أَمَّا النَّانِي فَلِآنَةُ قَدْ يُرَادُ بِهِذَا التَّشْبِيْهِ فِي الْقُوَّةِ تَارَةً وَ فِي الْعَدَدِ أُخْولَى، يُقَالُ هُوَ كَأْلُفِ رَجُلٍ وَ يُرَادُ بِهِ الْقُوَّةُ فَيَصِحُّ نِيَّةُ الْأَمْرَيْنِ، وَ عِنْدَ فَقُدَانِهَا يَثْبُتُ أَقَلُهُمَا، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمِالِّا لَيْمَا النَّانِي فَالَّالَهُ عَدَدٌ فَيُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْعَدَدِ ظَاهِرًا، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ آنْتِ طَالِقٌ كَعَدَدِ يَقَعُ النَّلَاثُ عِنْدَ عَدْمِ النِيَّةِ، لِأَنَّةُ عَدَدٌ فَيُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْعَدَدِ ظَاهِرًا، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ آنْتِ طَالِقٌ كَعَدَدِ

ترجمه: اوراگرشومر نے بیوی سے انت طالق اُشد الطلاق کہایا (انت طالق) کالف کہایا (انت طالق) مل البیت کہا، تو ایک طلاق ہا کہا، تو ایک طلاق ہا کہا، تو ایک طلاق ہا کہ شوہر نے طلاق کوشدت سے مصف کیا ہے اور یہی ہائن ہے، کیوں کہ ہائن طلاق ختم ہونے اور چھوٹے کا اختال نہیں رکھتی۔

رہی طلاق رجعی تو وہ خم ہونے کا احمال رکھتی ہے۔ اور تین کی نیت اس وجہ سے درست ہے کہ شوہر نے مصدر ذکر کیا ہے۔
رہادوسراجملہ (کالف) تو بھی تو اس ہے قوت میں تشبیہ مراد لی جاتی ہے اور بھی عدد میں، چنانچہ کالف رجل کہا جاتا ہے
اور اس سے قوت مراد لی جاتی ہے، لہٰ اوونوں چیزوں کی نیت کرناضچے ہے اور فقد ان نیت کی صورت میں دونوں چیزوں میں سے جو
اقل ہے وہ ثابت ہوگا۔ امام محمد ولیشی سے مروی ہے کہ نیت نہ ہونے کی صورت میں تین طلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ 'الف' عدد
ہونظ ہر ہے کہ اس سے تشبیہ فی العدد ہی مراد ہوگی۔ چنانچہ یہ انت طالق کعدد الف کہنے کی طرح ہوگیا۔

اور رہا یہ تیسرا جملہ (ملء البیت) تواس کی وجہ یہ ہے کہ بھی بھی کوئی چیز بذات خود بڑی ہونے کی وجہ ہے گھر کو بھر دیت ہے اور بھی اپنی کثرت سے گھر کو بھر دیت ہے، لہذا جس کی بھی شوہر نیت کرے گااس کی نیت درست ہوگی ، اور نیت نہ ہونے کی صورت میں اُقل ٹابت ہوجائے گا۔

پھر حضرت امام اعظم والشيئل كے يہال ضابط يہ ہے كہ جب بھى طلاق كوكسى چيز سے تشبيه دى جائے گى تو طلاق بائن واقع ہوگى، مشبہ بہخواہ كوئى بھى چيز ہواور لفظ عظم مذكور ہويا نہ ہو، اس دليل كى وجہسے جو گذرگئ كەتشبيه زيادتى وصف كى مقتضى ہے۔

حضرت امام ابویوسف رایشیلا کے بہاں اگر لفظ عظم مذکور ہوتو ہی طلاق بائن ہوگی، ورنہ ہیں۔مشبہ بہکوئی بھی ہی ہو،اس لیے کہ مجھی بھی حضا کہ مجھی وصف عظم سے خالی کر کے بھی تشبیہ دی جاتی ہے،کین عظم کا تذکرہ تو لامحالہ زیادتی کے لیے ہوتا ہے۔

امام زفر والتعلائے يہاں اگرمشبہ بان چيزوں ميں سے ہے جے لوگوں كى اصطلاح ميں عظم سے متصف كيا جاتا ہوتو طلاق بائن ہوگى، ورنہ تو رجعی ہوگى۔ايك قول يہ ہے كہ امام محمد والتعلا امام ابوطنيفہ والتعلا كے ساتھ ہيں اور دوسرا قول يہ ہے كہ امام ابو يوسف ولتنظيد كے ساتھ ہيں۔اوراس اختلاف كى وضاحت مثل رأس الإبرة اور مثل عظم رأس الإبرة كہنے اس طرح مثل المجبل اور

مثل عظم الجبل کہنے میں ہے۔

#### اللّغاث:

﴿أَشَدْ ﴾ زیادہ سخت۔ ﴿ملء ﴾ بحركر۔ ﴿انتقاض ﴾ تُوشَا۔ ﴿ارتفاض ﴾ جھوٹ جانا۔ ﴿فقدان ﴾ كم ہونا، معدوم ہونا۔ ﴿أقلَ ﴾ كم مردم مونا۔ ﴿أَقَلَ ﴾ كم مردم مونا۔ ﴿أَقَلُ ﴾ كم مردم موناً الله علم موناًا الله علم موناً الله علم مونا

## الفاظ طلاق ميس كوئى شدت يايخى كالفظ شامل كرنا:

صاحب ہدایہ نے عبارت میں تثبیہ طلاق کی تین مثالیں ذکر فرما کر ہرا یک کی دل نشیں تشریح بھی بیان فرمائی ہے، راقم الحروف بھی اُنھیں آپ کے سامنے صاحب کتاب ہی کے طرز اور ان کے طریقے کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔

مسائل کی تشریح ہے ہے کہ اگر کم شخص نے اپنی ہوی ہے انت طالق اشد الطلاق (تجھے بڑی سخت طلاق ہے) کہا یا انت طالق کالف (تجھے ایک ہزار کی طرح طلاق ہے) یا انت طالق مل البیت (تجھے گھر بھر کی طلاق ہے) تو ان تینوں صورتوں میں اگر شوہر نے کوئی نیت نہیں کی یا ایک اور دو کی نیت کی تو اس کی ہوئی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگ ۔ اور اگر شوہر نے تین کی نیت کی تو بوی پر تین طلاق واقع ہوں گی ۔ اس لیے کہ شوہر نے یہاں مصدر ذکر کیا ہے (اور تقدیری عبارت ہے انت طالق طلاقا ھو اشد الطلاق) اور مصدرا سم جنس ہوتا ہے جو کسی وصف کے بغیر بھی تین کو شامل بھی ہوتا ہے اور تین کا احتمال بھی رکھتا ہے، الہذا جب شدت اور الف وغیرہ جیسے وصف کے ساتھ مصدر ذکر کیا جائے گا تو بدرجہ اولی خلاث کا احتمال رکھے گا ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ثلاث کی نیت کرنے کی صورت میں ہوئی پر تین طلاق واقع ہوجا کیں گی۔

اما الأول النع بہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انت طالق اشد الطلاق سے طلاق بائن کیوں واقع ہوتی ہے، سواس کی تشریح یہ ہے کہ شوہر نے طالق کو وصف شدت بعنی اشد الطلاق سے متصف کیا ہے اور وصف شدت کاتحق اسی وقت ہوگا جب طلاق بائن واقع ہو، کیوں کہ بائن ہونے کی صورت میں طلاق سخت اور شدید بمعنی مؤکد اور مضبوط ہوجاتی ہے، کیوں کہ بائن میں ختم ہونے اور ضخ ہونے کا احتمال نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ بائن کے بعد نکاح جدید کے بغیر رجعت کا امکان نہیں رہتا۔ جب کہ رجعی میں بدون نکاح قول وقعل ہی سے نکاح برقر اراور بحال رکھا جا سکتا ہے، اس لیے وصف شدت کے تحقق اور اس کی اثر انگیزی کے پیش نظر اس صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی۔

و أما الثانى المح فرماتے ہیں کہ دوسری صورت یعنی أنت طائق کالف کہنے کی صورت میں طلاق بائن واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی تشبیہ ہے بھی تو مشبہ میں قوت مراد لی جاتی ہے اور یوں کہا جاتا ہے فلان کالف رجل، أي في القوة و البسالة اور بھی اس طرح کی تشبیہ ہے مشبہ میں تعداد کی کثرت مراد لی جاتی ہے اور یوں کہا جاتا ہے فلان کالف رجل، أي الفلان و حدہ یعد کالف رجل، یعنی تن تنها فلال شخص ایک ہزار کی تعداد کے برابر ہے، بہرحال جب اس تشبیہ ہے تعداد اور قوت دونوں کو مراد لیا جاتا ہے تو دونوں کی نیت کر اور ہو ہو کہ کی نیت کر اور قوت میں اقل یعنی ایک طلاق بائن ثابت اگر جہ تین کی نیت کر ہے تو اسے تشبیہ فی المقوة پر محمول کریں گے اور اگر جہ تین کی نیت کر ہے تو اسے تشبیہ فی المقوق ہر ایک طلاق بائن ثابت ہوجائے گی ، کوں کہ وہ تین کی بالمقابل اقل ہے اور اقل متعین اور متیقن ہوا کرتا ہے۔

و أما المثلاث المنح فرماتے ہیں کہ تیسرے جملے یعنی أنت طالق ملء البیت سے طلاق بائن واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سمجی تو کوئی چیز بذات خود بڑی ہونے کی وجہ سے گھر بھر دیتی ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کوئی شی اپنی کثرت کی وجہ سے گھر بھر جانے کا سبب بنتی ہے، لہذا شی کا بذات خود عظیم بن کر گھر کو بھر دینا بیطلاق بائن میں ہوگا اور اپنی کثرت سے گھر کو بھر دینا تین کی نبیت کرنے کی صورت میں ہوگا اور مذکورہ دونوں احتمال درست اور مجھے ہوں گے، البتہ اگر شو ہر نے نبیت نہ کی ہوگی ، تو اس صورت میں اقل یعنی ایک طلاق واقع ہوگی ، اس لیے کہ اقل متعین ہے اور وہ بھی بائن ہوگی ، تا کہ فی نفسہ شی کی عظمت کھر کر سامنے آجائے۔

ٹم الأصل النع يہاں سے تغييہ طلاق كے سليلے ميں صاحب ہدايہ ايك ضابطہ بيان فرما رہے ہيں، يہ ضابطہ ہدايہ ميں تو مختصر ہے، مگر فتح القدير وغيرہ ميں مفصل ہے، آپ كے استفادے كى خاطرات يہاں درج كيا جاتا ہے۔ ضابطہ يہ ہے كہ طلاق كوكى بھى چيز كے ساتھ متصف كرنے كى دو حالتيں ہيں، اس چيز كے ساتھ اسے متصف كيا جاتا ہوگا يا نہيں؟ اگر طلاق كوكى اليى چيز كے ساتھ متصف كيا گيا ہے جس كے ساتھ اسے متصف نہيں كيا جاتا ہوگا تو يہ وصف اور اتصاف لغو ہوگا۔ اور اس سے طلاق رجعى واقع ہوگى، مثلاً شوہر نے يوں كہا أنت طالق طلاقا لا يقع عليك ياأنت طالق طلاقا على أنى بالنحياد، ظاہر ہے لايقع عليك اور على أنى بالنحياد كے اوصاف لغو ہيں، اس ليے ان كا اعتبار نہيں ہوگا اور طلاق رجعى واقع ہوگى۔

اوراگروہ وصف ایسا ہوجس کے ساتھ طلاق کو متصف کیا جاتا ہوتو اس کی بھی دوشکلیں ہیں (۱) اس سے زیادتی اثر کا فاکدہ ہوگا (۲) یا نہیں ہوگا۔ اگروہ وصف ایسا ہوکہ اس سے وصف میں زیادتی نہ آتی ہو، تو یہ وصف بھی زائد اور لغو ہوگا اور اس صورت میں بھی صرف طلاق رجعی ہی واقع ہوگی ، مثلاً شوہر یوں کیے انت طالق اجمل الطلاق یا احسن الطلاق یا افضل الطلاق وغیرہ، بھی صرف طلاق رجعی ہی واقع ہوگی نیادتی نہیں ہوتی ، اس لیے ان کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہے۔ اور اس طرح کے اوصاف پر مشتمل جملہ طلاق سے طلاق رجعی ہی واقع ہوگی۔

البتہ اگر وہ وصف ایسا ہے جس سے وصف کے اثر میں زیادتی اور تاکید ومضبوطی واقع ہوتی ہو، تو اس صورت میں وہ وصف مفید ہوگا اور اس سے طلاق بائن واقع ہوگی ، خواہ مشبہ بکوئی بھی چیز ہو، نیز چا ہے لفظ عظم وغیرہ ندکور ہوں یا نہ ہوں، جب بھی طلاق کو کسی چیز سے تشبیہ دی جائے گی تو وہ بائن بن جائے گی، اس لیے کہ نفس تشبیہ مطلقاً زیادتی وصف کی موجب اور متقاضی ہے۔ (بیہ تفصیل اور تھم حضرت عالی مقام علیہ الرحمة کے یہاں ہے۔)

امام ابو یوسف رویشید فرماتے ہیں کہ اگر تشبیہ کے ساتھ لفظ عظم مذکور ہوتب تو اس تشبیہ سے طلاق بائن واقع ہوگی۔اوراگر لفظ عظم مذکور نہ ہوتو اس سے طلاق بائن نہیں ہوگی،مشبہ بہ خواہ کیسا بھی ہو، یعنی بڑا ہویا چھوٹا، کیوں کہ بھی بھی صرف وحدا نیت اورا کیلا پن کونمایاں کرنے کے لیے لفظ عظم کا اضافہ اور اس کا تذکرہ ناگزیر ہوگا۔

# 

امام زفر ولیتند فرماتے ہیں کداس مسئلے کولوگوں کے عرف پرچھوڑ دیا جائے اور بیدد یکھا جائے کہ اگر مشبہ بدان چیزوں میں سے ہو جولوگوں کے عرف اور ان کی عادت میں وصف عظم سے متصف ہو، تب تو طلاق بائن واقع ہوگی، اور اگر لوگوں کے عرف میں مشبہ بہ وصف عظم سے متصف نہ ہوتو طلاق رجعی واقع ہوگی۔امام زفر ولیٹیلانے بھی یہاں کام کی بات کہی ہے۔

امام محمد والتُولِيْ كا قول اس سلسلے میں مضطرب ہے، ایک کے قول میہ ہے کہ وہ حضرت امام اعظم والتُولِیْ کے ساتھ ہیں اور دوسرا قول میں ۔ یہ ہے کہ وہ امام ابو یوسف والتُولِیُّ کے ساتھ ہیں، بہر حال جس کے بھی ساتھ ہوں گے جو اس امام کا قول ہوگا وہی ان کا بھی قول ہوگا۔

وبیانه النع صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرات علائے احناف کے اصول وضوابط کا ثمرہ مندرجہ ذیل مثالوں میں ظاہر موگا۔ مثلاً ایک شخص نے اپنی بیوی سے انت طالق مثل رأس الابرة یا انت طالق مثل عظم رأس الابرة کہا تو امام اعظم رواتینیا کے یہاں چوں کہ تشبیہ موجود ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوگی، امام زفر رواتینیا کے یہاں رأس الابرة لوگوں کے یہاں چوں کہ تشبیہ موجود ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں طلاق رجعی واقع ہوگی، امام ابو یوسف واتینیا کے یہاں کہ کورنہیں ہے، البتہ دوسری صورت میں چوں کہ لفظ عظم مذکور ہے، اس لیے کہ لفظ عظم مذکورنہیں ہے، البتہ دوسری صورت میں چوں کہ لفظ عظم مذکور ہے، اس لیے طلاق بائن واقع ہوگی کہ ما ھو الاصل عندہ۔

یمی اختلاف مثل المجبل اور مثل عظم المجبل میں بھی ہے، یعنی امام صاحب کے یہاں دونوں صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوگی اور امام زفر چالتے ہیں ۔ واقع ہوگی ، امام ابو یوسف چلتے یہ کے یہاں پہلی صورت میں رجعی اور دوسری صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی ، اس لیے کہ المجبل ان چیزوں میں سے یہاں بھی مثل المجبل اور مثل عظم المجبل دونوں صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوگی ، اس لیے کہ المجبل ان چیزوں میں سے جولوگوں کے عرف میں ظیم ہے اور جس سے وصف اعظم متصف ہوتا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيْقَةً شَدِيْدَةً أَوْ عَرِيْضَةً أَوْ طَوِيْلَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، لِأَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ تُدَارُكُهُ يَشَادُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْبَائِنُ، وَ مَا يَصْعُبُ تَدَارُكُهُ يُقَالَ فِيْهِ لِهِذَا الْأَمْرِ طُولٌ وَ عَرْضٌ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَنَا عَلَيْهِ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ وَهُو الْبَائِنُ، وَ مَا يَصْعُبُ تَدَارُكُهُ يُقَالَ فِيْهِ لِهِذَا الْأَمْرِ طُولٌ وَ عَرْضٌ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَنَا عَلَيْهُ إِنَّا لَهُ يَلِيْقُ بِهِ فَيَلْغُوْ، وَ لَوْ نَوَى الثَّلَاثَ فِي هَذِهِ الْفُصُولِ صَحَّتُ نِيَّتُهُ لِتَنَوَّعِ بَهَا بَائِنٌ. الْبَيْنُونَةِ عَلَى مَا مَرَّ، وَالْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ.

ترجمه: اوراگر شوہر نے انت طالق تطلیقة شدیدة او عریضة او طویلة (تجھے ختیا چوڑی یا لمبی طلاق ہے) کہا توایک طلاق بائندواقع ہوگی،اس لیے کہ وہ چیز جس کا تدارک ممکن نہ ہووہ شوہر کے لیے گرال باربن جاتی ہے۔اورجس چیز کا تدارک مشکل ہواس کے متعلق یوں کہا جاتا ہے لهذا الأمر طول وعرض (اس مسکے کا طول وعرض ہے) حضرت امام ابو یوسف ریا شیائے ہے مروی ہواس کے متعلق یوں کہا جاتا ہے لهذا الأمر طول وعرض (اس مسکے کا طول وعرض ہے) حضرت امام ابو یوسف ریا شیائے ہوگی اور گران تمام ہے کہ اس جہ لہذا لغو ہوجائے گا، اور گران تمام صورتوں میں شوہر نے تین کی نیت کی تو درست ہے،اس لیے کہ بیونت منظم ہے،اس دلیل کی وجہ ہے جو گذر چکی۔اور ان الفاظ کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق بائن ہوگی۔

#### اللغات:

﴿عریصة ﴾ چوڑی۔ ﴿طویلة ﴾ لبی۔ ﴿بشتد ﴾ بھاری ہوتی ہے۔ ﴿بصعب ﴾ مشکل ہوتا ہے۔ ﴿لا یلتق ﴾ مناسبنہیں ہے۔ ﴿یلغو ﴾لغوموجائے گی۔ ﴿فصول ﴾صورتیں۔ ﴿تنوع ﴾ مختلف قسموں کا ہونا۔

# الفاظ طلاق ميس كوئي شدت يايخي كالفظ شامل كرنا:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے شدیدہ، عریصۃ اور طویلۃ جیسے اوصاف میں سے کسی وصف کے ساتھ اپنی بیوی کوطلاق دی تو بھی طلاق بائن واقع ہوگی۔اس لیے کہ وہ طلاق جس کا رجعت وغیرہ سے تد ارک ممکن نہ ہو، وہ شوہر کے لیے گراں بار ہوجاتی ہے اور طلاق بائن ہی اس قبیل کی ہے،الہٰ داوصف شدید کے ساتھ دی جانے والے طلاق بھی بائن ہی واقع ہوگی۔

وما یصعب النج فرماتے ہیں کہ شدیدہ کی صورت میں تو شوہر پر گراں بار ہونا ظاہر ہے، کین طویلۃ اور عریضة کی صورت میں بھی شوہر پر رجعت کا معاملہ بھاری ہوگا، اس لیے کہ شکل الند ارک امور کے لیے جس طرح لفظ 'شدید' مستعمل ہے، اس طرح طول اور عرض بھی مستعمل ہیں، چنا نچہ لھذا الأمر طول و عوض مشکل الند ارک امور کے لیے بھی کہا اور بولا جاتا ہے۔ وعن أبی یوسف ریشید النہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف ریشید سے منقول ہے کہ طویلۃ اور عریضة جیسے اوصاف سے مصف کر کے طلاق دینے کی صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی، کیوں کہ بیاوصاف اجسام انسانیہ کے قبیل سے ہیں اور طلاق از قبیل مصف کر کے طلاق کے ساتھ ان اوصاف کا تذکرہ لغوہ وگا اور صرف آنت طالق باتی رہ جائے گا جو طلاق کے لیے صرح ہے، اس لیے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

ولو نوی النج اس کا حاصل و بی ہے جے بار بار پڑھ کرآپ کی آٹکھیں تھک گئی ہیں، لینی أنت طالق بائن اور ألبتة سے لے کر یہاں تک ہر ہرصورت میں اگر شوہر نے تین طلاق کی نیت کی ہے، تو تین واقع ہوجا ئیں گی، اس لیے کہ شوہر کے الفاظ اور اس کے کلام میں اس کا احتمال ہے اور چوں کہ بینونت کی دو تسمیس ہیں (۱) غلیظ لینی تین کا وقوع (۲) خفیفہ لینی ایک کا وقوع، چنانچہ بدون نیت تو اقل اور بینونت خفیفہ لینی ایک طلاق مراد ہوگی۔ اور بصورتِ نیتِ ثلاث فردکل اور بینونت غلیظ لینی تین طلاق واقع ہوں گی۔



# 

چوں کہ بیوی سے استمتاع اور دخول وغیرہ کے استفاد ہے کی خاطر ہی نکاح مشروع ہوا ہے،اس لیے طلاق قبل الدخول ایک عارض ہے اور عارض کو اصل کے بعد بیان کیا جاتا ہے،اس لیے صاحب کتاب طلاق بعد الدخول کے بعد (جو اصل ہے) طلاق قبل الدخول کو بیان فر مار ہے میں۔

وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا وَ قَعْنَ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْوَاقِعَ مَصْدَرٌ مَحْدُوفٌ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ طَلَاقً بَانَتُ ثَلَاثًا عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ إِيْقَاعًا عَلَى حِدَةٍ، فَيَقَعْنَ جُمْلَةً، وَ إِنْ فَرَق الطَّلَاق بَانَتُ بِالْاوْلِي وَلَمْ تَقَعِ الظَّانِيَةُ وَ لَا النَّالِغَةُ، وَ ذَٰلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ مَالِقٌ، لِأَنْ كُلَّ وَاحِدٍ إِيْقَاعٌ عَلَى بِالْأُولِي فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا حِدَةٍ إِذَا لَمْ يَذُكُو فِي آخِرِ كَلَامِهِ مَا يُغَيِّرُ صَدُرَة، حَتَى يَتَوقَفَ عَلَيْهِ، فَتَقَعُ الْأُولِي فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّانِيَةُ وَهِي مُبْلِيَنَةٌ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَ وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ لِمَا ذَكُونَا أَنَّهَا بَانَتُ النَّانِي وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَاحِدَةً كَانَ بَاطِلًا، لِأَنَّهُ قَرَنَ الْوَصْفَ بِالْعَدَدِ، وَلَا لَهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَانَ بَاطِلًا، لِأَنَّهُ قَرَنَ الْوَصْفَ بِالْعَدَدِ، وَلَا لَهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَالَ الْمَعْلَى، وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَالَ الْمَعْلَى، وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَالَ الْمُعْنَى، وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَلَى الْمَعْلَى، وَ لَوْ قَالَ الْمُعْلَى، وَ كَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِنْتَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا لِمَا بَيْنَا، وَ طَذِه تُحَالِسُ مَا قَبْلَهَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى.

ترجمه: اوراگرشوہر نے اپی بیوی کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے تین طلاق دے دی تو وہ سب اس پرواقع ہول گی، اس لیے کہ واقع ہونے والا وہ مصدر ہے جومحذوف ہے، کیوں کہ اس کامفہوم طلاقا ٹلاٹا ہے، اس دلیل کے مطابق جسے ہم نے بیان کیا، لہذا شوہر کا قول اُنت طالق الگ سے اِبقاع طلاق نہیں ہوگا، اس لیے یک بارگی سب واقع ہوں گی۔

اور اگر شوہر نے طلاق میں تفریق کردی تو بیوی پہلی طلاق سے بائنہ ہوجائے گی اور دوسری تیسری طلاق نہیں واقع ہول گ۔ اور بیمثلاً شوہر یوں کم انت طالق، طالق، طالق، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک الگ الگ ایقاع ہے بشرطیکہ شوہر نے اپنے

# 

آخری کلام میں کوئی ایسی چیز نہ ذکر کی ہو جوصدر کلام کو بدل دے، حتیٰ کہ وقوع اسی پرموقوف ہوجائے، چنانچہ پہلی طلاق تو فی الحال واقع ہوگی اور دوسری اس سے اس حال میں ملے گی کہ عورت بائنہ ہو چکی ہوگی۔

اورای طرح جب شوہرنے بیوی سے أنت طالق و احدة و احدة كہا تو بھى ايك طلاق واقع ہوگى ،اس دليل كى وجہ سے جو ہم نے بيان كى ، كەعورت پہلى ہى طلاق سے بائنہ ہوجائے گى۔

اورا گرشوہر نے اپنی بیوی سے أنت طالق واحدہ كہا اور شوہر كے واحدہ كہنے سے پہلے بيوى مرجائے، تو ابقاع باطل ہوگا، كيول كه شوہر نے وصف كوعدد سے ملا دیا ہے، اس ليے عدد ہى واقع ہوگا اور جب ذكر عدد سے پہلے بيوى مرگئى، تو ابقاع سے پہلے ہوگا، كيول كه شوہر أنت طالق ثنتين يا ثلاثا كہے۔ اس دليل كى وجہ جوہم في بيان كى۔ اور يہ مسئلہ معنا پہلے سے ہم آہنگ ہے۔

#### اللغات:

وبانت ﴾ بائن ہوگئ ۔ ﴿تصادف ﴾ لاحق ہوگی ، آئے گی ۔ ﴿تجانس ﴾ ہمجنس ہے، ملتا جاتا ہے۔

## غير مدخوله كوتين طلاقيس دينا:

عبارت میں کئی ایک مسلّے بیان کیے گئے ہیں جوان شاء اللہ آپ کے سامنے ترتیب وارپیش کیے جائیں گے۔(۱) چنانچہ پہلا مسلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی غیر مدخول بہا بیوی کو انت طالق ثلاثا کے الفاظ سے تین طلاق دیں ، تو وہ سب کی سب اس پر واقع جوں گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں شوہر نے وصف طلاق لیعن طلاق کو عدد لیعنی ثلاثا کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے اور آپ پڑھ پچکے میں کہ جب وصف کو عدد کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے تو وقوع طلاق کا مدار وصف پرنہیں ، بلکہ عدد پر ہوتا ہے۔

اور تقدیری عبارت یوں ہوتی ہے انت طالق طلاقا ثلاثا، اور چوں کہ یہاں شوہر نے ثلاث کا عدد ذکر کیا ہے اس لیے وصف اور عدد دونوں مل جا کیں گے اور کیک بارگی ہوی پر تین طلاق واقع ہوں گی، ایبانہیں ہے کہ انت طالق سے ایک واقع ہوجائے اور ایک ہی سے بائدہونے کی بناپر بقیددو ہوی پر نہواقع ہو سکیں۔

 (٣) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے انت طالق واحدہ وواحدہ کہا (تجھے ایک اور ایک طلاق ہے) تو اس صورت میں بھی بیوی پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اس ایک سے وہ بائنہ ہوجائے گی اور دوسری طلاق کامحل نہیں رہ جائے گی۔

( ﴿ ) چوتھا مسکدیہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو مخاطب کر کے انت طالق واحدہ کہا، مگر واحدہ کہنے ہے پہلے ہی بیوی مرگی، تو اب شوہر کا بیابی نا باطل ہوگا اور کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ یہاں شوہر نے وصف طلاق یعنی طالق کو عدد یعنی واحدہ ہے متصف کر دیا ہے اور ابھی چند سطور پہلے آپ نے یہ پڑھا ہے کہ طلاق کو عدد کے ساتھ مقارن اور متصف کرنے کی صورت میں وقوع طلاق کا مدار عدد پر ہوتا ہے، اس لیے عدد ہی سے طلاق واقع ہوگی اور چوں کہ ذکر عدد سے پہلے ہی بیوی مرچکی ہے، اس لیے گویا کہ وہ وہ سے طلاق نہیں واقع ہوتی ، الہذا یہاں بھی فوات محل کی وجہ سے طلاق نہیں واقع ہوگی۔

و کدا إذا النع فرماتے ہیں کہ چاہے شوہر نے وصف یعنی طالق کو واحدۃ کے ساتھ مقارن کیا ہویا ثنتین اور ثلاثا کے ساتھ مقارن کیا ہو، بہرصورت اگر ذکر عدد سے پہلے ہیوی مرگئ ہے تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، ندایک، ندواور ندہی تین۔اس کی دلیل وہی ہے جوابھی تفصیل سے بیان کی گئی۔

وهذه تجانس الع صاحب بداید فرماتے ہیں کہ یہ تینوں مسائل یعنی انت طالق واحدة النع وغیرہ جن میں ذکر عدد سے عورت کے مرجانے کا مسلہ بیان کیا گیا ہے بیاز روئے معنی اس سے پہلے بیان کردہ مسئلے (یعنی جب شو ہر غیر مدخول بہا کوبل الدخول تین طلاق دیتا ہے) سے ملتا جاتا اور اس سے ہم آ بنگ ہے، مگر یہ ذہمن نشین رہے کہ فذکورہ مجانست وہم آ بنگی صرف عدد کے ساتھ ایقاع طلاق کے موقوف اور مخصر ہونے میں ہے، یعنی جس طرح انت طالق ٹلاٹا میں ایقاع طلاق شات سے ہوگا، اسی طرح انت طالق واحدة و ثنتین و ٹلاٹا میں بھی ایقاع طلاق عدد یعنی واحدة و ثنتین و ٹلاٹا میں بھی ایقاع طلاق عدد یعنی واحدة و ثنتین و ٹلاٹا میں بھی ایقاع طلاق عدد یعنی واحدة و ثنتین و ٹلاٹا میں بھی ایقاع طلاق عدد یعنی واحدة و ثنتین و ٹلاٹا میں بھی ایقاع طلاق

دونوں کے مفہوم اور تکم میں مجانست بالکل نہیں ہے کیوں کہ انت طالق ثلاثا میں بیوی پرتین طلاق واقع ہوجاتی ہے، اس لیے کہ ذکر '' ثلاث' بحالت حیات اس سے آماتا ہے، جب کہ بعد والے مسائل میں چوں کہ ذکر عدد سے پہلے ہی بیوی مرجاتی ہے، اس لیے ان صورتوں میں اس پرطلاق نہیں واقع ہوتی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ أَوْ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، وَالْأَصُلُ أَنَّهُ مَتَى ذَكَرَ شَيْنَيْنِ وَ أَدْخَلَ بَيْنَهُمَا حَرُفَ الظَّرْفِ، إِنْ قَرَنَهَا بِهَاءِ الْكِنَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذْكُورِ آوَّلًا، كَقُولِهِ جَاءَنِي زَيْدٌ قَبْلَهٔ عَمْرٍو، وَ إِيْقَاعُ الطَّلَاقِ عَمْرٌو، وَ إِنْ لَمْ يَقُولُهِ بَهَاءِ الْكِنَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذْكُورِ أَوَّلًا، كَقُولُهِ جَانِي زَيْدٌ قَبْلَ عَمْرٍو، وَ إِيْقَاعُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي إِيْقَاعٌ المَعْلِقَةُ فِي الْمَالِقُ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةً فِي الْمَاضِي إِيْقَاعٌ الطَّلَاقِ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةً فِي الْمَافِيلِيَّةُ فِي الْمُعَلِيَّةُ فِي الْمُعَلِيَّةُ فِي الْمَالِقُ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةً صِفَةً لِلْمُؤْلِلُ وَلَي فَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ، وَالْبُعْدِيَّةُ فِي قَوْلِهِ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ صِفَةٌ لِلْأَوْلِي فَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ، وَالْبُعْدِيَّةُ فِي قَوْلِهِ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ صِفَةٌ لِلْلَاخِيْرَةِ فَحْصَلَتِ الْإِبَانَةُ

بِالْأُولٰى، وَ لَوُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبُلَهَا وَاحِدَةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ، لِأَنَّ الْقَبْلِيَّةَ صِفَةٌ لِلنَّانِيَةِ لِإِيِّصَالِهَا بِحَرُفِ الْكِنَايَةِ فَاقْتَطٰى اِيْقَاعَهَا فِي الْمَاضِي وَ إِيْقَاعَ الْأُولٰى فِي الْحَالِ، غَيْرَ أَنَّ الْإِيْقَاعَ فِي الْمَاضِي إِيْقَاعَ الْأُولٰى فِي الْحَالِ أَيْضًا فَيَقْتَرِنَانِ فَتَقَعَانِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَقَعُ ثِنْتَانِ، لِأَنَّ الْبَعْدِيَّةَ صِفَةٌ الْحَالِ أَيْضًا فَيَقْتَرِنَانِ، وَ لَوُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لِلْأُولٰى فَاقْتَصٰى إِيْقًا عَ الْوَاحِدَةِ فِي الْحَالِ وَ إِيْقًاعَ الْأُخْرِى قَبْلَ هٰذِهِ فَيَقْتَرِنَانِ، وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَلْهُولُى فَاقْتَصٰى إِيْقًا عَ الْوَاحِدَةِ فِي الْحَالِ وَ إِيْقًاعَ الْأُخْرِى قَبْلَ هٰذِهِ فَيَقْتَرِنَانِ، وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَلْهُ وَاحِدَةً أَوْ مَعَهَا وَاحِدَةً لَقَعُ ثِنْتَانِ فِي الْمُكَنِّى عَنْهُ لَا مُحَالَةً، وَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَقَعُ ثِنْتَانِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا لِقَيْمِ الْمَدْخُولِ بِهَا تَقَعُ ثِنْتَانِ فِي الْوَجُوهِ كُلِّهَا لِقِيَامِ الْمَحَرِيَّةِ بَعْدَ وُقُوْعَ الْأُولُى.

ترجمه: اوراً گرشوبر نے (یہ کہد کر بیوی کوطلاق دی) أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة کہا (مجھے ایک طلاق ے پہلے ایک طلاق ہے کہ جب شوہر دو چیزوں کو ذکر ے پہلے ایک طلاق ہے یا اس کے بعد ایک طلاق ہے) تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ اور ضابط بیہ ہے کہ جب شوہر دو چیزوں کو ذکر کر ہے، ان کے مابین حرف ظرف (قبل، بعد) کو واخل کرد ہے تو اگر حرف ظرف کو ہائے کنایہ (مثلاً قبله میں ضمیرہ) کے ساتھ مصل کرد ہے تو حرف ظرف اس جملے کی صفت ہوگا جوانچر میں ندکورہو، جیسے قائل کا قول جاء نبی ذید قبله عمرو (آیا میرے پاس زید کاس ہے پہلے عمرو آیا) اور اگر حرف ظرف کو ہائے کنایہ ہے متصل ندکر ہوتا واس جملے کی صفت ہوگا جیے قائل کا قول جاء نبی ذید قبل عمرو (عمروے پہلے میرے پاس زید آیا)۔

اور ماضی میں طلاق کا ایقاع حال میں بھی ایقاع ہوتا ہے، کیوں کہ ماضی کی طرف طلاق کومنسوب کرنا شوہر کے بس میں نہیں ہے، لہذا انت طالق و احدہ قبل و احدہ میں قبلیت پہلے جملے کی صفت ہے گی اور پہلی طلاق سے بیوی بائند ہوجائے گی، لہذا دوسرے طلاق نہیں واقع ہوگی۔ اور شوہر کے قول بعدها و احدہ میں بعدیت دوسرے جملے کی صفت ہے گی، اس لیے ابانت پہلے ہے حاصل ہوجائے گی۔

اوراگرشوہر نے انت طالق و احدہ قبلها و احدہ کہاتو دوطلاق واقع ہوں گی،اس لیے کہ حرف کنایہ سے مصل ہونے کی وجہ سے قبلیت دوسر سے جملے کی صفت ہے، لبذاوہ ماضی میں اس کے (دوسر سے) وقوع کی مقتضی ہوگی اور حال میں پہلی کے ایقاع کی مقتصی ہوگ ۔ ماضی کا ایقاع حال کا بھی ایقاع ہے، لبذا دونوں باہم مل کرایک ساتھ واقع ہوں گی۔

اورا پے بی جب شوہر نے انت طالق و احدۃ بعد و احدۃ کباتو بھی دوطلاق واقع ہوں گی،اس لیے کہ بعدیت پہلے کی صفت ہے، بہذاوہ پہلے کے فی الحال ایقال میں ہوگا میں ہوگا۔ صفت ہے، بہذاوہ پہلے کے فی الحال ایقال میں ہوگا۔ اور اگر شوہر نے انت طالق و احدۃ مع و احدۃ أو معها و احدۃ کہاتو بھی دوطلاق واقع ہوں گی، اس لیے کہ کلمہ مع ملانے کے لیے ہے۔ حضرت امام ابویوسف والتھی ہے منقول ہے کہ شوہر کے معها و احدۃ کہنے کی صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ کنابیہ ہر حال میں مگنی عنہ سے سبقت کا مقتضی ہوتا ہے۔

# ر آن البدايه جلد که کاملات کاروس ۱۳۸۲ کی کاروس ادکاملات کابیان ک

اور مدخول بہا بیوی پرتمام صورتوں میں دوطلاق واقع ہوں گی ،اس لیے کہ پہلی کے داقع ہونے کے بعد محلیت برقر اررہتی ہے۔

## اللغاث:

﴿ قون ﴾ ملایا۔ ﴿ هاء الکنایة ﴾ ضمیر کی'' ہ''۔ ﴿ ایقاع ﴾ واقع کرنا۔ ﴿ یقرنان ﴾ دونوں مل جاتی ہیں۔ ﴿ مکنّی ﴾ ضمیر کا مرجع۔

## غير مدخوله كوطلاق دية موت دوكلمول كاستعال كابيان:

عبارت تو بری طویل اور درازنفس ہے، گر آپ کولمبی سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پوری عبارت صرف دو اصول پر بنی ہے، اصول کو سمجھ لین ہے۔ اصول کو سمجھ لینے کے بعیر معتقب کے بغیر بھی آپ عبارت سمجھ لیس گے۔ سب سے پہلے تو یہ یا در کھیے کہ عبارت میں جتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سب کا تعلق غیر مدخول بہا ہیوی سے ہے جو ایک ہی طلاق سے بائند بلاعدت ہوجاتی ہے اور محل طلاق نہیں رہتی۔

اب ضابطوں کو دیکھنے (۱) پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اگر شوہرنے ابقاع طلاق کے لیے (یاسی نے بھی کسی چیز کے لیے) دو جملے
استعال کیے اور ان دونوں کے مابین کلمہ ظرف یعنی قبل اور بعد کے ذریعے فصل کر دیا، تو اب بید یکھا جائے گا کہ قبل اور بعد بید دونوں یا
ان میں سے کوئی کنایہ کی ضمیر (یعنی مثلا قبلہ میں ضمیر ''ہ " بعد ہا میں ضمیر ''ہا") سے متصل ہے یا نہیں۔ اگر کلمہ ظرف ضمیر کنایہ یعنی کا
متصل ہے تو وہ ظرف اس جملے کی صفت واقع ہوگا جو بعد میں مذکور ہے، مثلاً جاء نبی زید قبلہ عمرو یہاں چوں کہ ضمیر کنایہ یعنی کا
حرف ظرف یعنی قبل سے متصل ہے، اس لیے ظرف بعد والے جملے یا کلمے یعنی عمرو کی صفت سے گا اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا میر بے
یاس زید سے پہلے عمرو آیا۔

اور اگر حرف ظرف ضمیر کنایہ سے متصل نہ ہوتو اس صورت میں ظرف اپنے سے ماقبل کی صفت واقع ہوگا۔ مثلاً جاء نبی ذید قبل عمرو، دیکھیے یہاں چوں کہ قبل ضمیر کنایہ سے متصل نہیں ہے اس لیے وہ اپنے سے پہلے یعنی زید کی صفت بنے گا اور عبارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ میرے پاس عمر سے پہلے زید آیا۔

(۲) دوسرا ضابط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کے دن ماضی میں طلاق واقع کرتا ہے اور أنت طالق بالأمس کہتا ہے تو یہ طلاق ماضی میں نہیں، بلکہ حال، آج اور زمانۂ موجودہ میں واقع ہوگی، اس لیے کہ ماضی میں ایقاع طلاق انسان کے بس اور اس کی قدرت سے خارج ہے، کیوں کہ طلاق ایک مہاح چیز (استمتاع عورت) کوختم کرنے کے لیے ہے اور انسان جس مباح چیز کوگذشتہ کل حاصل کر چکا ہے اسے ختم کرنا یا اس کورد کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، اس لیے ایقاع فی المعاضی ایقاع فی المحال ہوگا۔ یہ دو اصول ہیں انھیں سامنے رکھ کر اور عورت کے غیرمدخول بہا ہونے کوسوچ کر کتاب کی عبارت دیکھیے اور بیان کردہ اصول پر منطبق کر کے مسائل تجھیے۔ چنانچہ شوہر نے جب أنت طالق و احدۃ قبل و احدۃ کہا یا أنت طالق و احدۃ بعدها و احدۃ کہا، تو ان دونوں صورتوں میں اس کی بیوی پر صرف ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ پہلی صورت یعنی أنت طالق و احدۃ قبل و احدۃ قبل و احدۃ میں حرف ظرف (قبل) ضمیر کنا یہ سے متصل نہیں ہے، اس لیے وہ اسنے ماقبل کی صفت ہوگا اور أنت طالق و احدۃ قبل و احدۃ قبل و احدۃ میں حرف ظرف (قبل) ضمیر کنا یہ سے متصل نہیں ہے، اس لیے وہ اسنے ماقبل کی صفت ہوگا اور أنت طالق و احدۃ قبل و احدۃ قبل و احدۃ میں حرف ظرف (قبل) ضمیر کنا یہ سے متصل نہیں ہے، اس لیے وہ اسنے ماقبل کی صفت ہوگا اور أنت طالق و احدۃ قبل و احدۃ قبل و احدۃ میں حرف ظرف (قبل) ضمیر کنا یہ سے متصل نہیں ہے، اس لیے وہ اسنے ماقبل کی صفت ہوگا اور أنت طالق

# ر أن البدايه جلد المحال المحال ١٨٥٠ المحال الماملات كايان ك

واحدة سے بوی پرایک طلاق واقع ہوجائے گی اورای سے وہ بائنہ ہوجائے گی۔اس لیے کہ قبل یہاں پہلے جملے یعنی أنت طالق واحدة کی صفت ہے اور عبارت کامفہوم یہ ہے کہ اِیقاع اُولی پہلے ہے، اور ایقاع اولی ہی سے بیوی بائنہ ہوجائے گی فلا تبقی محلا للفانیة۔

ای طرح جب شوہر نے انت طالق و احدۃ بعد و احدۃ کہا تو اس صورت میں بھی اس کی بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گی،
کیوں کہ حرف ظرف (بعد) کے شمیر کنایہ سے متصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ماقبل کی صفت ہوگا اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ
تجھے ایک کے بعد ایک طلاق ہے، ظاہر ہے کہ ایک کے بعد والی طلاق تو فی الحال اِبقاع کے لیے ہے، گر اس سے پہلے جو بعد
و احدۃ سے طلاق دی جارہی ہے وہ اِبقاع فی المعاضی کی ہے، اس لیے ضابط نمبر (۲) کے تحت داخل ہو کر وہ بھی اِبقاع فی
الحال والی ہوجائے گی اور حال والی کے ساتھ ل کر بیک وقت دووا قع ہوجا کیں گی۔

ولو قال أنت النج يہال تك كى عبارت تو ضابطے سے مربوط اورائ سے متعلق تھى، اب يہاں سے ايك دوسرا مسئلہ بيان كر رہے بيل كداكر شوہر نے اپنى بيوى سے أنت طائق واحدة مع واحدة يا أنت طائق واحدة معها واحدة كہا تو ان دونوں صورتوں ميں بھى بيوى پردوطلاق واقع ہول كى، كيول كمشوہر نے دونوں جملوں كے مابين "مع" كوداخل كيا ہے اوركلم "مع" اتصال اور قران كے ليے آتا ہے، البندا أيك ساتھ دوطلاق واقع ہول كى۔

البت امام ابویوسف رطیقی سے ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ انت طالق و احدہ معھا و احدہ کہنے کی صورت میں صرف ایک طلاق و اقع ہوگی، کیوں کہ معھا میں ضمیر کنایہ یعنی ھا موجود ہے اور یہ ضمیر مکنی عنہ (جس سے کنایہ کیا جائے) اور مرجع کے سبقت وجود اور تقدم حصول کی مقتضی ہوتی ہے، لہذا معھا و احدہ سے پہنے ہی انت طالق و احدہ سے ایک طلاق و اقع ہوجائے گی اس لیے معھا کے ساتھ والی طلاق اس پنہیں اور چوں کہ غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے ای ایک سے وہ بیوی بائنہ ہوجائے گی، اس لیے معھا کے ساتھ والی طلاق اس پنہیں واقع ہوگی۔

# ر آن الهداية جلد المحاسل المحاسل ١٨٨ المحاسل المحاطلات كابيان

و فی المد حول النح فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ پانچوں صورتوں میں اگریوی مدخول بہا ہوتو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی ، اس لیے کہ وقوع اولٰ کے بعد بھی اس کی محلیت باقی اور برقر ار رہتی ہے اس لیے ایک کے بعد اس پر دوسری طلاق بھی واقع ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً وَ وَاحِدةً فَدَخَلَتْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَ اللَّهُ مُا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَدَخَلَتُ طُلِقَتْ يُنْتَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ، لَهُمَا أَنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْجَمْعَ الْمُطْلَقِ فَيَقَعْنَ جُمْلَةً، كَمَا إِذَا نَصَّ عَلَى الشِّنْتَيْنِ، أَوْ أَخَرَ الشَّرْط، وَ لِلْجَمْعَ الْمُطْلَقِ فَيَقَعْنَ جُمْلَةً، كَمَا إِذَا نَصَّ عَلَى الشِّنْتِيْنِ، أَوْ أَخَرَ الشَّرْط، وَ لَهُ أَنَّ الْجَمْعَ الْمُطْلَقَ يَحْتَمِلُ الْقِرَانَ وَالتَّرْتِيْبَ، فَعَلَى اعْتِبَارِ الْأَوَّلِ تَقَعْ فِيْتَانِ، وَ عَلَى اغْتِبَارِ القَانِي لَا تَقَعْ لِلاَّ اللَّهُ عَلَى الْعَبَارِ اللَّوْلِ اللَّهُ عَلَى الْوَاحِدة بِالشَّلِّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا نَجْزَ بِهِلِهِ اللَّهُ طَةِ، فَلَا يَقَعُ الزَّائِدُ عَلَى الْوَاحِدة بِالشَّلِّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَخَرَ الشَّرْط، وَلَا الْعَرْفَ اللَّوْلُ عَلَيْهِ فَيَقَعْنَ جُمُلَةً وَ لَا مُغَيِّرَ فِيمَا إِذَا قُدِّمَ الشَّرْطُ فَلَمْ يَتَوقَقَف، وَ لُو لِلْمَا بِحَرْفِ الْفَاءِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ فِيْمَا ذَكَرَ الْكَرْحِيُّ رَحِلْقَالِيْهُ، وَ ذَكَرَ الْفَقِيْهُ أَبُو اللَّيْفِ وَعَلَى الْقَاءِ فَهُو عَلَى هَذَا الْعَلَاقِ فِيمَا ذَكَرَ الْكَرْحِيُّ رَحِلْقَالَةُ اللَّوْنَ الْفَاءِ فَهُو عَلَى هَذَا الْعَلَاقِ وَهُو الْأَصَحُ، وَ أَمَّا الضَّرُبُ الثَّانِي وَهُو الْكِينَايَاتُ لَا يَعْفِيلِ أَو اللَّهُ فِي وَاحِدَةٌ بِالْإِلَةِ الْوَلِلَةِ الْحَالِ، لِلْتَعْفِيْتِ وَهُو الْأَسْتُونُ عَوْلَو اللَّهُ فِي اللَّالِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُلُولَةً الْمُعَلِقُ عَلَى الْتَعْفِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُلُولُهُ وَعُلُولُهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَعُنُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَا

ترجمہ: اوراگرشوہر نے بیوی سے یوں کہا إن دخلت الدار فأنت طالق و احدة و و احدة پھر وہ داخل ہوگئ، تو امام صاحب طِلْتُعَیْدے یہاں اس پر ایک طلاق و اقع ہول گی۔ اور اگرشوہر نے کہا أنت طالق و احدة و و احدة إن دخلت الدار پھرعورت داخل ہوگئ تو بالا تفاق دوطلاق و اقع ہوں گی۔

صاحبینؓ کی دلیل یہ ہے کہ حرف واوُمطلق جمع کے لیے موضوع ہے، لہٰذاایک ساتھ دوطلاق واقع ہوں گی جیسا کہ اس صورت میں جب شوہر نے دوطلاق کی صراحت کر دی ہو، یا شرط کومؤخر کر کے ذکر کیا ہو۔

حضرت امام صاحب برلیٹیڈ کی دلیل میہ ہے کہ مطلق جمع قران اور ترتیب دونوں کا احتمال رکھتی ہے، للہذا پہلی چیز ( قران ) کو معتبر ماننے پر دوطلاق واقع ہوگی، جیسا کہ اس صورت میں معتبر ماننے پر دوطلاق واقع ہوگی، جیسا کہ اس صورت میں جب شوہراس لفظ سے فوری طلاق دے، چنانچے شک کی وجدا یک سے زائد طلاق نہیں واقع ہوگی۔

برخلاف اس صورت کے جب شوہر نے شرط کوموَّ خر کر دیا ہو،اس لیے کہ وہ صدر کلام کو بدل دیتی ہے،لہزا پہلی طلاق اس پر موقوف ہو گی اورا یک ساتھ سب واقع ہوجا ئیں گی۔

اورشرط کو پہلے ذکر کرنے میں صدر کلام کا کوئی مغیر نہیں ہے،اس لیے طلاق موقوف نہیں ہوگ ۔

اورا گرشو ہرنے حرف فاء کے ذریع عطف کر کے طلاق دی تو وہ بھی اس اختلاف پر ہے،اس صورت میں جوامام کرخی والتّعلیْہ نے بیان کی ہے۔اور فقیہ ابواللیث والتّعلیٰہ نے یہ بیان کیا ہے کہ بالا تفاق ایک طلاق واقع ہوگی،اس لیے کہ فاء تعقیب کے لیے موضوع ہے اور یہ زیادہ مجھے ہے۔

اور ربی دوسری متم تو وہ کنایات ہیں جن میں نیت یا دلالتِ حال کے بغیر طلاق نہیں واقع ہوگی ، اس لیے کہ کنایات طلاق کے لیے نہیں وضع کیے گئے ہیں، بلکہ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں ، اس لیے عین یا دلالت تعیین کا ہونا ضروری ہے۔

#### اللغات:

﴿ يقعن ﴾ واقع ہو جائيں گا۔ ﴿ جملة ﴾ سب كى سب، مجموعه ، هعيّر ﴾ بدلنے والا۔ ﴿ قدّم ﴾ پہلے لايا كيا ہو۔ ﴿ تعقيب ﴾ ييچے لانا، بعد ميں كرنا۔

## مذكوره بالاصورت من تعليق كرنا:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ آگر شوہر نے شرط پر معلق اور موقوف کر کے بیوی کو طلاق دی اور عدد میں جرف واؤ کے ذریعے عطف کر کے ایک کودوسرے سے ملا دیا اور بیوں کہا أنت طالق و احدة و احدة إن دخلت الدار، تو اب بیوی پر کتنی طلاق واقع ، ہوں گی ؟ اس سلطے میں خود علائے احناف کی آپس میں مختلف را ئیں ہیں، چنا نچہ حضرت امام صاحب و الله الله کا مسلک بیہ ہے کہ اگر شوہر نے شرط کو ایقاع طلاق سے پہلے ذکر کر کے مثلاً ان الفاظ میں طلاق دی ہے اِن دخلت المدار فانت طالق واحدة ، وواحدة ، تو اس صورت میں شرط پائی جانے کے وقت ایک طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر شرط کو ایقاع طلاق سے مؤخر کر کے اس طرح طلاق دی ہے، أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت المدار، تو اس صورت میں بوقتِ وجودِ شرط بیوی پر دو طلاق واقع ہوا گی۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک ہے ہے کہ خواہ شرط کو مقدم کر کے طلاق دی ہو یا مؤخر کر کے بہر دوصورت اس کی بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گی ،ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ شوہر نے حرف واؤ کے ذریعے دوطلاق واقع ہوں گی ،ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ شوہر نے حرف واؤ کے ذریعے دوطلاق واقع ہوں گی ،ان حضرت میں بیک بارگی دو جمع کے لیے آتا ہے، لہذا جس طرح ایک ساتھ جمع کر کے انت طالق ثنتین إن د حلت المداد کہنے کی صورت میں بیک بارگی دو طلاق واقع ہوتی ہیں ،اس طرح صورت میں بھی ایک ساتھ دوطلاق واقع ہوتی ہیں ، خواہ شوہر نے شرط کو مقدم ہی کیوں نہ کیا ہو، اس لیے کہ جب شرط کو مؤخر کرنے کی صورت میں بھی دوطلاق واقع ہوتی ہیں ، تو مقدم کرنے کی صورت میں بھی دوطلاق واقع ہوتی ہیں ، تو مقدم کرنے کی صورت میں بھی دوطلاق واقع ہوتی ہیں ، تو مقدم کرنے کی صورت میں بھی دوطلاق واقع ہوتی ہیں ، تو مقدم کرنے کی صورت میں بھی دوطلاق واقع ہوتی ہیں ، تو مقدم کرنے کی صورت میں بھی دوطلاق واقع ہوتی ہیں ، تو مقدم کرنے کی صورت میں بھی دوطلاق واقع ہوتی ہیں ، تو مقدم کرنے کی صورت میں بھی دوطلاق واقع ہوتی ہوں گی اور تقدیم و تا خیر سے تعداد طلاق میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔

ولہ المنے حضرت امام عالی مقام کی دلیل ہے ہے کہ بھائی ہم نے کب انکار کیا ہے، ہم بھی تو واؤ کو مطلق جمع کے لیے مانے ہیں، لیکن مطلق جمع کے لیے ہوں ہیں، لیکن مطلق جمع کے لیے ہوں اس سورت ہیں (۱) اتصال کے لیے ہوں (۲) تر تیب کے لیے ہوں اب اگر اتصال کے لیے ہوں اس سورت میں بلاشبہ دوطلاق واقع ہوں گی لیکن اگر تر تیب کے لیے مانا جائے تو اس سورت میں مرف ایک ہی طلاق کے ذریعے وہ عورت بائنہ ہوجائے گی، جسیا کہ میں صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے ایک ہی طلاق کے ذریعے وہ عورت بائنہ ہوجائے گی، جسیا کہ اس صورت میں وہ ایک طلاق سے بائنہ ہوجائے گی جب شوہر نے طلاق منج (فوری طلاق) دی ہو، لہذا مطلق جمع کے لیے ہونے میں اس صورت میں وہ ایک طلاق سے بائنہ ہوجائے گی جب شوہر نے طلاق منج (فوری طلاق) دی ہو، لہذا مطلق جمع کے لیے ہونے میں

# 

دواحمال موجود میں اور اتنا طے ہے کہ احمال کے ساتھ طلاق نہیں واقع ہوتی ،اس لیے تقدیم شرط کی صورت میں صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

ہاں تاخیر شرط کی صورت میں دو واقع ہوں گی، کیوں کہ شرط کے مؤخر ہونے کی وجہ سے صدر کلام یعنی أنت طالق و احدة و واحدة وجود شرط پرموقوف اور معلق ہوگا اور جب بھی شرط پائی جائے گی ایک ساتھ دونوں طلاق واقع ہوں گی، ایسانہیں ہے کہ ایک واقع ہوا درایک ندواقع ہو۔

و لا مغیر الن اس کے برخلاف تقدیم شرط کی صورت میں چوں کہ صدر کلام کسی چیز پر موقوف نہیں ہوتا، اس لیے صدر کلام یعنی انت طالق و احدة ہی سے ایک طلاق واقع ہوجائے گی اور بیوی غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے دوسرے طلاق کامحل نہیں رہ حائے گی۔

ولو عطف النح فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے حرف واؤ کے بجائے حرف فاء کے ذریعے عطف کر کے یوں طلاق دی انت طالق واحدہ فواحدہ إن دخلت الدار، تو اس صورت میں وقوع طلاق کے متعلق امام کرخی رائے تو یہ ہے کہ یہ بھی حسب سابق امام صاحب اور حضرات صاحبین کے مختلف فیہ ہے یعنی امام صاحب کے یہاں اس صورت میں بھی ایک طلاق واقع ہوگی اور حضرات صاحبین کے یہاں دوطلاق واقع ہول گی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں زیادہ درست اور متند تول وہ ہے جے فقیہ ابواللیث سرقندی علیہ الرحمۃ نے بیان فرمایا ہے، کہ حرف فاء کے ذریعے عطف کرنے کی صورت میں بالا تفاق ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور واقع ہوگی اور عربی کے پیش نظر انت طائق و احدہ سے ایک طلاق واقع ہوگی اور اس ایک ایک اس کی بیش نظر انت طائق و احدہ سے ایک طلاق واقع ہوگی اور اس ایک ایک ہوگی اور اس کے بیش نظر انت طائق واحدہ سے ایک طلاق واقع ہوگی اور اس ایک ایک ہوگی اور اس کے بیش نظر انت طائق واحدہ سے ایک طلاق واقع ہوگی۔

و أما الضوب الفاني النحاس كا حاصل يہ ہے كہ ابھى تك تو طلاق كى پہلى شم يعنى صريح كابيان تھا، اب يہال سے طلاق كى دوسرى قتم يعنى كنايات كابيان ہوگا، كنايدوہ لفظ ہے جس كى مراد پوشيدہ اور فخفى ہواور تعيين يا دلالت حال كے بغيراس كى وضاحت ممكن نہ ہو، اى ليے الفاظ كنايات سے دى جانے والى طلاق كے متعلق شريعت مطہرہ كا فيصلہ يہ ہے كہ اگر شوہر نے نيت كى ہے يا نداكر كا طلاق كے وقت الفاظ كنايہ جس طرح طلاق كے ليے طلاق كے وقت الفاظ كنايہ جس طرح طلاق ميں بھى استعال ہوتے ہيں، لہذا طلاق كو غير طلاق سے جدا اور الگ كرنے كے ليے نيت يا دلالت حال كا ہونا ضرورى ہے۔

قَالَ وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ، مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ وَ لَا تَقَعُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ، وَهِيَ قَوْلُهُ اعْتَذِي، وَاسْتَبْرِئِي رَحُمَكِ، وَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ، أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْإِعْتِدَادَ عَنِ النِّكَاحِ وَ تَحْتَمِلُ اعْتِدَادَ نِعَمِ وَاسْتَبْرِئِي رَحُمَكِ، وَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ، أَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْإِعْتِدَادَ عَنِ النِّكَاحِ وَ تَحْتَمِلُ الْعَيْنَ بِنِيَّتِهِ فَيَقْتَضِي طَلَاقًا سَابِقًا، وَالطَّلَاقُ يُعَقِّبُ الرَّجْعَة، وَ أَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّهَا اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَوَى الْإَوْلَ تَعَيَّنَ بِنِيَّتِهِ فَيَقْتَضِي طَلَاقًا سَابِقًا، وَالطَّلَاقُ يُعَقِّبُ الرَّجْعَة، وَ أَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَانَهِ مَعْنَى الْإِعْتِدَادِ، لِلْآنَةُ تَصُرِيعٌ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ، فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَ تَحْتَمِلُ الْإِسْتِبْرَاءَ لِيُطَلِّقَهَا، وَ التَّالِئَةُ فَلِأَنَّهُ التَّالِيَةُ فَلِأَنَّهُ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا نَوَاهُ جَعَلَ كَأَنَّهُ قَالَهُ،

وَالطَّلَاقُ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ، وَ تَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَهُو أَنْ تَكُونَ وَاحِدَةً عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ قَوْمِهَا، وَ لَمَّا احْتَمَلَتُ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى النِّيَّةِ، وَ لَا يَقَعُ إِلاَّ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ قُولُهُ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْهَا مُقْتَضَى أَوْ مُضْمَرٌ، وَ لَوْ كَانَ مُظْهَرًا لَا تَقَعُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا كَانَ مُضْمَرًا أُولَى، وَ فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ إِنْ صَارَ الْمَصْدَرُ مُضْمَرًا أُولَى، وَ فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ إِنْ صَارَ الْمَصْدَرُ مَضْمَرًا أُولَى، وَ فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ إِنْ صَارَ الْمَصْدَرُ مَنْ النَّنُصِيْصَ عَلَى الْوَاحِدَةِ يُنَافِي نِيَّةَ الشَّلَاثِ، وَ لَا مُعْتَبَرَ بِإِعْرَابِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَائِخِ وَهُو الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ الْعَوَامَ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ وُجُوْهِ الْإِعْرَابِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ کنایات کی دوسمیں ہیں، اور ان میں سے تین الفاظ ایسے ہیں جن سے طلاق رجعی واقع ہوگی اور صرف
ایک طلاق واقع ہوگی اور وہ (تینوں) اعتدی (تو شار کرلے) استبرائی رحمك (این رحم کا استبراء کرلے) أنت واحدة
ہے، رہی پہلی تعبیرتو وہ اس لیے کہ یہ جملہ نکاح کو بھی شار کرنے کا اختمال رکھتا ہے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کو بھی شار کرنے کا اختمال رکھتا
ہے، لہذا جب شوہر نے پہلے کی نیت کرلی تو وہ اس کی نیت سے متعین ہوگیا، اس لیے طلاق سابق کا تقاضا کرے گا۔ اور طلاق کے بعد رجعت ہوتی ہے۔

رہی دوسری تعبیر تو وہ اس وجہ سے کہ بھی تو عدت گذرنے کے معنی میں استعال ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مقصود عدت کی صراحت ہوتی ہے، البنداعدت ہی کے درجے میں ہوگی ،اوراستبراء کا بھی احتمال رکھتی ہے، تا کہ شوہر طلاق دے سکے۔

ربی تیسری تعبیر تو دہ مصدر محذوف کی صفت بننے کی بھی احمال رکھتی ہے (اس وقت) اس کا مفہوم ہوگا تطلیقة و احدة، للہذا جب شوہر نے اس کی (مصدر کی) نیت کر لی تو ایسا ہوگیا کہ گویا اس نے (مصدر ہی کا) اس کا تکلم کیا ہو۔ اور طلاق کے بعد رجعت ہوتی ہے۔ اور یہ تیسری تعبیر مصدر محذوف کی صفت کے علاوہ کا بھی احمال رکھتی ہے اور وہ احمال سیہ ہے کہ بیوی شوہر یا اس کی قوم کے یہاں اکیلی ہو۔

جب بدالفاظ طلاق اور غیرطلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، تو اس میں نیت کی ضرورت ہوگی اور صرف ایک طلاق واقع ہوگی،اس لیے کدان الفاظ سے شوہر کا انت طالق کہنا مفتضی ہے یامضمر ہے۔اوراگرمظہر ہوتا تو اس سے بھی صرف ایک واقع ہوتی، لہٰذا جب وہ صفم ہوگا تب تو بدرجۂ اولی ایک طلاق واقع ہوگی۔

اور شوہر کے قول واحدہ میں ہر چند کہ مصدر مذکور ہے، لیکن ایک کی صراحت تین کی نیت کے منافی ہے۔ اور اکثر مشائخ کے یہاں واحدہ کے اعراب کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہی سی جے ہے، کیوں کہ عوام وجو واعراب کے مابین امتیاز نہیں کرستے۔ ریسیں و

﴿ضرب ﴾ قتم۔﴿اعتدی ﴾ توگن،عدت گزار۔﴿استبوئی رحمك ﴾ اپنارتم صاف كرلے۔﴿يعقّب ﴾ يجھے لاتى ب، بعد ميں لاتى ہے۔﴿نعت ﴾ صفت۔ ﴿مضمر ﴾ چھپايا گيا۔ ﴿تنصيص ﴾ لفظول ميں ذكر كرنا۔ ﴿لا يميّزون ﴾ نہيں فرق كرتے۔ ﴿وجوه ﴾ شكليں،صورتيں۔

#### كنايات رجعيه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ابقاع طلاق کی دو تسمیں ہیں، صریح اور کنایہ، اس طرح کنایہ کی بھی دو تسمیں ہیں، ایک قسم تو ہ ہج جس سے طلاق رجعی واقع ہوگی اور صرف ایک طلاق واقع ہوگی ، دو سری قسم وہ ہے جس سے طلاق بائن واقع ہوگی ۔ وہ کنایہ جس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اس کے تین الفاظ اور اس کی تین تعبیری ہیں (۱) اعتدی پی کلمہ بھی الفاظ کنایہ میں سے ہواور اس سے طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اعتدی کے معنی میں شار کرنا اور اس معنی میں دو احتمال ہیں (۱) اتا م عدت شار کر سے اور کی ناور اس معنی میں دو احتمال ہیں (۱) اتا م عدت شار کر لے (۲) اللہ کی نعتوں کو شار کر لے ، چوں کہ اس میں دو احتمال ہیں، لبذا وقوع طلاق کے لیے نیت یا دلالت حال وغیرہ کا پایا جانا ضروری ہے، اب اگر شوہر پہلے معنی یعنی ایام عدت شار کرانے کی نیت کر لیتا ہے تو وہ متعین ہوجا نیں گے اور عدت گذار نے کے لیے طلاق ضروری ہے، اس لیے اس سے پہلے طلاق کے وقوع کو ثابت ما نیں گے اور عدت طلاق رجعی ہی کے بعد ہوتی ہاں سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

و أما الثاینة ربی دوسری تعبیر یعنی استبرئی رحمك تو اس سے بھی طلاق رجعی واقع ہوگی، کیوں کہ اس میں بھی دومعنی کا اختال ہے(۱) ایا م عدت گذار ہے، اس لیے کہ استبرئی کامفہوم ہے تُو اپنے رحم کو پاک صاف کر لے۔ اور ظاہر ہے کہ رحم کی صفائی عدت گزار نے سے بی ہوگی، اس لیے استبرئی کہہ کر گویا شوہر نے عدت کے مقصود اور اس کے مطلوب کو ذکر کر دیا، البذا استبرئی کہنا اعتدی کہنے کے معنی میں ہوگا (۲) دوسرااحتال ہے ہے کہ استبرئی استبراء بی کے معنی میں ہواور عبارت کا مطلب یہ ہو کہ تو رحم کو صاف کر لے تا کہ میں سنت طریقے پر طلاق دے سکوں۔ اب یہاں بھی اگر شوہر معنی اول یعنی اعتذی کی نبیت کرے گا تو بیوی پر طلاق و قوعہ سابقا۔

و أما الثالثة اى طرح تيسرى تعبير ليحنى أنت واحدة ميں بھى دواخمال بيں (۱) يه مصدر محذوف تطليقة كى صفت بواور اس كامفہوم أنت تطليقة واحدة بو (۲) دوسرااخمال بيہ كه واحدة كامطلب بيہ كه بيوى شوہركى نگاہ ميں يااس كى قوم كى نظر ميں يكتا اور اكيلى بو، اب اگر شوہر بہلے اخمال (ليحنى مصدر محذوف كى صفت) كى نيت كرے گا تو بيوى پر ايك طلاق رجعى واقع بوجائے كى، كيوں كه أنت تطليقة ايقاع طلاق كے ليے صریح ہے۔

ولما احتملت النج فرماتے ہیں کہ جب ندکورہ تینوں الفاظ طلاق اور غیرطلاق دونوں کا اختال رکھتے ہیں تو ان میں نیت کی بھی ضرورت ہوگی اور ان الفاظ سے واقع ہونے والی طلاق بھی ایک ہی ہوگی، کیوں کہ تینوں تعبیروں میں سے پہلی دوتعبیر یعنی اعتدی اور استبرنی دحمك کے ذریعے تو اقتضاء طلاق ثابت ہے، اقتضاء ثابت ہونے كا مطلب سے ہے کہ بوقت نیت ان میں عدت گزارنے كامفہوم پایا جاتا ہے اور عدت اى وقت گزاری جاتی ہے جب اس سے پہلے طلاق موجود اور واقع ہو، لہذا ان دونوں تعبیروں كو اختیار كرنے كی صورت میں تو اقتضاء طلاق واقع ہوگی۔ اور دوسری تعبیر أنت و احدة میں طلاق مضمر اور مخفی ہے، اگر اس صورت میں طلاق خاہر ہوتی اور شوہر أنت تطليقة و احدة كہتا تب بھی ایک ہی طلاق واقع ہوتی، لہذا مضمر كی صورت میں تو بدرجه ولی ایک ہی واقع ہوگی۔

وفى قوله واحدة النح يهال ت تيرى تعير يعنى أنت تطليقة واحدة پر جونے والے ايك سوال مقدر كا جواب ب،

سوال یہ ہے کہ جب انت تطلیقة میں مصدر یعنی تطلیقة ندکور ہے تو جس طرح شوہر مصدر کے فردھیتی یعنی ایک کی نیت کرسکتا ہے، ای طرح اگروہ اس کے فرد حکمی یعنی تین طلاق کی نیت کر ہے تو بھی صحیح ہونا چاہیے، حالا نکہ ایسانہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے؟
صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر چہ یہال مصدر ندکور ہے اور تین کی نیت درست ہونی چاہیے تھی، مگر
مصدر کے ساتھ ساتھ عدد یعنی و احدہ کی صراحت بھی ہے، لہذا وقوع طلاق کا مدار عدد پر ہوگا اور عدد و احدہ کی تصریح ثلاث کی
نیت کے منافی ہوگی۔

و لا معتبر النج اس کا حاصل یہ ہے کہ تیسری تعبیر اور أنت تطلیقه و احدة کہنے کی صورت میں و احدة کی اعرابی حالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے،خواہ اسے منصوب پڑھایا جائے یا مرفوع یا مسکون بہر سے صورت طلاق واقع ہوگی، یہی اکثر مشاکخ کی رائے ہے اور نہ ہی اور یہی درست ہے، کیوں کہ عوام الناس اعراب کی باریک بینیوں اور وجوہ اعراب کے دقائق و رموز سے واقف نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ ان میں امتیاز کر کتے ہیں۔اس کے بر ظلاف بعض مشاکخ کی رائے یہ ہے کہ اگر و احدة کو منصوب پڑھیں گے تو مصدر محذوف کی صفت ہونے کی وجہ سے بہر حال طلاق واقع ہوگی، خواہ شوہر نے نیت کی ہویا نہ کی ہو۔ اور اگر مرفوع پڑھیں گے تو عورت کی صفت واقع ہونے کی وجہ سے طلاق نہیں واقع ہوگی،اگر چہشوہر نے وقوع طلاق کی نیت کی ہو۔

ادراگر جزم کے ساتھ بڑھیں گے تو اس صورت میں بوقت وجود نیت طلاق واقع ہوگی اور بصورت عدم نیت طلاق نہیں واقع ہوگی، مگر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ شچے اور متند قول بہلا ہی ہے۔

قَالَ وَ بَقِيَّةُ الْكِنَايَاتِ إِذَا نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا، وَ إِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَ هَذَا مِثُلُ قَوْلِهِ أَنْتِ بَائِنٌ وَ بَتَّةٌ وَ بَتْلَةٌ وَ حَرَامٌ وَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ وَ كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَ وَهَنْتُكِ فَوْلِهِ أَنْتِ بَائِنٌ وَ بَتَّةٌ وَ بَتْلَةٌ وَ حَرَامٌ وَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ وَ كَانَتُ وَاجْدَةً وَ تَقَنَّعِي وَ خَلِيَّةٌ وَ بَرِيَّةٌ، وَ وَهَنْتُكِ لِلْهُلِكِ، وَ فَارَقْتُكِ سَرَّحْتُكِ، وَ أَمْرُكِ بِيدِكِ، وَاخْتَارِي، وَ أَنْتِ حُرَّةٌ وَ تَقَنَّعِي وَ خَلِيَّةٌ وَ بَرِيَّةٌ، وَ وَهَنْتُوى وَ أَنْتِ حُرَّةٌ وَ تَقَنَّعِي وَ عَلَى فَارَقْتُكِ مِنْ وَأَنْ فَي وَ أَنْتِ عَلَى الْأَزُوا جِ، لِلْآلَة اللهَ تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ فَلَا بُدَ تَعْرِي وَاشْتَرِى وَاغُوبُهِ فَا وَقُومُ فَي وَانْتَعِي وَانْهُ مِنْ النِيَّةِ .

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اور دیگر (الفاظ) کنایات ہے جب شوہ طلاق کی نیت کرے گا تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی، اور اگرتین کی نیت کرے گا تو تین واقع ہول گے۔ اور اگر دوکی نیت کرے گا تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ اور پیر کنایات) مثلاً شوہر سے کہے أنت بائن و بنتہ تو جدا ہے، الگ ہے، ترام ہے، تیری ری تیری گردن پر ہے، اپنے اہل خانہ سے ال جا، تو خالی ہے، تو بری ہے، میں نے تجھے تیرے گھر والوں کو ہمہ کر دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے جدا کر دیا، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اختیار کرلے، تو آزاد ہے، اپنے سر پہ قناع ڈال لے، دو پٹہ اوڑھ لے، تو اپ آپ کوڈھانپ لے، مجھ سے دور ہوجا، نکل جا، چلی جا، کھڑی ہوجا، شوہروں کو تلاش کرلے۔ اس لیے کہ یہ الفاظ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا اختمال رکھتے ہیں، لہذا نیت ضروری ہے۔

اللغَاثُ:

-﴿نوى﴾ نيت كي ﴿بته ﴾ كئي مولى وحبل ﴾ رى، تكيل و ظارب ﴾ كردن، كندها والحقى ﴾ مل جائ \_ ﴿ حليَّة ﴾ خال، بخصى - ﴿ بريَّه ﴾ ب نكاحى - ﴿ تقنَّعي ﴾ پرده كر لے - ﴿ تخمرى ﴾ دو پيْداوڑھ لے - ﴿ اغربي ﴾ دور ہو جا۔ ﴿ابتغی ﴾ دُھونڈ۔

کنایات کی دوسری قسم

کنایات کی پہلی قتم کے بیان سے فارغ ہوکراب یہاں سے اس کی دوسری قتم بیان فرمارہے ہیں، یعنی جن صورتوں میں اور جن الفاظ سے وجود نیت کے وقت طلاق بائنہ واقع ہوئی ہے، یہاں سے انھیں بیان فرمار ہے ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر نے ایک یا دوطلاق کی نبیت کی ہے، تو ایک طلاق واقع ہوگی۔اورا گرشو ہرنے تین کی نبیت کی ہے تو تین واقع ہوں گی۔

وہ الفاظ کنامیہ جن سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے وہ عبارت میں مذکور ہیں، آپ وہیں دیکھ لیں، البتہ یہاں یہ یا در کھیں کہ بیہ الفاظ چوں کہ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احمال رکھتے ہیں ،اس لیے ان الفاظ سے وقوع طلاق کے لیے نبیت کا ہونا ضروری ہے ، اور چوں کہ بیطلاق کے لیے صرتے نہیں، بلکہ کنابیہ ہیں،اس لیےان کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق رجعی نہیں، بلکہ بائن ہوگی۔

قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِي حَالَةٍ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِي الْقَصَاءِ، وَ لَا يَقَعُ فِيْمَا بَيْنَةٌ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَوَّى بَيْنَ هَٰذِهِ الْأَلْفَاظِ، وَ هٰذَا فِيْمَا لَا يَصْلُحُ رَدًّا، وَالْجُمْلَةُ فِي ذَٰلِكَ أَنَّ الْأَحْوَالَ ثَلَاثَةٌ، حَالَةٌ مُطْلَقَةٌ وَهِيَ حَالَةُ الرِّضَا، وَ حَالَةُ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ، وَ حَالَةُ الْعَضب، وَالْكِنَايَاتُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، مَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَ رَدًّا، وَ مَا يَصْلُحُ جَوَابًا لَا رَدًّا، وَ مَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَ يَصْلُحُ سَبًّا وَ شَتِيْمَةً، فَفِي حَالَةِ الرِّضَاءِ لَا يَكُوْنُ شَيْئٌ مِنْهَا طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي إِنْكَارِ النِّيَّةِ لِمَا قُلْنَا، وَ فِي حَالَةِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ لَمْ يُصَدَّقُ فِيْمَا يَصْلُحُ جَوَابًا، وَ لَا يَصْلُحُ رَدًّا فِي الْقَضَاءِ، مِثْلٌ قَوْلِهِ خَلِيَّةٌ وَ بَرِيَّةٌ، بَائِنٌ، بَتَّةٌ، حَرَامُ، اغِتَدِّي، امْرُكِ بَيَدِكِ، اخْتَارِي، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مُرَادَةُ الطَّلَاقُ عِنْدَ سُوَالِ الطَّلَاقِ، وَ يُصَدَّقُ فِيْمَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَ رَدًّا، مِثْلُ قَوْلِهِ إِذْهَبِيْ، اخْرُجِي، قُوْمِي، تَقَنَّعِيْ، تَخَمَّرِيْ، وَ مَا يَجْرِيْ هٰذَا الْمَجْرَىٰ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الرَّدَّ وَهُوَ الْأَدْنَى فَحُمِلَ عَلَيْهِ، وَ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ يُصَدَّقُ فِي جَمِيْع ذَٰلِكَ لِإِحْتِمَالِ الرَّدِّ وَالسَّبِّ إِلَّا فِيْمَا يَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّدِّ وَالشَّتْمِ، كَقَوْلِهِ أَعْتَدِّي وَاخْتَارِيْ وَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِيْهَا، لِأَنَّ الْعَضَبَ يَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ الطَّلَاقِ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَيُّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكِ وَ لَا سَبِيْلَ لِي عَلَيْكِ وَ حَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَ فَارَقْتُكِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ لِمَا فِيْهَا مِنْ اِحْتِمَالِ مَعْنَى السَّبِّ. ترجمه: فرمات بین که الآیه که (بیالفاظ کہتے وقت) شوہر مذاکر والمال کی حالت میں ہو، تو ان الفاظ سے قضاء طلاق واقع ہوجائے گی، لیکن فیما بینه و بین الله (دیانة ) نہیں واقع ہوگ ۔ الآیه که شوہر طلاق کی نیت کرے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قد وری والتھیائے نے ان الفاظ کو برابر کر دیا، لیکن بیشوہر کا قول ان الفاظ میں درست ہوگا جور دکی صلاحیت نہیں رکھتے۔

اس سلسلے میں خلاصۂ کلام یہ ہے کہ احوال تین طرح کے ہوتے ہیں (۱) مطلق حالت، او ریہ رضا کی حالت ہوتی ہے (۲) نداکر ہُ طلاق کی حالت (۳) غضب کی حالت ۔ اور کنایات بھی تین طرح کے ہیں (۱) وہ جو جواب اور ردونوں کے لائق ہوں (۲) جو صرف جواب کے اہل ہوں (۳) جو جواب بھی بن سکتے ہوں اور سب وشتم بھی (گالی گلوچ) چنانچے بحالت رضا ان الفاظ میں کے بدون نیت کسی طلاق نہیں واقع ہوگی ۔ اور انکارنیت کے سلسلے میں شوہ کا قول معتبر ہوگا اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم نے بان کی ۔

اور مذاکر وَ طلاق کی حالت میں ان الفاظ کے متعلق شوہر کی قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی جوسرف جواب کے اہل ہیں اور رد کے لائق نہیں ہیں۔ جیسے اس کا قول خلیة، بریة، بائن، بنة، حوام، اعتدی، أموك بیدك اور اختاری، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ مطالبہ طلاق کے وقت (ان الفاظ ہے) اس کی مراد طلاق ہی ہے۔ اور ان الفاظ میں اس کی تصدیق کر لی جائے جو جواب اور رد دونوں ہو سکتے ہیں، جیسے شوہر کا قول اذھبی، أخوجی، قومی، تقنعی، تخمری اور وہ الفاظ جوان کے قائم مقام ہیں، اس لیے کہ بیرد کا اختال رکھا کے اور ردادن ہے، لہذا اسی برمحول کیا جائے گا۔

اور بحالت غضب تمام صورتوں میں شوہر کی تقدیق کی جائے گی ،اس لیے کہ رداورسب وشتم دونوں کا اختال ہے،سوائے اس صورت کے جس میں بیالفاظ طلاق کے لیے تو ہو سکتے ہیں، مگر رداور شتم کے لیے نہیں ہو سکتے ، جیسے شوہر کا قول اعتدی، احتادی، احتادی، امر کے بیدک، جنانچہ ان الفاظ میں شوہر کی تقیدیت نہیں کی جائے گی ، کیوں کہ غضب ارادہ طلاق کا نماز ہے۔

حضرت امام ابو یوسف رہی تھیا ہے مروی ہے کہ شوہر کے لاملك لی علیك ( بچھ پرمیری کوئی ملکیت نہیں ہے ) لاسبیل لی علیك ( بچھ پرمیری کوئی ملکیت نہیں ہے ) لاسبیل لی علیك ( بچھ پرمیرے لیے کوئی راہ نہیں ہے ) حلیت سبیلك ( میں نے تیرارات چھوڑ دیا ) اور فار قتك ( میں نے تجھے جدا كر دیا ) كہنے كی صورت میں بحالت غضب بھی تقدیق كرلی جائے گی ،اس لیے كہ ان الفاظ میں معنی ّئب كا احتمال موجود ہے۔ اس میں ہوں ۔ وہ ا

## اللغاث:

﴿ ينوى ﴾ نيت كرے وسولى ﴾ برابركرديا ہے۔ ﴿ سب ﴾ كالى وشتيم ﴾ دشنام، طعند ﴿ بتّه ﴾ كل بولى ـ الحوال طلاق اور الفاظ كتابات:

یہاں جس عبارت کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ عبارت ماقبل سے مربوط اور ہم رشتہ ہے اور ماقبل میں یہ بتایا گیا تھا کہ الفاظ کنایات سے اس وقت طلاق واقع ہوگی جب شوہر وقوع طلاق کی نیت کرے، اس نیت سے ایک صورت کا استثناء کر کے فرماتے ہیں کہ اگر مذاکر کہ طلاق کی حالت ہوی بینی زوجین آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں اور اس دوران بیوی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرلے یا اور اس طرح کی باتیں چل رہی ہوں اور شوہر الفاظ کنایات میں سے کوئی لفظ استعمال کرے، تو اس صورت میں مذاکر کہ طلاق کا پایا جانا ہی وقوع طلاق کے باتیں چل رہی ہوں اور شوہر الفاظ کنایات میں سے کوئی لفظ استعمال کرے، تو اس صورت میں مذاکر کہ طلاق کا پایا جانا ہی وقوع طلاق کے لیے کافی ووا فی ہوگا اور نیت کی ضرورت نہیں بڑے گی۔

قال رضی الله عنه النح صاحب بدار فرماتے میں کہ جس طرح احتیاج نیت کے حوالے سے الفاظ وقوع طلاق کے متعلق الفاظ کنایات میں مساوات اور برابری ہے، اس طرح امام قدوری ولیٹھیڈنے ندا کرؤ طلاق کے حوالے سے بھی سب میں ساوات اور برابری کردی ہے، حالانکہ ایسانہیں ہے۔

بلکہ اسلیلے میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ حالات تین قتم پر ہیں (۱) مطلق حالت جے آپ نارل (NORMAL) حالت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، صاحب کتاب نے اس کو حالت رضا ہے تعبیر کا ہے۔ (۲) ندا کر ہ طلاق کی حالت (۳) غصے اور نفسہ کی حالت ۔

ای طرح الفاظ کنایات کی بھی تین قشمیں ہیں (ا) وہ الفاظ جوعورت کے مطالبۂ سوال کا جواب (Yes) بھی ہوسکتے ہیں اور اس کے مطالبے کی تر دید میں بھی (No) ہو سکتے ہیں۔ (۲) وہ الفاظ جوصرف جواب ہو سکتے ہیں، رذہیں ہو سکتے۔ (۳) وہ الفاظ جو جواب بھی ہو سکتے ہیں اور سب وشتم یعنی گالم گلوچ بھی بن سکتے ہیں۔ اور ان تینوں کے احکام بھی جدا اور علیحدہ ہیں۔

چنانچہ پہلی حالت لینی نارمل اور رضا کی حالت میں ان الفاظ سے بدون نیت طلاق واقع نہیں ہوگی۔اورا گرشو ہر طلاق دینے کا انکار کر دیتو اس کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ بیالفاظ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں للبذا اگر طلاق کی نیت ہوگی تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ جس چیز کی شو ہرنے نیت کی ہوگی وہی واقع ہوگی۔

ا گرشو ہرنے نداکرہ طلاق کی حالت میں اُن الفاظ کو استعال کیا جو صرف عورت کے سوال طلاق کا جواب بن سکتے ہیں، رو نہیں بن سکتے ہیں، رو نہیں بن سکتے ہوں درج ذیل الفاظ کے تحت قضاء شوہر کے قول کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اُنت جلیة، اُنت ہویة، اُنت بویة، اُنت بتة، اُنت حرام، اُعتدي، اُمر کے بید کے، اختاري، دلیل یہ ہے کہ جب ندا کرہ طلاق کے وقت یہ الفاظ استعال کیے گئے ہیں اور ان میں رد کا اختال بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان الفاظ سے عورت کے مطالبہ سوال کا جواب بی ہوگا اور ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی۔ اور اگر شوہر نیت طلاق کا انکاز کر ہے تو قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ ان الفاظ کا سوال طلاق کے جواب میں ہونا ظاہر و باہر ہے اور مفتی ظاہر کے مطابق ہی فتو کی دینے کا مکلف ہوتا ہے۔

ویصدق لینی اگرشوہر نے اُخر جی، قومی تَقَنَّعی اور تحمری وغیرہ، جیسے جواب اوررددونوں کا احمال رکھنے والے الفاظ اختیار کیے ہیں تو اس صورت میں انکارنیت طلاق کے حوالے سے قضاء بھی شوہر کی بات مان کی جائے گی، کیوں کہ جواب کی طرح ان الفاظ میں رد کا بھی احمال ہے اور ادنی ہونے کی وجہ سے ردی متیقن ہے، لہٰذا اگر شوہر رد کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بات مان کی جائے گی۔ کی جائے گی۔

وفی حالة العصب فرماتے ہیں کہ اگر بحالت غضب شوہر نے الفاظ کنایہ ہے کوئی بھی لفظ استعال کیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی ہے تو تمام صورتوں میں ہر ہر لفظ کے متعلق اس کی تصدیق کر لی جائے گی، اس لیے کہ اگر چہان میں ہے بہت سے الفاظ جواب اور غیر جواب دونوں کا احتمال رکھتے ہیں مگر غصے کی وجہ سے رداور گالی کا احتمال زیادہ ہے، لہذا اسی پرمحمول کریں گے اور عدم نیتِ طلاق کے حوالے سے شوہر کی بات مان لی جائے گی۔

البته وہ الفاظ جوصرف طلاق کے لیے موضوع ہیں اور رد اورشم کے اہل نہیں ہیں جیسے اعتدی، احتاری، أمرك بيدك،

## ر آن البدايه جلد المحال ١٩٦٨ من ١٩٥٨ من ١٩٥٨ من ١١٥٨ من المالية جلد المام طلاق كا بيان

اگرشو ہر انھیں حالت غضب میں استعال کر کے عدم نیب طلاق کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے قول کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ غصے اور غضب کی وجہ سے ان الفاظ میں ایقاع طلاق اور اراد ہ طلاق کا پہلو غالب ہے، لہٰذا ان سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور عدم نیب طلاق سے متعلق شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔

وعن أبي يوسف طِيْنِيْدُ فرماتے ہيں كه امام ابويوسف طِيْنِيْدُ سے ايك روايت ميں يه منقول ہے كه اگر شوہر نے بحالتِ مذاكر وَ طلاق اپنى بيوى سے لاملك لي عليك يا لاسبيل لي عليك يا خليت سبيلك يافار قتك جيسے الفاظ كنايہ كواستعال كيا اور پھر يہ كہنے لگا كہ ميں نے ايقاع طلاق كى نيت نہيں كى ہے، تو اس كى بات مان لى جائے گى ، كيوں كه ان الفاظ ميں سب وشتم كے معنى ميں موجود ميں اور حالت غضب كى وجہ سے اضى معانى كا پہلو غالب ہوگا اور طلاق نہيں واقع ہوگى۔

علامہ مینی اور صاحب عزایہ نے لاملك لمی علیك وغیرہ میں سب وشتم کے معنی کی وضاحت بھی کی ہے، ہر چند کہ یہ وضاحت تو نینے وتشری ہے متعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کے استفادے کی خاطر اسے یہاں تحریر کیا جاتا ہے، چنا نچہ لاملك لمی علیك میں سب وشتم بایں معنی ہے كہ تو انتہا ئی رو بل اور كمينی ہے اور اس لائق نہیں ہے كہ میں تجھ پر اپنی ملكیت ثابت كروں (وفع ہوجا) لا سبيل لمی علیك میں گالی اس طور پر ہے كہ تو اتنی برخلق اور برچلن ہے كہ تیرے ساتھ نباہ كرنے كی كوئى سبيل نہيں (وُرُو)۔ حلیت سبيلك كامفہوم ہے كہ تیری برتہذیبی اور برضعی كی وجہ سے میں نے تیرار استصاف كردیا، جہاں جائے چلی جا (پرے ہٹ)۔ اور فار قتك میں اس طرح گالی ہے كہ تیری گندگی اور تیرے پُرسُ ہیں کی وجہ سے میں نے تیجھے اپنے سے جدا كردیا وغیرہ وغیرہ ۔ بحوالہ البنایة اللہ علی عامش فتح القدیر ۴/۲ ، ۶۔ واللہ أعلم و علمہ أتم۔

ثُمَّ وُقُوْعُ الْبَائِنِ بِمَا سَوَى الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلِ مَذُهَبُنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَٰ الْعَلَيْةِ تَقَعُ بِهَا رَجْعِيِّ، لِأَنَّ الْوَاقِعَ بِهَا طَلَاقٌ، لِأَنَّهَا كِنَايَاتُ عَنِ الطَّلَاقِ، وَ لِهِذَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ وَ يَنْتَقِصُ بِهَا الْعَدَدُ، وَالطَّلَاقُ مُعَقِّبٌ لِلرَّجْعَةِ كَالصَّرِيْحِ، وَ لَنَا أَنَّ تَصَرُّفَ الْإِبَانَةِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِّهِ عَنْ وِلَا يَةٍ شَرُعِيَّةٍ، وَ لَا خَفَاءَ فِي الْآهُلِيَّةِ وَالمَّكَلِيَةِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْوِلَايَةِ أَنَّ الْحَاجَة مَاسَّةٌ إِلَى إِثْبَاتِهَا كَيْلَا يَنْسَدَّ عَلَى بَابِ التَّدَارُكِ، وَ لَا يَقَعُ فِي وَالْمَحَلِيةِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْوِلَايَةِ أَنَّ الْحَاجَة مَاسَّةٌ إِلَى إِثْبَاتِهَا كَيْلا يَنْسَدَّ عَلَى بَابِ التَّدَارُكِ، وَ لَا يَقَعُ فِي وَالْمَحَلِيَةِ، وَالدَّلِالَةُ عَلَى الْولَايَةِ أَنَّ الْحَاجَة مَاسَّةٌ إِلَى إِثْبَاتِهَا كَيْلا يَنْسَدَّ عَلَى بَابِ التَّدَارُكِ، وَ لَا يَقَعُ فِي عَدَيَها بِالْمُرَاجَعَةِ مِنْ غَيْرِ قَصَدٍ، وَ لَيْسَتُ بِكِنَايَاتٍ عَلَى التَّخْقِيْقِ، لِللَّيَّةِ عَلَى زَوَالِ الْوَصُلَةِ، وَ الشَّرْطُ يَعْيُنُ أَحِدِ نَوْعَي الْبَيْنُونَةِ دُوْنَ الطَّلَاقِ، وَانْتِقَاصُ الْعَدَدِ لِشُرُونِ الطَّلَاقِ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ الْوَصُلَة، وَ إِنَّمَا يَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِيْهُ لِيَتَةٍ بِغَبُّتُ الْاَدُنَى وَ لَا تَصِحُّ نِيَّةً الشَّلَاثِ فِيْهَ لِيَتَةٍ بِغَبُتُ الْادُنَى وَ لَا تَصِحُ نِيَّةُ الشَّلِيْ عِنْدَامَ الْوَلَى الْوَصُلَةِ، وَ قَدْ بَيَنَاهُ مِنْ قَبْلُ.

ترجمہ: پھر پہلی تین کے علاوہ سے طلاق بائن کا وقوع ہمارا مذہب ہے۔ امام شافعی طلیقید فرماتے ہیں کہ ان ہے بھی طلاق رجعی واقع ہوگی ، اس لیے کہ ان سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے، کیوں کہ یہ الفاظ طلاق سے کنایہ ہیں، اس وجہ سے ان میں نیت مشروط ہوتی

ہاوران سے طلاق کی تعداد کم ہوجاتی ہے۔ اورالفاظ صریح کی طرح طلاق کے بعدر جعت بھی ہوتی ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ بائن بنانے کا تصرف شرقی ولایت کے تحت اپنے اہل سے صادر ہوکر اپنے محل کی طرف منسوب ہے۔ اہلیت اور محلیت میں تو کوئی خفانہیں ہے، البتہ ولایت کی دلیل رہے ہے کہ اس کے اثبات کی ضرورت محقق ہے، تا کہ شوہر پر تدارک کا دروازہ بند نہ ہوجائے اور شوہر بدونِ قصد مراجعت کر کے اس کی عدت میں نہوا قع ہو۔

اور بدالفاظ کناید هیقی کنایات نہیں ہیں،اس لیے کہ بدا پے حقیقی معانی ہیں مستعمل ہیں۔اور شرط بینونت کی دونوں قسموں میں سے ایک کتھیں کرتی ہے، نہ کہ طلاق کی رقعیین کرتی ہے) اور عدد طلاق کا کم ہونا زوال تعلق کی بنا پر کر کے طلاق کے ثابت ہونے پر ہے۔اور ان الفاظ میں تین کی نیت بینونت کے غلیظ اور خفیفہ کی طرف مقسم ہونے کی وجہسے ہے۔اور نیت نہ ہونے کی صورت میں ادنی ثابت ہوگا اور ہمارے یہاں دوکی نیت کرنا درست نہیں ہوگا۔ برخلاف امام زفر را پیٹیلڈ کے،اس لیے کہ وہ ( ثفتین ) عدد ہے اور اس سے پہلے ہم اسے بیان کر مے ہیں۔

#### اللغات:

شمعقب بھی لانے والی ہے۔ ﴿إِبَائِهَ ﴾ بِأَن كَرِنا، جدا كرنا۔ ﴿لا خفاء ﴾ كوئى ابہام نہيں ہے۔ ﴿ماسّة ﴾ جھونے والی ہے۔ ﴿الله بَان كِمارى۔ والى ہے، م ادرا كى ہے۔ ﴿لا ينسد ﴾ بنرند بوجائے۔ ﴿تدارك ﴾ تلافی۔ ﴿انتقاص ﴾ كم بوجانا۔ ﴿غليظة ﴾ تخت بھارى۔

#### كنايات سے واقع مونے والى طلاق كى حالت:

صورت مسکدیہ ہے کہ اعتدی، استبرئی رحمك اور أنت و احدة كے علاوہ بقيہ الفاظ كنايات سے طلاق بائن كا واقع اون ہمارا فدہ ہے، ورنہ تو امام شافعی وليٹولئر كے بيہاں جس طرح اعتدى وغيرہ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اسی طرح ويگر الفاظ كنايات مثابا حلية برية وغيرہ ہے بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوگی ۔ يہی امام احمد كی ايك روايت ہے اور امام ما لك كا مسلك ہے۔

امام شافعی وليٹولئر كی دليل ہے ہے كہ ان الفاظ ہے بھی طلاق واقع ہوتی ہے، كيوں كہ بي طلاق ہے كنايہ بيں، اور كنايہ عن الطلاق ہونے ہی كی وجہ ہے ان ميں نيت كرنا اور نيت كا ہونا شرط اور ضروری ہے اور جس طرح صرتے طلاق و بينے سے طلاق كی تعداد كم ہوجاتی ہے (مثلاً عورت اگر آزاد ہے تو بعد ميں دوطلاق كامل رہتی ہے، باندی ہے، تو بعد ميں ايك ہی كامحل رہتی ہے) اور اس كے بعد رجعت ہوتی ہے، اسی طرح ان الفاظ ہے واقع ہونے والی طلاق بھی منقص عدد اور معقب رجعت ہوتی ہے اور رجعت كا مطلب ہی يہی ہے كہ ان كے ذر ليع واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوتی ہے۔ لئا ان الفاظ ہے ثبوت رجعت كا مطلب ہی يہی ہے كہ ان كے ذر ليع واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوتی ہوتی ہوتے والی طلاق رجعی ہوتی ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل میہ ہے کہ جب ابانت کا تصرف اپنے اہل یعنی شوہر کی طرف سے صادر ہوکر اپنے محل یعنی بیوی کی طرف منسوب ہے۔ اور شوہر کو اس تصرف کی شرق ولایت بھی حاصل ہے، تو اب اس کے وقوع میں ٹانگ نہیں اُڑ انی چاہیے، جب شریعت نے ولایت کا تمغید سے کرشوہروں کو اس طرح کے تصرفات کا اختیار دے رکھا ہے، تو ان کے وقوع سے ہمارے اور آپ کے سمیں کیوں درد ہور ہاہے۔

و لا حفاء المنح فرماتے ہیں کہ المیت اور محلیت یعنی شوہر کے ایقاع طلاق کا اہل ہونے اور بیوی کے وقوع طلاق کا کل ہونے میں تو کوئی خفاء اور پوشیدگی نہیں ہے، البتہ شرعی ولایت کی دلیل یہ ہے کہ شوہروں کو اس طرح کے تصرف دینے کی حاجت اور ضرورت مختق ہے، کیوں کہ بھی بھمار بیوی کی بدخلقی وغیرہ سے شک آ کر شوہر ایسا اقد ام کرنا چاہتا ہے کہ جس میں اس کے لیے نہ تو بیوی بالکل حرام ہوجائے اور نہ بی بہ آسانی رجعت اور رجوع کی گنجائش رہے، اور اس طرح کے اقد ام اور تصور کو عملی جامہ بہنانے کے لیے طلاق بائن کے علاوہ کوئی چارہ بی نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق رجعی کی صورت میں مراجعت کی قصد کیے بغیر دوران عدت بیوی سے بوس و کنار کر لینے پر بھی رجعت ہوجائے گی۔ اور اگر طلاق مغلظہ دیتا ہے تو حلالۂ شرعیہ کے بغیر اس پر تدارک کا دروازہ بند ہوجاتا بوس و کنار کر لینے پر بھی رجعت ہوگی اور نہ بی نکاح ہے، اس لیے افراط و تفریط دونوں کے بی کی راہ طلاق بائن ہے، جس میں نہ تو محض ہوں و کنار کرنے سے رجعت ہوگی اور نہ بی نکاح خلاف کا نی کے لیے صلالہ کی ضرورت پڑے گی، الہذا فہ کورہ تین صورتوں کے علاوہ تمام الفاظ کنایات سے ہمارے یہاں طلاق بائن واقع ہوگی۔

ولیست بکنایات النجامام شافعی ویشیئے نے ماقبل میں بیان کردہ الفاظ کو کنایات کہا ہے، یہاں سے اس قول کی تر دید کی جارہا ہے کہ مذکورہ الفاظ کنایات میں سے تو ہیں، مگر حقیقی کنایات نہیں ہیں، بلکہ بیتو اپنے حقیقی معانی میں ستعمل ہیں اور حقیقی معانی میں استعمال ہونے والے الفاظ کو کنایات نہیں کہا جاتا۔

والمشرط تعیین الن امام شافعی والنیما ان الفاظ سے وقوع طلاق کے لیے نیت کوشرط قرار دیا تھا، یہاں اس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت والانیت یہاں وقوع طلاق کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ بینونت کی جودوقتم ہیں خفیفہ، غلیظہ، ان میں سے کسی ایک کی تعیین کے لیے نیت شرط ہے۔

وانتقاص العدد النع امام شافعی ولیٹیلئے نے عدد طلاق کے کم ہونے کی بات کہہ کران الفاظ سے واقع ہونے والی طلاق کو رجعی مانا تھا، یہاں سے اس کی تر دید کی جارہی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت والا انتقاص عدد اور طلاق بائن میں کوئی منافات نہیں ہے، بلکہ جس طرح طلاق رجعی سے تعداد طلاق میں کی ہوجاتی ہے، اس طرح طلاق بائن سے بھی تعداد میں کی ہوجاتی ہے، اس لیے کہ ذوجین کے تعلق کا ختم ہونا ہی طلاق کا مفہوم ہے، لہذا اسے مُدّ ابنا کر رجعی کا قائل ہونا درست نہیں ہے۔

و إنها تصح المنح فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کنایات میں تین طلاق کی نیت کرناس کیے درست ہے کہ ان سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے اور بینونت کی دوقتم ہے خفیفہ لیعنی ایک طلاق، غلیظہ لیعنی دو تین طلاق، لہذا جس قتم کو بھی اپنی نیت سے متعین کر دے گاوہ قتم واقع ہوگی خواہ خفیفہ ہو یا غلیظ، البتہ نیت نہ ہونے کی صورت میں بینونت کی دونوں قسموں میں سے جواد فی ہے وہ ثابت ہوگی اور ادنی ایک ہے، اس لیے وہی ثابت ہوگی، کیوں کہ بہر حال اقل اور ادنی متعین ہوا کرتا ہے۔ ہاں اگر شوہر نے دو کی نیت کی تو وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دوعدد ہے اور یہاں عدد کومراد لینایاس کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ مقبل میں بھی اس کی تفصیل آپی ہے۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا اِعْتَدِّيُ اِعْتَدِّيُ اِعْتَدِّيُ وَ قَالَ نَوَيْتُ بِالْأُولَى طَلَاقًا وَ بِالْبَاقِي حَيْظًا دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ، لِأَنَّهُ نَواى حَقِيْقَةَ كَلَامِهِ، وَ لِأَنَّهُ يَأْمُرُ اِمْرَأَتَهُ فِي الْعَادَةِ بِالْإِعْتِدَادِ بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَّهُ، وَ إِنْ قَالَ لَمُ أَنْوِ

بِالْبَاقِيْ شَيْنًا فَهِي ثَلَاثٌ، لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَى بِالْأُولَى الطَّلَاقَ صَارَ الْحَالُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَتَعَيَّنَ الْبَاقِيَانُ لِلطَّلَاقِ بِهَٰذِهِ الدَّلَالَةِ، فَلَا يُصَدَّقُ فِي نَفْيِ النِّيَّةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَمْ أَنْوِ بِالْكُلِّ الطَّلَاقَ حَيْثُ لَا يَقَعُ شَيْءً، لِلطَّلَاقِ بِهِ فِي نَفْي النِّيَّةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِالثَّالِفَةِ الطَّلَاقَ دُوْنَ الْأُولِيَيْنِ، حَيْثُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً، لِلْأَنَّةُ لَا ظَاهِرَ يُكَذِّبُهُ، وَ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِالثَّالِفَةِ الطَّلَاقَ دُوْنَ الْأُولِيَيْنِ، حَيْثُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً، لِلْأَنْ الْمُعَالِقِ مَا إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِالثَّالِفَةِ الطَّلَاقَ دُوْنَ الْأُولِيَيْنِ، حَيْثُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً، لِلْأَنْ الْمَالَ عَنْدُ اللَّافِينِ مَا الْمُعَلِّقِ النِّيَّةِ إِنَّمَا لِللَّا لَهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمه: اوراگر شوہر نے بیوں سے اعتدی، اعتدی، اعتدی (تین مرتبہ) کہدکر بیکہا کہ میں نے پہلے لفظ سے ایک طلاق کی نیت کی اور القید سے حیض کی، تو قضاء اس کی تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ شوہر نے اپنے کلام کی حقیقت کی نیت کی ہے۔ اور اس لیے کہ شوہر عاد تا طلاق کے بعد بی بیوی کوعدت گزارنے کا حکم دیتا ہے، لہذا ظاہر حال اس کے حق میں شاہد ہے۔

اورا گرشو ہر کے کہ میں نے باقی سے کوئی نیت نہیں کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی،اس لیے کہ جب اس نے پہلی تعبیر سے طلاق کی نیت کر لی تو صورت حال ندا کرؤ طلاق کی ہوگئی، لہذا دلالت حال کی وجہ سے باقی تعبیریں بھی طلاق کے لیے متعین ہوجا کیں گی اور نیت کی نفی کرنے کے سلسلے میں شو ہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔

برخلاف اس صورت کے جب شوہر یوں کہے کہ میں نے کسی سے بھی طلاق کی نیت نہیں کی ، تو ایک طلاق بھی نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ ظاہراس کی تکذیب نہیں کررہا ہے۔ اور برخلاف اس صورت کے جب شوہر نے یوں کہا کہ میں نے تیسرے کلمے سے طلاق کی نیت کی ، نہ کہ پہلے دونوں سے ، چنانچے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی ، کیوں کہ پہلی دوتعبیروں کے وقت حالت ندا کر ہُ طلاق کی نہیں تھی۔

اور ہروہ جگہ جہال نفی نیت کے سلسلے میں شوہر کی تقدیق کی جائے گی وہاں قتم کے ساتھ کی جائے گی ، کیوں کہ مافی الضمیر کی خبر دینے میں شوہرامین ہےاور قتم کے ساتھ امین کا قول معتبر ہوتا ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿نویت ﴾ میں نے نیت کی۔ ﴿لم انو ﴾ میں نے نیت نہیں کی۔ ﴿صار ﴾ ہو گیا۔ ﴿یکذّب ﴾ اس کو جمثلاتا ہے۔ ﴿یصدق ﴾ تصدیق کی جائے گی۔

#### طلاق كنائى كى أيك صورت:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے تین مرتبہ اعتدی کے کلمے استعمال کیے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے صرف پہلے والے کلمہ اعتدی سے طلاق کی نیت کی ہے اور بقیہ دو سے چیف کی نیت کی ہے تو اس کی قضاء تصدیق کرلی جائے گی ، کیوں کہ اعتدی میں دومعنوں کا احتال ہے (۱) عدت گذار نے (۲) اللہ پاک کی نعمتوں کو شار کرنے اور چوں کہ چیف ہی میں عدت گذاری جاتی ہے، اس لیے اگر بعد کے دونوں اعتدی سے شوہر نے چیف کی نیت کی ہے تو اس نے اپنے کلام کی حقیقت کو میں عدت گذاری جاتی ہے، اس لیے اگر بعد کے دونوں اعتدی سے شوہر نے چیف کی نیت کی ہے تو اس نے اپنے کلام کی حقیقت کو

مرادلیا ہے، لبذا قضاء بھی اس کی نیت کومعتر اور درست مانا جائے گا۔

اس امر کی دوسری دلیل بی بھی ہے کہ عام طور پرطلاق کے بعد ہی شوہر بیوی سے عدت گذار نے کے لیے کہتا ہے، لہذا وقوع طلاق کا ثابت ہونا ظاہراً بھی ثابت ہوگیا اور ظاہر کے سلسلے میں ضابطہ بیہ ہے کہ اُن من ساعدہ المظاہر فالقول قولہ بعثی ظاہر حال جس کی موافقت کرتا ہے اس کا قول معتبر ہوتا ہے، اور بیہاں بھی چوں کہ ظاہر حال شوہر کے موافق ہے، اس لیے اس کا قول معتبر ہے۔ وان قال لم المنے فرماتے ہیں کہ اگر شوہر یوں کے کہ میں نے پہلے والے کھک اعتدی سے قوطلاق کی نیت کی اور بعد والے دونوں سے کوئی نیت نہیں کی ، تو اس صورت میں اس کی بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی۔ کیوں کہ پہلے والے کھک احتدی سے طلاق کی نیت کرنے کی صورت میں بیوی پر ایک طلاق واقع ہو کر فدکورہ حالت، فداکرہ طلاق کی حالت ہوجائے گی اور چوں کہ بعد والے دونوں کلمہ اعتدی ضم نیت سے خالی ہیں ، اس لیے فداکرہ طلاق کی وجہ سے وہ بھی طلاق پر محمول ہوں گے اور کل ملاکر بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی ، اور نفی نیت یعنی لم أنو بالباقی شیئا کے سلسلے میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔

بخلاف ما إذا قال النخ فرماتے ہیں کہ اگر شوہریہ کہے کہ میں نے اعتدی کے تینوں کلموں میں سے کسی سے بھی طلاق کی نیت نہیں کہ تھی، تو اب اس صورت میں ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ پہلے کلے سے طلاق کی نیت کرنے کی وجہ سے ندا کرہ طلاق کی حالت نہیں پائی تو بعد والے اعتدی کے متعین للطلاق ہونے پر نہ تو کوئی ملاق کی حالت نہیں پائی تو بعد والے اعتدی کے متعین للطلاق ہونے پر نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ ہی ظاہر حال شوہر کی تکذیب کررہا ہے، اس لیے اس صورت میں کوئی طلاق نہیں واقع ہوگ۔

البتہ اگر شوہر میہ کہتا ہے کہ میں نے تیسرے کلمہ اعتدی سے طلاق کی نیت کی ہے، نہ کہ پہلے والے دونوں سے، تو اس صورت میں تیسرے سے موات مالت کی وجہ سے صرف ایک طلاق واقع ہوگی، کیوں کہ پہلے دونوں کلموں کی ادائیگی کے وقت حالت، مذاکرہ طلاق کی حالت نہیں تھی، اس لیے نہ تو اسے دلیل بنایا جاسکتا ہے اور نہ، می شوہر کو تکذیب کنندہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

وفی کل موضع المح انکارنیت کے حوالے سے شوہر کی بات ماننے کے سلسلے میں صاحب کتاب نے ایک ضابط بیان فر مایا ہے، وہ یہ ہے کہ جس جگہ بھی نفی نیت کے سلسلے میں شوہر کی بات کا اعتبار ہوگا، تھم ہوگا، کیوں کہ نیت ایک مخفی چیز ہے جوشوہر کے قلب میں پوشیدہ رہتی ہے اور دل میں مخفی چیز وں کے اظہار کے متعلق انسان امانت دار ہوتا ہے اور قتم اس امانت داری کے لیے ضرب کلیم ہے، لہذا جب بھی شوہر کی بات مانیں گے تتم کے ساتھ مانیں گے اور یہی ضابط بھی ہے القول قول الأمین مع المیمین۔





## بَابُ تَفُويُضِ الطَّلَاقِ

یہ باب دوسرے کی جانب (ایقاع) طلاق کومنسوب کرنے کے بیان میں ہے



## فَصُلُّ فِي الْإِنْحُتِيَامِ نصل (دوسرے کو) اختیار دینے کے بیان میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے بذات خودطلاق دیے کو بیان فر مایا ہے، اب یہاں سے بواسطہ غیرایقاع طلاق کا تھم بیان فر مار ہے ہیں نہ چوں کہ کسی بھی چیز میں انسان کا بذات خودتصرف کرنا اصل ہے اور دوسرے کا سہارا اور واسطہ لینا فرع ہے، اس لیے پہلے اصل کو بیان فر مایا، اب اس کے قائم مقام اور نائب کو بیان کر رہے ہیں۔

اس طرح اس باب كتحت تين نصلول كابيان ب (١) فصل في الاحتيار (٢) فصل في الأمر بالديد (٣) فصل في المامر بالديد (٣) فصل في الممشية، ان تيول فصلول بين سے فصل في الاحتيار كومقدم كرنے كى وجه بير ب كه بيف حضرات صحابه كا تفاق سے مزين اوران كا جماع سے مؤيد ومؤكد ہے۔

وَ إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ اِخْتَارِي يَنُوِي بِذَلِكَ الطَّلَاقَ، أَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَا دَامَتُ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ، فَإِنْ قَامَتُ مِنْهُ أَوْ أَخَذَتُ فِي عَمَلٍ آخَرَ خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا، لِأَنَّ الْمُخْيَرَةَ لَهَا الْمَجْلِسُ مَجْلِسِهَا ذَلِكَ، فَإِنْ قَامَتُ مِنْهُ أَوْ أَخَذَتُ فِي عَمَلٍ آخَرَ خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا، وَالتَّمْلِيكَاتُ تَقْتَضِي جَوَابًا فِي بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ، وَ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ الْفِعْلِ مِنْهَا، وَالتَّمْلِيكَاتُ تَقْتَضِي جَوَابًا فِي الْمَجْلِسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، لِلَّنَ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ أَعْتَبِرَتْ سَاعَةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَنَّ الْمُجْلِسَ تَارَةً يَتَبَدَّلُ الْمُخلِسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، لِلْنَ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ الْمُعْبِرِتُ سَاعَةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَنَّ الْمُجْلِسَ تَارَةً يَتَبَدَّلُ الْمُعْلِسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، لِلْأَنْ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ الْمُعْبِرِتُ سَاعَةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَنَّ الْمُجْلِسَ تَارَةً يَتَبَدَّلُ اللهَالِمِ عَنْهُ وَ تَارَةً بِالْإِشْتِعَالِ بِعَمَلِ آخَرَ إِذْ مَجْلِسُ الْآكُلِ غَيْرُ مَجْلِسِ الْمُناظَرَةِ وَ مَجْلِسُ الْقِتَالِ فِي النَّهُ وَلَيْلُ الْإِعْرَاضِ، بِخِلَافِ الصَّرُفِ وَالسَّلَمِ، لِأَنَّ الْمُفْسِدَ هُنَاكَ عَيْرُهُمَا. وَ يَبْطُلُ خِيَارُهَا بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ، لِأَنَّةُ وَلِيْلُ الْإِعْرَاضِ، بِخِلَافِ الصَّرُفِ وَالسَّلَمِ، لِأَنَّ الْمُفْسِدَ هُنَاكَ

الْإِفْتِرَاقُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ اِخْتَارِي، لِأَنَّهُ يَخْتَمِلُ تَخْيِيْرَهَا فِي نَفْسِهَا وَ يَخْتَمِلُ تَخْيِيْرَهَا فِي تَصَرُّفٍ آخَرَ غَيْرِهِ.

تروج کے: اور جب شوہر نے اپنی ہوی سے اختاری (تو اختیار کرلے) کہا، اس حال میں کہ وہ اس کلمے سے طلاق کی نیت کیے ہوئے ہے، یا ہوی سے طلقی نفسك (تو خود کو طلاق دید ہے) کہا تو جب تک عورت اس مجلس میں رہے گی، اسے اپنے آپ کو طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔ لیکن اگر ہوی مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی یا کسی دوسرے کام میں لگ گئی، تو یہ اختیار اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے کہ خیار دی ہوئی عورت کے لیے حضرات صحابہ کرام شی اللی کے اجماع سے مجلس ثابت ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اختیار دینا (دراصل) عورت کو مالک بنانا ہے اور تملیکا ت مجلس ہی میں جواب کی مقتضی ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ بچ میں ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ مجلس کی تمام ساعتیں ساعت واحدہ کے درج میں ہیں، الآ یہ کہ بھی تو اٹھ کر چلے جانے کی وجہ ہے مجلس بدل جاتی ہے اور بھی دوسرے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ کھانے کی مجلس مباظرہ سے الگ ہے اور مجلس قال ان دونوں سے حدا ہے۔

ادر محض اٹھ کھڑی ہونے ہی سے عورت کا خیار باطل ہوجائے گا، کیوں کہ قیام اعراض کی دلیل ہے۔

برخلاف بیج صرف اورسلم کے، کیوں کہ وہاں بدون قبضہ کے جدا ہونا مفسد ہے، پھرشو ہر کے قول احتاد ی میں نبیت ضروری ہے، کیوں کہ بیقول عورت کواپنے نفس میں اختیار دینے کا بھی احتمال رکھتا ہے اور کسی دوسرے معاملے میں تصرف کا اختیار دینے کا بھی احتمال رکھتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ينوى ﴾ نيت كرتا ہے۔ ﴿ ما دامت ﴾ جب تك وه مهرى رہے۔ ﴿ اُحذت ﴾ شروع كرديا۔ ﴿ مخيرة ﴾ اختيار دى كى عورت ۔ ﴿ تمليك ﴾ مالك بنانا۔ ﴿ اُعتبرت ﴾ اعتبار كيا كيا ہے۔ ﴿ إُعراض ﴾ روگردانى، ترك توجه ﴿ صوف ﴾ نقودكى نقود كے بدلے تع ۔ ﴿ سلم ﴾ نقودكى مؤجل بيع ۔ ﴿ افتراق ﴾ عليحدگى، جدا ہونا۔

#### خيار مجلس كأبيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے بہ نیت طلاق اپنی ہوی کو احتادی نفسك یا طلقی نفسك جیسے کلمات سے طلاق کا اختیار دیا، تو اس صورت میں جب تک وہ ہوی متعلم فیم مجلس میں رہے گی اس کا بیا ختیار باقی رہے گا اور اسے اپنے آپ کو طلاق دینے کا حق اور اختیار ہوگا، کیوں کہ خلفائے ٹلا ثہ یعنی حضرت عمر، حضرت عمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ساتھ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر وغیرہ جیسے جلیل القدر اور شریعت کے اسرار ورموز سے واقف حضرات صحابہ کا اس بات پراجماع منعقد ہو چکا ہے کہ وہ عوررت جے کوئی اختیار دیا گیا ہو، اس کا وہ اختیار اختیام مجلس کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور مجلس کی طوالت سے اس میں بھی طول پیدا ہوجاتا ہے، لہذا ہر چند کہ یہ مسئلہ قیاس کے خالف ہے، مگر اجماع صحابہ کی وجہ سے یہاں قیاس متر وک ہے۔

یہ مسئلہ قیاس کے مخالف اس وجہ ہے ہے جس چیز کا انسان ما لک نہیں ہوتا، اس چیز کی وہ تملیک (دوسرے کو ما لک بنانا) بھی نہیں کرسکتا اورصورت مسئلہ جیسے الفاظ مثلا احتاد ہی وغیرہ سے انسان اگر خود طلاق دیے تو وہ طلاق نہیں واقع ہوگی، لہذا اگر انسان اپی بیوک کو ان الفاظ سے طلاق دینے کا مکلف بنائے اور بیوک اپنے آپ کو طلاق دیدے تو اسے بھی قیاساً نہیں واقع ہونا چاہیے، مگر کبارِصحابہ کے اجماع کی وجہ سے یہاں قیاس کوڑک کردیا گیا ہے۔

بہرحال یہ بات واضح ہوگئ کہ عورت کو خیار ملے گا اور جب تک عورت اس مجلس سے کھڑی نہیں ہوگی یا کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوگی ،اس وقت تک اس کا یہ خیار باتی رہے گا،اس کی پہلی دلیل تو حضرات صحابہ کا اجماع ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو فدکورہ اختیار دے کرا ہے ایک چیز کا مالک بنایا ہے اور تملیکات کا اپنا یہ اصول ہے کہ وہ مجلس تملیک ہی میں جواب کی منتظر اور متقاضی ہوتی ہیں، جس طرح کہ بچے کا اپنا ضابطہ ہے کہ جس مجلس میں ایجاب ہو، اتمام بچے کے لیے ای مجلس میں قبول کرنا شرط ہے، کیوں کہ مجلس کی تمام ساعتیں ساعت واحدہ کے درجے میں ہیں، لہذا اختتام مجلس سے پہلے پہلے جب بھی عورت اپ آپ کو طلاق دید ہے گی، اس پر طلاق واقع ہوجائے گی۔

الآ أن المحلس المنح فرماتے ہیں کہ تیج اور خیار طلاق جیسے عقو دمجلس پر مخصر اور موتوف ہوتے ہیں اور ماورائے مجلس کا احتمال نہیں رکھتے ،اس لیے اس سلیے میں نہایت ہوش مند اور بیدار مغزر ہنے کی ضرورت ہے اور بید یا در کھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ مجلس صرف اٹھ کر کھڑے ہونے یا چلے جانے ہے نہیں بدتی ، بلکہ بھی تو مجلس اٹھ کر جانے ہے بدل جاتی ہے ، اور بھی تو مجلس میں رہتے ہوئے دوسرے کام میں مشغول ہونے ہے بدل جاتی ہے ، کیوں کہ بہر حال کھانے پینے کی مجلس ،مناظر ہونے ہوئے ہی دوسرے کام میں ہے الگ ہے ،اس طرح جنگ وجدال کی مجلس اکل ومناظر ہے ہے جدا ہے ، لہذا مجلس میں رہتے ہوئے بھی دوسرے کام میں مشغول ہونے ہے گئی ۔اس طرح صرف مجلس سے اٹھ جانے سے بھی عورت کا خیار باطل ہوجائے گا ، کیوں کہ یہ بھی اور اض کی دلیل ہے ۔

البتہ اگر کسی مجلس میں بیچ صرف یا بیچ سلم کے لیے ایجاب ہوا تو ان کے انعقاد اور اتمام کے لیے اسی مجلس میں قبول ضروری ہے، مگر صرف قیام عن انجلس سے بیچ سلم اور صرف کا ایجاب نہیں باطل ہوگا، کیوں کہ سلم وغیرہ کو فاسد کرنے والی شک وہ افتر اق ہے جو جو فیشنہ کے بغیر ہو، اس لیے اگر قبضہ کے بغیر عاقدین میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے تب تو بیچ سلم اور صرف فاسد ہوں گی، کیکن صرف مجلس سے کھڑے ہو۔ نے کی صورت میں ان میں فساد نہیں آئے گا۔

ٹیم لا بد النج فرماتے ہیں کہ اختاری نفسک کہنے کی صورت میں شوہر کے لیے وقوع طلاق کی نبیت کرنا ضروری ہے، کیوں کہ اس جملے میں عورت کے لیے اختیار نفس کا بھی اختال ہے اور کسی دوسرے کام میں تصرف کے اختیار کا بھی اختال ہے، لہذا ان میں سے اختیار نفس کی تعیین کے لیے نبیت ضروری اور لازمی ہوگی۔

وَ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ اخْتَارِي كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَقَعَ بِهِلَذَا شَيْئٌ وَ إِنْ نَوَى الزَّوْجُ الطَّلَاقَ، لِأَنَّةُ لَا يَمْلِكُ التَّفُويُضَ إِلَى غَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّا اِسْتَحْسَنَاهُ لِإِجْمَاعِ الطَّلَاقَ، لِأَنَّةُ لَا يَمْلِكُ التَّفُويُضَ إِلَى غَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّا اِسْتَحْسَنَاهُ لِإِجْمَاعِ الطَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ، وَ لِأَنَّةُ بِسَبِيْلٍ مِنْ أَنْ يَسْتَدِيْمَ نِكَاحَهَا أَوْ يُفَارِقَهَا فَيَمْلِكُ إِقَامَتَهَا مَقَامَ نَفْسِهِ فِي

## 

حَقِّ هَٰذَا الْحُكُمِ، ثُمَّ الْوَاقِعُ بِهَا بَائِنَّ، لِأَنَّ اِخْتِيَارَهَا نَفُسَهَا بِشُبُوْتِ اِخْتِصَاصِهَا بِهَا وَ ذَٰلِكَ فِي الْبَائِنِ، وَ لَا يَكُوْنُ ثَلَاثًا وَ إِنْ نَوَى الزَّوْجُ ذَٰلِكَ، لِأَنَّ الْإِخْتِيَارَ لَا يَتَنَوَّعُ، بِخِلَافِ الْإِبَانَةِ، لِأَنَّ الْبَيْنُوْنَةَ قَدْ تَتَنَوَّعُ.

ترجیمه: اوراگرشو ہر کے احتادی کہنے کی صورت میں بیوی نے اپنے آپ کو اختیار کرلیا تو ایک طلاق سے مطلقہ بائند ہوگی۔اور قیاس یہ ہے کہ اس لفظ سے کوئی طلاق نہ واقع ہو ہر چند کہ شوہر طلاق کی نیت کرے، اس لیے کہ (خود) شوہر اس لفظ سے ایقاع طلاق کا مالک نہیں ہوگا،لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اجماع کا مالک نہیں ہوگا،لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اجماع کی وجہ سے ہم نے استحسانا اسے مانا ہے۔اور اس لیے بھی کہ شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ عورت کے نکاح کو قائم و دائم رکھے، یا اسے چھوڑ دے، اس لیے اس محم کے حوالے سے شوہر بیوی کو اپنے قائم مقام کرنے کاحق دارہے۔

پھراس لفظ سے واقع ہونے والی طلاق، طلاق بائن ہوگی، اس لیے کہ عورت کا اپنے آپ کو اختیار کرنائنس کے ساتھ عورت کے خاص ہونے کی وجہ سے ہے اور بیا خصاص طلاق بائن میں ہوتا ہے۔

اور تین طلاق نہیں واقع ہوگی اگر چیشو ہر تین کی نیت کرلے، کیوں کہ اختیار غیر منقسم ہے۔ برخلاف بائن بنانے کے،اس لیے کہ بینونٹ منقسم ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿نوی ﴾ نیت کی۔ ﴿إیقاع ﴾ واقع کرنا۔ ﴿تفویض ﴾ سپردکرنا، سونپنا۔ ﴿یستدیم ﴾ قائم رکھ۔ ﴿یفارق ﴾ جداکر و \_\_ ﴿إِبانة ﴾ بائن کرنا۔

#### "اختارى" سے وقوع طلاق كى بحث:

اس عبارت میں وہی بات بیان کی گئی ہے جسے ہم تفصیلی طور پر اس سے پہلے والے مسئلے میں بیان کر آئے ہیں، یعنی جب شوہر احتاری نفسک سے خو ذہیں طلاق دے سکتا تو وہ دوسرے کواس لفظ سے طلاق دینے کا نائب بھی نہیں بناسکتا، اور یہی قیاس کا تقاضہ ہے مگر اس کے باوجود حضرات صحابہ کرام کے اجماع کی وجہ سے بربنائے استحسان یہ مان لیا گیا ہے کہ اگر شوہر نے احتاری نفسک کے ذریعے ہوی کوانقاع طلاق کا اختیار دیا اور بیوی نے اپنے آپ کو طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع ہوجائے گی۔

اس مسئلے کی پہلی دلیل تو حضرات صحابہ کا اجماع ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان کسی بھی عورت سے شادی کرنے کے بعد نہ
تو مقید ہوجاتا ہے اور نہ ہی اس بات کا پابندر ہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس عورت کو اپنے نکاح میں باقی اور برقر اررکھے، بلکہ اسے عورت کو
کھنے کا بھی اختیار ہوتا ہے اور طلاق دے کر جدا کرنے کا بھی، لہذا جب شو ہرکو یہ دونوں اختیار جاصل ہیں، تو اب اگر وہ ان میں سے
ایک اختیار یعنی مفارقت اور طلاق کے سلسلے میں دوسرے کو اپنا قائم مقام اور نائب بناتا ہے تو اِس کی صحت اور در تنگی میں کوئی شک و
شنہیں ہوگا۔

ٹم الواقع النج اس کا عاصل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں عورت کے اپنے آپ کوطلاق دینے سے جوطلاق واقع ہوگی وہ بائن ہوگی ، اس لیے کہ عورت کو اپنے نفس کے اختیار کرنے کامفہوم ومطلب میہ ہے کہ وہ نفس عورت کے ساتھ خاص ہو جائے اورمن کل وجہ

## ر آن الهداية جلد الكامطلاق كابيان على الكامطلاق كابيان على

اس سے شوہر کی ملکیت اور اس کاحق زاکل ہوجائے اور ظاہر ہے یہ بات طلاق بائن میں ہوگی ،اس لیے اختاری نفسك سے واقع ہونے والی طلاق بھی بائن ہوں گی۔ ہاں اگر شوہر اختاری نفسك سے تین طلاق کی نیت کرے تو نہ ہی نیت معتر نہیں ہوگی اور نہ ہی تین طلاق واقع ہوگی ، کیوں کہ خیار متنوع اور منقسم نہیں ہوتا ،اس کے برخلاف بینونت غلیظ اور خفیفہ کی طرف منقسم ہوتی ہے، لہذا إبانة کی صورت میں تو تین کی نیت کرنا درست ہے، گراس صورت میں درست نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّفْسِ فِي كَلَامِهِ أَوْ فِي كَلَامِهَا، حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِي فَقَالَتْ قَدِ اخْتَرْتُ فَهُوَ بَاطِلُ، لِأَنَّهُ عُرِفَ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ فِي الْمُفَسَّرِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، وَ لِأَنَّ الْمُبْهَمَ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيْرًا لِلْمُبْهَمِ، وَ لَا تَغْيِيْنَ مَعَ الْإِبْهَامِ.

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ شوہریا ہیوی کے کلام میں (لفظ)نفس کا تذکرہ ضروری ہے، جتی کہ اگر شوہرنے ہیوی سے احتادی کہااور بیوی نے بھی صرف "احتوت" کہا تو یہ باطل ہے، کیوں کہ بیا جماع سے معلوم ہوا ہے اور اجماع یہ ہے کہ جانبین میں سے کسی طرف تفسیر کی گئی ہو، اس لیے کہ مہم مہم کے لیے تفسیر نہیں بن سکتا اور ابہام کے ہوتے ہوئے تعیین بھی نہیں ہو سکتی۔

#### لفظ دلفس" کے مذکور ہونے کی شرط:

صورت مسکلہ بیہ ہے کہ لفظ اختاری سے عورت کو تفویض طلاق کی صورت میں، شوہریا بیوی دونوں میں کسی کے کلام میں اختاری کے ساتھ لفظ ''نفس'' کی صراحت کرنی ضروری ہے، یا کوئی اور لفظ ہو جونفس کے قائم مقام ہو، مثلاً تطلیقة وغیرہ، اس کی دلیل بیہ ہے کہ اختاری نفسٹ سے طلاق کا وقوع خلاف قیاس ہونے کے باوجود اجماع صحابہ سے ثابت ہے اور چوں کہ اجماع میں لفظ نفس مشہور ومعروف اور متعارف وموجود ہے، اس لیے اس کا وجود اور بیان ضروری ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب شوہر بھی لفظ ''نفس'' کے بغیر احتادی کہے گاتو وہ بہم ہوگا، اب اگر بیوی بھی ''نفس'' کے بغیر احتوت کہتی کرسکتا، اس لیے بھی جانبین میں سے کسی ایک بغیر احتوت کہتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بہم ہوگا اور بہم بہم کی تفسیر اور وضاحت نہیں کرسکتا، اس لیے بھی جانبین میں سے کسی ایک کیام میں لفظ ''نفس'' کا وقوع و وجود ضروری ہے، تا کہ فیصلہ اختیار نفس ہی کے متعلق ہو سکے۔ اور جب جانبین میں ابہام اور پوشیدگی برقر ارہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نیت وغیرہ کی تعیین بھی کارگر اور مؤثر نہیں ہوسکتی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِي نَفْسَكِ فَقَالَتُ اِخْتَرْتُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، لِأَنَّ كَلَامَهُ مُفَسَّرٌ وَ كَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ فَيَتَضَمَّنُ إِعَادَتَهُ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ اِخْتَارِي اِخْتِيَارَةً فَقَالَتُ قَدِ اخْتَرْتُ، لِأَنَّ الْهَاءِ فِي الْإِخْتَارَةِ تُنْبِئُ عَنِ الْإِتِّحَادِ وَالْإِنْفِرَادِ، وَاخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا هُوَ الَّذِي يَتَّحِدُ مَرَّةً وَ يَتَعَدَّدُ أُخْرِلَى، فَصَارَ مُفَسَّرًا مِنْ جَانِبِهِ، وَ لَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِي فَقَالَتُ الْمَا مُفَسَّرًا مِنْ جَانِبِهِ، وَ لَوْ قَالَ لَهَا الْخَتَارِي فَقَالَتُ الْمَا مُفَسَّرًا مِنْ جَانِبِهِ، وَ لَوْ قَالَ لَهَا الْخَتَارِي فَقَالَتُ الْمَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

ترجیک : اوراگر شوہر نے بیوی سے اختاری نفسك كہااور بیوی نے اخترت كہا، تو ايك طلاق بائندواقع ہوگى، كيول كه شوہركا كلام مفسر تقا اور بيوى كا كلام مفسر تقا اور بيوى كا كلام اى كا جواب بن كرصادر ہوا ہے، لہذا وہ كلام شوہر كے اعاد بي كوستضمن ہوگا۔ اى طرح اگر شوہر نے اختيارة كہا اور بيوى كا البي نفس كواختياركرنا بھى بھى متحد ہوتا ہے اور بھى متعدد ہوتا ہے، لہذا بيشوم كى طرف سے مفسر ہوگيا۔

اور اگر شوہر نے بیوی سے اختاری کہا، اس پر بیوی نے اخترت نفسی کہا تو طلاق واقع ہوجائے گی بشرطیکہ شوہر نے نیت کی ہو، کیوں کہ بیوی کلام مفسر ہے۔اور شوہر نے جس چیز کی نیت کی ہے، وہ اس کے کلام کے متملات میں سے ہے۔

#### اللَّفَاتُ:

﴿ يتضمّن ﴾ شامل موكا \_ ﴿إعادة ﴾ لونانا \_ ﴿انفراد ﴾ مفرد مونا ، ايك مونا \_

#### "اختارى نفسك" سے واقع مونے والى طلاق كى حيثيت:

اس سے پہلے یہ بات آ پیکی ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں میں سے کسی نے لفظ نفس یا اس کے قائم مقام کسی اور لفظ کو کلمہ احتادی یا احتوت سے مصل نہیں کیا، تو اس صورت میں ابہام جانبین کی وجہسے بیوی پرطلاق نہیں واقع ہوگی، البتۃ اگر کسی ایک کی طرف سے لفظ نفس وغیرہ کو بیان کر کے ابہام دور کر دیا گیا، تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

یہاں سے اسی کی مزیدتشری ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے احتادی نفسک کہا اور اس کے جواب میں ہوی نے صرف احترت کہا تو ایک طلاق بائد واقع ہوجائے گی، کیوں کہ لفظ نفس کے ذکر کی وجہ سے شوہر کا کلام مفسر ہوگیا اور احد الجانبین میں ابہام ختم ہوگیا، اب بعد میں ہوی کا کلام، کلام شوہر کا جواب بن کرصا در ہوا ہے، البذاوہ کلام شوہر کے پورے کلام کوشامل ہوگا، اس لیے کہ سوال وجواب کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ المجواب یتضمن إعادة ما فی السوال یعنی جواب سوال کی عبارت اور اس کے مفہوم ومعانی کوشامل اور متضمن ہوتا ہے۔

و کذا لو قال النع مسلدیہ ہے کہ اگر شوہر نے لفظ 'دنفس' ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے قائم مقام لفظ اختیار ہ کو ذکر کر کے اختاری اختیار ہ کہااور جواب میں بیوی نے اخترت کہدیا، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی، اس مسلے کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے جو اختیار ہ کا لفظ ذکر کیا ہے اس میں ہے ہوار بیتاء بھی انفراد کے لیے ہوتی ہے اور بھی تعدد اور جمع کے لیے، اور ان دونوں چیزوں پر بیوی کا اپنفس کو اختیار کرنا دلالت کرتا ہے، چنانچہ اگر بیوی ایک طلاق واقع کرے گی تو یہ انفراد ہے، اور اگر اس نے تین جلاق کو اختیار کیا تو یہ تعدد ہے، الحاصل لفظ نفس کی طرح لفظ اختیار ہ بھی مفسر ہے اور احد الجانین میں واقع ہے، اس لیے اس سے ایک طلاق واقع ہوگی۔

ولو قال لھا النے اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے صرف احتادی کہدکر بیوی کو اختیار دیا، گربیوی پڑھی کھی تھی اس نے جواب میں احتوت کے ساتھ لفظ نفسی بھی بڑھالیا، تو اس وقت بھی اگر شوہر نے طلاق کی نیت کر لی ہوگی، بیوی پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ کیوں کہ یہاں بیوی کا کلام مفسر ہے اوراحد الجانبین سے ابہام کو دورکر رہا ہے، لہذا بصورت نیتِ زوج بیوی کا کلام

## ر آن البداية جلدا عن المحالة ا

شوہر کے کلام کی توضیح وتفییر کردے گا اور ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ اور صورت مسئلہ میں شوہر کے لیے طلاق کی نیت کرنا اس وجہ سے درست ہے کہ احتادی میں طلاق کا احتال ہے اور انسان اپنے کلام کے مثل کی نیت کرنے اور اسے مراد لینے میں مختار اور آزاد ہوتا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ اِخْتَارِي فَقَالَتُ أَنَا اَخْتَارُ نَفْسِي فَهِي طَالِقٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تُطَلَّقَ، لِأَنَّ هَذَا مُجَرَّدُ وَعُهِ أَوْ يَخْتَمِلُهُ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسِلِ فَقَالَتُ أَنَا أُطَلِّقُ نَفْسِي، وَجْهُ الْاسْتِحْسَانِ حَدِيْثُ عَائِشَةً وَعَلِيقًا، وَعَلَيْقُ الْمَا عَلَيْقُلَا جَوَابًا مِّنْهَا، وَ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّيْعَةَ حَقِيْقَةٌ فِي ((فَإِنَّهَا قَالَتُ لَا، بَلُ آخْتَارُ اللَّهَ وَ رَسُولَة)) وَاعْتَبَرَهُ النَّبِيُّ الطَّلِيْةُ الْمَ جَوَابًا مِنْهَا، وَ لِأَنَّ هذِهِ الصِّيْعَةَ حَقِيْقَةٌ فِي الْمُعْلَقِ لَلْهَ وَ رَسُولَة)) وَاعْتَبَرَهُ النَّبِيُّ الطَّلِقُ المَّهَادَةِ، بِخِلَافِ قَوْلِهَا أُطَلِقُ نَفْسِيْ، لِأَنَّهُ المُعَلِقُ عَلَى الْحَالِ، لِأَنَّةُ لَيْسَ بِحِكَايَةٍ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ، وَ لَا كَذَالِكَ قَوْلُهَا أَنَا آخْتَارُ نَفْسِيْ، لِأَنَّةً حِكَايَةً تَعْلَى الْحَالِ، لِأَنَّة لَيْسَ بِحِكَايَةٍ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ، وَ لَا كَذَالِكَ قَوْلُهَا أَنَا آخْتَارُ نَفْسِيْ، لِأَنَّةً حِكَايَةً عَلَى الْحَالِ، لِأَنَّة لَيْسَ بِحِكَايَةٍ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ، وَ لَا كَذَالِكَ قَوْلُهَا أَنَا آخْتَارُ نَفْسِيْ، لِأَنَّةً حِكَايَةً عَلَى الْحَالِ، وَهُو إِخْتِيَارُهَا نَفْسَى، لِلْقَ قَائِمَةٍ وَهُو إِخْتِيَارُهَا نَفْسَى، فَلَى الْعَالِمُ اللْحَالِ عَوْلُهُا أَنَا آخَتَارُ نَفْسِيْ، فَلَى الْمَالَةِ قَائِمَةٍ وَهُو إِنْعَةً قَائِمَةٍ وَهُو إِخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا.

تر جمل : اوراگر شوہر نے کہا احتادی، بیوی نے کہا أنا أُختَارُ نفسي تووہ مطلقہ ہوجائے گی، جب کہ قیاس بیہ کہ مطلقہ فیہو، اس لیے کہ وہ تو صرف وعدہ ہے یا اس میں وعدے کا احمال ہے، لہذا بیشو ہر کے طلقی نفسک اور بیوی کے أنا أطلق نفسی کہنے کی طرح ہوگیا۔

استحمان کی دلیل حفرت عائشہ جھ تھ کی حدیث ہے، انھوں نے فرمایا تھا کہ نہیں، بلکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں اور اللہ کے نبی علایتا کی خریت عائشہ کے اس فرمان کو ان کی طرف سے جواب گردانا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ جملہ حال کے لیے حقیقت اور استقبال کے لیے مجاز ہے، جیسا کہ کلمہ شہادت اور ادائے شہادت میں ہے۔ برخلاف بیوی کے قول اطلق نفسی کے، کیوں کہ اسے حال پر محمول کرنا دشوار ہے، اس لیے کہ یہ کی ٹابت شدہ واقعہ کی حکایت نہیں ہے، جب کہ بیوی کا قول انا اختار نفسی ایبانہیں ہے، کیوں کہ ایک موجودہ حالت کی حکایت ہے اور وہ بیوی کا اپنے آپ کو اختیار کرنا ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿محرّد ﴾ صرف - ﴿اعتبر ﴾ تمجما تقاء اعتباركيا تقا-

#### تخريج

اخرجہ البخاری فی کتاب الطلاق باب من خیر ازواجہ، حدیث: ٥٢٦٢.
 و ابن ماجہ فی کتاب الطلاق باب الرجل یخیر امراتہ، حدیث: ٢٠٥٣.

#### 

#### صيغة مضارع سے وقوع:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کولفظ احتادی کہہ کرطلاق کا اختیار دے دیا، جواب میں بیوی نے افا اختار نفسی کا جملہ دہرایا، تو استحسانا اس پر ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی، اگر چہ آج تک قیاس اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور ازروئے قیاس اس کے وقوع پر دل مطمئن نہیں ہو پار ہاہے، اور کیسے مطمئن ہو جب کہ بیوی نے جواب میں آخشار کا صیغہ استعال کیا ہے جومضارع ہے اور مضارع میں حال اور استقبال دونوں کا اختال رہتا ہے، اب اگر اسے استقبال پرمحمول کریں، تو اس کا مفہوم سے ہوگا کہ میں اپنے نفس کو اختیار کرلوں گی جوسرا سروعدہ ہے اور وعدے سے طلاق نہیں واقع ہوتی۔

اور حال پرمحمول کرنے کی صورت میں ہر چند کہ اس سے طلاق واقع ہو سکتی ہے، گر پھر بھی اس میں استقبال کا احتمال باقی اور برقر ارر ہے گا۔ اور شک اور احتمال کی وجہ سے طلاق نہیں واقع ہوتی ، البذا جس طرح شوہر کے طلقی نفسٹ جیسے صرح جملہ کہنے کے جواب میں بیوی کے اُنا اطلقی نفسی کہنے سے اس پر طلاق نہیں واقع ہوتی ، اس طرح یہاں بھی نہیں ہونی چاہیے، کیوں کہ بہر حال احتادی نفسٹ کا مرحلہ اور معاملہ طلقی سے صراحت و وضاحت میں بہت پیچھے ہے۔

مراسخانا صورت مسئلہ میں طلاق کو ثابت اور واقع مانا گیا ہے اور اس کی دلیل ہے کہ جب بیآ یت کریمہ یا آیھا النبی
قل الأزواجك إن كنتن تر دن الحياة الدنيا وزينتها فَتَعَالين أمتِعكُنّ وأُسَرّحكُنّ سراحا جميلا نازل ہوئی۔ اور اس
کے ذریع شہنشاہ دو جہاں کواپی ازواج کے حوالے سے اختیار دینے کا حکم دیا گیا، تو آپ مَنَا الله والی خامرا فلا تملکین أن تعجلینی حتی تستأمزی أبو یك دیکھو میں تم سے ایک بات کہدرہا ہوں، تم اسلط میں فلا اور لك أمرا فلا تملکین أن تعجلینی حتی تستأمزی أبو یك دیکھو میں تم سے ایک بات کہدرہا ہوں، تم اسلط میں جلد بازی نہ کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ لیے بغیر جواب نہ دینا، اس کے بعد آپ مَنَا الله ورسوله و الدار سننے کے فوراً بعد حضرت عائشہ خاتین نے برجتہ جواب دیا ففی ہذا استامر أبوای، لا، بل احتار الله ورسوله و الدار الآخرة، کہا اس سلط میں میں اپنے والدین سے مشورہ لوں گنہیں، ہرگز نہیں، بلکہ میں تو اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ رواہ بخاری وسلم۔

اس حدیث ہے وجاستدلال ہوں ہے کہ اختار کے مضارع کا صیغہ ہونے کے باوجود آپ مَنْ الله کے دوسری دلیل جواب کو اختیار مانا ہے اور حال برمحول فرمایا ہے، معلوم یہ ہوا کہ مضارع سے حال مرادلیا جانازیادہ بہتر ہے، اس مسئلے کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ اختار لیعنی مضارع کے واحد مشکلم کا صیغہ حال کے لیے حقیقت اور استقبال کے لیے بجاز ہے، جیسا کہ کلمہ شہادت اشھد ان لا الله المنح میں بھی بہی صیغہ موجود ہے اور وہاں بھی حال ہی کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اُشہد کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، نہ یہ کہ میں گواہی دوں گا ور نہ تو کوئی شخص مومن ہی نہیں رہے گا، بلکہ سب کا ایمان وعد ہے برمعلق اور موقوف رہے گا، اسی طرح اگر کسی مسئلے میں کوئی شخص گواہی دیتا ہے تو وہاں بھی اُشھد کا صیغہ استعال کرتا ہے اور حال ہی پر اسے محمول کیا جاتا ہے، لبذا جب اکثر مواقع پر بیصیغہ حال پرمحمول کیا جاتا ہے تو یہاں بھی حال پرمحمول کیا جائے گا اور استحسانا بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔

بخلاف قولھا النے انا انحتار نفسی کے ذریعے قیا ساعدم وقوع طلاق کو اُنا اطلق نفسی پر قیاس کیا گیا تھا، صاحب
کتاب یہاں سے ای قیاس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دونوں کوایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ
انحتار نفسی کوتو حال پرمحمول کر سکتے ہیں، مگر اطلق نفسی کوحال پرمحمول کرنا متعذر ہے، کیوں کہا گراسے حال پرمحمول کیا گیا تو
یہ حکایت بنے گا اور حکایت اپنے سے پہلے وجود کئی عنہ یعنی جس کی حکایت بیان کی گئی ہے اس کے نقذم وجود کی کی مقتضی ہوتی ہے۔
اور یہاں کوئی بھی حکایت نہیں ہے، اس لیے کہ اطلق نفسی کے تلفظ اور تکلم سے پہلے کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جے کئی عنہ بنایا
جائے، کیوں کہ اس سے قبل ہوی کی جانب سے طلاق یا اس کے متعلق کوئی بات ہی معرض وجود میں نہیں رہتی، لہذا اس صیغے کو حال پر

اس کے برخلاف أنا احتاد نفسی کوحال برمحول کیا جاسکتا ہے، بایں معنیٰ کہ اختیار دل کے اراد ہے اور عمل کا نام ہے، لہذا اختاد نفسی کے تکلم کے وقت اس اراد و دل کو حکایت کے لیے تکسی عنه بنا کراسے حال برمحمول کردیں گے۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِيُ اِخْتَارِيُ اِخْتَارِيُ فَقَالَتُ اِخْتَرُتُ الْأُولَى وَالْوُسُطَى وَالْآخِيْرَةَ طُلِّقَتُ ثَلَاقًا فِي قَوْلِ أَبِي حَيْفَة وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاحِدَةً، وَ إِنَّمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ، وَ قَالَا تُطَلَّقُ وَاحِدَةً، وَ إِنَّمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ لِدَلَالَةِ التَّكْرَارِ عَلَيْهِ، إِذِ الْإِخْتِيَارُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ هُوَ الَّذِي يَتَكَرَّرُ ، لَهُمَا أَنَّ ذِكْرَ الْأُولِى وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ إِنْ كَانَ لَا يُفِيدُ مِنْ حَيْثُ التَّرْتِيْبِ، وَ للْكِنْ يُفِيدُ مِنْ حَيْثُ الْإِفْرَادِ فَيُعْتَرُ فِيمَا يُفِيدُ، وَ لَهُ أَنَّ هَذَا وَصُفَّ لَغُوْ، لِأَنَّ الْمُحْتَمِع فِي الْمُكَانِ ، وَالْكَلَامُ لِلتَّرْتِيْبِ، وَالْإِفْرَادُ مِنْ صَرُورُ وَاتِهِ، فَإِذَا لَمُحْتَمِع فِي الْمُكَانِ ، وَالْكَلَامُ لِلتَّرْيَبِ، وَالْإِفْرَادُ مِنْ صَرُّورَاتِهِ، فَإِذَا لَمُحْتَمِع فِي الْمُلُكِ لَا تَرْبِيْبُ فِيهُ كَالْمُجْتَمِع فِي الْمَكَانِ ، وَالْكَلَامُ لِلتَّرْيَبِ، وَالْإِفْرَادُ مِنْ صَرُّورَاتِهِ، فَإِذَا لَمُولِي لَعْنَ لِلْمَرَّةِ لَكُونُ التَّاكِيْدِ وَلِهُ الْمُولِي التَّاكِيْدِ وَلَا لِلْمُولِي الْقَالِمُ لَعْلَى فَى عَقِ الْمُلْكُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكَ الْمُعَلَّى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَوْلَا اللَّهُ طَلَقُونَ وَلَيْ الْمُولِي التَّاكِيْدِ وَلِي الْمَلَاثُ الرَّجْعَة، لِلَّالَةُ عَلَى الْمَلَى اللَّهُ الْمُولِي التَّلْمِي الْمَلَالُ اللَّهُ وَلَا لَكَا اللَّهُ الْمُولِي التَّاكِي لِي اللَّهُ وَلَى الْمَلِكُ الْمُحْتِيلُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِيلُ الْمُعْتَى الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْمِنَارَ الللَّهُ الْمُؤْلِيلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَامِ الْمُؤْلِيلُ اللَّهُ وَلَى لَلْمُ الْمُؤْلِلُكُ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ الْمُؤْمِنَامِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَامِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَامِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِلُولُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

ترجیلہ: اوراگر شوہر نے بیوی سے احتادی احتادی احتادی (تین مرتبہ) کہا،اس پر بیوی نے کہا میں نے پہلی،متوسطہ اور اخیرہ (تینوں) کو اختیار کیا تو حضرت امام صاحب والی اللہ اللہ کے قول میں بیوی پر تین طلاق واقع ہوجا کیں گی اور ثیت زوج کی ضروت نہیں ہوگی۔

## ر آن الهداية جلدال يحميل المستحد المستحديد الكام طلاق كابيان ع

حضرات صاحبین عِیمی فرماتے ہیں کہ بیوی ایک طلاق سے مطلقہ ہوگی۔اور شوہرکی نبیت اس لیے درکار نہیں ہوگی کہ مکرار کلمات طلاق پر دلالت کررہے ہیں۔کیوں کہ طلاق کے حق میں اختیار ہی مکرر ہوسکتا ہے۔

حضرات صاحبین میسیط کی دلیل بیہ ہے کہ اولئی اوراس کے قائم مقام کا ذکر اگر چہ من حیث التو تیب مفیر نہیں ہے، لیکن من حیث الإفواد مفید ہے، البذاجس چیز میں مفید ہوگا اس کا اعتبار ہوگا۔

حضرت امام صاحب رالینمائی کی دلیل میہ کہ یہ وصف لغو ہے، اس لیے کہ ملکیت میں جمع ہونے والی چیزوں میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی جیسا کہ مکان میں جمع شدہ چیزوں کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ اور کلام ترتیب کے لیے ہے، افراداس کے لواز مات میں سے ہے، لہذا جب اصل کے حق میں کلام لغوہوگیا تو بناء کے حق میں بھی لغوہوجائے گا۔

اوراگر بیوی نے اخترت اختیارہ کہاتو سب کے قول میں تین طلاق واقع ہوں گی،اس لیے کہ لفظ اختیارہ مورہ (ایک مرتبہ) کے لیے ہے، لہذا بی عورت کی صراحت کرنے کی طرح ہوگیا۔اوراس لیے بھی کہ اختیارہ تاکید کے لیے ہے اور بدونِ تاکید بھی تین طلاق واقع ہوگئی ہے، لہذا تاکید کے ساتھ تو بدرجہ اولی تین واقع ہوگی۔

اوراگر بیوی نے کہا قد طلقت نفسی یا اخترت نفسی بتطلیقة کہا تو ایک طلاق واقع ہوگی اور شوہر رجعت کا مالک ہوگا، کیول کہ بیلفظ انقضائے عدت کے بعد طلاق کو واجب کرتا ہے، تو ایسا ہوگیا کہ گویا عورت نے عدت کے بعد طلاق کو اختیار کیا۔

اور اگر شوہر نے بیوی سے أمرك بیدك فی تطلیقة یا اختاری تطلیقة کہا اور عورت نے اپنے آپ کو اختیار کرلیا تو وہ ایک طلاق سے مطلقہ ہوگی اور شوہر کو رجعت کا اختیار ہوگا، کیول کہ شوہر نے عورت کو اختیار دیا تھا گر تطلیقة کے ساتھ اور تطلیقة کے بعد رجعت ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿وسطى ﴾ درميان والى ولغى ﴾ لغوموكيا - ﴿مرّة ﴾ ايك بار - ﴿انقضاء ﴾ ختم موجانا -

#### تين بار" اختاري" كمني كي صورت كاعم:

یہاں بیوی کو افتیار دینے کے سلسلے میں گئی ایک مسئلے بیان کیے گئے ہیں جو ان شاء اللہ ترتیب وار آپ کے سامنے پیش کیے جا تیں گے ان سے ان بی کے ان کی مسئلے کا حاصل ہے ہے کہ اگر کمی شخص نے تین مرتبہ لفظ اختاری اختاری اختاری کہ کراپی بیوی کو طلاق کا افتیار دیا اور جواب میں بیوی نے یوں کہا اخترت الأولی و الوسطی و الأخیرة، تو اس صورت میں خواہ شوہر نیت کرے یا نہ کرے ان کی بیوی پرامام صاحب کے یہاں تین طلاق واقع ہوں گی اور حضرات صاحبین کے یہاں صرف ایک طلاق واقع ہوگ۔ نیت کی ضرورت بہاں بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ لفظ اختاری میں تکرار ہیں تکرار مکرر ہوگا، لہذا نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور تکرار ہی معنی طلاق پر ترینہ بن جائے گا۔

(۱) مفیدتر تیب ہوں اورعبارت کامفہوم میہ وکہ میں نے پہلے اولی کو اختیار کیا پھر وسطی کو اور اس کے بعد اخیرہ کو (۲) ان کا دوسرا

فائدہ یہ ہے کہ افراد یعنی ایک ایک ہونے کی حیثیت سے مفید ہوں۔اور یہاں یہی دوسری فائدہ ہی ممکن ہے، کیوں کہ محل افتیار محل ترتیب نہیں ہوں گے، البتہ مفید افراد ہوں گے اور بیوی کے قول کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس چیز کو اختیار کرلیا جو پہلے کلمہ اختادی سے میرے سیردکی گئ تھی اور پہلے کلم سے ایک طلاق ہی سیردکی گئ تھی اور پہلے کلم سے ایک طلاق ہی سیردکی گئ تھی،اس لیے دہی ایک واقع ہوگی اور چوں کہ میمل محل ترتیب نہیں ہے،اس لیے دیگر کلمات اس پر مرتیب بھی نہیں ہوں گے اور جب دیگر کلمات کا اس پر ترتیب نہیں ہوگا تو دیگر طلاق بھی نہیں واقع ہوں گی۔

ولله حضرت اہام صاحب براتھیں کی دلیل ہے کہ صورت مسکد میں اولی، وسطی اخیرہ کا جو وصف بیان کیا گیا ہے وہ لغو ہے،
اس لیے کہ وہ چیزیں جو کسی کی ملکیت میں جع ہوں، ان میں ترتیب نہیں چلی، بلکہ وہ شخص ان کے استعال کرنے میں آزاداور
مخار ہوتا ہے، جیسا کہ اگر کسی مکان میں چند لوگ جع ہوں تو ان میں ترتیب نہیں چلی اور ھذا أول و ھذا آخر نہیں کہا
جائے گا، لہذا جس طرح مکان میں جع شدہ چیزوں میں ترتیب نہیں چلی ای طرح کسی شخص کی ملکیت میں جع شدہ چیزوں میں
جسی ترتیب نہیں چلے گا۔ اور چوں کہ طلاق بھی شوہر کی ملکیت میں جمع ہوتی ہیں، اس لیے ان میں بھی ترتیب نہیں چلے گی اور
اس کا ذکر لغوہ وجائے گا۔ جب کہ صورت حال ہے ہے کہ یہاں بیوی کا کلام لیعنی الأولی و الوسطی وغیرہ ترتیب کے لیے
ہے، اور افراد تو ترتیب کے لواز مات میں ہے کہ یہاں بیوی کا کلام لغوہ وگیا تو بناء یعنی افراد کے تی میں بھی لغوہ وجائے گا اور صرف
کرے۔ لہذا جب اصل یعنی ترتیب کے تی میں بیوی کا کلام لغوہ وگیا تو بناء یعنی افراد کے تی میں بھی لغوہ وجائے گا اور صرف
احتو ت کہنے کا اعتبار رہ جائے گا، اور یہ بات طے ہے کہ اگر شوہر کے احتاد ی احتاد ی احتاد ی کے جواب میں عورت
صرف ایک مرتبہ احتو ت کہ دے قوات پر تین طلاق واقع ہوجا کیں گی، لہذا یہاں تو وضاحت کے ساتھ احتو ت کہا گیا
ہے، اس لیے بدرجہ اولی تین طلاق واقع ہوجا کیں گی، لہذا یہاں تو وضاحت کے ساتھ احتو ت کہا گیا

- (۲) ولو قال الح دوسرا مسكديه ہے كه اگر شوہر كے تين مرتبہ اختاري كہنے كے جواب ميں بيوى نے صرف اختوت اختيارة كم اله الله دوسرا مسكديه ہے كہ اگر شوہر كے تين مرتبہ اختاري كہنے كے جواب ميں بيوى نے صرف اختوت اختيارة موة واحدة كے كہا، تو امام صاحب اور صاحبين سب كے يہاں اس پر تين طلاق واقع ہوں گی، اس ليے كہ ميں نے ايك ہى مرتبہ ميں تين طلاق واقع كرليا، الهذا جس طرح موة كى صراحت كرنے سے تين طلاق واقع ہوں گی، اس طرح اختيارة كہنے سے بھى تين ہى واقع ہوں گى۔ كيوں كه اختيارة تاكيد كے ہوار بدون تاكيد يوى پر تين واقع ہور ہى ميں فما رأيك فى التاكيد۔
- (٣) ولو قالت النع تيسرا مسئله يه ہے كه اگر شو ہر كے تين مرتبہ اختاري كے جواب ميں يوى نے قد طلقت نفسى (١) يا اخترت نفسى بتطليقة كہا، تو يوى پر ايك طلاق رجعى واقع ہوگى، اس ليے كه يه لفظ الفاظ صريحه ميں ہے ہو عدت كه يد بينونت كو ثابت كرتا ہے اور جس لفظ ہے انقضائے عدت كے بعد بينونت ثابت ہوتى ہے، اس سے واقع ہونے والى طلاق رجعى ہوتى ہے، البت رجعى ہى انقضائے عدت كے بعد بائن ہوتى ہے، اس ليے مذكورہ طلاق طلاق رجعى ہوگى۔
- (٣) وإن قال النع پوتھا مسكديہ ہے كه اگر شو ہرنے بيوى سے يوں كہا أمرك بيدك في تطليقة يا احتاري تطليقة، كھر بيوى نے اپنے آپ كوافتيار كرليا، تو اس صورت ميں اس پرايك طلاق رجعي واقع ہوگي، اس ليے كه صورت مسكد ميں شو ہرنے لفظ

ر ان البداية جلد العاملات كالمستحد العاملات كايان ك

تطلیقة سے طلاق دی ہے اور لفظ تطلیقة سے دی جانے والی طلاق رجعی ہوتی ہے، لہذا صورت مسلم میں بھی واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوگی۔

الثبيد

تیسرے مسلے میں جہاں اختاری کے جواب میں عورت قد طلقت نفسی کے ذریعے طلاق اختیار کرتی ہے، صاحب
کتاب نے اس کا حکم یہ بیان کیا ہے کہ فہی و احدہ یملك الرجعة کہ اس صورت میں ایک طلاق رجعی واقعی ہوگی، اس سلسلے میں
بدانیہ کے عربی شارعین مثلا صاحب فتح القدیر علامہ ابن الہمام، صاحب عنایہ اور علامہ عنی وغیرہ کی تحقیق عمیق یہ ہے کہ و احدہ اور
یملک کے درمیان کا تب کی غلطی سے لفظ ''لا'' چھوٹ گیا ہے اور اصل عہارت جومبسوط، زیادات اور جامع صغیر وغیرہ میں ہوہ
فہی و احدہ لا یملک الرجعہ ہے اور یہی قرین قیاس بھی ہے، کیوں کہ بیوی نے احتاری کے جواب میں طلاق کو اختیار کیا ہے
اور احتاری الفاظ کنایہ میں سے ہے اور الفاظ کنایہ سے طلاق بائن کا واقع ہونا زبان زدخاص و عام ہے۔





# فَصُلُ فِي الْأَمَرِ بِالْيَكِ يفسل امر باليدكي بيان ميں ہے



وَ إِذَا قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَنُوِيُ ثَلَاثًا، فَقَالَتْ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِيْ بِوَاحِدَةٍ فَهِيَ ثَلَاثٌ، لِأَنَّ الْإِخْتِيَارَ يَصُلُحُ جَوَابًا لِلْأَمْرِ بِالْيَدِ لِكُوْنِهِ تَمْلِيْكًا كَالتَّخْيِيْرِ، وَالْوَاحِدَةُ صِفَةُ الْإِخْتِيَارَةِ، فَصَارَ كَأَنَّهَا قَالَتُ اِخْتَرْتُ نَفْسِيُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَ بِذَٰلِكَ يَقَعُ الثَّلَاكُ.

تر جمل : اگر شوہر نے تین طلاق کی نیت ہے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تیرامعاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس پر بیوی نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ میں اپنے آپ کو اختیار کر لیا، تو تین طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ اختیار اُمو بالید کے لیے جواب بن سکتا ہے، کیوں کہ تخییر کی طرح یہ بھی تملیک ہے، اور واحدۃ اختیارۃ کی صفت ہے، لہذا یہ ایسا ہو گیا گویا کہ بیوی نے یوں کہا میں نے ایک ہی بارا پنے آپ کو اختیار کرلیا۔ اور اس سے تین طلاق واقع ہوتی ہیں۔

#### اللغات:

﴿ احترت ﴾ ميس نے چن ليا۔ ﴿ تمليك ﴾ ما لك بنانا۔ ﴿ تخيير ﴾ اختيار دينا۔ ﴿ مرّ ة ﴾ ايك بار۔

#### "امرك بيدك" \_ وقوع طلاق:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ تیرامعاملہ تیرے حوالے ہے اور اس کلام سے اس نے تین طلاق کی نیت کی، جواب میں بیوی نے یہ کہا کہ میں نے ایک ہی دفع میں اپنے آپ کو اختیار کر لیا، تو اس پر تین طلاق واقع ہوجائے گی، دلیل یہ ہے کہ یہاں بیوی نے امر بالید کے جواب میں اختیار کا صیغہ استعال فرمایا ہے اور اختیار امر بالید کے لیے جواب بن سکتا ہے، کیوں کہ جس طرح اختیار دینے میں مالک بنانے کے معنی موجود ہیں، اس طرح امر بالید میں بھی یہ معنی موجود ہیں اور اختیار سے اختیار دینے کی صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی واقع ہوجائے گی۔

رہی یہ بات کہ اختیار دیے میں تو تین طلاق کی نیت کرنا درست نہیں ہے، یہال کیے درست ہے، تو اس کا جواب سے کہ بیوک نے بواحدہ میں جو و احدہ کا لفظ استعال کیا ہے وہ درحقیقت اختیارہ موصوف محذوف کی صفت ہے اور احتیارہ مرّۃ

ے معنی میں ہے، الہذااصل عبارت یوں ہوئی احتوت نفسی بموۃ واحدۃ میں نے ایک دفعہ میں اپنے آپ کواختیار کرلیا اور اس طرح کے جملے سے تین طلاق واقع ہوتی ہے، الہذا اس سے بھی تین طلاق واقع ہوگی بشرطیکہ شوہر نے ثلاث کی نیت کی ہو۔ (اس کی مزیر تفصیل آگے آرہی ہے)۔

ترجمہ: اور اگر بیوی نے کہا میں نے اپنے آپ کو ایک ساتھ طلاق دیدی یا میں نے اپنے آپ کو ایک طلاق کے ساتھ اختیار کرلیا تو وہ ایک طلاق بائنہ ہے، اس لیے کہ واحدۃ مصدر محذوف کی صفت ہے جو پہلی صورت میں اختیارۃ ہے اور دوسری صورت میں التطلیقة، گریہ طلاق بائن ہوگی، کیوں کہ اس عورت کے اپنے معاطے کا مالک ہونے کی ضرورت کے پیش نظر تفویض بائن ہی میں ہوتی ہے اور بیوی کا کلام کلام شوہر کا جواب بن کرصا در ہوا ہے، لہذا تفویض میں ذکر کردہ صفت ایقاع میں بھی فدکور ہوگی۔

اور أمرك بيدك ميں تين طلاق كى نيت اس ليے درست ہے كہ يہ جملہ عموم اور خصوص دونوں كا احتمال ركھتا ہے۔اور ثلاث كى نيت نيت تعيم ہے۔ برخلاف شوہر كے احتاري كہنے كے،اس ليے كہ بيصرف عموم كا احتمال ركھتا ہے اور اس سے پہلے ہم اسے ثابت كر كے ہيں "۔

#### اللغاث:

﴿تفويض ﴾ سونينا، سپر دكرنا \_ ﴿إيقاع ﴾ والنا، واقع كرنا \_

#### "امرك بيدك" ـ وقوع طلاق:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اُمرک بیدک کے الفاظ سے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور جواب میں بیوی نے طلقت نفسی بول مے ان مورت میں اس پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔

اس مسلے کی دلیل ہے ہے کہ بیوی کے الفاظ میں جو واحدہ کا لفظ آیا ہے وہ مصدر محذوف کی صفت ہے۔ اور بیمصدر پہلی صورت یعنی اخترت نفسی اختیارہ واحدہ اور تقدیری عبارت یوں ہے اخترت نفسی اختیارہ واحدہ اور دوسری صورت یعنی قد طلقت نفسی بواحدہ میں مصدر محذوف تطلیقہ ہے اور پوری عبارت ہے ہے طلقت نفسی تطلیقہ واحدہ اور دونوں صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوگی۔

الا أنها الح سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ طلقت نفسی تطلیقة و احدة تو الفاظ صریحہ میں سے

ہےاوراس سے طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے، مگر آپ کہتے ہیں کہ طلاق بائن واقع ہوگئی؟

ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان صورتوں میں طلاق کے بائن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شوہر نے آمو ک بیدل کے ذریعے بیوی کو اختیار دیا ہے، اور امرك بيدك الفاظ كنايه ميں سے ہے جس سے طلاق بائن واقع ہوتى ہے، اس ليے كه امرك بیدك ك ذريع تفويض طلاق كا تقاضايه ہے كه بوى اينے معاملے كى مالك ہوجائے اور ظاہر ہے كه تقاضے كابيم فہوم ومطلب اسى وقت پورا ہوگا جب بیوی پرطلاق بائن واقع ہو، اور چول کہ بیوی کا فدکورہ کلام شوہر کے امر ك بيدك كے جواب ميں واقع ہوا ہے اور شوہر کے کلام میں صفت بینونت ندکور ہے، لہذا بیوی کے کلام میں بھی بیصفت ندکور ہوگی اور اس پرطلاق بائن واقع ہوگی، تا کہ میاں بیوی دونوں کا کلام ایک دوسرے کےمطابق اورموافق ہوجائے۔

وإنما تصح الن يبال عصاحب كتاب نيت ثلاث كحوال س أمرك بيدافي اور اختاري نفسك دونول مين فرق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اُمرک بیدک میں تین طلاق کی نیت کرنا اس وجہ سے سیح ہے کہ لفظ اُمراسم عام ہے جو ہرفعل پر صادق آسكتا ہے، لہذا طلاق پر بھی صادق آئے گا اور أموك بيدك كامعنى ہوگا طلاقك بيدك اور طلاق مصدر ہے جوعموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتا ہے،لہٰذاا گرایک کی نبیت ہوگی تو خصوص پرمجمول ہوگا۔ اور اگر تین کی نبیت ہوگی تو عموم پرمجمول ہوگا۔

اس کے برطلاف لفظ احتاری میں صرف خصوص کا احتال ہے، عموم کانہیں ، لہذا احتاری سے خصوص یعنی ایک کی نبیت تو کی جاعتی ہے، مرعموم یعنی ثلاث کی نیت کرنا درست نہیں ہے،صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ فصل فی الاحتیاد کے تحت ہم اسے بیان كريك بين فلا نعيد ههنار

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَ بَعْدَ غَدٍ لَمْ يَدْحُلُ فِيْهِ اللَّيْلُ، وَ إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا بَطَلَ أَمْرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ كَانَ بِيَدِهَا أَمْرٌ بَعْدَ غَدٍ، لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِذِكْرِ الْوَقْتَيْنِ بَيْنَهُمَا وَقُتٌ مِنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْأَمْرُ، إِذْ ذِكْرُ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيْلَ، فَكَانَا أَمْرَيْنِ، فَبِرَدِّ أَحَدِهِمَا لَا يَرْتَذُ الْآخَرُ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّيْلَيْةِ هُمَا أَمْرٌ وَاحِدٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَ بَعْدَ غَدٍ، قُلْنَا الطَّلَاقُ لَا يَحْتَمِلُ التّأْقِيْتَ، وَ الْأَمْرُ بِالْيَدِ يَحْتَمِلُهُ فَيُوَقَّتُ الْأَمْرُ بِالْأُوَّلِ وَ يُجْعَلُ الثَّانِي أَمْرًا مُبْتَدَأً.

ترجمل: اوراً رشومرنے بوی سے یوں کہا أمرك بيدك اليوم وبعد غد (تيرامعاملة آج تيرے ہاتھ ميں ہے اور پرسوں) تو اس میں رات داخل نہیں ہوگی۔اوراگر بیوی نے یوم میں معاملے کورد کر دیا تو اس دن کا أهو باطل ہوجائے گا اور پرسوں اس کے ہاتھ میں (پھر) معاملہ ہوگا، اس لیے کہ شوہر نے دوایسے وقتوں کو ذکر کیا ہے جن کے مابین آتھی کا ہم جنس ایک وقت ہے جسے أمو شامل نہیں ہے،اس لیے کہ صرف یوم کا تذکرہ لیل کو شامل نہیں ہوگا،لہذا دونوں دو أهر ہو گئے اوران میں سے ایک کورد کرنے سے دوسرا

امام زفر چانتین فرماتے میں کدوہ دونوں ایک ہی اُمر بیں اور شوہر کے اُنت طالق اليوم و بعد غد کہنے کے درج میں ہیں،

ہم کہتے ہیں کہ طلاق کی وقت کے ساتھ خاص ہونے کا احمال نہیں رکھتی جب کہ أمر بالید میں اس کا احمال ہے، لہذا أمر بالید کو پہلے کے ساتھ مؤقت کرلیا جائے گا اور دوسرے کو نئے سرے سے أمر مانا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿لم يتناول ﴾ شامل ند بوار ﴿لا يو تد ﴾ نبيل رد بوكار ﴿ تافيت ﴾ وقت مقرر كرنار

#### تفويض مونت كي أيك صورت:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کی شخص نے اپنی یوی کو ان الفاظ سے اختیار دیا آمر کے بیدک الیوم وبعد عد تو یوم کے بعد جورات آئے گی وہ اس اختیار میں شامل اور داخل نہیں ہوگی، اور اگر بیوی نے رات میں اپنے آپ کو اختیار کیا تو اس پرطلاق نہیں واقع ہوگی، اس طرح اگر بیوی نے یوم کا اختیار کورد کر دیا تو اب پرسول والا اس کا اختیار باتی رہے گا، اور یوم والے اختیار کورد کرنے سے بعد الغد والے اختیار کی صحت برکوئی اثر نہیں ہوگا۔

لیل کے اُمریس داخل نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے دوایے وقتوں کا ذکر کیا ہے (الیوم و بعد غد) جن کے مابین افعی کا ہم جنس ایک وقت ہے (غد) اور اے اُمر شائل نہیں ہے، لہذا اُمر ک بیدک الیوم سے ایک اُمر ثابت ہوا اور بعد غد سے دوسرا اور چوں کہ ان کے مابین غد حد فاصل ہے، اس لیے ایک یعنی الیوم کورد کرنے سے دوسرا یعنی غد والا اُمر مردود اور ختم نہیں ہوگا۔

اور کیل کے اُمریس داخل نہ ہونے کی وجہ ہے کہ شوہر نے صراحت کے ساتھ یوم کا تذکرہ کیا ہے اور یوم کی تنصیص وتصر تک کیل (لات) کواس سے خارج کردیتی ہے، اس لیے یہال کیل یوم کے ذریعے دیے گئے امریس داخل اور شامل نہیں ہوگی۔

دونوں جگدا کی ہونے کا نعرہ لگانا درست نہیں ہے، کیونکہ طلاق اور امر بالید میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ طلاق تاقیت یعنی کسی وقت کے ساتھ خاص ہونے کا احتمال نہیں رکھتی، بلکہ جوعورت آج مطلقہ ہوگی وہ عد اور بعد المغد میں بھی مطلقہ ہوگی، اس کے برخلاف امر بالید میں تاقیت اور اختصاص بالوقت کا احتمال ہے اور بیمکن ہے کہ ایک وقت میں عورت کا معاملہ اس کے حوالے ہواور دوسرے وقت میں نہور چنانچے صورت مسئلہ میں امر کے بیدک الیوم سے ایک امر ثابت ہوگا اور بعد عد سے دوسرانیا امر ثابت ہوگا اور بعد عد ہے دوسرانیا امر ثابت ہوگا اور تقدیمی مراح بیدک الیوم و امر کے بیدک بعد عد۔

وَ لَوْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيُوْمَ وَ عَدًا يَدْحُلُ اللَّيْلُ فِي ذَٰلِكَ، وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا لَا يَنْقَى الْآمُرُ فِي يَدِهَا فِي الْعَدِ، لِأَنَّ هَذَا أَمْرُ وَاحِدٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَلَّلُ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ الْمَدُكُورَيْنِ وَقْتَ مِّنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْكَلَامُ، وَ قَدْ هَجَمَ اللَّيْلُ وَ مَجْلِسُ الْمُشَاوَرَةِ لَا يَنْقَطِعُ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ أَمْرُكِ بِيدِكِ فِي يَوْمَيْنِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَة وَمَنْنَ الْوَقْتَوْنَ الْمَدُكُورَيْنِ وَقْتَ مِّنَ الْمُعَلِقُ الْمَدُورَةِ لَا يَنْقَطِعُ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ أَمْرُكِ بِيدِكِ فِي يَوْمَيْنِ، وَ عَنْ أَبِي حَيْلَكُ رَدَّ الْأَمْرِ كَمَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ الْأَمْرِ عَمَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ الْأَمْرِ عَمَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ الْمُعْرِ وَهِ الْمُعْرَدِ فِي الْمُعْرِ أَنَّهَا إِذَا إِخْتَارَتُ نَفْسَهَا الْيُومَ لَا يَنْعَى لَهَا الْجِيَارُ فِي الْعَدِ، فَكَذَا إِذَا خَتَارَتُ نَفْسَهَا الْيُومَ لَا يَنْعَى لَهَا الْجِيارُ فِي الْعَدِ، فَكَذَا إِذَا خَتَارَتُ زَوْجَهَا إِلَا يُوعِلُونُ فِي الْعَدِهِ وَهِ عَدَالَ الْمُعْلِقُ إِلَا إِخْتِيَارَ أَحْدِهِمَا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَا اللَّيْمُ الْمُولُومِ وَعَدَا الْمُعَالَقُومَ الْمُوسَاقِ وَقَتَ حَبُرًا عَلَى مِدَالِي وَالْوقَ الْمُولُومِ وَعَدَا الْمُولُومِ وَعَدَا كُولُومُ اللهُ وَالْ يَوْلُ اللهُ الْمُولُومِ وَعَدَا الْمَالُومُ وَمَعُولُ اللهُ وَالْمَ اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ الل

حضرت امام ابوصنیفہ والتی اسے مردی ہے کہ جب بیوی نے المیوم میں اختیار کوختم کر دیا تو (بھی) غد (آئندہ کل) میں اسے اپنے آپ کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہوگا، اس لیے کہ بیوی ردامر کی مالک نہیں ہے، جبیبا کہ دہ ایقاع طلاق کورد کرنے کی مالک نہیں ہے۔ طاہر الراویہ کی دلیل یہ ہے کہ جب بیوی نے المیوم میں اپنے آپ کو اختیار کرلیا تو غد میں اس کے لیے اختیار باقی نہیں بہے گا، لہٰذا اسی طرح (اس کا اختیار ختم ہوجائے گا) جب اس نے امر بالید کوختم کر کے اپنے شوہر کو اختیار کرلیا، کیوں کہ جے دو چیز وں کا اختیار دیا جاتا ہے وہ ان میں سے صرف ایک ہی کو اختیار کرنے کا مالک ہوتا ہے۔

حضرت امام ابویوسف طِیشید سے منقول ہے کہ جب شوہر نے اُموك بیدك الیوم، واُموك بیدك غدا کہا تو یہ دو امر ہوگئے،اس کیے کہ شوہر نے ہرایک وقت کے لیے علیحدہ علیحدہ خرزکر کی ہے، برخلاف سابقہ مسئلے کی۔

#### اللغاث:

﴿ ردّت ﴾ تعكراديا - ﴿ هَجَم ﴾ آگئ ب، طارى بوگئ ب- ﴿ لا ينقطع ﴾ ختم نهيل بوتى -

#### تفويض موقت كى ايك صورت:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ آگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو امو کے بید کے الیوم و غدا کے الفاظ سے اختیار سونپا، تو اب اس تخیر میں یوم اور غد کے مابین جورات ہے وہ بھی داخل اور شامل ہوگی اور یوم اور غد دونوں مل کر اُمر واحد کے درج میں ہوں گے، میں وجہ ہے کہ اگر بیوی نے المیوم میں اختیار کوروکر دیا تو غد میں بھی اس کا اختیار ختم ہوجائے گا، اس لیے کہ شوہر نے یوم اور غد

کورف واؤکے ذریعہ معطوف علیہ اور معطوف بنا کرغد کو یوم کے ساتھ المحق کردیا ہے اور ان کے مابین کوئی ایسا وقت بھی نہیں ہے جو یوم اور غد میں حدفاصل ہواور استخیر شامل نہ ہو۔ لہذا المیوم اور غد دونوں گا تھم تھم واحد کے درجے میں ہوگا اور المیوم کی تردید غد میں بھی تردید کوشامل اور لاحق ہوگی۔ ،

اوررات کے ، ستخیر میں داخل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یوم اور غد کے مابین حدفاصل نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے ملحق اور متصل ہیں اور اکثر ایبا ہوتا ہے کہ لوگ یوم یعنی دن میں مشورہ اور میٹنگ کے لیے بیٹھتے ہیں اور ان پر رات آدم مکتی ہے، لیکن پھر بھی نہ تو میٹنگ ختم ہوتی ہے اور نہ ہی مجلس برخاست ہوتی ہے اور رات کو المیوم میں داخل اور شامل مان کرائی کا حصہ تصور کر لیا جاتا ہے، اس طرح یہاں بھی المیوم اور غد کے مابین والی لیل "لمیل متحلل" اس میں داخل ہوگی۔ اور جس طرح امر کے بیدک فی یومین کہنے کی صورت میں دونوں یوم کے درمیان والی رات اُمر اور تخیر میں داخل ہوتی ہے، ھکذا یہاں بھی لیل تخیر میں داخل ہوگی۔

حضرت امام ابوصنیفہ ﷺ سے امائی امام ابویوسف کی روایت میں بیر منقول ہے کہ یوم میں امرکورد کرنے کے باوجود غد میں عورت کا اختیار باقی اور برقرار رہے گا،اس لیے کہ اگر شوہر بیوی کو مخاطب کر کے یوں کہے کہ طلقتك میں نے تجھے طلاق دیدی، تو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی اور بیوی اس ایقاع کورد اور منسوخ کرنے کی حق دار نہیں ہوگی، اس طرح یہاں بھی وہ امر بالید کو ختم کرنے کی مالک نہیں ہوگی، اس طرح یہاں بھی وہ امر بالید کو ختم کرنے کی مالک نہیں ہوگی۔ اور الیوم میں وہ لاکھرد کرے غدمیں اس کا اختیار باقی رہے گا۔

وجه الظاهر المنح ظاہر الروایة کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں اگر بیوی نے المیو میں اپنے آپ کوطلاق دے کر اختیار
کرلیا، تو اتنا طے ہے کہ اب غد میں اسے اختیار نہیں ملے گا، لہذا جس طرح الیوم میں اختیار نفس کی وجہ سے غد کا اختیار ساقط ہوجاتا
ہے، اس طرح الیوم میں اُمر بالید کورد کر کے اختیار زوج کی صورت میں بھی غد میں اختیار ختم ہوجانا چاہیے، اس لیے کہ ضابط یہ ہے
کہ المحیر بین الشینین لا یملك إلا اختیار اُحدهما لین جس خض کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے وہ صرف ان میں سے
ایک کو اختیار کرسکتا ہے، دونوں کو نہیں۔ (گر ظاہر الروایہ کی بیان کردہ علت اور ضابطہ دونوں طاق سے پنچ نہیں اتر رہے ہیں، کیوں کہ
مسئلہ دو چیزوں کے اختیار اور عدم اختیار کا نہیں، بلکہ یوم اور غد میں اس کی بقاء اور عدم بقاء کا ہے۔ (شارح عفی عنہ)

وعن أبي يوسف والتعليد السلط مين حضرت امام ابويوسف والتعليد سے يمنقول بے كه صورت مسلم ميں چول كه اختيار ميں اكر انہيں ہاور ايك ہى أموك سے يوم اور غدونوں كو بيان كيا گيا ہے جواس بات كى دليل ہے كه شوہر كا مقصدام واحد ہى ہے، لهذا يوم ميں اختيار كورد كرنے سے غد ميں بھى اختيار ختم ہوجائے گا، البت اگر شوہر دونوں وقول كے ليے عليحده عليحده خر ذكر كرك أمرك بيدك اليوم ميں اختيار كورد كر الك الك امر ہوتے اور يوم ميں ترديد امر سے غد ميں امركى ترديد نه ہوتى، بلكه يوم كى ترديد كے بعد بھى غد والا اختيار بدستور برقر ارربتا، بخلاف مانقدم سے، اى طرف اشاره ہے جو ميں نے امام ابويوسف والتعليد كے حوالے سے شروع ميں تحرير كيا ہے۔

وَ إِنْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقُدَمُ فَلَانَ ، فَقَدِمَ فُلَانَ وَ لَمْ يُعْلَمْ بِقُدُومِهِ حَتَّى جُنَّ اللَّيْلُ فَلَا خِيَارَ لَهَا، لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْيَدِ مِمَّا يَمْتَدُّ فَيُحْمَلُ الْيَوْمُ الْمَقُرُونُ بِهِ عَلَى بِيَاضِ النَّهَارِ، وَ قَدْ حَقَّقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، فَيُتَوَقَّفُ بِهِ ثُمَّ يَنْقَضِي بِانْقِضَاءِ وَقْتِهِ، وَ إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا أَوْ حَيَّرَهَا فَمَكَنَتْ يَوْمًا وَ لَمْ تَقُمْ فَالْأَمْرُ فِي يَدِهَا مَا لَمْ تَأْخُذُ فِي عَمَلِ أَخَرَ، لِأَنَّ هٰذَا تَمْلِيُكُ التَّطْلِيْقِ مِنْهَا، لِأَنَّ الْمَالِكَ مَنْ يَّتَصَرَّفُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ وَهِيَ بِهلِذِهِ الصِّفَةِ، وَالتَّمْلِيْكُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ.

ترجمه: اوراگرشوہر نے کہا اموك بيدك يوم يقدم فلان (جس دن فلاں آئے گااس دن تميں اختيار ہے) چنانچ فلاں آيا گراس كى آمد كاعلم نہ ہوسكا حتى كدرات تاريك ہوگئ، تو يوى كواختيار نہيں ملے گا، كيول كدامر باليدان چيزوں ميں سے ہے جو دراز ہوتى ہيں، البذاامر باليد سے ملے ہوئے يوم كو بياض نہار پرمحول كيا جائے گا، ہم اسے پہلے بھى بيان كر چكے ہيں۔ لبذاامر باليد بياض نہار پرموقوف ہوگا اور بياض نہار كے كختم ہونے سے يہى ختم ہوجائے گا۔

اوراگرشو ہرنے بیوی کا معاملہ اس کے حوالے کردیا، یا اسے اختیار دے دیا پھروہ ایک دن تک تفہری رہی اور مجلس سے کھڑی نہیں ہوئی، تو جب تک دوسرے کام میں مشغول نہیں ہوگی اس کا اختیار باقی رہے گا، اس لیے کہ یہ بیوی کوطلاق دینے کا مالک بنانا ہے، کیوں کہ مالک وہی ہوتا ہے جو اپنے رائے سے تصرف کرے اور عورت اس صفت سے متصف ہے اور تملیک بھی مجلس پر مخصر ہوتی ہے۔ اور ہم اس سے پہلے بھی اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ بقدم ﴾ آئ كا۔ ﴿ قدم ﴾ آگيا۔ ﴿ قدوم ﴾ آنا۔ ﴿ جن ﴾ جِما كن ۔ ﴿ بمتد ﴾ برهتا ہے، بھيآ ہے۔ ﴿ بياض ﴾ سفيدي۔ ﴿ مكثت ﴾ گزار ديے ، تھبرى رہى۔ ﴿ يقتصر ﴾ مخصر ہوگی۔

#### تخيير علق كابيان:

اس عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسکہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کواختیار دیا گریہ کہ کر دیا کہ جس دن فلاں شخص آئے گا، اس دن شخص اختیار ہے، اب اگر صراحت کے مطابق فلاں شخص آئے گا، ورات میں احتیار ہے، اب اگر صراحت کے مطابق فلاں شخص اس دن میں آئے، گرتار یکئ شب سے پہلے اس کی آمد کا علم نہ ہو سکے اور رات میں معلوم ہو کہ فلاں آیا ہے، تو اب عورت کا اختیار ختم ہوجائے گا اور رات میں اسے خیار نفس وغیرہ کا اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ امر بالید اشیائے ممتدہ میں سے ہا اور آپ پڑھ بھے ہیں کہ اگر یوم کو فعل ممتد کے ساتھ متصل کیا جائے تو اس صورت میں یوم سے بیاض نہار یعنی غروب شس تک کا وقت مراد ہوتا ہے نہ کہ مطلق وقت، لہذا یہاں بھی یوم سے بیاض نہار ہی مراد ہوگا اور ای پرام بالید موقوف ہوگا اور بیاض نہار یعنی غروب آفیاب کے بعد عورت کا خیار ختم ہوجائے گا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے اُمو که بیدک یا احتادی نفسک کے الفاظ سے اسے اختیار دیا، بیوی اسی مجلس تخییر میں ایک دن تک بیٹی (سوچتی) رہی، وہاں سے کھڑی نہ ہوئی تو جب تک دہ اس مجلس میں رہے گی اس کا اختیار باتی رہے گا، اس لیے کہ امر بالید در حقیقت بیوی کو تصرف کا مالک بنانا ہے، کیوں کہ مالک وہی، دنا ہے جو اپنی رائے میں خود مختار اور ہر طرح کے تصرف میں آزاد ہوتا ہے اور چوں کہ عورت اس صفت کی حامل ہے، لہذا وہ بالک بنے کی بھی اہل ہوگی اور تملیکات مجلس پر شخصر ہوگی، اہندا صورت مسئلہ میں شوہر کی جانب سے دی جانے والی تملیک بھی مجلس پر موتوف ہوگی اور جب تک بیوی مجلس میں رہے گی، اہندا صورت مسئلہ میں شوہر کی جانب سے دی جانے والی تملیک بھی مجلس پر موتوف ہوگی اور جب تک بیوی مجلس میں رہے گی،

## ر آن الهداية جلد المع المستحد المع المستحد المع طلاق كابيان ع

اس کا اختیار باتی اور برقرار رہے گا۔ البتہ اگر بیوی وہیں بیٹھے بیٹھے کی دوسرے کام میں لگ جائے تو اس کا اختیار ختم ہوجائے گا، اس لیے کہ یہ اعراض اور عدم اکتفات کی دلیل ہے۔ اور فصل فی الاحتیاد کے تحت اس کی تعلی بخش تشریح آئیجی ہے۔

ثُمَّ إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ يُعْتَبَرُ مَجْلِسُهَا ذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ فَمَجْلِسُ عِلْمِهَا أَوْبُلُوْغِ الْحَبَرِ إِلَيْهَا، لَأَنَّ المَّعْلِيْكَ فِيْهِ مَعْنَى التَّعْلِيْقِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ وَ لَا يُعْتَبَرُ مَجْلِسُهَ، لَأَنَّ التَّعْلِيْقُ، وَ إِذَا اعْتَبَرَ مَجْلِسُهَا فَالْمَجْلِسُ تَارَةً يَتَبَدَّلُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِلَاَنَّهُ تَمْلِيْكَ مَحْضٌ وَ لَا يَشُوبُهُ التَّعْلِيْقُ، وَ إِذَا اعْتَبَرَ مَجْلِسُهَا فَالْمَجْلِسُ تَارَةً يَتَبَدَّلُ بِالتَّحَوُّلِ وَ مَرَّةً بِالْآخُذِ فِي عَمَلٍ آخَرَ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ فِي الْجِيَارِ، وَ يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ، لِلْنَهُ وَلِي الْمَجْلِدِ الْقِيَامِ، لِلنَّذَ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَجْلِدِ مَا إِذَا مَكْنَتْ يَوْمًا لَمْ تَقُمْ وَ لَمْ تَأْخُذُ فِي عَمَلٍ آخَرَ، لِلْنَ يُوْجَدَمَا يَفْطَعُهُ أَوْ يَدُلُ عَلَى الْإِعْرَاضِ، وَ قَوْلُهُ مَكْتُ يَوْمًا لَيْسَ الْمَعْرَاضِ إِذِ الْقِيَامُ يُقَرِقُ الرَّأَي، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَكْنَتْ يَوْمًا لَمْ تَقُمْ وَ لَمْ تَأْخُذُ فِي عَمَلٍ آخَرَ، لَانَ يُوْجَدَمَا يَفْطَعُهُ أَوْ يَدُلُ عَلَى الْإِعْرَاضِ، وَ قَوْلُهُ مَاكُمْ تَقُومُ وَ فَوْلُهُ مَالَمُ اللَّهُ الْمُعْرَاضِ وَ قَوْلُهُ مَا لَمْ تَأَوْدُ وَ قَوْلُهُ مَا لَمْ تَأْخُذُ فِي عَمَلٍ آخَرَ يُوادُ لِهُ عَمَلٌ يُعْرَفُ أَنْ يَوْمَ لَلْهُ عَلَى الْإِعْرَاضِ، وَ قَوْلُهُ مَاكُمْ تَاعُولُ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْمُعْرَفُ اللّهُ عَلَى الْتَعْلِيقِ إِلَى الْمُعْلَقُ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْمَالَقُ الْعُمَلِ الْتُلْ الْعَمَلِ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْرَافِ الْمَالَى الْمَالِقُ الْعُمْلِ الْعُمْلِ الْمُعْرَافِ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُقَلِّ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُولِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمِنْ الْمُعْلِ الْمُعْلِ

توجمہ: پھراگر بیوی (ندکورہ کلام کو) من رہی ہوتو اس کی اسی مجلس کا اعتبار ہوگا، اور اگر ندمن رہی ہوتو اس کے جانے یا اس تک خبر پہنچنے کی مجلس کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ بیالی تملیک ہے جس میں تعلیق کا معنی موجود ہے، لہذا بیہ ماورائے مجلس پر موتوف ہوگی۔ اور شوہر کی مجلس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ تعلق اس کے حق میں لازم ہو چکی ہے۔ برخلاف نیچ کے، اس لیے کہوہ صرف تملیک ہواور اس میں تعلیق کی آمیزش نہیں ہے۔ اور جب بیوی کی مجلس کا اعتبار ہے، تو مجلس کھی منتقل ہونے سے بدلتی ہے اور کبھی دوسرے کام میں لگنے ہے، جبیا کہ خیار کی بحث میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

اور محف قیام سے عورت کے ہاتھ سے امرنکل جائے گا، اس لیے کہ قیام اعراض کی دلیل ہے، کیوں کہ قیام رائے کو متفرق کر دیتا ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب بیوی ایک دن تک تھہری رہی ، نہ تو کھڑی ہوئی اور نہ ہی کسی دوسرے کام میں گی ، اس لیے کہ مجلس بھی دراز ہوجاتی ہے اور بھی مختصر، لہذا اس وقت تک اختیار باقی رہے گا جب تک قاطع اختیار کوئی چیز نہ پائی جائے۔ یا اعراض پرکوئی چیز دلالت کرنے والی ہو . اور مکثت یو ما تحدید کے لیے نہیں ہے ، اس طرح جامع صغیر میں نہ کور لم تا حذفی عمل آخو سے ایسا عمل مراد ہے جس سے معلوم ہو کہ بیاس امرے لیے قاطع ہے جس میں عورت مشغول تھی ، مطلق عمل نہیں مراد ہے۔

#### اللّغاث:

﴿بلوغ ﴾ پنچنا۔ ﴿تملیك ﴾ مالك بنانا۔ ﴿لا يغوب ﴾ نہيں ملى ہوئی۔ ﴿تارة ﴾ بھی۔ ﴿تحوّل ﴾ حالت بدلنا۔ ﴿احذ ﴾ شروع كرنا، كام ميں لگنا۔ ﴿مجرّد ﴾ محض، صرف۔ ﴿يفرّق ﴾ غيرمجتع كرديتا ہے۔ ﴿محثت ﴾ گزارديا، تقبرى ربى۔ خيار كي دمجلس "كى وضاحت:

اس عبارت میں صاحب کتاب نے خیار عورت کے مجلس پر مخصر ہونے یا نہ ہونے کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے،

چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے امو ک بید ک وغیرہ کے ذریعے اپنی بیوی کو اختیار دیا، تو اس کی دو حالتیں ہیں (۱) بیوی شوہر کے اس کلام کوئن رہی ہے تو اس کی اس مجلس کا اعتبار کیا جائے گا جس میں اس کلام کوئن رہی ہے تو اس کی اس مجلس کا اعتبار کیا جائے گا جس میں اس نے وہ کلام سنا شر، اب اگر وہ مجلس ساعت سے اُٹھ جاتی ہے، یا کسی اور کام میں لگ جاتی ہے تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور ماورائے مجلس پر موقو ف بیں ہوگا۔

ہاں اگر یوں نے شوہر کا کلام نہیں سا، تو اب جس جگہ وہ سے گی یا جس مجلس میں اسے خیار کی خبر سم کا اعتبار کیا جائے گا، کیوں کہ امر کے بیدد کا مفہوم ہے اِن جائے گا، کیوں کہ امر کے بیدد کا مفہوم ہے اِن اَر دُنّے الطلاق فامر کے بیدک بین اگرتم طلاق کی متنی ہوتو تمھارا معاملہ تمھارے سپر دہ، الحاصل اس میں تملیک اور تعلیق دونوں بی ، اس لیے تی الامکان دونوں کی رعایت کی جائے گی اور اس رعایت کی بہتر شکل بہی ہے کہ جب عورت شوہر کے کلام کون رہی ہو تو اس صورت میں تملیک کی رعایت کی جائے گی اور عورت کا خیار صرف مجلس تک محدود رہے گا۔ اور اگر بیوی شوہر کے کلام کونہ من رہی ہوتو اس صورت میں تملیک کی رعایت کی جائے گی اور چوں کہ تعلیقات ماور ایے مجلس تک باقی رہتی ہیں، لہذا یہاں بھی ماور ایے مجلس تک باقی رہتی ہیں، لہذا یہاں بھی ماور ایے مجلس تک باقی رہتی ہیں، لہذا یہاں بھی ماور اسے مجلس تک عورت کا خیار باقی رہتی ہیں، لہذا یہاں بھی ماور استی عورت کا خیار باقی رہتی ہیں۔ اُنہ رہتی ہیں، لہذا یہاں بھی ماور استی عورت کا خیار باقی رہتی ہیں، لہذا یہاں بھی ماور استی عورت کا خیار باقی رہتی ہیں، لہذا یہاں بھی ماور استی کا خیار باقی رہتی ہیں۔ اُنہ کی دھیں کی جائے گی اور چوں کہ تعلیقات ماور استی جو سے کہاں تک عورت کا خیار باقی رہتی گیں۔

و لا یعتبر المنے فرماتے ہیں کہ صورت مسلم میں شوہری مجاں کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ اختیار دینے کے بعدا تھے یا مجل میں بیٹا رہے، اختیار پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیوں کہ امر ک بید کے کہد دینے کی وجہ سے اختیار اس کے حق میں لازم اور ثابت ہو چکا ہے، اور اتنا مضبوط ہوگیا ہے کہ اب شوہر نہ تو اسے ٹتم کرسکتا ہے اور نہ ہی اس سے رجوع کرسکتا ہے۔ اس کے برخلاف بچ میں بائع اور مشتری دونوں میں سے ہرا یک کی مجلس کا اعتبار ہے، کیوں کہ بچ تملیک محض ہے، اس میں دور دور تک تعلیق کی ہونہیں ہے، لہذا بی کا معاملہ صرف مجلس تک محدود رہے گا اور عاقدین میں سے کوئی بھی بچ مکمل ہونے سے پہلے اُٹھ کھڑ اہوگا بھے باطل ہوجائے گ

وإذا اعتبر المنح فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ اختیار کے سلسلے میں بیوی ہی کی مجلس کا اعتبار ہے تو اب یہ یاد
رکھیے کہ جب تک بیوی اس مجلس میں رہ گی، اس کا بیا ختیار برقر اررہ گا، لین اگر بیوی مجلس سے اُٹھ کھڑی ہوئی یا کسی ایسے کا م
میں لگ گئی جو اختیار وغیرہ سے ہٹ کر ہوتو ان دونوں صورتوں میں اس کا اختیار ختم اور باطل ہوجائے گا، کیوں کہ مجلس سے اُٹھ کھڑ ہے
ہونے میں ایک تو اعراض پایا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ انسان جب تک ایک مجلس میں رہتا ہے اس وقت تک اس کے ذہن و د ماغ میں
اس مجلس کی باتیں رہتی ہیں، لین جیسے ہی وہ اس مجلس سے کھڑا ہوجاتا ہے، اس کی سوچ بٹ جاتی ہے اور اس کا ذہن دیگر چیزوں میں
گھو سنے اور گردش کرنے لگتا ہے اس لیے قیام عن انجلس بھی قاطع خیار ہے، الہٰ ذاعور سے کو اپنا خیار محفوظ کرنے کے لیے قیام سے بھی
گریز کرنا ضروری ہے۔

بخلاف ما إذا مكثت المنع صاحب ہدار فرماتے ہیں كہ جامع صغیر میں جو ما إذا مكثت يو ماً كى عبارت درج ہاس كے تحديد يعنى ايك ہى يوم مراذ ہیں ہے، بلكہ جنتے دن بھى بيوى اس مجلس میں رہے گى اور كى دوسرے كام میں مشغول نہیں ہوگى ،اس كا اختيار بدستور برقر ارر ہے گا ،اس ليے كہ مجانس كا كوئى متعین ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ، بلكہ بہت سے مجلسیں ایسی ہیں جو بلا ارادہ دراز ہوجاتی ہیں ،اور نہ جانے كتنى اليى بھى ہیں جو طوالت كى صراحت كے باوجودكم اور مختصر ہوجاتی ہیں ،اس ليے جب تك قاطع اختيار كوئى چيز نہیں ہیں ،اور نہ جانے كتنى اليى بھى ہیں جو طوالت كى صراحت كے باوجودكم اور مختصر ہوجاتی ہیں ،اس ليے جب تك قاطع اختيار كوئى چيز نہیں

وقولہ ما لم تأخذ النع فرماتے ہیں کہ جس طرح مکثت یو ما سے تحدید مرادنہیں ہے، اس طرح مالم تأخذ فی عمل آخر سے مطلق کام مرادنہیں ہے، بلکہ اس سے ایسا کام مراد ہے جو خیار کی لائن سے ہٹ کر ہوادر جس کے متعلق یہ مجھا جاسکتا ہو کہ یہ کام قاطع خیار ہے، ورنہ تو اگر اس مجلس میں ہوی نے اپنا کیڑا پہنا یا کچھ کھایا پیایا اس طرح قرآن کریم کی تلاوت یا نماز کی ادائیگی میں مشغول ہوگئ تو ان چیزوں سے خیار باطل نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ چیزیں حیات انسانی کا خاصہ اور مقتصائے ایمان کا حصہ ہیں۔

وَ لَوْ كَانَتُ قَائِمَةً فَجَلَسَتُ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا، لِأَنَّهُ دَلِيْلُ الْإِفْبَالِ، فَإِنَّ الْقُعُودَ أَجْمَعُ لِلرَّانِي، وَكَذَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً فَاتَكَأْتُ أَوْ مُتَكِنَةً فَقَعَدَتْ، لِأَنَّ هَذَا الْتِقَالُ مِنْ جَلْسَةٍ إِلَى جَلْسَةٍ، فَلَا يَكُونُ إِعْرَاصًا، كَمَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً مُحْتَئِنَةً فَتَرَبَّعَتْ، قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَ هَذِهِ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَ ذُكِرَ فِي غَيْرِهِ أَنَّهَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً فَاتَكَأْتُ لَا خِيَارَ لَهَا، لِأَنَّ الْإِنْكَاءَ إِطْهَارُ التَّهَاوُنِ بِالْأَمْرِ، فَكَانَ إِعْرَاضًا، وَ الْأَوَّلُ هُو الْأَصَحُّ، وَ لَوْ كَانَتُ قَاعِدَةً فَاصُطَجَعَتْ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَعَالِيَّا أَيْهُ، وَ لَوْ قَالَتُ أَدْعُو أَبِي أَسْتَشِيْرُ أَوْ شُهُودًا أَشْهِدُهُمُ فَاعَدَةً فَاصُطَجَعَتْ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَعَالِيَّا أَيْهُ، وَ لَوْ قَالَتُ أَدْعُو أَبِي أَسْتَشِيْرُ أَوْ شُهُودًا أَشْهِدُهُمُ فَاعَدَةً فَاصُطَجَعَتْ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَعَالِيَّا أَيْهِ وَلَوْ قَالَتُ أَدْعُو أَبِي أَسْتَشِيرُ أَوْ شُهُودًا أَشْهِدُهُمُ فَا عَلَى خِيَارِهَا، لِأَنَّ الْإِسْتِشَارَةً لِتَحَرِّي الصَّوابِ لِلتَّكَرُّزِ عَنِ الْإِنْكَارِ" فَلَا يَكُونُ دَلِيلَ الْإِعْرَاضِ، وَ إِنْ كَانَتُ تَسِيرُ عَلَى ذَابَةٍ أَوْ فِي مَحْمَلٍ فَوقَقَتْ فَهِي عَلَى خِيَارِهَا، وَ إِنْ سَارَتُ بَطَلَ خِيَارُهَا، أَلَا تَرَى الْقَابِهُ لَكُ يَعْدِرُ عَلَيْ إِيْنَ الللهُ وَلَقَلْ لَا يَعْدِرُ وَلَا لَكُنُ اللّهُ اللّهُ لِكُونَ لَكُ اللّهُ اللّهُ لَا يَقُدِرُ الللهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

ترجمه: اوراگر بیوی کھڑی تھی پھر بیٹھ گئی تو وہ اپنے اختیار پر رہے گی، کیوں کہ بیٹھنا متوجہ ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ تعود رائے کے لیار ہوں کھڑی تھی تھر (سیدھے) بیٹھ گئی، کیوں کہ یہ ایک رائے کے لیے زیادہ جامع ہے اور اس طرح اگر بیٹھی تھی تو ٹیک لگا لیا یا ٹیک لگائے بیٹھی تھی پھر جہار بیٹھک کی طرف انتقال ہے، الہذا اعراض نہیں ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب گھٹنہ کھڑا کر کے بیٹھی تھی پھر جہار زانو بیٹھگئی۔

صاحب ہدایہ ولیٹی فرماتے ہیں کہ یہ جامع صغیر کی روایت ہے، اور جامع صغیر کے علاوہ میں یہ ندکور ہے کہ اگر عورت بیٹی ہوئی تھی پھراس نے ٹیک لگا لی تو اسے خیار نہیں ملے گا، کیوں کہ ٹیک لگانے میں اُمر بالید سے لا پرواہی کا اظہار ہے، لہٰذا یہ اعراض ہوگا، کیکن پہلاقول زیادہ صحیح ہے۔

اورا گرعورت بیٹھی ہوئی تھی پھرلیٹ گئی، تو اس سلسلے میں امام ابو پوسف ولٹیٹی سے دوروایتیں ہیں۔اورا گرعورت نے کہا کہ میں اپنے والدکو بلا کرمشورہ کرلوں، یا گواہوں کو بلا کرانھیں گواہ بنالوں تو وہ اپنے خیار پر قائم رہے گی، کیوں کہمشورہ لیناصیح چیز حاصل کرنے کے لیے ہے اور گواہ بنانا انکار سے بچنے کے لیے ہے، اس لیے بیاعراض کی دلیل نہیں بنے گا۔ ر أن البداية جلد المن المسلم المسلم

اوراگر عورت کسی سواری یا کجاوے پر چل رہی تھی پھر تھہرگئی، تو بھی وہ اپنے خیار پر قائم رہے گی۔اوراگر چل پڑی تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا، کیوں کہ سواری کا چلنا اور اس کا رکناعورت کی طرف منسوب ہے۔اور شتی گھر کے تھم میں ہے، اس لیے کہ اس کا چلنا اس کے سواری کی طرف منسوب نہیں ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ شتی کا سوار کشتی رو کئے پر قادر نہیں ہوتا جب کہ جانور کا سوار اس کو روک سکتا ہے۔

#### اللغات:

﴿ إِقِبَالَ ﴾ متوجهونا، كى طرف آنا - ﴿ أَجمع ﴾ زياده جمع كرنے والا - ﴿ أَتَكَاتَ ﴾ فيك لگائى - ﴿ متكنة ﴾ فيك لگا ك موئى كى - ﴿ محتبنة ﴾ أكرول بينى تقى - ﴿ تربّعت ﴾ آلتى پالتى مارلى، چوكرى لگاكر بينه كى - ﴿ تهاون ﴾ بلكا سجها، تحقير كرنا -﴿ اضطجعت ﴾ ليث كى - ﴿ استشير ﴾ مثوره طلب كرول كى - ﴿ اشهدهم ﴾ گواه بناتى مول - ﴿ تحرّى ﴾ تلاش كرنا -﴿ صواب ﴾ درتى، رائى - ﴿ تحرّز ﴾ بچنا، احتياط كرنا - ﴿ تسير ﴾ چل ربى تقى - ﴿ محمل ﴾ مودى، پالان، كواه - ﴿ سفينه ﴾ خشى - ﴿ ايقاف ﴾ تشمرانا، روكنا -

#### خياري دمجلس"كي وضاحت:

صورت مسکہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو امو کے بیدا کے وغیرہ سے خیار دیا، جس وقت خیار دیا گیا ہوی کھڑی تھی اور یہ
سن کروہ بیٹے گئی، تو بیٹے جانے کی صورت میں اس کے خیار میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدستور باقی رہے گا، کیوں کہ کھڑے ہونے کی
بہ نسبت بیٹے میں توجہ زیادہ ہے۔ اور انسان بیٹھ کرجتنی اچھی طرح کسی معاملے اور مسکلے پرغور وفکر کرلے گا، ظاہر ہے کہ بحالت قیام
اتنی اچھی طرح نہیں کرسکتا۔

ای طرح اگر خیار ملتے وقت وہ نارٹل ہوکرسیدھی پیٹھی تھی، خیار ملنے کے بعد فیک لگا کر بیٹھ گئی، یا کسی چیز کے سہارے سے بیٹھی تھی خیار ملنے کے بعد نارٹل ہوکرسید ھے بیٹھ گئی اور انسان اعضاء وجوارح کوحرکت دینے کے لیے ایسا کرتا ہی ہے، تو ان صورتوں میں بھی اس کا خیار باقی اور برقر اررہے گا، کیوں کہ یہ ایک بیٹھک سے دوسری بیٹھک کی طرف انقال ہے، لہذا جس طرح گھنے کھڑے کرکے بیٹھنے کے بعد چہار زانو بیٹھنے کی صورت میں خیار باطل نہیں ہوتا، اسی طرح اوپر بیان کردہ صورتوں میں بھی خیار باطل نہیں ہوگا۔

قال دصی اللہ المخ صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ انقال بیٹھک پر عدم بطلان کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ جامع صغیر کی روایت ہے ہے کہ اگر خیار دیتے وقت عورت بیٹھی تھی اور خیار ملنے جامع صغیر کی علاوہ مبسوط وغیرہ کی روایت ہے ہے کہ اگر خیار دیتے وقت عورت بیٹھی تھی اور خیار ملنے کے بعد شیک لگا کر بیٹھ گئی، تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا، کیوں کہ شیک لگا نا اس خیار میں ستی کرنے اور اس میں دل چھی نہ لینے کے متر ادف ہے، اس لیے ایک لگانے کو اعراض مانا جائے گا اور اعراض سے چوں کہ خیار ختم ہوجاتا ہے، اس لیے اس سے بھی ختم ہوجات گا۔ گرزیادہ متند اور معتبر روایت جامع صغیر کی ہے، جس میں انقال بیٹھک کو اعراض نہیں مانا گیا ہے۔

ولو کانت قاعدہ الح فرماتے ہیں کہ اگر خیار کے وقت عورت بیٹھی ہوئی تھی اور خیار ملنے اور سننے کے بعد لیٹ گئی تواس

صورت میں اس کے خیار کی بقاء اور عدم بقاء کے متعلق حضرت امام ابو یوسف روایتی ہیں (۱) حسن بن زیاد کی روایت تو بیہ ہے کہ اس صورت میں بھی عورت کا خیار باطل نہیں ہوگا۔ (۲) حسن بن اُبوطالب کی روایت یہ ہے کہ اس صورت میں عورت کا خیار باطل ہوجائے گا، صاحب بنایہ نے محیط کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہی ظاہر الروایہ ہے۔

ولو قالت النع مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر کے خیار دینے کے بعد بیوی نے یہ کہا کہ میں اپنے والد کو بلا کر مشورہ کرلوں یا پچھ لوگوں کو بلا کر انھیں گواہ بنالوں، تو ان صورتوں میں بھی اس کا خیار باطل نہیں ہوگا، کیوں کہ مشورہ سیجے اور اچھی رائے جاننے کے لیے ہوتا ہے البرا یہ دونوں خیار کی طرف توجہ کرنے اور اسے اپنانے کا اقدام کرنے پر دلیل ہوں گے، نہ کہ اعراض اور عدم التفات پر۔

اگر عورت سواری پر سوار ہوکر یا کجاوے میں بیٹھ کر کہیں جارہی تھی اور شوہر کے خیار سننے کے بعدرک گئی تو جب تک رکی رہے گی اس کا خیار باقی رہے گا، کیوں کہ سواری کا چلنا اور اس کا تھہر نا سوار کی طرف منسوب ہوتا ہے، لہذا سواری کا تھہر نا بہاں عورت کا تھہر انا اور روکنا ہوگا اور سواری کا چلنا عورت کا ہا نکنا اور چلا ناسمجھا جائے گا۔ اس کے اور روانہ ہونے کی صورت میں ختم ہوج نے گا۔

والسفینة المنع فرماتے ہیں کہ شتی گھر کے تکم اور گھر کے درجے میں ہے، یعنی شتی کے چلنے سے عورت کا خیار باطل نہیں ہوگا جیسا کہ شتی کے خطنے سے عورت کا خیار باطل نہیں ہوگا جیسا کہ شتی کے تظہر سے دہنے ہے باطل نہیں ہوتا، کیوں کہ شتی کا چلنا یا تھہر نا اس کے سوار کی طرف منہ وبنییں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہرانسان ( یعنی سوار ) نہ تو اسے چلانے پر قادر ہوتا ہے اور نہ ہی روکنے پر، اس کے برخلاف جانور کی سواری کا سارا معاملہ سوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب وہ چاہے تو سواری کو چلا دے اور جب چاہے روک دے، اس لیے جہاں سوار کاعمل دخل نہیں ہے، وہاں چلنا اور تھہر نا دونوں برابر ہیں۔





## فَصُلُّ فِي الْمُرْشِدُعُةِ فصل شیت کے بیان میں ہے پیصل مشیت کے بیان میں ہے



وَ مَنْ قَالَ بِإِمْرَأَتِهِ طَلِّقِي نَفْسَكِ وَ لَا نِيَّةَ لَهُ، أَوْ نَوَى وَاحِدَةً فَقَالَتُ طَلَّقْتُ نَفْسِي فَهِي وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَ إِنْ طَلَقتُ نَفْسِهَا ثَلَاثًا وَ قَدْ أَرَادَ الزَّوْجُ ذَلِكَ وَقَعْنَ عَلَيْهَا، وَ هَذَا، لِأَنَّ قَوْلَهُ طَلِّقِي مَعْنَاهُ إِفْعَلِي فِعْلَ الطَّلَاقِ وَهُوَ اِسْمُ جِنْسٍ فَيَقَعُ عَلَى الْأَدْنَى مَعَ اِحْتِمَالِ الْكُلِّ كَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْآجُنَاسِ، فَلِهٰذَا تَعْمَلُ فِيْهِ نِيَّةُ الثَّلَاثِ وَهُو رَجْعِيَّةً، لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَى الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَدَمِهَا وَ تَكُونُ الْوَاحِدَةُ رَجْعِيَّةً، لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهَا صَرِيْحُ الطَّلَاقِ وَهُو رَجْعِيَّة، وَلَوْ نَوى النِّنْتَيْنِ لَا يَصِحْ ، لِأَنَّا فِي الْعَلَاقِ وَهُو رَجْعِيَّة ، وَلَوْ نَوى النِّنْتَيْنِ لَا يَصِحْ ، لِأَنَّةُ نِيَّةَ الْعَدَدِ، إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْمَنْكُو حَةُ أَمَةً، لِأَنَّةُ جِنْسٌ فِي حَقِّهَا.

ترجمہ : جس شخص نے اپنی ہوی ہے کہا طلقی نفسك (تو اپنے کو طلاق دے لے) اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی ، یا اس نے ایک طلاق کی نیت کی تھی ، چنا نچہ ہوی نے طلقت نفسی کہہ دیا تو یہ ایک طلاق رجعی ہے۔ اور اگر ہوی نے اپنے آپ کو تین طلاق دے دیا اور شوہر نے اس کا ارادہ بھی کیا ہوتو اس پر تینوں طلاق واقع ہوجا کیں گی۔ اس لیے کہ شوہر کے قول طلقی کا معنی ہے افعلی فعل الطلاق (تم عمل طلاق کو انجام دو) اور طلاق اسم جنس ہے، لہذا دیگر تمام اسائے اجناس کی طرف ریبھی احتمال کل کے ساتھ ادنی پرمحمول ہوگا ، اسی وجہ سے اس میں شلاث کی نیت مؤثر ہوگی اور بصورت عدم نیت واحدہ کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ واحدہ درجعی ہوئی ہے۔

اورا گرشو ہرنے دوطلاق کی نیت کی تو درست نہیں ہے، کیوں کہ بیعدد کی نیت ہے،الّا بیر کہ متکوحہ بیوی باندی ہو،اس لیے کہ دواس کے حق میں جنس ہے۔

#### اللغاث:

سائر کسبے سب ہون کے جو اے گا۔ ﴿مفوّض کی بردگ کی چیز۔ ﴿نوی کو نیت کی۔ ﴿أَمَهُ ﴾ باندی۔ طلقی نفسك كى بحث:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلقی نفسك كالفاظ سے طلاق دينے كا ما لك بنايا اوركوكى نيت

نہیں کی یا ایک طلاق کی نیت کی ، تو ان دونوں صورتوں میں اگر بیوی نے اپنے آپ کو طلاق دے دیا توہاس پر ایک طلاق رجعی واقع موجائے گی ، اور اگر شو ہرنے تین کی نیت کی ہواور بیوی نے بھی اپنے آپ پر تین کی مہر لگالی تو تین طلاق واقع ہوجًا کیں گی۔

اس مسئلے کی دلیل ہے ہے کہ شوہر کا قول طلقی مصدر کو مضمن ہے اور عبارت کا مفہوم ہے ہے کہ افعلی فعل الطلاق۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ طلاق اسم جنس ہے، لہذا جس طرح دیگر اسائے اجناس میں فرد حقیقی اور حکمی دونوں کا احتمال رہتا ہے، اس طرح یہ بیال بھی فرد حقیقی یعنی ایک طلاق اور فرد حکمی یعنی تین طلاق دونوں کا احتمال ہوگا، اگر شوہر نے نیت نہیں کی تو اس صورت میں فرد حقیق یعنی ایک طلاق واقع ہوگا اور چون کہ اس میں فرد حکمی کا احتمال موجود ہے، اس لیے طلاق وار اگر شوہر تین کی نیت اس میں کارگر اور مؤثر ہوگی۔

ادر چوں کہ صراحت کے ساتھ طلقی کہا گیا ہے، اس لیے نیت نہ ہو تب بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، کیون کہ الفاظ صریحہ مختاج نیت نہیں ہوتے اوران سے واقع ہونے والی طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے۔

ولو نوی الفنتین النج فرماتے ہیں کہ صورت مسلم میں اگر شوہر دوطلاق کی نیت کرے تواس کی بینیت درست نہیں ہوگ،
کیوں کہ ثنتین کی نیت نیت عدد ہوگی اور مصدر سے عدد کی نیت کرنا یا عدد کو مراد لینا درست نہیں ہے، البتہ اگر بیتوی باندی ہوتو اس صورت میں دو کی نیت کرنا بھی درست ہوگا، کیوں کہ فرمانِ نبوی طلاق الأمة ثنتین کی وجہ سے دوطلاق باندی کے حق میں فرد حکمی ہے اور مصدر سے فرد حکمی کی نیت کرنا درست ہے۔ (کھا فی الزوجة الحرة)

وَ إِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ فَقَالَتُ أَبَنْتُ نَفْسِي طُلِّقَتْ، وَ لَوْ قَالَتُ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي لَمْ تَطَلَقُ، لِأَنَّ الْإِبَانَةُ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ، أَلَّا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَبَنْتُكِ يَنُوي بِهِ الطَّلَاقَ وَ قَالَتُ أَبَنْتُ نَفْسِي فَقَالَ الزَّوْجُ أَجَزْتُ ذَلِكَ بَانَتُ، فَكَانَتُ مُوافَقَةً لِلتَّفُويْضِ فِي الْأَصْلِ، إِلاَّ أَنَّهَا زَادَتُ فِيْهِ وَصَفًا وَهُو تَعْجِيْلُ الْإِبَانِةِ فَيَلْعُو الْوَصْفُ الزَّائِدُ وَ ثَبَتَ الْأَصْلُ، كَمَا إِذَا قَالَتُ طَلَقْتُ نَفْسِي تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً، وَ يَنْبَعِي أَنْ يَقَعَ تَطْلِيقَةٌ رَجُعِيَّةٌ، بِخِلَافِ الزَّائِدُ وَ ثَبَتَ الْأَصْلُ، كَمَا إِذَا قَالَتُ طَلَقْتُ نَفْسِي تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً، وَ يَنْبَعِي أَنْ يَقَعَ تَطْلِيقَةٌ رَجُعِيَّةً، بِخِلَافِ الزَّائِدُ وَ ثَبَتَ الْإَصْلُ، كَمَا إِذَا قَالَتُ طَلَقْتُ نَفْسِي تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَ يَنْبَعِي أَنْ يَقَعَ تَطْلِيقَةً رَجُعِيَّةً، بِخِلَافِ الْوَصْفُ الْإِخْمَاعِ إِذَا لَا لَوْهُ مُ أَيْهِ إِنْ قَالَ الزَّوْجُ أَجَزُتُ لَا يَقَعُ شَيْعَ، وَ لَوْ قَالَتُ ابْتِنَاءً إِنْجَارَتُ لَنْ يَقَعُ مَالِكُ لَيْسَ بِتَخْمِيْهِ فَيَلُعُوْ، وَ عَنْ أَبِي حَيْفَةَ وَمُ اللَّامِي اللَّالَةِ لَا يَقَعُ شَيْعَ اللَّا لِللَّعْلِي اللَّلَاقَ لَهُ اللَّهُ لَا لَقَالُ الزَّوْجُ أَجَزُتُ لَا يَقَعُ شَيْعَ، وَلَوْ أَبِلَ لِللَّعْمِيلِ وَ قَوْلُهُ طَلِقِي نَفْسَكِ لَيْسَ بِتَخْمِيْرِ فَيَلُعُوْ، وَ عَنْ أَبِي حَيْفَةَ وَصَلَقَةً وَمَا لِلْلَاقَ الْفَلَاقَ .

ترجمہ: اوراگر شوہر نے یوی سے طلقی نفسك كہا، اس پر بیوی نے أبنت نفسی (میں نے خودكو بائند كرليا) كہا تو وہ مطلقہ موجائے گا۔ اوراگر بیوی نے قد اخترت نفسی (میں نے اپنے آپ كواختيار كرليا) كہا تو وہ مطلقہ نہيں ہوگی، كيول كه ابانت الفاظ طلاق ميں سے ہے، كيانہيں و يكھتے كها گر به نيت طلاق شوہر نے أبنت كہا اور بيوی نے أبنت نفسي كہا، اس پر شوہر نے أجزت طلاق ميں سے ہے، كيانہيں و يكھتے كها گر به نيت طلاق شوہر نے أبنت كہا اور بيوی نے أبنت نفسي كہا، اس پر شوہر نے أجزت

### 

دلك (میں نے اس کی اجازت دے دی) كہا تو بیوی بائنہ ہوجائے گی، لہذا بائند كرنا اصل طلاق میں تفویض کے موافق ہوگیا، كین عورت نے اس پرایک کو بڑھایا ہے اور وہ وصف ابانت میں تنجیل ہے، لہذا وصف زائد لغو ہوجائے گا اور اصل چیز ثابت ہوجائے گی، جبیا كہاس صورت میں جب بیوی نے طلقت نفسی تطلیقة بائنة كہا ہو، اور طلاق رجعی واقع ہونا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ برخلاف اختیار كرى كوں كے وہ الفاظ طلاق میں سرنہیں ہے، كہانہیں د كھتے كہا گرشو ہے۔ نمائی ہوگی ہے۔ نہت طلاق

برخلاف اختیار کے، کیوں کہ وہ الفاظ طلاق میں سے نہیں ہے، کیانہیں دیکھتے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے بنیت طلاق ا احتو تك كہايا احتادي كہا تو طلاق نہيں واقع ہوگی۔

اور اگر ہوی نے ابتداء اخترت نفسی کہا اور شوہر نے أجزت کہا، تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، لیکن جب اختیار تخییر کے جواب میں واقع ہوتو حضرات صحابہ کے اجماع سے اس کا طلاق ہونا معلوم ہوا ہے۔ اور شوہر کا قول طلقی نفسٹ تخییر نہیں ہے، اس لیے لغوہ و جائے گا۔

حضرت امام ابوحنیفہ رائٹیلا ہے مردی ہے کہ بیوی کے أبنت نفسی کہنے سے کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ بیوی نے اس چیز کے علاوہ کو اپنایا جواس کے سپر دکی گئی تھی، اس لیے کہ ابانت طلاق کے مغایر ہے۔

#### اللغاث:

﴿أبنت ﴾ میں نے بائند کرلیا۔ ﴿إبانة ﴾ جدا کرنا، بائن کرنا۔ ﴿أجزت ﴾ میں نے اجازت دی۔ ﴿يلغو ﴾ لغوم وجائے گا۔ ﴿تحییر ﴾ افتیار دینا۔

#### مشیت میں ہوی کے بولے جانے والے الفاظ:

اس عبارت میں مثیت ہے متعلق گفتگو کی ہے، چنانچہ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی ہوی سے طلقی نفسك كہدكرا سے طلاق سونپ دى، جواب میں ہوى نے طلقت كو بجائے أبنت نفسي كا تكلم كيا تو اس پرا يك طلاق رجعى واقع ہوجائے گی۔ اور اگر ہوى طلقت اور أبنت كے بجائے قد اختوت نفسي كہا تو اس پركوئي طلاق نہيں واقع ہوگی۔

صاحب کتاب إبانة ہے وقوع طلاق اور اختیار ہے عدم وقوع طلاق کے مابین فرق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابانة سے طلاق واقع ہونے کی وجہ یہ کہ إبانة الفاظ طلاق میں سے ہے، لہذا یہ وہ ہے طلقی نفسك کا جواب بن جائے گا، اور اصل یعنی نفس طلاق میں تفویض کے موافق ہوگا، البتہ یہوی نے آبنت کہہ کرایک زاکد وصف یعنی بینونت کا اضافہ کر دیا ہے، اس لیے یہوی کا کلام اس حوالے ہے تفویض کے خالف ہوگا، لہذا یہوی کا کلام جس چیز میں موافق ہے یعنی اصل طلاق میں، اس میں تو اسے معتبر مان کرایک طلاق رجعی کو واقع کر دیا جائے گا، اور جس چیز میں یہوی کا کلام اصل کے خالف ہے یعنی وصف بینونت میں، اس میں اس وصف کور دکر دیا جائے گا اور اصل شی یعنی طلاق رجعی کو واقع کر دیا جائے گا، جیسا کہ اس صورت میں جب شو ہر کے طلقی میں اس وصف کور دکر دیا جائے گا اور اصل شی یعنی طلاق رجعی واقع ہوگ، کیوں کہ اور وصف کو کہ وہ اس میں تو یہوں کا جواب کلام زوج کے موافق ہے، گر وصف میں مخالف ہے، لہذا اصل کو لیا جائے گا اور وصف کو یہوں کہ این جواب میں آبنت نفسی یوی کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے بہنیت طلاق یہوی سے آبنتك کہا یہوی نے جواب میں آبنت نفسی کہا، اس پر شوہر نے آبنتك کہا یہوی نے جواب میں آبنت نفسی کہا، اس پر شوہر نے آبنت کی گیا۔

صاحب کتاب نے یہاں ینبغی کافعل اس نیے استعال کیا ہے کہ یہ مسئلہ جامع صغیر کے خواص میں سے ہے۔ اور امام محمد راتیجیا نے جامع صغیر میں یہاں صرف ھی طالق کہہ کرخہ موثی اختیار کرلی ہے اور' 'رجعی'' کی صراحت یا وضاحت نہیں گی۔

بحلاف الاحتیار النع فرماتے ہیں کہ إبانة کے برخلاف لفظ اختیار (یعنی طلقی کے جواب میں یوی کا احترت نفسی) کہنے سے طلاق نہیں واقع ہوگی؛ کیوں کہ اختیار نہ تو الفاظ طلاق میں سے ہے اور نہ ہی طلقی نفسٹ کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے بینیت طلاق ہیوی سے اختر تک یا اختاری کہا، یا بیوی نے ابتدا ہی میں اخترت نفسی کہا، اس پر شوہر نے اجزت کی مہر شبت کردی، تو ان صورتوں میں کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ لفظ اختیار الفاظ طلاق میں سے نہیں ہے۔ وہ تو خلاف قیاس حضرات صحابہ کرام کے اجماع کی وجہ سے تخییر یعنی شوہر کے اختاری نفسٹ وغیرہ کہنے کے میں سے نہیں ہے۔ وہ تو خلاف قیاس حضرات صحابہ کرام کے اجماع کی وجہ سے تخییر یعنی شوہر کے اختاری نفسٹ وغیرہ کہنے کے جواب میں اختیار کا طلاق کے بہونا ثابت ہے، اور یہاں شوہر کا قول طلقی چوں کہ تخیر نہیں ہے، اس لیے اس کے جواب میں اختیار کا تکلم و تلفظ لغو ہوجائے گا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے اس میں اضافت اور نبست اِلی الغیر کا امکان نہیں رہتا اور نہ ہی اس پر کسی دوسرے مسئلے کوقیاس کیا جاسگتا ہے۔ ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیہ۔

وعن أبی حنیفة حضرت امام اعظم ولیتا ہے اس سلسلے میں بیر منقول ہے کہ اگر شوہر کے طلقی نفسك کے جواب میں بیوی نے ابنت نفسی کہا، تو اس صورت میں اس پرکوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ شوہر نے تو طلاق کو بیوی کے سپر دکیا ہے اور بیوی ابنانة سے جواب دے رہی ہے اور طاہر ہے کہ إبنانة طلاق کے مغایر ہے، کیوں کہ إبنانة لفظ طلاق کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے، لہذا سوال و جواب میں مطابق نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کا کلام لغوہ وجائے گا اور اس پرکوئی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَّرْجِعَ عَنْهُ، لِأَنَّ فِيْهِ مَعْنَى الْيَمِيْنِ، لِأَنَّهُ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ بِتَطْلِيْقِهَا، وَالْيَمِيْنِ عَلَيْ الْكَالِيْقِ الْكَالِيْقِ الْكَالِيْقِ الْكَالِيْقِ الْكَلْفِي الْكَلْفِي الْكَلْفِي الْكَلْفِي الْكَلْفِي الْكَلْفِي الْكَلْفِي الْمَالِيْقِي ضَرَّتَكِ، وَلَوْ قَامَتُ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَ، لِأَنَّهُ تَمْلِيْكُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِي ضَرَّتَكِ، وَالْمَنْفِي الْمَجْلِسِ وَيَقْبَلُ الرُّجُوعَ.

تر میں اور اگر شوہر نے ہوی سے طلقی نفسك (تم اپنے آپ كوطلاق دے لو) كهدديا تو اس اس اس قول سے رجوع كرنے كا حق نہيں ہے، كيول كراس ميں يمين كے معنى موجود ہيں، اس ليے كديہ عورت كے طلاق دينے پر طلاق كومعلق كرنا ہے اور يمين ايك لازى تقرف ہے۔

اوراگر بیوی اپنی مجلس سے کھڑی ہوگی ، تو مشیت باطل ہوجائے گی ، کیوں کہ یہ تملیک ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب شو ہر نے اس سے یوں کہا ہو کہ تم اپنی سوکن کو طلاق دے دو، اس لیے کہ یہ وکیل اور نائب بنانا ہے، لہذا مجلس پر مخصر نہیں ہوگا اور رجوع کو قبول کرےگا۔

#### اللّغات:

## ر آن البداية جلد کا ساق کا ساق کا ساق کا بیان کا

#### مثیت کے بعدرجوع کرنا:

ولو قامت النح فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کے طلقی نفسك كہنے کے بعد کوئی جواب دینے سے پہلے ہوى اپن مجلس سے کھڑى ہوگئ، تو شوہر كى جانب سے دى ہوئى مشیت باطل ہوجائے گى، كيوں كہ يہ تمليك ہے اور تمليكات مجلس پر موقوف اور مخصر ہوا كرتى ہیں، لہذا يہاں بھى مشيت مجلس پر مخصر ہوگى، اور مجلس ہے اٹھتے ہى ختم اور باطل ہوجائے گى۔

اس کے برخلاف اگر شوہر نے ہے کہا ہو کہتم اپنی سوکن کوطلاق دے دواور جواب دینے یا شوہر کی دی ہوئی مشیت پر کاربند ہونے سے پہلے ہی ہوی مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی، تو اس میں اس کی مشیت باطل نہیں ہوگی، کیوں کہ یہاں دوسرے کوطلاق دینے کا معاملہ ہے جو وکیل اور نائب بنانے سے عبارت ہے، اور تو کیل یا لانابۃ مجلس پرموقوف نہیں ہوتی، بلکہ ماورائے مجلس بھی ان کا اثر قائم اور برقر ارربتا ہے، اور پھر بیان امور میں سے ہیں جور جعت کو بھی قبول کر لیتے ہیں، لہذا اس صورت میں مجلس سے کھڑے ہونے کے بعد بیوی کی وکالت اور نیابت بھی برقر اررہے گی اور شوہر کوایئے قول سے پھر نے اور رجوع کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ مَتَى شِنْتِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَ بَعْدَهُ، لِأَنَّ كَلِمَةً مَتَى عَامَّةٌ فِي الْاَوْقَاتِ كُلِّهَا، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شِنْتِ، وَ إِذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقُ إِمْرَأَتِي فَلَهُ أَنْ يُطلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَ بَعْدَهُ، وَ لَهُ أَن يَرْجِع، لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَاسْتِعَانَةٌ فَلَا يَلْزَمُ وَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، يِجِلَافِ قَوْلِهِ الْمَحْلِسِ وَ بَعْدَهُ، وَ لَهُ أَن يَرْجِع، لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَاسْتِعَانَةٌ فَلَا يَلْزَمُ وَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، يِجِلَافِ قَوْلِهِ الْمَرْأَتِهِ طَلِّقِي نَفْسَكِ، لِأَنَّهَا عَامِلَةٌ لِنَفْسِهَا، فَكَانَ تَمْلِيكًا لَا تَوْكِيلًا، وَ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقُهَا إِنْ شِنْتَ فَلَهُ أَنْ يُطلِقَهَا فِي الْمَجْلِسِ خَاصَةً، وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِع، وَ قَالَ زُفَرُ رَجِلًا عَلَيْهُ هَذَا وَ الْأَوْلُ سَوَاءٌ، لِأَنَ التَّصُولِيحَ فَلَهُ أَنْ يَلْكُومُ اللَّهُ عِنْ مَشِينَةٍ كَعَدَمِه، لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشِيئَةٍ عَكَدَمِه، لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشِيئَةٍ، وَالطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ، بِخِلَافِ الْمُنْ لِي الْمَدْ فِي الْمَشِيئَةِ، وَالْمَالِكُ هُو الَّذِي يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشِيئَتِهِ، وَالطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ، بِخِلَافِ الْبُيْعِ إِذَا قِيلَ لَهُ بِعُهُ إِنْ شَئْتَ، وَلَكَ النَّهُ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيْق، بِخِلَافِ الْبُيْع، إِذَا قَالَ لَوْ يَعْدَمُهُ لِلْ يَلْمَالِكُ هُو اللَّذِي يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشِيئَتِهِ، وَالطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ التَّعْلِيق، بِخِلَافِ

ترجیل: اوراگر شوہر نے بیوی سے کہا جبتم چاہوا پئے کوطلاق دے دو،عورت کومجلس میں اورمجلس کے بعد (دونوں جگہ) طلاق د دینے کا اختیار ہے، اس لیے کہ کلمہ منتی تمام اوقات میں عام ہے، لہٰذا یہ الیہ اوگیا جیسے شوہر نے بوں کہا ہوجس وقت تم چاہو۔ اور اگر شوہر نے کسی آ دمی سے کہا کہ میری بیوی کوطلاق دے دو، تو اس آ دمی کے لیے مجلس میں اورمجلس کے بعد (ہر دوجگہ)

## ر ان البداية جلد کارس المسال ا

طلاق دینے کا اختیار ہے،اورشو ہرکو( اپنے قول ہے ) رجوع کرنے کا بھی اختیار ہے،اس لیے کہ بیتو کیل اور تعاون طلی ہے،لہذا نہ تو لازم ہوگا اور نہ بی مجلس پرمنحصر ہوگا۔

برخلاف شوہر کے اپنی بیوی سے طلقی نفسك كہنے كے، اس ليے كہ بيوى اپنے نفس كى خاطر عمل كرنے والى ہے، للمذابيہ تمليك ہوگى، نه كه توكيل ـ

اور اگرشوہر نے کمی شخص سے کہا اگرتم چاہوتو میری ہوی کوطلاق دے دو، تو اس شخص کے لیے خاص کرمجلس میں طلاق دینا جائز ہے، اور شوہر کو (اپنے کلام سے ) رجوع کرنے کاحق نہیں ہے۔ امام زفر را پیٹیا ٹی فرماتے ہیں کہ بیداور پہلا مسکلہ دونوں برابر ہیں، اس لیے مشیت کی صراحت کرنا نہ کرنا برابر ہے، کیوں کہ انسان اپنی مشیت ہی سے تصرف کرتا ہے، لہذا بیدوکیل بالبیع کی طرح ہوگیا جب اس سے کہا جائے اگرتم چاہوتو اسے نیچ دو۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ شوہر کا قول تملیک ہے، کیونکہ اس نے اس قول کو مشیت پر معلق کیا ہے اور مالک ہی اپنی مشیت سے تصرف کرتا ہے اور طلاق تعلیق کا احمال بھی رکھتی ہے۔ برخلاف نیچ کے آس لیے کہ بچے تعلیق کا احمال نہیں رکھتی۔

#### اللغات:

هِ متى شئت ﴾ جب تو چاہے۔ ﴿استعانة ﴾ مدولینا۔ ﴿لا يقتصر ﴾ تخصر وموقوف نہ ہوگی۔ ﴿تصریح ﴾ وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا۔ ﴿بع ﴾ تو نے دے۔

#### مشيت كي چندصورتين:

اس عبارت میں مشیت سے متعلق کی مسئلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاء اللہ ترتیب وارآپ کے سامنے آئیں گے (۱) پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے بول کہا طلقی نفسک متی شئت (جبتم چاہوا پے آپ کوطلاق دیدو) تو اب شوہر کا یہ جملہ مجلس تکلم اور مجلس ساعت کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، بلکہ مجلس میں اور مجلس کے بعد ہر دوجگہ بیوی کو اپنے او پرطلاق واقع کرنے کا اختیار ہوگا، کیوں کہ یہاں شوہر نے کلمہ "متی "کواستعال کا ہے اور کلمہ متی تمام اوقات میں شامل اور داخل ہے، لہذا واقع کرنے کا اختیار ہوگا، کیوں کہ یہاں شوہر نے کلمہ "متی "کواستعال کا ہے اور کلمہ متی تمام اوقات میں شامل اور داخل ہے، لہذا یہ طلقی نفسک فی أی وقت شئت کہنے کی صورت میں ایقاع طلاقی امسکہ کی اس کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، لہذا یہ بھی مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔

(۲) دوسرامسکہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے یوں کہا طکتی امر أتى میری بیوی کوطلاق دے دو، تو اب اس شخص کے لیے مجلس میں بھی طلاق دینے کا اختیار ہے اور مجلس نے باہر بعد میں بھی وہ طلاق دے سکتا ہے، نیز اگر اس کے طلاق دینے سے پہلے شوہر اپنے قول سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع بھی کرسکتا ہے، وہ شخص مجلس کے بعد بھی طلاق اس لیے دے سکتا ہے کہ یہاں شوہر نے جو جملہ اداکیا ہے وہ وکیل بنانے اور دوسرے سے مدوطلب کرنے کے لیے ہے اور تو کیل واستعانت نہ تو مجلس پر مخصر ہوتے ہیں اور نہ بی مجلس کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ اس طرح شوہر کورجوع مکر نے کا حق اس لیے ہے کہ تو کیل لازم نہیں ہوتی، لہذا جب تو کیل لازم نہیں ہوتی وہ لہذا جب تو کیل لازم نہیں ہوتی وہ سے ماصل ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر شو ہرائی بیوی سے طلقی نفسك كہتو بيوى كے ليے مجلس ہى ميں طلاق دينا ضرورى موكا اور شومركو

ر آن الهداية جلد الله المستحد المام طلاق كابيان المام طلاق كابيان الم

حق رجوع بھی حاصل نہیں ہوگا،اس لیے کہ جب طلقی نفسٹ سے بیوی کوخطاب ہوگا،تو بیوی اپنے لیے مل کرنے والی ہوگی،اور اس صورت میں شوہر کا یہ جملہ تو کیل نہیں، بلکہ تملیک ہوگا۔اور آپ پڑھ آئے ہیں کہ تملیکات مجلس پر منحصر اور موقوف ہوتی ہیں اور ان میں شوہر یا مُمَلِّک کوحق رجوع نہیں ملتا، لہذا یہاں بھی نہ تو شوہر کوحق رجوع حاصل ہوگا اور نہ ہی ماورائے مجلس میں ایقاع طلاق کا امکان ہوگا۔

(۳) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے سے یوں کہا کہ اگرتم چاہوتو میری بیوی کوطلاق دے دو، تو اس صورت میں ہمارے یہاں اس شخص کو صرف مجلس میں ہی طلاق دینے کا حق ہوگا اور شوہر کو بھی اپنے اس قول پر کاربندر ہنا ضروری ہوگا (وہ اپنے قول سے رجوع نہ کرسکے گا)۔

اس کے برخلاف امام زفر را این کے مرخلاف امام زفر را این کے میشکل میں اور مشیت یعنی طلقہ ان شنت اور پہلی یعنی طلق امر أتی بدون ان شنت والی شکل دونوں ایک دوسرے کی مماثل اور مساوی ہیں اور مشیت یعنی ان شنت کی تصریح اور عدم تصریح دونوں برابر ہیں،
کیوں کہ شوہر نے جس شخص کو وکیل بنایا ہے ظاہر ہے کہ وہ شخص تصرف کا اہل ہوگا اور ہر شخص اپئی مشیت و چاہت ہی سے تصرف کرتا ہے، لہذا مشیت کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہے۔ اور جس طرح وکیل بالبیع میں (یعنی اگر کسی نے کسی شخص کوکوئی چیز فروخت کر نے کو کیل بنایا اور یوں کہا کہ بعد ان شنت) مشیت کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہیں، نیز وکیل کے لیے مجلس کی تحدید نہیں ہوتی اور موکل کو اپنے قول سے رجوع کرنے کا حق حاصل رہتا ہے، ای طرح یہاں بھی مشیت کی صراحت اور عدم صراحت سے مسئلے میں کوئی تنہ بی بیر معاملہ مجلس پر مخصر ہوگا اور نہ ہی موکل یعنی شوہر پر اپنے کلام سے رجوع کرنے کے سلسلے میں پابندی عابد کی حالے گیں۔

ولنا المنح ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت والا جب شوہر نے إن شنت کی قید لگا دی تو اب طلق امر أتی والا جملہ تو كيل نہيں رہا، بلکہ تمليک ہو گیا اور چوں کہ اسے مشیت پر معلق کیا گیا ہے، اس لیے اس میں تعلیق کا معنی بھی موجود ہے، اور طلاق میں تعلیق کا احتمال بھی ہے، لہذا تملیک اور تعلیق دونوں معنوں کا اعتبار ہوگا اور معنی تملیک کے پیش نظریہ اختیار مجلس کے ساتھ خاص ہوگا، جب کہ معنی تعلیق کود کیھتے ہوئے یہ لازم ہوگا اور شوہر کے لیے اپنے قول سے رجوع کرنے کے تمام راستے مقفل اور مسدود ہوجا کیں گے۔ بعدلاف المبیع یہاں سے امام زفر روائٹیلا کے قیاس کا جواب ہے کہ بھائی طلاق کو بچے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ طلاق میں تو تعلیق کا احتمال ہے، لیکن بچے میں تعلیق کا شائبہ تک نہیں ہے، لہذا جب احتمال تعلیق کے حوالے سے دونوں میں مغایرت ہے قوا کیک ودوسرے پر قیاس کرنا کیوں کر صبحے ہوگا۔

وَلُوْ قَالَ لَهَا طَلَّقِيْ نَفْسَكِ ثَلَاثًا فَطَلَّقَتُ وَاحِدَةً فَهِي وَاحِدَةٌ، لِأَنَّهَا مَلَكَتْ إِيْقَاعَ الثَّلَاثِ فَتَمْلِكُ إِيْقَاعَ الْوَاحِدَةِ ضَرُوْرَةً، وَ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا لَمْ يَقَعْ شَيْئً عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّاقَيْةِ، وَ الْوَاحِدَةِ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّهَا الزَّوْجُ أَلِفًا، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ لِيهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّهَا أَتَتْ بِمَا مَلَكَتُهُ وَ زِيَادَةٍ، فَصَارَ كَمَا إِذَا طَلَقَهَا الزَّوْجُ أَلِفًا، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

الثَّلَاكَ اِسْمٌ لِعَدَدٍ مُرَكِّبٍ مُجْتَمَعٍ، وَ الْوَاحِدُ لَا تَرْكِيْبَ فِيْهِ، فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا مُغَايِرَةٌ عَلَى سَبِيْلِ الْمُضَادَّةِ، بِخِلَافِ النَّوْرِجِ، لِأَنَّهُ مَلَكَتِ النَّلَاكَ، أَمَّا هَاهُنَا لِخِلَافِ النَّوْرِجِ، لِأَنَّهُ مَلَكَتِ النَّلَاكَ، أَمَّا هَاهُنَا لَمْ النَّلُاكَ وَ كَذَا هِيَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِأَنَّهَا مَلَكَتِ النَّلَاكَ، أَمَّا هَاهُنَا لَمُ تَمْلِكِ النَّلَاكَ وَ مَا أَتَتْ بِمَا فُرِّضَ إِلَيْهَا فَلَغَا.

ترجمہ: ادراگر شوہر نے بیوی سے بیکہا کہ تم اپنے کو تین طلاق دے دو، کیکن اس نے ایک طلاق دی تو وہ ایک ہی طلاق سے مطلقہ ہوگی، کیوں کہ عورت تین طلاق کو واقع کرنے کی ما لک ہوگی۔

اورا گرشوہر نے بیکہاتم اپنے آپ کوایک طلاق دے دو، لیکن بیوی نے اپنے کوتین طلاق دے دی، تو امام اعظم والشطائے کے بہاں ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، حضرات صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ ایک طلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ بیوی نے اس چیز کو اضافے کے ساتھ انجام دیا جس کی وہ مالک بنائی گئی، لہٰذا بیا ایسا ہوگیا جیسا کہ شوہرنے اسے ایک ہزار طلاق دی ہو۔

حضرت امام ابوحنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ بیوی نے وہ کام انجام دیا ہے جواس کے سپر دنہیں کیا گیا تھا، لہذاوہ اپنے کلام کا آغاز کرنے والی ہوگی۔ اور میں تھم اس وجہ سے ہے کہ شوہر نے اسے ایک ہی طلاق کا مالک بنایا ہے اور شلاث واحدہ نہیں ہے، کیوں کہ شلاث عدد مرکب مجتمع کا نام ہے اور واحد ایسا فرد ہے جس میں ترکیب نہیں ہے، لہذا ان کے مابین علی سبیل القصناء مغایرت ہوئی۔

برخلاف شوہر ہے،اس لیے کہ شوہر بھکم ملکیت تصرف کرتا ہے نیزعورت بھی پہلے مسئلے میں بھکم ملکیت متصرف ہے، کیوں کہ وہ ثلاث کی مالک ہے، رہا یہاں کا معاملہ تو یہاں عورت ثلاث کی مالک نہیں ہے۔ اور جو چیز اس کے حوالے کی گئی تھی اسے اس نے انجام نہیں دیا،اس لیے اس کا تصرف لغوہ و گیا۔

#### اللغات:

﴿ایقاع ﴾ واقع کرنا، ڈالنا۔ ﴿ضرورة ﴾ واضح طور پر، بدیمی طور پر۔ ﴿فوّ ض ﴾ سپردکیا گیا ہے۔ ﴿ملّك ﴾ مالك بنایا ہے۔ ﴿لغا ﴾لغومو گیا ہے۔

## مشيت كي چندصورتين:

عبارت میں دوسکے بیان کیے گئے ہیں جن میں سے پہلامنفق علیہ اور دو سرامخلف فیہ ہے (۱) پہلے مسکے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کی شوہر نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے طلقی نفسٹ ٹلاٹا کے الفاظ سے اسے تین طلاق واقع کرنے کی ذمے داری سونی ، لیکن بیوی پڑھی کھی اور تین طلاق کے مفہوم و مطلب سے آشناتھی ، اس لیے اس نے تین کے بجائے صرف ایک طلاق کو اختیار کیا، تو اس صورت میں اس پر ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ جب وہ تین طلاق واقع محرف کی مالک ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کے ایقاع کی بھی مالک ہوگی ، کیوں کہ ایک ایقاع کی بھی مالک ہوگی ، کیوں کہ ایک ثلاث کے ممن میں داخل اور شامل ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ پہلے مسئلے کے برعکس اور الوژٹ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دینے کا معاملہ سونیا، لیکن بیوی ضرورت سے زیادہ چالاک تھی، اس لیے اس نے ایک کے بجائے تین کی گولی داغ لی، یعنی اپنے آپ کو تین طلاق دے ماری ، تو اس صورت میں حضرت امام اعظم وطینٹھیڈ کے یہاں کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی ، لیکن حضرات صاحبین ؒ کے یہاں بیوی پرایک طلاق واقع ہوجائے گی ، امام شافعی والینٹھیڈ اورامام احمد ولینٹھیڈ کی بھی یہی رائے ہے۔ (بنایہ)

حضرات صاحبینؑ کی دلیل میہ ہے کہ شوہر نے تو بیوی کوصرف ایک طلاق واقع کرنے کا مالک بنایا گیا تھا، مگراس نے اس پر دو
کا اور اضافہ کر دیا اس لیے بیاضافہ لغو ہوجائے گا اور چول کہ ایک کی وہ مالک بنائی گئی ہے، اس لیے اس کی انجام وہی میں بیوی کا
تصرف معتبر ہوگا اور ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ اور بیا یہ ہی ہے جیسے شوہر نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاق دے دیا، تو اس صورت
میں پرتین طلاق واقع ہول گی، اس لیے کہ تین ہی کا وہ مالک ہے اور بقیہ کا 49 لغوہوجا کیں گی، کیوں کہ وہ ان کا مالک نہیں ہے۔

صاحبین عین می الله کی پیش کردہ نظیر مسئلے سے زیادہ ہم آ ہنگ نہیں ہے،اس سے عمدہ نظیر وہ ہے جسے صاحب بنایہ اور علامہ عنایہ وغیرہ نے بیان کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا طلقی نفسٹ، جواب میں بیوی نے اپنے آپ کو بھی طلاق دے دی اور اپنی سوکن کو بھی، تو اس صورت میں اسکے اپنے اوپر طلاق تو واقع ہوگی، کہ وہ اس کی مالک ہے، گرسوکن پر طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ بیوی اس کی مالک نہیں ہے۔

و لأبي حنيفة وَحَنَّقَائِية المنح حضرت امام عالى مقام عليه الرحمة كى دليل بيب كه شوهر في بيوى كوايك بى طلاق واقع كرف كى ذهب دارى سونپ دى تقى ، مگراس في شوهر كى خالفت كى اوراس كے علاوہ دوسرى چيز (تين) كوانجام دے ديا، للبذاوہ ابتداء اپنے آپ كوطلاق دين والى ہوكى ۔ اور اگر شوہر كى طرف سے طلقى نفسك كے بغير بيوى از سرنوخود كوطلاق دے، تو اس پرطلاق نہيں واقع ہوگى۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں امام صاحب طلیعید کی بیان کردہ دلیل کی مزید تشریح ہے ہے کہ شوہر نے اسے
ایک طلاق واقع کرنے کا اختیار دیا تھا اور بیوی نے تین واقع کیا ہے اور ایک اور تین میں چھتیں (۳۲) کا آئٹرا ہے، کیوں کہ ایک
تین کا غیر ہے، تین ایسے عدد کا نام ہے جو دیگر دو چیزوں سے مرکب ہے اور مجتمع ہے، اس کے برخلاف واحد فرد ہے اور اس میں
ترکیب وغیرہ کا کوئی شائبہیں ہے، اس لیے ان دونوں میں تضاد والی مغابرت ہوگی اور ایک کی جگہ دوسرے کو استعال یا اختیار کرنا
درست اور شیح نہیں ہوگا۔

بحلاف الزوج يہاں سے صاحبين ّ كے قياس كا جواب ہے، فرماتے ہيں كہاس كے برخلاف اگر شوہر بيوى كوايك ہزار طلاق دے، تو اس صورت ميں بيوى پر تين طلاق واقع ہوں گى، اس ليے كہ شوہر تين كا مالك ہے، للہذا جتنے عدد كا وہ مالك ہے است ميں اس كا تصرف درست اور معتبر ہوگا، اور يہاں تو عورت تين كى مالك ہى نہيں ہے اور پھر بھى وہ تين كے عدد كواختيار كر رہى ہے، طلام ہے كہ كيے اس كا تصرف درست ہوسكا ہے، البتہ اس سے پہلے والے مسئلے ميں چوں كہ شوہر نے اسے طلقى نفسك ثلاثا كا مرست ہوتا اور ايك ميں بھى، جيسا كہ اس صورت ميں اس پر كؤر يع تين كا مالك بنايا تھا، اس ليے و ہاں تين ميں بھى اس كا تصرف درست ہوتا اور ايك ميں بھى، جيسا كہ اس صورت ميں اس پر طلاق واقع كى گئى ہے۔

وَ إِنْ أَمَرَهَا بِطَلَاقٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَّقَتْ بَائِنَةً أَوْ أَمَرَهَا بِالْبَائِنِ فَطَلَّقَتْ رَجْعِيَّةً وَقَعَ مَا أَمَرَ بِهِ الزَّوْجُ،

فَمَعْنَى الْأَوَّلِ أَنْ يَقُوْلَ لَهَا الزَّوْجُ طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَتَقُولُ طَلَّقْتُ نَفْسِيْ وَاحِدَةً بَائِنَةً فَتَقَعُ رَجْعِيَّةً، لِأَنَّهَا أَتَتْ بِالْأَصُلِ وَ زِيَادَةِ وَصُفٍ كَمَا ذَكُرْنَا، فَيَلُغُو الْوُصُفُ وَ يَبْقَى الْأَصُلُ، وَ مَعْنَى النَّانِيَةِ اَنْ يَقُولُ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً بَائِنَةً فَتَقُولُ طَلَّقْتُ نَفْسِيْ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فَتَقَعُ بَائِنَةً، لِأَنَّ قَوْلَهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً لَغُوْ مِنْهَا، لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمَّا عَيَّنَ صِفَةَ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهَا فَحَاجَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى إِيْقًا عِ الْأَصْلِ لَا تَعْيِيْنَ رَجْعِيَّةً لَغُوْ مِنْهَا، لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمَّا عَيَّنَ صِفَةَ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهَا فَحَاجَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى إِيْقًاعِ الْأَصْلِ لَا تَعْيِيْنَ الْوَصْفِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا اقْتَصَرَتُ عَلَى أَصُلِ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ بِالصِّفَةِ الَّتِيْ عَيَّنَهَا الزَّوْجُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا.

تر جملہ: اور اگر شوہر نے بیوی کو ایسے طلاق کا تھم دیا جس میں وہ رجعت کا مالک ہو، کیکن اس نے طلاق بائن دیدی یا شوہر نے اسے طلاق بائن دیدی یا شوہر نے اسے طلاق بائن کا تھم دیا ہے، چنانچہ پہلے قول کا مفہوم اسے طلاق بائن کا تھم دیا ہے، چنانچہ پہلے قول کا مفہوم سے سے کہ شوہر نے بیوی سے بیول کہا تم اپنے آپ کو ایک طلاق دواور میں رجعت کا مالک رہوں، جواب میں بیوی کے میں نے اپنے کو ایک طلاق بائن دیدی تو طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ بیوی نے اصل اور زیادتی وصف دونوں کو انجام دیا جیسا کہ ہم بیان کر پے کہ بین، لہذا وصف نغوہ و جائے گا اور اصل باقی رہے گا۔

اوردوسرے کا قول کامفہوم یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے یوں کہاتم اپنے کوایک طلاق بائن دیدو، بیوی کہتی ہے میں نے اپنے آپ آپ وایک طلاق رجعی دے دیا، تو طلاق بائن واقع ہوگی، اس لیے کہ بیوی کا قول واحدہ رجعیہ اس کی طرف سے لغو ہے، کیوں کہ جب شوہر نے عورت کی طرف جوطلاق منسوب کی ہے اس کا وصف بیان کردیا، تو اس کے بعد عورت کا کام اصل طلاق کو واقع کرنا ہے، نہ کہ وصف کی تعیین کرنا، لہذا یہ ایہا ہوگیا کہ گویا عورت نے اصل طلاق پر اکتفاء کرلیا، لہذا طلاق اس صفت کے ساتھ واقع ہوجائے گی، جے شوہر نے متعین کیا تھا، خواہ بائن ہویا رجعی۔

#### اللغاث:

﴿ يلغو ﴾ لغوم و جائے گا۔ ﴿ عين ﴾ معين كرويا ہے۔ ﴿ مفوّض اليها ﴾ اس كوسپر وكى گئ طلاق۔ ﴿ اقتصرت ﴾ اكتفا

## تفويض مين مفوض كي صفت تبديل كرنا:

یے عبارت وصف طلاق میں بیوی کی مخالفت سے متعلق ہے، چنانچے صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی اختیار کرنے کا حکم دیا، مگر بیوی نے اس کی مخالفت کی اور طلاق بائن اختیار کرنی، یا اس کا برعکس ہولیعنی شوہر نے تو طلاق بائن واقع کرنے کے لیے کہا، مگر بیوی نے طلاق رجعی اختیار کرنی، تو ان دونوں صورتوں میں وہی طلاق واقع ہوگی جس کا شوہر نے حکم دیا تھا اور جس وصف کے ساتھ طلاق کو متصف کیا تھا۔

صاحب ہدایہ مسکے کی دونوں صورتوں کو مزید منتے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب شوہر نے طلقی نفسك واحدة درجعية كذريعے بيوى كوطلاق رجعى كاحكم ديا تواس كامفہوم بيہوا كمشوہريوں كہنا چاہ رہا ہے آم اپنے اوپراليى طلاق واقع كروجس

میں مجھے رجعت کاحق باقی رہے اور ظاہر ہے طلاق رجعی ہی میں بیحق ملتا ہے، اس لیے اس صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی اور اصل یعنی طلقت نفسی کے ساتھ بیوی نے جو بائنة کا وصفِ لغو بڑھایا ہے، بیوصف اس کے منہ پر ماردیا جائے گا۔

ومعنی الثانیة النح فرماتے ہیں کہ دوسرے مسلے بینی جب شوہر نے طلقی نفسك واحدة بائنة کے ذریعے ہوی کو طلاق بائن كاحكم دیا تو اس كا مطلب یہ ہوا کہ تم خود کو این طلاق دوجس سے فوراً دفعہ ہو جاؤ، گر ہوی نے وصف طلاق میں شوہر کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے او پر طلاق رجعی کو اختیار کر لیا، تو اُس کی بیخالفت اُس کے لیے در وسر بنے گی اور جوشو ہرکی مراد ہے بینی طلاق بائن وہی واقع ہوگی، کیوں کہ جب پہلے اور دوسرے دونوں مسلوں میں شوہر نے اصل طلاق کے ساتھ ساتھ وصف طلاق کو بھی متعین کر دیا ہے، تو طاہر ہے کہ محتر مہ بیوی صلحہ کا کام صرف ایقاع طلاق ہے، نہ کہ وصف کی تعیین اور اس کی تحقیق تفتیش، گراس کے باوجود اگر وہ وصف کے پیچھے پڑ کر اس میں شوہر کی خالفت کرتی ہے، تو یوں سمجھا جائے گا کہ اصل شی کیونی نفس طلاق پر اس نے اکتفاء کیا ہے اور یوں کہا ہے طلقت نفسی اور چوں کہ شوہر کی طرف سے دونوں صورتوں میں وصفِ طلاق بائن واقع ہوگ۔ طلقت نفسی ای وصف سے متصف ہوجائے گا اور پہلی صورت میں طلاق رجعی اور دوسری صورت میں طلاق بائن واقع ہوگ۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا طَلِقِيْ نَفْسَكِ ثَلَاثًا إِنْ شِنْتِ فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَنْيٌ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِنْ شِنْتِ النَّلَاتَ، وَهِيَ بِإِنْقَاعِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاءَتِ الثَّلَاثَ فَلَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ، وَ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً إِنْ شِنْتِ فَطَلَّقَتُ بِإِنْقَاعِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاءَتِ الثَّلَاثَ فَلَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ، وَ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً إِنْ شِنْتِ فَطَلَّقَتُ فَلَا يَقَعُ ثَلَاثًا فَكَاللَّهُ مَشْنَةً لِلْوَاحِدَةِ كَإِنْقَاعِهَا، وَ قَالَا يَقَعُ وَاحِدَةً، لِأَنَّ إِنْقَاعِهَا، وَ قَالَا يَقَعُ وَاحِدَةً، لِلْوَاحِدَةِ مَشْنُمَةً النَّلُاثِ مَشِينَةً النَّلُواحِدَةِ، لِمَا أَنَّ إِنْقَاعَهَا إِنْقَاعُهَا إِنْقَاعُهُا إِنْقَاعُهُا إِنْقَاعُهُا إِنْقَاعُهُا إِنْقَاعُهُا إِنْقَاعُهُا إِنْقَاعُهُا إِنْقَاعُهُا إِنْقَاعُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَالُولُ عَلْمُ لَالًا إِنْ شَنْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ

ترجمہ: ادراگر شوہر نے بیوی سے کہاتم خود کو تین طلاق دے دواگر چاہو، کیکن اس نے ایک طلاق دی تو ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہانہ اس لیے شرطنہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ اس کے شرطنہیں عالم، اس لیے شرطنہیں یائی گئی۔

اور اگرشوہرنے یوں کہا کہ اگرتم چاہوتو خود کو ایک طلاق دیدو، گراس نے تین طلاق واقع کرلی، تو ای طرح (کوئی طلاق ا نہیں ہوگی) امام ابوصنیفہ والٹھیلائے یہاں، اس لیے کہ ثلاث کی مشیت ایک کی مشیت نہیں ہے جس طرح کہ تین کا ایقاع ایقاع واحدہ نہیں ہے۔ حضرات صاحبین میشات فرماتے ہیں کہ ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ ثلاث کی مشیت ایک کی بھی مشیت ہے، اس لیے کہ ثلاث کا ایقاع ایقاع واحدہ ہے، لہٰذا شرط پائی گئی۔

#### اللغات:

﴿إِيقاع ﴾ واقع كرنا، وْالنا\_

# عدد میں خاوند کے دیئے گئے اختیار کی مخالفت کرنا:

عبارت میں دوسکے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے بہلامنفق علیہ اور دوسرامختلف فیہ ہے۔ (۱) پہلے مسکے کا حاصل یہ ہے کہ

اگر کسی شخص نے اپنی ہوی ہے یہ کہا کہ اگرتم چا ہوتو اپنے او پر تین طلاق واقع کرلو، ہوی نے طلاق کوتو چا ہا، مگر تین کو کنارے کرتے ہوئے ایک طلاق واقع کرلیا، تو اس صورت میں اس پر ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ شوہر کا قول إن شنت شرط کے در ہے میں ہواو واقع کرو، ورنہ نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ہوی نے ایک طلاق واقع کی تا تو وہ تین کو چا ہے والی نہ رہی، اس لیے إن شنت الفلاث کی شرط نہیں پائی گئی، لہذا مشروط یعنی وقوع طلاق بھی نہیں پایا جائے گا، کیوں کہ فقہ کا یہ شہور ومعروف ضابط ہے إذا فات المشروط فات المشروط۔

(۲) دوسرا مئلہ یہ ہے کہ شوہر نے ہوی سے کہا اگرتم چاہوتو ایک طلاق واقع کرلو، ہوی نے تین طلاق واقع کرلیا، تو اس سلیلے میں امام اعظم ولٹیمانے کا مسلک میہ ہے کہ پہلے والے مسئلے کی طرح یہاں بھی اس پرکوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، جب کہ حضرات صاحبین ترکیاتیکا کا فرمان میہ ہے کہ یہاں ہوی پرایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

حضرت امام صاحب والتعلی کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں تین کے اختیار اور ایقاع میں واحدہ کا ایقاع موجود نہیں ہے، اس طرح تین کی مشیت اور چاہت میں بھی واحدہ لینی ایک کی مشیت شامل نہیں ہوگی۔ اورصورت مسئلہ میں چوں کہ شوہر نے بیوی کے ایقاع کو ایک طلاق کی مشیت پرمشروط کیا تھا، مگر بیوی نے ایک کے بجائے تین کی مشیت کو اپنایا، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ و لیے بھی واحدة اور ثلاث میں واضح مغایرت موجود ہے۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین عُرِیْنَا کے یہاں جس طرح ابقاع علاث میں ابقاع واحدہ شامل ہے، اس طرح مشیت علاث میں مشیب واحدہ بھی شامل اور داخل ہوگی اور اگر چہ بیوی نے شو ہر کے وصف کی مخالفت کر کے ثلاث کی مشیبت کو اپنایا، مگراس کے باوجود اصل شی یعنی طلاق میں موافقت کی وجہ سے اس پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِنْتِ فَقَالَتُ شِنْتُ إِنْ شِنْتَ فَقَالَ شِنْتُ يَنْوِي الطَّلَاقَ بَطَلَ الْأَمُرُ، لِأَنَّهُ عَلَقَ طَلَاقِهَا بِالْمَشِيْنَةِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ أَتَتْ بِالْمُعَلَّقَةِ، فَلَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ، وَهُوَ اِشْتِغَالٌ بِمَا لَا يَعْنِيْهَا فَخَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا، وَ لَا يَقَعُ بِقَوْلِهِ شِنْتُ وَ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمَرْأَةِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ لِيَصِيْرُ الزَّوْجُ مِنْ يَدِهَا، وَ لَا يَقَعُ بِقَوْلِهِ شِنْتُ وَ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمَرْأَةِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ لِيَصِيْرُ الزَّوْجُ مَنْ يَلِهِ اللَّهُ لَكُورِ، حَتَّى لَوْ قَالَ شِنْتُ طَلَاقَكِ يَقَعُ إِذَا نَوَى، لِأَنَّةَ إِيفَاعٌ مُبْتَدَأً، شَائِياً طَلَاقَكِ يَقَعُ إِذَا نَوَى، لِأَنَّةَ إِيفَاعٌ مُبْتَدَأً، إِنْ اللَّهُ مُنْ عُنْ الْوَجُودِ، بِحِلَافِ قَوْلِهِ ارَدْتُ طَلَاقَكِ لِأَنَّةُ لَا يُنْبِى عَنِ الْوَجُودِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَتُ شِنْتُ إِنْ شَاءَ أَبِي، أَوْ شِنْتُ إِنْ كَانَ كَذَا الْأَمْرُ لَمْ يَجِى بَعْدُ، لِمَا ذَكُونَ أَنَّ الْمَائِي الْمَعْرُفِ قَالَ شِنْتُ الْمُؤْلِقَتُ ، لِأَنَّ الْمَائِي بِهِ مَشِيْنَةً مُكَالِقَ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَ بَعْلَ الْأَمْرُ لَمْ يَعْمُ الطَّلَاقُ وَ بَعْمَلُ الْأَمْرُ مَ إِنْ قَالَتُ قَدْ شِنْتُ إِنْ كَانَ كَذَا الْأَمْرُ لَمْ يَعْدُ مَضَى، طُلِقَتْ، لِأَنَّ النَّعْلِيْقَ بِشَرُطٍ كَائِنٍ مُنَتَ إِلَى مَا لَا اللَّهُ مُنْ اللَّالَاقُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولَ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمه: اوراگر شوہر نے بیوی سے کہاتم طلاق والی ہواگر چاہو، بیوی نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں نے بھی چاہ لیا، اس پر بہنیت طلاق شوہر نے بیوی کے طلاق کو مشیت مرسلہ پر معلق طلاق شوہر نے بیوی کے طلاق کو مشیت مرسلہ پر معلق

کیا تھا جب کہ بیوی نے مشیت معلقہ سے جواب دیا ہے، اس لیے شرطنہیں پائی گئی اور وہ لا یعنی چیز میں مشغول ہونا ہے، لہذا امر طلاق اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور شوہر کے قول مشنت سے طلاق نہیں واقع ہوگی، ہر چند کہ وہ نیت بھی کرے، اس لیے کہ بیوی کے کلام میں طلاق کا تذکرہ نہیں ہے، تا کہ شوہر اس کے طلاق کو چاہنے والا ہوجائے اور نیت غیر مذکور میں عمل نہیں کرتی، یہاں تک کدا گرشوہر شنت طلاقك ہے، تو بصورت نیت ہی طلاق واقع ہوگی، کیوں کہ یہ ابتداء واقع کرنا ہے، اس لیے کہ مشیت وجود کی خبردیتی ہے۔

برخلاف شوہر کے اُر دٹ طلاقك كہنے كے، اس ليے كدارادہ وجود كى خبر نہيں ديتا، اسى طرح اگر بيوى نے كہا شنت إن شاء أبى (ميں نے چا ابشرطيكه مير ب والد چاہ ليس) يا ميں نے چا با اگر ايبا ہوكہ فلاں كام ابھى تك نہ ہوا ہو، اس دليل كى وجہ بيہ جو ہم نے بيان كى كہ جس چيز كو انجام ديا گيا ہے وہ مشيتِ معلقہ ہے، البذا طلاق نہيں واقع ہوگى اور امر طلاق باطل ہوجائے گا۔ اور اگر بيوى نے (يوں) كہا اگر فلاں معاملہ گزرگيا ہو، تو فور أمطلقہ ہوجائے گى، اس ليے كہ گذرى ہوئى شرط پركسى چيزى تعليق تنجيز ہوجاتی ہے۔

#### اللغات:

﴿لا يعنى ﴾ بمقصد ﴿شائى ﴾ چاہے والا ﴿ تنبى ﴾ خبردي ب ﴿ منجز ﴾ فوراواقع بونا ۔ مثيت كے جواب ميں مشيت معلقه ذكر كريا:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی یوی کی مشیت پرطلاق کو معلق کر کے اس سے کہا اگرتم چاہوتو شخصیں طلاق ہے، جواب میں بیوی نے اپنی مشیت کوشو ہر کی مشیت پر موقوف کرتے ہوئے یوں کہا کہ عالی جاہ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر شوہر نے بہنیت طلاق مشئت کہد یا، تو طلاق بھی نہیں واقع ہوگی اور عورت کے ہاتھ سے امر بالید بھی نکل حائے گا۔

ولیل یہ ہے کہ شوہر نے عورت کے طلاق کو مشیت مرسلہ یعنی غیر معلق مشیت پر موقوف کیا تھا، گرعورت نے اسے شوہر کی مشیت پر معلق کر کے مشیت مرسلہ کو تعلق کے قید خانے میں پہنچا دیا، اس لیے شوہر کی شرط کو یا مفقو دہوگئی، یعنی شوہر نے جو چیز مشیت مسلم مرسلہ پر معلق کی تھی ہیوی نے اس کے علاوہ یعنی مشیت معلقہ میں مشغول ہوکر اسے ضائع کر دیا، اس لیے امر بالید اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور کوئی طلاق نہیں ہوگی۔

نیز بعد میں جوشو ہر شنت کے گااس ہے بھی طلاق نہیں واقع ہوگی ہر چند کہ وہ طلاق کی لاکھ نیت کرے، کیوں کہ عورت کا جواب صرف اِن شنت اور شنت تک محدود ہے اور اس میں دور دور تک طلاق کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اب شوہر کا صرف شنت کہنا طلاق پر محمول نہیں کیا جائے گا، اگر چہ اس کے قول کے ساتھ اس میں نیت کی بھی آمیزش ہو، کیوں کہ نیت ای چیز میں مؤثر اور کارگر ہوتی ہے جو پہلے سے موجود اور فدکور ہواور یہاں جب طلاق کا وجود ہی نہیں ہے، تو نیت کہاں جا کے سرمارے گی۔ اس کے برخلاف اگر شوہر نے شنت کے ساتھ طلاق کی اضافہ کر دیا اور طلاق کی نیت بھی کر لی تو اس صورت میں طلاق

ا ن سے بر طلاف اگر سو ہر نے شنت ہے ساتھ طلافات کا اصافہ کر دیا اور طلاق کی نیت بی کری تو اس صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی ، اس لیے نہیں کہ یہ بیوی کے کلام کا جواب ہے، بلکہ اس وجہ سے یہاں طلاق واقع ہوگی کہ شنت طلاقك میں از مرنو ابقاع طلاق موجود ہے، کیوں کہ مشیت شیئ سے ماخوذ ہے جس میں موجود کے معنی موجود ہیں، لہذا شنت طلاقك أو حدت طلاقك كے معنی میں ہوااور إیجاد اور إیقاع دونوں ہم معنی ہیں، اس لیے اس لفظ سے طلاق واقع ہوجائے گی لیکن اگر شوہر اُر دت طلاقك كے اورنیت بھی كرے شوہر اُر دت طلاقك كے اورنیت بھی كرے تو بھی طلاق ہوجائے گی لیکن اگر شوہر اُر دت طلاقك كے اورنیت بھی كرے تو بھی طلاق نہيں واقع ہوگی۔ اس لیے كہ اُر دت إرادة سے شتق ہے جس میں طلب كامفہوم ہے نہ كہ وجود كا اور أردت طلاقك كا مطلب ہے طلبت طلاقك، اور چوں كہ ارادة طلاق ياطلب طلاق سے طلاق نہيں واقع ہوتی، اس لیے اس سے بھی طلاق نہيں واقع ہوتی، اس لیے اس سے بھی طلاق نہيں واقع ہوتی، اس لیے اس سے بھی طلاق نہيں واقع ہوتی۔ مطلب ہوگا۔

و گذا النج اس کا حاصل ہے ہے کہ جس طرح ہوی کے شنت کہنے کی صورت میں طلاق نہیں واقع ہوتی، اسی طرح اگر ہوی نے ان شنت کہنے کی صورت میں طلاق نہیں واقع ہوتی، اسی طرح اگر ہوی نے ان شنت کے بجائے شنت ان شاء ابی یا شنت ان کان کذا کہا اور اپی مثیت کواپنے والد کی مثیت یا شنت کی مرح اگر ہوئے نہ ہونے پر معلق کر دیا تو ان صورتوں میں بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ شوہر نے اس کی طرف مثیت مرسلہ کو منسوب کیا تھا اور جواب میں اس نے مثیت معلقہ کو اختیار کیا ہے، لہذا طلاق بھی نہیں واقع ہوگی اور امر بالید بھی اس کے ہاتھ سے منسوب کیا تھا اور جواب میں اس نے مثیت معلقہ کو اختیار کیا ہے، لہذا طلاق بھی نہیں واقع ہوگی اور امر بالید بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور یوی خاموش تماشائی بن کر نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم کا مصرے گنگنا نے گئے گی۔

وإن قالت النح فرماتے ہیں کہ اگر بیوی نے شوہر کے جواب میں اپنی مشیت کوالیی چیز پر معلق کیا جوزمانہ ماضی میں ہوچکی ہے تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ ماضی میں واقع شدہ کسی کام پر شرط کو معلق کرنے سے وہ شرط مُخز بن جاتے گی اور منجز سے فی الحال طلاق واقع ہوجاتی ہے، لہذا جاتی ہے، لہذا یہاں بھی فی الحال طلاق واقع ہوجاتی ہے، لہذا یہاں بھی فی الحال طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجیل: ادراگر شوہرنے بیوی ہے کہا أنت طالق إذا شئت یا إذا ما شئت یا متی شئت یا متی ماشئت اور بیوی نے امر بالیر کورد کر دیا تور ذہیں ہوگا اور نہ ہی مجلس پر منحصر ہوگا۔ رہا کلمۂ متی اور متی ماتو ید دونوں وقت کے لیے ہیں اور تمام اوقات میں عام

# 

میں، تو گویا شوہر نے یوں کہا فی أي وقت شنت جس وقت بھی تم چاہو، لہذا یہ بالا جماع مجلس پر مخصر نہیں ہوگا۔ اور اگر بیوی نے امر بالید کور دکر دیا تو رد بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ شوہر نے اسے ایسے وقت میں طلاق کا مالک بنایا ہے جب وہ چاہ لے، لہذا مشیت سے پہلے تملیک طلاق ہوئی ہی نہیں کہ درکرنے سے رد ہوجائے۔

اورعورت خود کوصرف ایک طلاق دے سکتی ہے، اس لیے کہ کلمہ متی اور متی ما زمانے کے لیے عام ہیں نہ کہ افعال کے لیے، الہذاعورت ہروفت تو طلاق دینے کی مالک ہوگی، لیکن ایک کے بعد دوسرا طلاق دینے کی مالک نہیں ہوگی۔

جہاں تک کلمۂ إذا اور إذا ما کا مسئلہ ہے تو حضرات صاحبینؒ کے یہاں بیاورکلمۂ متی دونوں برابر ہیں۔اورحضرت امام صاحب ولیٹھلا کے یہاں اگر چہ کلمہ إذا اور إذا ما وقت کی طرح شرط کے لیے بھی استعال ہوتے ہیں، مگر جب امر بالید بیوی کے ہاتھ میں جا پہنچا تو شک کی وجہ سے نہیں نکلے گا۔اور ماقبل میں بھی بید سئلہ گذر چکا ہے۔

#### اللغات:

﴿لا يقتصر ﴾ مخصر نبيل موكار ﴿ملَّك ﴾ ما لك بنايا ع

## مثیت کے چند مخصوص الفاظ کا حکم:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر کی شخص نے انت طالق إذا شنت یا إذا ما شنت یا متی شنت اور متی ما شنت کے الفاظ سے اپنی بیوی کوطلاق واقع کرنے کا مکلّف بنایا اور بیوی نے ایقاع طلاق کے بجائے امر بالید کورد کر دیا، تو اس صورت میں بیر ردخود ہی رد ہو جائے گا اور بیوی کا امر بالید باقی اور برقر اررہے گا، اس طرح بیام مجلس کے ساتھ خاص بھی نہیں ہوگا، بلکہ مجلس اور ماورائے مجلس ہرجگہ بیوی کا بیرق باقی رہے گا۔

صاحب ہدایہ ولیٹھیڈ دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شوہر نے یہاں ہ چار کلمے استعال کیے ہیں (۱) إذا (۲) إذا ما (۳) متى ما، ان چاروں میں سے کلمہ متى اور متى ما وقت کے لیے موضوع ہیں اور تمام اوقات میں عام ہیں، لہذا متى ما مشت کہنا في أي وقت شئت کہنے کی صورت میں ہمہوقت عورت کو ایقاع طلاق کا اختیار ہوگا اور بداختیار کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔

اسی طرح اگر بیوی ندکورہ اختیار کورد کردیتو بھی بیا اختیار باقی اور برقر اررہے گا، کیوں کہ شوہر نے بیوی کوایسے وقت میں طلاق دینے کا مالک بنایا ہے جس میں وہ ایقاع کوچاہ لے، لہذا جب تک عورت ایقاع کونہیں چاہے گی اس وقت تک بیتملیک کامل نہیں ہوگی اور جب تملیک کامل نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ رد کرنے ہے در بھی نہیں ہوگی۔

و لا تطلق النع اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں بیوی کو صرف ایک طلاق واقع کرنے کاحق ہے، ایک سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ کلمۂ متی اور متی ما زمانے اور اوقات کے لیے توعام ہیں، کیکن افعال اور اعمال کے حوالے سے ان میں عموم نہیں ہے، لہٰذا طلاق تو بیوی ہروقت اختیار کر سکتی ہے، مگر صرف ایک ہی، ایک سے زائد نہیں۔

و أما كلمة النع البحى تك كى بحث سے كلمة متى اور متى ما سے متعلق تھى، يہال سے إذا اور إذا ما پرروشى ڈالتے ہوئے فرمارے ہیں کہ حضرات صاحبین مُؤَلِّلًا عَلَى يَهَال إذا اور إذا ما بھى متى اور متى ما كے درجے ميں ہيں، لہذا جوان كا حكم ہے

وہی ان کا بھی ہوگا۔ اور چوں کہ وہاں عورت کو ایک ہی طلاق واقع کرنے کا حق ہے اور یہ ق مجلس پر مخصر ہے، ہمذا یہاں بھی ہوگا۔
حضرت امام صاحب والتہ الله فرماتے ہیں کہ کلمہ إذا اور إذا ماشرط اور وقت دونوں کے لیے استعال ہوتے ہیں، لہذا شرط کے لیے استعال ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ امر بالیہ مجلس کے ساتھ خاص مہیں ہوگا، بلکہ ماورائے سے امر بالیہ ختم ہوجائے۔ اور وقت کے لیے استعال ہونے کی صورت میں اُمر بالیہ مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، بلکہ ماورائے مجلس جب اور جس وقت ہوی چاہے ابقاع طلاق کی مالک ہو، اور چوں کہ شوہر کی طرف سے اُمر بالیہ کا دیا جانا بقین ہے، اور یہیں معلوم ہے کہ یہاں إذا اور إذا ماکس معنی کے لیے ستعمل ہیں؛ شرط کے لیے یا وقت کے لیے، اس لیے اس میں شک ہوا، لہذا نقہی ضابطہ الیقین لا یزول بالشک کی وجہ سے مجلس سے اٹھے کا مجال سے اٹھے کا مجال ہیں ہوگا، بلکہ ماورائے مخاس بھی باقی اور برقرار رہے گا۔

وقد مو من قبل فرماتے ہیں کفسل فی إضافة الطلاق کے تحت اس مسئے پرسیر حاصل بحث کی جاچکی ہے، مزید تلی کے لیے وہاں دکھ لیں۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِنْتِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّى تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، لِأَنَّ كَلْمَة كُلَّمَا تُوْجِبُ تَكُرَارَ الْأَفْعَالِ، إِلَّا أَنَّ التَّعْلِيْقَ يَنْصَوِفُ إِلَى الْمِلْكِ الْقَائِمِ، حَتَّى لَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ كَلِمَة كُلَّمَا تُوْجِبُ تَكُرَارَ الْأَفْعَالِ، إِلَّا أَنَّ التَّعْلِيْقَ يَنْصَوِفُ إِلَى الْمِلْكِ الْقَائِمِ، حَتَّى لَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ الْحَرَ وَ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، لِلَّنَّةَ مِلْكُ مُسْتَحُدَث، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فِي كُلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، لَا عُمُومَ الْإِجْتِمَاعِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا تَمْلِكُ الْإِيْقَاعَ جُمُلَةً وَ جَمُعًا.

ترجمہ : اور اگر شوہر نے ہوی سے کہاانت طالق کلما شنت (جب جب تم چاہو شمیں طلاق ہے) تو ہوی کے لیے ایک کے بعد دوسری طلاق دینے کا اختیار ہے بہان تک کہ وہ خود کو تین طلاق دے لے، اس لیے کہ کلمہ کلما تکرار افعال کا موجب ہے لیکن تعلیق ای ملکیت کی طرف لوئے گی جوموجود ہے، جی کہ اگر ہوی دوسرے شوہر کے بعد پہلے شوہر کے پاس آئی اور اپنے آپ کو طلاق دی، تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ وہ نئی ملک ہے۔

اور بیوی کے لیے ایک ہی کلے ہے اپ آپ کو تین طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے، کیوں کہ کلمہ کلما فرد کے عموم کا تو موجب ہے، مگراجماع کے عموم کا موجب نہیں ہے، لہذا جب صورت حال ایس ہے تو عورت ایک ساتھ اور یک بارگی ایقاع کی مالک نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ كلما ﴾ جب بھی بھی۔ ﴿ ينصرف ﴾ پر جاتی ہے۔ ﴿ مستحدث ﴾ نئ پیش آنے والی۔ ﴿ جملة ﴾ سب كى

#### "انت طالق كلما شئت" ك بحث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے انت طالق کلما شنت کے ذریعے اپنی بیوی کوطلاق دینے کا مکلف بنایا، تو اب عورت کو اختیار ہے جا ہے تو ایک ایک کر کے اپنے اوپر تین طلاق واقع کرلے، اس لیے کہ شوہر نے کلمہ محکما کو استعال کیا ہے اور واقع کرنے کاحق کلمہ محکما کسی سے اور واقع کرنے کاحق اور اختیار ہوگا۔

الآ أن التعلیق المنے یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ بقول آپ کے جب کلمہ کلما کرار افعال کے بیا ہوجائے اور پھر دوسر سے شوہر کے پاس جاکر بیا ہوجائے اور پھر دوسر سے شوہر کے پاس جاکر صالہ وغیرہ کے ذریعے دُھل دھلا کر پہلے ہی شوہر کے نکاح میں آجائے تو کلمہ کلما کی وجہ سے پھر اسے ایقاع طلاق کا حق ملنا جائے تو کلمہ کلما کی وجہ سے پھر اسے ایقاع طلاق کا حق ملنا جائے ہے، حالال کہ ایسانہیں ہے؟

صاحب ہدایہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صورت مسلہ میں شوہر نے طلاق کو معلق کیا ہے اور تعلق کا مسلہ یہ ہے کہ تعلیق ملک قائم اور ملک موجود ہی کی طرف لوئی ہے ، اس لیے کلما شنت کا مفہوم یہ ہوگا کہ سردست میری ملکیت میں جتنی طلاق ہیں ، تم جب جب جب چاہوا تھیں واقع کر لو۔ اور چوں کہ اس وقت اس کی ملکیت میں صرف تین ہی طلاق ہیں ، اس لیے بیوی تین ہی کے ایقاع کی حق دار اور مجاز ہوگ ۔ اور حلالہ وغیرہ کے بعد جب پھر سے زوج اول کے نکاح میں آئے گی ، تو چوں کہ شوہر نئی ملکیت سے تین طلاق کا مالک ہوگا اور کلما شئت سے امر بالید جاری کرنے کے وقت یہ ملکیت معدوم تھی ، لہذا کلما شئت اس پر فٹ اور جاری نہیں ہوگا۔ اور پہلی ملکیت میں دیے ہوئے کلما شئت سے دوسری ملکیت کے ذریعے حاصل ہونے والے طلاق میں تصرف کی اجازت نہیں ہوگا۔

ولیس لھا النح اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسلم میں عورت کو تین طلاق واقع کرنے کا اختیار تو ہے، گر ایک ایک کر کے،
ایک ساتھ ایک ہی جملے سے (طلقت نفسی ثلاثا) وہ تین طلاق نہیں واقع کر سکتی، کیوں کہ اگر چہ کلمہ کلما کرار افعال کا
موجب ہے، گر برسیل افراد ہے نہ کہ برسیل اجتماع، لہذا ایک ایک کر کے تو اس میں عموم افراد کی گنجائش ہے، گر ایک ساتھ عموم
اجتماع کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے عورت کو یکبارگی تین طلاق واقع کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِنْتِ أَوْ أَيْنَ شِنْتِ لَمْ تُطَلِّقُ حَتَّى تَشَاءَ، وَ إِنْ قَامَتُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا مَشِيْنَةَ لَهَا، لِأَنَّ كَلِمَةَ حَيْثُ وَ لَيْنَعِنُ أَسُمَاءِ الْمَكَانِ، وَالطَّلَاقُ لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِالْمَكَانِ فَيَلْعُوْ وَ يَبْقَى ذِكُو مُطْلَقِ الْمَا يَقَالَ فَيَلُعُو وَ يَبْقَى ذِكُو مُطْلَقِ الْمَشْنِيَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِخِلَافِ الزَّمَانِ، لِأَنَّ لَهُ تَعَلَّقًا بِهِ، حَتَّى يَقَعَ فِي زَمَانٍ دُوْنَ زَمَانٍ، فَوَجَبَ الْمَشْنِينَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِخِلَافِ الزَّمَانِ، لِأَنَّ لَهُ تَعَلَّقًا بِهِ، حَتَّى يَقَعَ فِي زَمَانٍ دُوْنَ زَمَانٍ، فَوَجَبَ الْمَشْنِينَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِخِلَافِ الزَّمَانِ، لِأَنَّ لَهُ تَعَلَّقًا بِهِ، حَتَّى يَقَعَ فِي زَمَانٍ دُوْنَ زَمَانٍ، فَوَجَبَ الْمَشْنِينَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِخِلَافِ الزَّمَانِ، لِلْأَنَّ لَهُ تَعَلَّقًا بِهِ، حَتَّى يَقَعَ فِي زَمَانٍ دُوْنَ زَمَانٍ وَالْمَانِ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي الْمَعْنِ الْمَعْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ اللْمَانِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللِّهُ اللْمُعْلَقِيلُولُ اللللْهُ اللْمُلْمِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الل

ترجمه: ادرا گرشو ہرنے ہوی سے یوں کہا کہ جہاں یا جس جگہ چا ہوسمیں طلاق ہے، تو جب تک ہوی نہیں چاہے گی مطلقہ نہیں

ہوگی۔اوراگراپی جگدہے اُٹھ کھڑی ہوئی تو اس کی مشیت ختم ہوجائے گی،اس لیے کلمۂ حیث اور این اساء مکان میں سے ہیں اور طلاق کا مکان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا،لہذا حیث اور این کا ذکر لغوہ وجائے گا۔اور مطلق مشیت کا ذکر باتی رہے گا،اس لیے وہ مجلس پر مخصر ہوگا۔

برخلاف زمان کے، اس لیے کہ طلاق کا زمانے سے تعلق ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک زمانے میں طلاق واقع ہوتی ہے آور دوسرے میں نہیں ہوتی ،لہذاخصوص اور عموم کے اعتبار سے زمانے کا اعتبار ضروری ہے۔

#### اللغاث:

﴿يلغو ﴾لغوبو جائ گا۔ ﴿يقتصر ﴾موقوف بوگا، مخصر بوگا۔

#### مثیت کے چندالفاظ:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی محف نے اپنی بیوی سے یوں کہا انت طالق حیث شنت یا انت طالق این شنت، تو ان دونوں صورتوں میں جب تک بیوی طلاق کونہیں چاہے گی، اس وقت تک اس پرطلاق نہیں واقع ہوگی، خواہ وہ کہیں بھی ہو، کیسے بھی ہو۔ نیز اگر بیوی طلاق کو چاہئے سے پہلے اپنی جگہ سے کھڑی ہوگئی تو بیاعراض ہوگا اور اس کی مشیت کوختم کردے گا۔

ان دونوں حکموں کی دلیل ہے ہے کہ شوہر نے ہوی کی مشیت کو کلمہ کی حیث اور این سے متصل کیا ہے اور بید دونوں کلے مکان کے ساتھ خاص ہیں، جب کہ طلاق کسی مکان یا مقام سے خاص اور مخصوص نہیں ہے، بلکہ جب بھی طلاق واقع ہوگی ہر ہر مکان اور ہر ہر مقام میں واقع ہوگی، اس لیے صورت مسئلہ میں شوہر کی جانب سے این اور حیث کا ذکر لغوہ وجائے گا اور صرف انت طالق إن شنت والی صورت میں طلاق ہوی کی مشیت پر موقوف بھی ہوتی ہے اور مجلس تکلم یا ساعت کے ساتھ خاص بھی ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی جب تک ہوی نہیں چا ہے گی، طلاق نہیں واقع ہوگی نیز مجلس سے الحضے کی صورت میں مشیت ختم اور باطل ہوجائے گی۔

بعلاف الزمان النع اس كا حاصل يہ ہے كه زمان اور مكان دونوں ميں طلاق كے تعلق فرق ہے، اور وہ يہ ہے كه مكان كے ساتھ طلاق خاص نہيں ہوتى (جيسا كه ابھى آپ نے بڑھا) ليكن زمانے كے ساتھ طلاق كاتعلق اور لگاؤ ہے اور وہ اس كے ساتھ خاص ہوجاتى ہے، يہى وجہ ہے كہ اگركوكى مخص يوں كہے أنت طائق في غد تو اس كى بيوى بركل ہى طلاق واقع ہوگى، آج نہيں ہوگى۔

اوراگر بوں کے انت طالق فی ای وقت شنت (جبتم چاہو شخصیں طلاق ہے) تواس صورت میں طلاق یوم اور غد کے ساتھ نہیں، بلکہ زمانے کے ہر لمحے اور ہر لحظے کے ساتھ خاص ہوگی اور جب بھی بیوی چاہے گ، اس پر طلاق واقع ہوجائے گ، اس لیے دونوں میں فرق جاننا ضروری ہے، اور زمان کے ساتھ طلاق کے متصل ہونے کی صورت میں زمان کے عموم اور خصوص کی رعابت بھی ضروری ہے۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِنْتِ طُلِّقَتُ تَطْلِيْقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، مَعْنَاهُ قَبْلَ الْمَشِيْنَةَ، فَإِنْ قَالَتْ قَدْ شِنْتُ

وَاجِدَةً بَانِنَةً أَوْ ثَلَاثًا، وَ قَالَ الزَّوْجُ نَوَيْتُ فَهُو كَمَا قَالَ، لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ تَغُبُتُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ مَشِيئَتِهَا وَ إِنْ لَمْ تَحْضُرِ النِّيَّةُ يُغْتَبُو مَشِيئَتُهَا فِيمًا قَالُو جَرِيًا عَلَى مُوجَبِ لِعَدَمِ الْمُوافَقَةِ، فَيَقِيَ إِيْقَاعُ الزَّوْجِ، وَ إِنْ لَمْ تَحْضُرِ النِّيَّةُ يُغْتَبُو مَشِيئَتُهَا فِيمًا قَالُو جَرِيًا عَلَى مُوجَبِ التَّحْيِيْرِ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْأَصُلِ هَذَا قَوْلُ أَبِي جَنِيفَةَ رَحَالُيَّاتُهِمْ، وَ عِنْدَهُمَا لَا يَقَعُ شَيْئَ مَّا لَمْ تُوقِعِ النَّعْلِيْقِ إِلَيْهَا عَلَى مَا لَمْ تُوقِعِ النَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْأَصُلِ هَذَا الْحِلَافِ الْعِتَاقُ، لَهُمَا أَنَّهُ فَوَّضَ التَّطْلِيقَ إِلَيْهَا عَلَى أَيِ الْمُرَأَةُ فَتَشَاءُ رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا، وَ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ الْعِتَاقُ، لَهُمَا أَنَّهُ فَوَّضَ التَّطْلِيقَ إِلَيْهَا عَلَى أَيِ اللهُ مُنْ تَعْلِيقِ أَصُلِ الطَّلَاقِ بِمَشِيئَتِهَا لِيكُونَ لَهَا الْمَشِيثَةُ فِي جَمِيعِ الْأَحُوالِ، أَعْنِي قَبْلَ صَفَةٍ شَاءَتُ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْلِيقِ أَصُلِ الطَّلَاقِ بِمَشِيئَتِهَا لِيكُونَ لَهَا الْمَشِيثَةُ فِي جَمِيعِ الْأَحُوالِ، أَعْنِي قَبْلَ اللهُ عَلَى أَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْفِقِ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْوَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُشَيْعَةُ فِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَشِيئَةُ فِي عَلَى اللهُ الْمَعْلَى اللهُ عَلَى الْمُسْلِعِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْ

ترجمل : اورا گرشو ہرنے ہوی ہے کہا تو جس طرح جا ہے طلاق والی ہے، تو ہوی پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی اور شوہر رجعت کا مالک ہوگا ، اس کے معنی ہیں مشیت سے پہلے، پھرا گر ہوی نے کہا میں نے ایک طلاق بائن یا تین طلاق کو چاہ لیا اور شوہر نے کہا میں نے اس کی نیت کی ہے تو وہ شوہر کے اراد سے مطابق ہوگا ، اس لیے کہ اس وقت ہوی کی مشیت اور شوہر کے اراد سے میں مطابقت ثابت ہوجائے گی۔

سیکن جب بیوی نے تین کا ارادہ کیا اور شوہر نے ایک بائند کا یا اس کے برعس کا تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، کیوں کہ موافقت کے نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کا تصرف لغوہوگیا، لہذا صرف زوج کا ایقاع باتی رہ گیا۔

اوراگرشو ہرکی نیت نہ ہوتو یوی کی مشیت کا اعتبار کیا جائے گا، جیسا کہ موجب تخیر پر عمل کرتے ہوئے حضرات فقہاء کا یہی قول ہے۔ صاحب ہدائیڈ فرماتے ہیں کہ امام مجمد نے مبسوط میں کہا ہے کہ بید حضرت امام صاحب کا قول ہے، اور صاحبین کے یہاں جب تک عورت خود نہ واقع کرے، طلاق نہیں واقع ہوگی ،خواہ عورت رجعی چاہے یا بائن چاہے یا تین طلاق کی مشیت کرے۔ اور اس اختلاف پراعماق (کا مسئلہ) بھی ہے۔

حضرات صاحبین کی دلیل میہ کہ شوہر نے بیوی کی جانب اس صفت پرطلاق کومنسوب کیا ہے جس کوبھی وہ چاہ لے، اس کیے اصل طلاق کو بیوی کی مشیت پرمعلق کرنا ضروری ہے، لیکن تمام احوال میں اس کی مشیت ہوجائے، لیعنی دخول سے پہلے اور دخول کے بعد۔

حضرت امام صاحب ولیطفید کی دلیل بیہ ہے کہ کلمہ کیف طلب وصف کے لیے آتا ہے (چنانچہ) کہا جاتا ہے کیف اصبحت، اور وصفِ طلاق کی موجودگی اس کے وقوع سے اور طلاق کی موجودگی اس کے وقوع سے ہوگی۔

اللَّغَاثُ:

﴿على القلب ﴾ الث صورت \_ ﴿لغى ﴾ لغو مو گيا \_ ﴿إيقاع ﴾ دُالنا، وَاقْع كرنا ـ ﴿لم توقع ﴾ واقع نبيل كي ـ ﴿عتاق ﴾ آزادي ـ ﴿استيصاف ﴾ حال يو چمنا ـ ﴿يستدعى ﴾ تقاضه كرتى ج ـ

#### مثیت کے چندالفاظ:

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دراصل اس مسئلے میں حضرات فقہائے احناف ایک دوسرے سے مختلف ہیں، چنانچ حضرت امام ابو حنیف کا مسلک تو یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں بیوی چاہے یا نہ چاہے بہر حال اس پر ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی۔

اب اگر بیوی بھی اپنی مشیت کا اظہار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک طلاق بائن کو چاہا یا تین طلاق کو چاہا، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ شوہرنے اس کی نیت کی ہے یانہیں، اگر شوہر یہ کہہ دے کہ تمھاری مشیت کے مطابق میں نے نیت کی ہوگی۔ ہوگی۔

لیکن اگر ہوی کی مشیت اور شوہر کی نیت میں موافقت نہ ہو، مثلاً ہوی تین طلاق کو چاہے اور شوہر ایک کو یا شوہر تین کی نیت کرے اور ہوی ایک طلاق چاہے، تو اس صورت میں ہوی کی مشیت کے شوہر کی نیت سے ہم آ ہنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا تصرف لغوہ و جائے گا اور صرف شوہر کا ایقاع باقی رہے گا، لہٰذا آنت طالق سے طلاق رجعی واقع ہوجائے گی۔

وان لم تحضوہ النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہری کوئی نیت نہ ہوتو اس صورت میں عورت کی چاہت اوراس کی مشیت کا اعتبار ہوگا، کیوں کہ شوہر نے سیف شنت کے ذریعے اس کو تخییر دی تھی، اور جب اس کی کوئی نیت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ تخییر کے موجب پڑمل کی یہی صورت ہے کہ بیوی کی مشیت اور چاہت کو معیار بنا کر اس کے مطابق وقوع طلاق کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ ساری تفصیل تو حضرت امام اعظم مرات کیا کے مسلک سے متعلق اور منسلک ہے۔

اس سلسلے میں حضرات صاحبین عُرِیَتَیْنا کا مسلک یہ ہے کہ وقوع طلاق کا دارو مدار عورت کی جاہت اور اس کی مشیت پر مُوقوف ہوگا اور جب تک عورت نہیں چاہے گی ، کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی اور جوعورت چاہے گی وہی واقع ہوگی ، خواہ وہ رجعی کو چاہے یا بائن اور مغلظہ کو۔امام صاحب اور حضرات صاحبین عُرِیَتِنا کا بہی اختلاف مسئدا عماق میں بھی ہے، چنا نچہ اگر کسی آقانے اپنے غلام سے یہ کہا انت حو کیف مشئت، تو امام صاحب کے یہاں وہ غلام فوراً آزاد ہوجائے گا اور صاحبین کے یہاں جب تک وہ اپنی حریت کوئیس جاہے گاہ نہیں آزاد ہوگا۔

لھما النع صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ شوہر نے طلاق کو اس صفت پر بیوی کے سپردکیا ہے جس پر وہ چاہ لے، تو اب اصل طلاق کو بھی اس کی مشیت پر معلق کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وصف اصل کے بغیر محقق نہیں ہوتا، لہذا جب تک اصل کوعورت کی

مثیت پر معلق نہیں کریں گے،اس وقت تک وہ وصف کو بھی نہیں جاہ سکے گی،اور چوں کہ کلمہ کیف بھی مطلقا سوال عن الحال کے لیے آتا ہے،اس وجہ سے بھی اصل طلاق کو عورت کی مثیت پر موقوف کرنا ضروری ہے، تا کہ تمام احوال میں اس کے لیے مثیت ثابت ہوجائے،اور جب اصل طلاق کو بیوی کی مثیت پر معلق کر دیا جائے گا،تو ظاہر ہے کہ اس کی مثیت کے بغیر کیسے طلاق واقع ہوجائے گی، ہرگز نہیں ہوسکتی، خواہ شوہرنیت کرے یا نہ کرے۔

و لأبی حنیفة رَحَنْ عَلَیْهُ الْحَ حَفرت امام صاحب رَاتُنْ عَلیْ کی دلیل بیہ کہ شوہر نے کلمہ کیف سے عورت کو طلاق سپر دکیا ہے اور کیف وصف فی کے متعلق سوال کے لیے آتا ہے، چنا نچہ کہا جاتا ہے کیف اصبحت اور اس کا مفہوم بیہ وتا ہے کہ تم نے کس وصف کے ساتھ صبح کی، فارغ البال سے یا تشویش میں سے یا کیسے سے بتاؤ، لہذا کیف کی وجہ سے یہاں وصف طلاق میں تفویض ہوگی، نہ کہ اصل طلاق میں، اور وصف طلاق کی تفویض اصل کے وجود کی متقاضی ہے، کیوں کہ اگر اصل ہی موجود نہ ہوگا تو اس پر وصف کا ترتب کہاں سے ہوگا، اور اصل یعنی طلاق وقوع سے معرض وجود میں آئے گی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل طلاق تو بود کی مشیت سے پہلے ہی واقع ہوجائے گی، تاکہ بعد میں اس پر وصف کا ترتب ہو سکے۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُمْ شِنْتِ أَوْ مَا شِنْتِ طَلَّقَتُ نَفْسَهَا مَا شَاءَتُ، لِأَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ لِلْعَدَدِ، فَقَدْ فَوَضَ إِلَيْهَا أَيَّ عَدَدٍ شَاءَتُ، فَإِنْ قَامَتُ مِنَ الْمَجْلِسِ بَطَلَ، وَ إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ كَانَ رَدَّا، لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ حِطَابٌ فِي الْحَالِ فَيَقْتَضِي الْجَوَابَ فِي الْحَالِ.

ترجمه: ادراگر شوہر نے کہا کہ تصیں طلاق ہے تم جتنی چاہو یا جو کچھ چاہو، تو ہوی جتنی چاہے اپنے آپ کو طلاق دے دے، اس لیے کلمہ کھم اور ما عدد کے لیے استعال ہوتے ہیں، لہذا شوہر نے عورت کی جانب اس کامن چاہا عدد سپر دکیا ہے، لیکن اگر وہ مجلس سے کھڑی ہوگئ تو امر مشیت باطل ہوجائے گا۔ اور اگر اس نے اس امر کور دکر دیا تو رد ہوجائے گا، اس لیے کہ بیامر واحد ہے اور فی الحال خطاب ہے، لہذا فی الحال جواب کا تقضی ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿فوّض ﴾ سيردكيا ہے۔ ﴿ وقد ﴾ لونانا ، رو كرنا۔

#### مثیت کے چندالفاظ:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے یہ کہہ کر بیوی کی طرف طلاق سپردکی انت طالق کم شنت یا ما شنت تو ان صورتوں میں طلاق بیوی کی مشیت یا ما شنت تو ان صورتوں میں طلاق بیوی کی مشیت پرموقوف ہوگا اور بیوی ایک، دو، تین طلاق واقع کرنے میں مختار اور اس کی مجاز ہوگی، اس لیے کہ کہ اور ما دونوں عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ شوہر نے عدد کوعورت کے سپرد کیا ہے، اور تفویض عدد کی صورت میں تین طلاق تک بیوی کو واقع کرنے کا حق ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی بیحق ہوگا۔

فإن قامت الن ال كا حاصل يه ہے كه صورت مسئله ميں اگر بيوى ايقاع طلاق سے پہلے مجلس سے كورى ہوگئ تو شوہركى

# ر آن البداية جلد العام المان ا

جانب سے سپر دکردہ تفویض باطل ہوجائے گی ،اسی طرح اگر بیوی نے اس تفویض کو محکرا دیا تو سیمھی درست ہے۔

قیام عن انجلس کی صورت میں بطلان تفویض کی وجہ یہ ہے کہ یہ شوہر کی جانب سے تملیک ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ تملیکات مجلس باطل تملیکات مجلس باطل ہے۔ اس لیے بھی مطلق قیام عن انجلس سے تفویض باطل موجائے گی۔

اور بیوی کے رد کرنے سے تفویض کے رد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ شوہر کا قول أنت طالق کم شنت یا ما شنت دونوں اپنی اپنی جگدامر واحد ہیں اور کلما وغیرہ کی طرح ان میں تکراز نہیں ہے، اسی طرح یہ دونوں خطاب حال کے لیے موضوع ہیں، إذا اور متی وغیرہ کی طرح وقت کے لیے مینی وغیرہ کی طرح وقت کے لیے مینی وغیرہ کی طرح وقت کے لیے نہیں ہیں، اس لیے یہ فی الحال کے لیے مینوں گے اور چوں کہ امر واحد ہیں، اس لیے جواب واحد کے منتظر ہوں گے، تا کہ سوال و جواب میں مطابقت ہوجائے، لہذا ان صورتوں میں مجلس کے رہتے ہوئے ہی (Yes) یا (No) کی ضرورت دیگر مشیت باطل ہوجائے گی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا طَلَقِيْ نَفْسَكِ مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْتِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، وَ لَا تُطَلِّقُ ثَلَاثًا إِنْ شَاءَتْ، لِأَنَّ كَلِمَةَ مَا مُحْكَمَةٌ فِي التَّغْمِيْمِ، وَ كَلِمَةُ مِنْ قَدْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلِيْ تُعْلِي تُمُييُزِ الْجِنْسِ، كَمَا إِذَا قَالَ كُلْ مِنْ طَعَامِي مَا شِئْتَ، أَوْ طَلِّقُ مِنْ نِسَائِي مَنْ تُسْتَعْمَلُ لِلتَّمْيِيْزِ فَيُحْمَلُ عَلَى تَمْيِيْزِ الْجِنْسِ، كَمَا إِذَا قَالَ كُلْ مِنْ طَعَامِي مَا شِئْتَ، أَوْ طَلِّقُ مِنْ نِسَائِي مَنْ شَاءَتْ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَة وَعَلَيْقُ مِنْ حَقِيْقَةً لِلتَّبْعِيْضِ، وَ مَا لِلتَّعْمِيْمِ فَيُعْمَلُ بِهِمَا، وَ فِيْمَا اسْتَشْهَدَا بِهِ شَاءَتْ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَة وَعَلَيْكُ أَنَّ كَلِمَةً مِنْ حَقِيْقَةً لِلتَّبْعِيْضِ، وَ مَا لِلتَّعْمِيْمِ فَيُعْمَلُ بِهِمَا، وَ فِيْمَا اسْتَشْهَدَا بِهِ شَاءَتْ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَة وَعَلَيْكُ كَانَ عَلَى السَّفَهُ وَهِي الْمَشِيْنَةُ، حَتَّى لَوْ قَالَ مَنْ شِئْتَ كَانَ عَلَى الْبِحَلَافِ.

تروج ملہ: اور اگر شوہرنے بیوی سے کہاتم تین میں ہے جتنی چاہوا پنے کو طلاق دے دوتو اس کے لیے خود کو ایک یا دو طلاق دینے کا اختیار ہے۔ اور اہام صاحب رایشیائے کے یہاں وہ تین طلاق نہیں دے عتی۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر ہوی چاہتو تین طلاق دے عمق ہے،اس لیے کلمہ ماتعیم کے لیے یقینی ہے اور کلمہ من من محصی تمییز کے لیے بھی استعال ہوتا ہے،الہذاجنس کی تمییز پرمحمول ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب کوئی یوں کیے میرے کھانے میں جو چاہو کھالا ویا میری عورتوں میں سے جو طلاق چاہے اسے طلاق دیدو۔

حضرت امام صاحب والتنمين كى دليل بير به كمكمير من درحقيقت بعيض كے ليے موضوع ب اور كلمير ماتعيم كے ليے ہے، للبذا دونوں پر عمل كيا جائے گا۔اور جس چيز سے صاحبين نے استشہاد كيا ہے اس ميں اظہار سخاوت كى دلالت ياعموم صفت كى وجہ سے بعيض كوترك كرديا گيا ہے۔ اور وہ (عموم صفت) مشيت ہے، يہال تك كداً گرشو ہرنے من شنت كہا تو وہ بھى اسى اختلاف پر ہوگا۔ محكمة ﴾ پخته، يقين \_ ﴿ كل ﴾ تو كما لي \_ ﴿ تبعيض ﴾ بعضيت بتانا \_ ﴿ سماحة ﴾ فياضى ، سخاوت \_

### مثيت كے چندالفاظ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے بول کہاتم تین میں سے جتنی چاہوطلاق دے دوتو بیوی کتنی طلاق واقع کرنے کی حق دار ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔حضرت امام عالی مقام علیہ الرحمة کا ارشادگرامی یہ ہے کہ اس صورت میں بیوی کو صرف دوطلاق واقع کرنے کاحق ہے، تین کی اجازت نہیں ہے، اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ دو کے علاوہ اگر بیوی چاہے تو تیسری طلاق بھی واقع کر سکتی ہے، اس برکوئی پابندی نہیں ہے۔

حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ شوہر نے صورت مسئلہ میں کلمہ من اور ما دونوں کو استعال کیا ہے، جن میں ہے کلمہ ماتو
تعیم کے لیے قطعی اور یقین ہے، لیکن کلمہ من بھی تمییز یعنی بیان کے لیے استعال ہوتا ہے اور بھی تبعیض یعنی بعض کے لیے استعال
ہوتا ہے، تمییز کی صورت میں بیوی کو تین طلاق تک کا اختیار ہوگا اور تبعیض کی صورت میں اس کا اختیار دو کے عدد پر آ کر منتہی ہوجائے
گا۔ اور چوں کہ یہاں کسی معنی میں اس کے مستعمل ہونے کی وضاحت نہیں ہے، اور محکم یعنی تین اور محمل یعنی دو، دونوں کا اختال ہے،
اس لیے محمل المحمد علی المحکم کے ضابطے سے محمل یعنی تبعیض والی صورت کو محکم یعنی بیان والی صورت پر محمول کیا
جائے گا اور بیوی کو تین طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔

اور بیالیے ہی ہے جیے اگر کوئی شخص یوں کہے گُل مِن طعامی ما شنت یا طُلَّقِ من نسائی من شاء ت یعنی میرے کھانے میں سے جوطلاق کی متمنی ہواہے تم طلاق دے دو، ان دونوں صورتوں میں من کو بیانیہ مانا گیا ہے، یعنی اگر ما موراور موگل چاہے تو پورا کھانا کھائے ، اسی طرح اگر موگل کی ہر بیوی طلاق کے لیے بے تاب ہوتو وہ ہر ایک کو طلاق دے سکتا ہے، لہٰذا جس طرح ان دونوں مثالوں میں من کو بیانیہ مانا گیا ہے ہمذا صورت مسئلہ میں بھی من بیانیہ ہوگا اور عورت کو تین طلاق واقع کرنے کا اختیار ہوگا۔

و الأبی حنیفة وَحَنَّمَانَیْ الع حضرت امام صاحب را الله الله کی دلیل بیہ ہے کہ بیٹے اصول اورضوابط ہے ہم واقف بھی ہیں اور اصول کو بیان کرنے اورصورت مسئلہ پرفٹ کرنے کے طریقے سے باخبر بھی ہیں ،سب سے پہلے شوہر کی عبارت کو ملاحظہ کریں ،شوہر نے یہاں مین اور ما دو کلم استعال کیے ہیں جن میں سے کلمہ من حقیقت میں تبعیض کے لیے ہاورکلمہ ماتھیم اور عموم کے لیے حقیقت ہواں مین اور ما دو کلم استعال کیے ہیں جن میں سے کلمہ من حقیقت میں تبعیض کے لیے ہاور کلم ماتھیم اور عموم کے لیے حقیقت ہواں مورت میں ایک نے اور نہ ہی حقیقت کوچھوڑ اجاتا ہے ،اورصورت مسئلہ میں من اور ما دونوں کی حقیقت پڑ مل کرناممکن بھی ہے ، بایں طور کہ بعض عام مرادلیا جائے ، اور بوی کو دو ہی طلاق واقع کرنے کا اختیار دیا جائے ، اس لیے کہ اس صورت میں ایک کے اعتبار سے دو کا عدد عام ہے اور تین کو دکھتے ہوئے وہ اس کا بعض ہے ، لہذا جب دونوں کی حقیقت پڑ مل کرناممکن ہے تو عمل علی الحقیقت والا ضابط پہلے چلے گا اور محتمل کو محکم کرنے کا معاملہ اور مرحلہ بعد میں ہوگا۔

وفیما استسهدا به الن یہال سے حفرات صاحبین کے مسلک اوران کے کل من طعامی وغیرہ کے ذریعے پیش کردہ

# ر ان الهداية جلد المحال المحال

استشہاد کا جواب ہے جس کا عاصل ہیہ ہے کہ ان دونوں مثالوں میں محتمل کو محکم پر محمول کر کے تعیم کامعنی نہیں لیا گیا ہے، بلکہ ان مثالوں میں جو تعیم ہے وہ دوسری وجہ سے ہے، چنانچے پہلی صورت میں وہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کل من طعامی وغیرہ کے ذریعے کسی کو کھانے وغیرہ کے لیے مدعو کرتا ہے، تو اس وقت وہ نہایت فراخ دلی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتا ہے اور فراخ دلی اس وقت وہ نہایت فراخ دلی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتا ہے اور فراخ دلی اس وقت وہ نہایت فراخ دلی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتا ہے اور فراخ دلی اس وقت وہ نہایت مولی ہے۔ کہ روزہ نے کہ اس لیے اس معنی اور قرینہ کی وجہ سے یہاں تعیم پیدا ہوئی، نہ کہ آپ کے بیان کردہ ضا بطے کی وجہ سے۔

ای طرح دوسری صورت یعنی طلق من نسانی من شاء ت میں تعیم اس وجہ ہے کہ کلمہ من کرہ موصوف ہے اور مشیت اس کی صفت ہے، جس میں عموم ہواور ضابطہ یہ ہے کہ اگر نکرہ صفت عامہ کے ساتھ متصف ہوتو اس میں عموم پیدا ہوجا تا ہے، لہذا اس مثال میں معنی تعیم کی وجہ آپ کا بیان کردہ ضابطہ نہیں، بلکہ وہ ضابطہ ہے جے ابھی ہم نے بیان کیا۔

یمی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے طلق من نسائی مَنْ شاء ت کے بجائے من شنت کہ تواس صورت میں بھی اختلاف ندکور عود کرآئے گا، یعنی امام صاحب کے یہاں من کی حقیقت (تبعیض) پڑمل کرنے کے لیے کم از کم ایک بیوی کو باتی رکھنا ضروری ہے اور صاحبین کے یہاں مِن نسائی کا مِنْ چول کہ بیانیہ ہے اس لیے اگر ما مور اور مؤکل چاہے تو ایک طرف سے سب کو طلاق دیرے۔



# بَابُ الْأَيْمَانِ فِي الطّلاق عَمْ كَى بَيان مِيں ہے ہے الطلاق كے رحم كے بيان ميں ہے ہے الطلاق كے رحم كے بيان ميں ہے ہے ۔

صاحب کتاب نے اس سے پہلے طلاق منجز کواس کی جملہ اقسام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اب یہاں سے طلاق معلق کو بیان فرمار ہے ہیں، صاحب بنایہ، صاحب عنایہ اور علامہ ابن الہمام بیکھیں کے مطابق طلاق معلق کو طلاق منجز کے بعد بیان کرنے کی دووجہ ہیں (۲) منجز اصل ہے اور معلق فرع ہے اور اصل فرع سے مقدم ہوتی ہے (۲) منجز مفرد ہے اور معلق، طلاق اور حرف شرط دو چیز وں سے مرکب ہے اور مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے طلاق معلق کو طلاق منجز کے بعد بیان کیا جارہا ہے۔

أيمان يمين كى جمع ہے جس كے معنى بين طاقت اور قوت، چنانچه داياں ہاتھ عموماً بائيں كے بالمقابل مضبوط ہوتا ہے، اسى
ليے اس كو يمين كہتے بيں، اسى طرح اگر كوئى شخص كى بات پر اللہ كى قتم كھائے تو چوں كداس قتم كى وجہ ہے اس كى بات قوى اور مضبوط
ہوجاتی ہے، اس ليے اس كو بھى يمين كہتے بيں۔ اور طلاق وغيرہ ميں جہاں يمين كا لفظ استعال ہوتا ہے اس سے طلاق كوايى چيز پر
معلق كرنا مراد ہوتا ہے جس ميں شرط اور جزاء كامعنى پايا جائے۔

ترجمہ : اور جب شوہر نے طلاق کو نکاح کی طرف منسوب کیا، تو نکاح کے بعد طلاق واقع ہوگی، جیسے شوہرا پنی ہیوی سے یوں کھے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے، یا (یوں کھے) ہروہ عورت جس سے میں نکاح کروں اسے طلاق ہے۔ امام شافعی والشید نظر مایا کہ طلاق نہیں واقع ہوگی۔ نے فرمایا کہ طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے اللہ کے نبی علایتا کا ارشاد گرامی ہے نکاح سے پہلے طلاق نہیں واقع ہوتی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ شرط و جزاء کی موجودگی کے سبب بی تصرف یمین ہے، لہذا اس کی صحت کے لیے فی الحال قیام ملک کی

شرطنہیں ہوگی، اس لیے کہ طلاق وجودِ شرط کے وقت واقع ہوگی اور اس وقت تو ملکیت متیقن ہے۔ اور وجود شرط سے پہلے اس کا اثر منع ہے اور وہ متصرف کے ساتھ قائم ہے۔ اور (امام شافعی ولیٹھیلا کی بیان کردہ) حدیث طلاق منجز کی نفی پرمحمول ہے اور بیحل علائے سلف مثلاً امام شعمی اور زہری وغیرہ سے منقول ہے۔

#### اللغات:

﴿ اصاف ﴾ موقوف کیا، منسوب کیا۔ ﴿ عقیب ﴾ پیچے، بعد میں۔ ﴿ يمين ﴾ قتم۔ ﴿ منيقّن ﴾ يقينى۔ ﴿ تنجيز ﴾ فورى واقع كرنا۔ ﴿ ماثور ﴾ منقول، مروى۔

#### تخريج

💵 اخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب لا طلاق قبل النكاح، حديث: ٢٠٤٨، ٢٠٤٩.

#### اضافة الطلاق الى النكاح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے طلاق کو نکاح کی طرف منسوب کر کے بوں کہا کہ کل امر أة أتزوجها في طالق جس عورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے طلاق ہے، یا کسی عورت کو مخاطب کر کے بوں کہا إن تزوجتك فأنت طالق اگر میں تم ہے نکاح کروں تو شخصیں طلاق ہے، تو ہمارے یہاں یہ نسبت اور تعلیق درست ہے، اور نکاح کے بعد طلاق واقع ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف امام شافعی رکھنے کا مسلک میہ ہے کہ صورت مسئلہ میں نہ تو تعلیق درست ہے اور نہ ہی وقوع طلاق کا قول درست ہے بعنی ان کے بہال اس صورت میں طلاق نہیں واقع ہوگی۔ امام شافعی رکھنے گئے گئاب میں ذکر کردہ حدیث لاطلاق قبل النکاح سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحب شریعت نے جب صاف لفظوں میں قبل النکاح والی طلاق سے منع فرمادیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اسے واقع کرنے والے ؟

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے ہوی کے طلاق کواس سے نکاح پر معلق کیا ہے، لہذا اس کا قول إن
تنو و جتك شرط اور فانت طالق جزا ہے اور شرط و جزائی کے سبب یہ تصرف، تصرف بیین ہے، اور تصرف بیین کے لیے بوقت
تعلیق ملکیت کا موجود ہوتا ضروری نہیں ہے، بلکہ وجود شرط یعنی وقوع طلاق کے وقت ملکیت کا وجود ضروری ہے، اور طاہر ہے کہ نکاح
کر لینے کی صورت میں بوقت وقوع شوہر طلاق کا مالک ہوئی جائے گا۔ لہذا صورت مسئلہ میں شوہر کی کی ہوئی تعلیق درست ہے، اور
وجود شرط کے بعداس کی معلق کردہ طلاق واقع ہوجائے گا۔

البتہ وجود شرط سے پہلے یمین مؤثر نہیں ہوگی اور اپنے عمل سے زکی رہے گی، الہذا اس وقت ہے (تصرف یمین) متصرف یعنی شوہر کے ساتھ قائم ہوگی اور شوہر کے ذمے میں رہ کر باتی اور برقر اررہے گی۔

و الحدیث النع یہاں سے امام شافعی را پیش کردہ حدیث لاطلاق النع کا جواب ہے، جس کا عاصل ہے ہے کہ حضرتِ والا ہم بھی حدیث کے متوالے اور اس پر عمل کے شیدائی ہیں، مگر ظاہر حدیث پر حکم لگانا ہمیں اچھا سانہیں لگتا، آپ نے جس حدیث پاک سے استدلال کیا ہے وہ تنجیز پرمحمول ہے۔ اور حدیث پاک کا مطلب ہے ہے کہ النکاح دی جانے والی طلاق فور آنہیں

# ر آن البدايه جلد صير المسال ا

واقع ہوتی، اس میں اس بات کی کوئی وضاحت یا صراحت نہیں ہے کہ قبل النکاح طلاق کو اس پر معلق کرنا بھی درست ہے یا نہیں؟ اس لیے برائے کرم اپنے مسلک کی تائید میں کوئی دوسری دلیل پیش کریں۔

وَ إِذَا أَضَافَةً إِلَى شَرُطٍ وَقَعَ عَقِيْبَ الشَّرُطِ، مِثْلَ أَنْ يَتُقُوْلَ لِإِمْرَأَتِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقَ، وَ هَذَا بِالْإِتِّفَاقِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ أَوِ الظَّاهِرُ بَقَاوُهُ إِلَى وَقْتِ وُجُوْدِ الشَّرْطِ فَيَصِحُّ يَمِينًا أَوْ إِيقَاعًا، وَ لَا بَالْإِتِّفَاقِ، لِلَّنَ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ أَوِ الظَّاهِرُ بَقَاوُهُ إِلَى مِلْكِهِ، لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيفَةً إِلَى مِلْكِهِ، لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا لِيَكُونَ ظَاهِرًا لِيكُونَ مُحِيفًا، فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْيَمِيْنِ وَهُو الْقُوَّةُ وَالظَّهُورُ بِأَحِدِ هَذَيْنِ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ لِيكُونَ مُحِيفًا، فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْيَمِيْنِ وَهُو الْقُوَّةُ وَالظَّهُورُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ الْإَضَافَةُ إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ الْإَضَافَةِ إِلَيْهِ، لِأَنَّةُ ظَاهِرٌ عِنْدَ سَبَهِ، فَإِنْ قَالَ لِآجُنِيَةٍ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَدَخَلَتِ الدَّالَ لَمُ الْعَلَقُ، لِلَانَ الْحَالِفَ لَيْسَ بِمَالِكٍ، وَ مَا أَضَافَةً إِلَى الْمِلْكِ وَ سَبَيه، وَ لَا بُدَّ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

ترجمہ: اور جب شوہر نے طلاق کوشرط کی طرف منسوب کیا تو شرط کے بعد طلاق واقع ہوجائے گی، مثلاً شوہرا پئی بیوی سے یہ کہا گرتم گھر میں داخل ہوئی تو شمصیں طلاق ہے۔اور یہ مسئلہ منفق علیہ ہے۔اس لیے کہ فی الحال ملکیت قائم ہے یا وجود شرط کے وقت تک اس کا باقی رہنا ظاہر ہے، لہٰذا یمینا یا ایقاعا اس کی تعلیق درست ہے۔

اور طلاق کی اضافت درست نہیں ہے، الآیہ کہ حالف مالک ہو، یا طلاق کواپنی ملکیت کی طرف منسوب کرے،اس لیے کہ جزاء کا طاہر ہونا ضروری ہے، تا کہ وہ ڈرانے والی بن جائے،للہذاان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے بمین کے معنی یعنی قوت اور ظہور حقق ہوں گے۔

اورسب ملک کی طرف منسوب کرنا ملکیت کی طرف منسوب کرنے کے درجے میں ہے،اس لیے کہ جزاء سبب ملک کے وقت ظاہر ہوگی۔

پھراگر شوہر نے کسی اجتبیہ عورت سے کہا کہ اگرتم گھر میں داخل ہوئی تو شمصیں طلاق ہے، پھراس نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور وہ گھر میں داخل ہوئی تو مطلقہ نہیں ہوگی ،اس لیے کہ حالف ما لک نہیں ہے اور نہ ہی طلاق کو ملک یا سبب ملک کی طرف منسوب کیا ہے، جب کہ ان دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔

#### اللغاث:

﴿عقيب ﴾ يحيي، بعديس - ﴿ يمين ﴾ قتم - ﴿ ايقاع ﴾ و النا، واقع كرنا - ﴿ حالف ﴾ قتم كمان والا -

## طلاق معلق بشرط:

۔ گذشتہ عبارت میں کئی ایک مسلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلے مسلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہرنے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار پر معلق کر کے یوں کہا إن د حلت اللدار فانت طالق تو جیسے ہی شرط یعنی دخول دار کا تحقق ہوگا، بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ ضابطہ یہ سے المعلق کالمنجز عند و جو د الشوط، وجود شرط کے وقت شی معلق بھی منجز ہوجایا کرتی ہے۔ یہ سکلہ تو منق علیہ ہے۔

لأن الملك النح ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال ہے ہے کہ آپ کا یہ کہنا تو درست ہے کہ وجود ملک کی صورت میں شرط کے بعد طلاق واقع ہوجائے گی، کین بے بتائے کہ اگر وجود شرط سے پہلے ہی شو ہر بیوی کو طلاق منجو دیدے اور اس کی ملکیت زائل ہوجائے تو کیا ہوگا؟ زوال ملک کے احتمال کی وجہ سے تو یہاں یمین ہی درست نہیں ہونی چاہیے۔ صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی کل کس نے دیکھا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ فی الحال شو ہرکی ملکیت موجود ہے اور جب فی الحال موجود ہے تو زیادہ تو تع یہی ہے کہ آئندہ بھی یہی ملکیت باقی اور برقرار رہے گی، اس لیے کہ ثابت شدہ چیزوں میں ان کا دوام ہی اصل ہوتا ہے اور پھر نکاح جسے مقدس رشتے میں تو عمو ما دوام ہی طوظ ہوتا ہے، اس لیے زوال ملک کے بالمقابل بقائے ملک کا احتمال زیادہ تو ی ہے، الہٰ الذازوال ملک کے المقابل بقائے ملک کا احتمال زیادہ تو ی ہے، الہٰ الذازوال ملک کے احتمال کو لے کر اعتراض کر ناورست نہیں ہے۔

اورصورت مسکد میں مذکورہ تعلیق ہمارے یہاں بربنائے بمین درست ہے اور امام شافعی والیٹھائ کے یہاں برسبیل ایقاع، یعن ہمارے یہاں وجود شرط کے وقت طلاق واقع ہوگی ،اور امام شافعی والیٹھائے کے یہاں بدوقت تکلم ہی ایقاع طلاق متحقق ہوگیا اب وجود شرط یعنی دخول دار کے وقت وقوع متحقق ہوگا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے (جو درحقیقت ایک ضا بطے کی حیثیت رکھتا ہے) کہ طلاق کو منسوب اور معلق کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے (۱) شوہر فی الحال محلوف علیہ اور منسوب الیہ کا مالک ہو، مثلاً وہ اپنی بیوی سے بوں کہے اِن دخلت المدار فانت طالق صورت مسئلہ میں چوں کہ وہ طلاق کا مالک ہے، اس لیے بیوی کی طرف اس کی نسبت کرنا درست ہے۔ (۲) دوسری چیزیہ ضروری ہے کہ فی الحال تو اس کا مالک نہ ہو مگر وہ اس کا مالک بن سکتا ہو، لہٰذا اس صورت میں سبب ملک کی طرف اضافت کرے اور یوں کہے اِن تزوجت کے فانت طالق یعنی اگر بہسب نکاح میں تمھارا مالک بن جاؤں تب شمیں طلاق ہے۔

اضافت اورتعلیق کے لیے ان دونوں چیزوں کا وجود اس لیے ضروری ہے کہ جزاء کا غالب الوجود اور ظاہر ہونا ضروری ہے، تا کہ اس کے ذریعے مخاطب کو ڈرایا جاسکے اور بمین کے معنی یعنی قوت کا تحقق ہوجائے اور قوت کا ظہور آتھی دو چیزوں میں سے ایک کے ذریعے ہوگا، اس لیے معنی بمین کے تحقق کی خاطر ان دونوں (ملک یا سبب ملک) کا ہونا ضروری ہے۔

والإضافة النع فرماتے ہیں کہ سبب ملک کی طرف اضافت کرنا ملکیت ہی کی طرف اضافت اورنسبت کرنے کی طرح ہے، اس لیے کہ جزاء سبب ملک ہی کے وقت ظاہر ہوتی ہے، لہٰذاظہور جزاء کے وقت ملکیت حاصل ہوجائے گی۔

(۳) تیسرا مسئلہ جو گذشتہ ضا بطے پر متفرع ہے یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی اجنہیہ عورت سے یہ کہا اگرتم گھر میں واخل ہوئی ،
تو تحصیں طلاق ہے، اس کے بعداس آ دمی نے اس عورت سے نکاح کیا اور وہ گھر میں داخل ہو گئی تو بھی اس پر طلاق نہیں واقع ہو گی ،
کیوں کہ ضا بطے کے تحت آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تعلیق کے لیے حالف کامحلوف علیہ کا مالکہ ہونا ضروری ہے، یا اگر مالک نہ ہوتو سبب ملک کی طرف اس کی اضافت ضروری ہے اور یہاں بیدونوں چیزیں معدوم ہیں، اس لیے کہ اجنہیہ ہونے کی وجہ سے شوہراس عورت کا مالک بھی نہیں گئے ہاں اس نے دخول دار

# ر آن البداية جدر ١١٥٠ كري المايد جدر ١٥٠٠ كري الماطلاق كابيان

کی طرف نبیت کی ہے جس کا سبب ملک سے کوئی لینا دینانہیں ہے، اس لیے یہاں اضافت کی دونوں شرطیں معدوم ہیں، لہذا نہ تو یہ تعلیق درست ہوگی اور نہ ہی طلاق واقع ہوگی۔

وَ أَلْفَاظُ الشَّرْطِ إِنْ، وَ إِذَا مَا، وَ كُلُّ، وَ كُلَّمَا، وَ مَتَى مَا، لِأَنَّ الشَّرْطَ مُشْتَقٌ مِّنَ الْعَلَامَةِ، وَ هَلَّهِ الْاَلْفَاظُ الشَّرْطِ إِنْ، وَ إِذَا مَا، وَ كُلُّ، وَ كُلَّمَاتٍ عَلَى الْحِنْثِ، ثُمَّ كَلِمَةُ إِنْ صِرْفُ لِلشَّرْطِ، لِأَنَّةُ لَيْسَ فِيْهَا هَذِهِ الْاَلْفَاطُ اللَّهُ وَكَلِمَةً كُلُّ لَيْسَ شَرْطًا حَقِيْقَةً، لِأَنَّ مَا يَلِيْهَا السَّمْ، وَالشَّرْطُ مَا يَتَعَلَّقُ مِعْنَى الْوَقْتِ وَ مَا وَرَاءَهَا مُلْحَقٌ بِهَا، وَ كَلِمَةً كُلُّ لَيْسَ شَرْطًا حَقِيْقَةً، لِأَنَّ مَا يَلِيْهَا السَّمْ، وَالشَّرْطُ مَا يَتَعَلَّقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى، إلاَّ أَنَّةُ أَلْحِقَتْ بِالشَّرْطِ لِتَعَلَّقِ الْفِعْلِ بِالْإِسْمِ اللَّذِي يَلِيْهَا، مِثْلُ قَوْلِكَ كُلُّ عَبْدٍ الشَّوْطُ الْعَلْ بِالْإِسْمِ اللَّذِي يَلِيْهَا، مِثْلُ قَوْلِكَ كُلُّ عَبْدٍ الشَّوْطُ الْحَلَّتِ الْيَمِيْنِ بِدُونِيةً وَالْتَكُورَادِ لَعَمَّ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مَا يَتَعَلَّقُ الشَّرْطُ الْعَلْ مَرَّةً يَتِمُّ الشَّرْطُ الْعَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَلْورة وَالْتَكُورَادِ لُغَةً مُولُودِ الْفِعْلِ مَرَّةً يَتِمُّ الشَّرْطُ، وَ لَا بَقَاءَ لِلْيَمِيْنِ بِدُونِهِ إِلَّا كُلِمَةً كُلُّمَا، فَإِنَّهَا عَيْرُ مُقَاتِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ تَعَالَى كُلَّمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ (سورة النسَاء : ٥٦)، وَ مِنْ ضَرُورَةِ التَّعْمِيْمِ التَّكُورَادُ .

ترجمل: اورالفاظ شرط إن، إذا، إذا ما، كل، كلما، متى اور متى ما بين،اس ليے كه شرط اس شرط سے شتق ہے جوعلامت كم عنى ميں ہے اور بدالفاظ ایسے ہیں كدان سے افعال ملے ہوئے ہوتے ہیں،الہذا بدجزاء پرعلامت ہوں گے۔

پھر کلمہ کار محض شرط کے لیے ہے، اس لیے اس میں وقت کا معنی نہیں ہے اور اس کے علاوہ دیگر الفاظ اس سے ملحق ہیں۔ اور کلمہ کل حقیقتا شرط کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اسم متصل ہوتا ہے اور شرط وہ ہوتی ہے جس سے جزاء متعلق ہو۔ اور جزائیں افعال سے متعلق ہوتی ہیں، کیکن کلمہ کل کو شرط کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ فعل اس اسم سے متعلق ہے جو کلمہ کمل سے متصل ہے، جیسے تمھارا قول ہروہ غلام جے میں خریدوں وہ آزاد ہے۔

امام قدوری ولٹیلیڈ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں جب شرط پائی جائے گی توقتم پوری ہو کرختم ہوجائے گی ، کیوں کہ یہ الفاظ ازروئے لغت عموم اور تکرار پیلے متقاضی نہیں ہوتے ، لہٰذا ایک مرتبہ فعل کے موجود ہونے سے شرط پوری ہوجائے گی اور شرط کے بغیر میمین نہیں باقی رہتی ، گرکلمۂ کلما میں ، اس لیے کہ یکمہ عموم افعال کا متقاضی ہوتا ہے ، فرمان خداوندی ہے جب جب ان کی کھالیں جلیں گی ، اور قعیم کی ضرورت میں سے تکرار ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يلى ﴾ ملتے ہیں۔ ﴿ حنت ﴾ قتم نوٹ جانا۔ ﴿ صوف ﴾ خالص۔ ﴿ الحقت ﴾ ساتھ ملایا گیا ہے۔ ﴿ انحلّت ﴾ پوری ہوجائے گی۔ ﴿ نصحت ﴾ پک جائیں گی۔ ﴿ جلودهم ﴾ ان کی کھالیں ، ان کے چڑے۔

تروف شرط:

صاحب کتاب نے اس عبارت میں الفاظ شرط کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ تسمیہ کو بھی بیان کیا ہے، کین ان سب کو جانے اور سجھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بطور استفادہ وہ نکات یہاں بھی درج کر دیے جائیں جو ہدایہ کے عربی شرآح مثلاً علامی عنی اور صاحب عنایہ وغیرہ نے اس موقع پرتح ریفر ماتے ہیں۔

(۱) پہلا تکتہ یہ ہے کہ صاحب کتاب نے الفاظ اِنھیں شرط سے تعبیر کیا ہے حروف شرط نہیں کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام میں صرف کلمہ اِن ہی حرف ہے باتی سب کے سب اساء ہیں، الہذا سب کی رعایت کرتے ہوئے صاحب کتاب نے اُلفاظ کی تعبیر اختیار فرمائی تا کہ کلام حرف اور اساء سب کوشامل ہوجائے۔

(۲) دوسرا قابل غور پہلویہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے یہاں شرط کوعلامت سے شتن قرار دیا ہے، جب کہ یہ درست نہیں ہے،
کیوں کہ اشتقاق کے لیے دونوں لفظوں میں لفظ اور معنی کے اعتبار سے مناسبت ضروری ہے اور یہاں شرط اور علامت میں نہ تو لفظ مناسبت ہے اور نہ ہی معنا، اس لیے یہاں عبارت مقدر مانی جائے گی اور اصل عبارت یوں ہوگی المشوط مشتق من المشوط الله مناسبت الذي هو بمعنى العلامة، کہ شرط اس شرط سے شتق ہے جو علامت کے معنی میں ہے، اور اس کی جمع شروط نہیں، بلکہ الشواط آتی ہے، چنانچ ارشاد ربانی ہے فقل جاء اشواطها أي علاماتها، اس اعتبار سے شتق اور شتق منہ میں مناسبت ہوجائے گی۔

بہرحال جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ شرط علامت سے مشتق ہے اور کلمہ کل کے علاوہ یہ الفاظ فعل سے متصل ہوتے ہیں اور چوں کہ شرط کے میں میں اس کی علامت چوں کہ شرط کے لیے موضوع ہیں، اس لیے یہ بھی حدف یعنی حانث ہونے اور جزاء کے ثابت ہونے پر دلیل اور اس کی علامت بنیں گے۔

ثم كلمة إن المنح اس كا حاصل بيه به كدان تمام الفاظ مين سے شرط كے ليے جولفظ سب سے زيادہ قطعى، يقينى اور اور جنل (Original) ہوہ كلمة إن به اس ليے كداس ميں معنى وقت كا شائبة تك بھى نہيں ہے، البند اصل شرط كے ليے يہى كلمة تعين ب، اس كے علاوہ جو بھى الفاظ ہيں چوں كدأن ميں بھى شرط كامعنى موجود ہے، اس ليے وہ إسى كلمة إن كے ساتھ كلحق ہوں گے۔

ای کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر چددیگر الفاظ کی طرح کلمہ کل فعل سے براہ راست متصل نہیں ہوتا، گر پھر بھی وہ جس اسم سے متصل ہوتا ہے وہ اسم فعل سے متصل ہوتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ اگر چہ کلمہ کل اور فعل کے مابین ایک اسم کا فعل ہوتا ہے، گر وہ فعل اس اسم فاصل سے لازم اور لگا ہوا ہوتا ہے، اس معنی کر کے کلمہ کل کو الفاظ شرط میں سے مان لیا گیا ہے۔ مثلاً کل عبد اشتریت فھو خو، دیکھیے اس مثال میں اگر چہ کلمہ کل اور فعل یعنی اشتریت کے مابین ایک اسم یعنی عبد حدفاصل ہے، گر بھر بھی اشتریت نعل اس اسم سے (عبد سے ) اس طرح لگا ہوا ہے کہ گویا کل اور اشتریت میں کوئی فصل ہی نہیں ہے۔

قال المنح فرماتے ہیں کہ جب آپ نے بیجان لیا کہ کلمہ إن اور إذا وغیرہ شرط کے لیے مستعمل ہوتے ہیں، تواب ان کا تھم بھی یادر کھے، تھم یہ ہے کہ ان میں ہے جس لفظ کو بھی شرط کے لیے استعال کیا جائے جب بھی شرط پائی جائے گی توقعم پوری ہو کر منتہی یعنی ثابت ہوجائے گی۔ اور چوں کہ یہ الفاظ از روئے لغت عموم اور تکرار کے مقتضی نہیں ہوتے ، اس لیے ان کے ذریعے ایک مرتبہ وجود فعل کی صورت میں شرط پوری ہوجائے گی اور شرط کے بغیریمین باتی نہیں رہتی ، اس لیے ایک ہی مرتبہ میں میمین بھی منتہی ہوجائے گی۔

البتہ کلمہ کلما چوں کہ عموم افعال کا متقاضی ہے، اس لیے کلما کے ذریعے تعلق کرنے کی صورت میں ایک مرتبہ شرط پوری ہونے کے بعد بھی یمین باقی رہے گی، کیوں کہ عرارتیم کی ضروریات اور اس کے لواز مات میں سے ہے، کلمہ کلما کے متقاضی تعیم ہونے پر قرآن کریم کا یہ ارشاد بھی شاہد ہے کلما نضحت جلودھم بدلناھم جلودا غیر ھا کہ جب جب بھی کا فروں کی کھالیں جل جا کیں گی ہم دوسری کھالوں میں انھیں تبدیل کردیں گے۔

قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعُدَ ذَلِكَ أَيُ بَعُدَ زَوْجِ آخَرَ وَ تَكُوَّرَ الشَّرُطُ لَمْ يَقَعُ شَيْعٌ، لِأَنَّ بِاسْتِيْفَاءِ الطَّلَاقَاتِ الثَّلَاثِ الْمُمُلُوْكَاتِ فِي هِذَا النِّكَاحِ لَمْ يَبُقَ الْجَزَاءُ، وَ بَقَاءُ الْيَمِيْنِ بِهِ وَ بِالشَّرْطِ، وَ فِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحَمَّتُمَّ عَلَيْهِ وَ اللَّمُ مَنْ بَعُدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ پھراگراس کے لیمیٰ زوج آخر سے حلالہ کے بعدای ہوی سے نکاح کیا اور شرط مکرر ہوئی ، تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ اس نکاح میں مالک شدہ نینوں طلاقوں کو حاصل کرنے کے بعد جزاء باقی نہیں رہی جب کہ جزاء اور شرط ہی کی وجہ سے پمین باقی تھی۔اس میں امام زفر مِرالِیٹھیڈ کا اختلاف بھی ہے، بعد میں ان شاء اللہ ہم اسے ثابت کریں گے۔

#### اللغات:

﴿استيفاء ﴾ بورابورا حاصل موجانا۔

## محمم شرط کی مزیدوضاحت:

صاحب کتاب نے اس سے پہلے یہ بتایا ہے کہ الفاظ شرط میں سے کلمہ کلما تکرار کا موجب ہے، اس پر متفرع کر کے فرماتے ہیں کہ کلماموجب تکرار تو ہے، مگر اس کا بیٹل قید وبند کی حدوں سے متجاوز نہیں ہے، بلکہ کلمہ کلما سے تعلق کے وقت شوہر کی ملکیت میں جتنی طلاق ہوں گی، کلما کا تکرار انھیں تک محدود ہوگا اور ان سے متجاوز نہیں ہوگا۔

مثلٰ ایک شخص نے اپنی ہوی ہے کہا کلما دخلت الدار فانت طالق، اس کے بعد ہوی تین مرتبہ گھر میں داخل ہوئی اور تین طلاق سے مغلظہ بائنہ ہوکر شوہر سے نکاح سے خارج ہوگئ ۔ اب اگر وہی ہوی دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد طلاق لے کراس پہلے شوہر کے نکاح میں آئے اور پھر سے گھر میں داخل ہو، تو اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ پہلے نکاح سے شوہر تین ہی طلاق کا مالک تھا، گویا یہ تین ہی کلما کے لیے جزاتھیں، اور چوں کہ تین مرتبہ ہوی کے گھر میں داخل ہونے سے وہ جزاء پوری

# ر ان الهداية جلد ص عرص المحالية جلد ص عرص المعاملات كا بيان على المعاملات كا بيان كا بي

ہوگئی، اس لیے پمین بھی پوری ہوگئی، کیوں کہ پمین کی بقاء شرط و جزاء کی بقاء پر مخصرتھی اور چوں کہ تین کا عدد پارکر کے شرط اور جزاء دونوں پوری ہوگئی ہیں،لہذا بمین بھی پوری ہوجائے گی اور کلمہ ٔ کلما نکاح ٹانی سے حاصل شدہ طلاقوں پراثر انداز نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ دَخَلَتْ عَلَى نَفْسِ التَّزَوُّجِ بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ يَحْنُثُ بِكُلِّ مَرَّةٍ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ، لِأَنَّ انْعِقَادَهَا بِاغْتِبَارِ مَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّجِ، وَ ذلِكَ غَيْرُ مَحْصُوْرٍ.

ترجمل : اوراگر بیوی نفس تزوج پر گھر میں داخل ہوئی بایں طور کہ شوہر نے یوں کہا جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں اسے طلاق ہے، تو شوہر ہر مرتبہ حانث ہوگا ہر چند کہ دوسرے شوہر کے بعد (کامر حلہ) ہو، کیوں کہ یمین کا انعقاد اس وجہ سے ہے کہ شوہر تزوج کے ذریعے بیوی پر طلاق کا مالک ہوا ہے اور یہ (تزوج) غیر محدود ہے۔

#### تحكم شرط كي مزيد وضاحت:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی محف نے لفظ کلما کے ذریعہ سم کھائی اور یوں کہا کہ جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں اسے طلاق ہے، تو وہ فخص ہر مرتبہ حانث ہوگا، یعنی جب بھی نکاح کرے گا حانث ہوجائے گا اور اس کی منکوحہ پر طلاق واقع ہوجائے گی، خواہ وہ نئی ہبوی سے شادی کرے، یا اس کی کوئی ہبوی ہواور دوسرے شوہر سے حلالہ کرا کے اس کے نکاح میں آئی ہو، کیوں کہ شوہر نے کلم کہ کتھا کو توج پر معلق کیا ہے اور اس کے قول کا مطلب سے ہے کہ جب بھی تزوج اور نکاح کے ذریعے میں کسی عورت کا مالک بنوں اس پر طلاق ہے۔ اور چوں کہ تزوج غیر محدود ہوتا ہے، اس لیے طلاق بھی اس صورت میں غیر محدود اور لانتنائی ہوگا۔

قَالَ وَ زَوَالُ الْمِلْكِ بَعُدَ الْيَمِيْنِ لَا يُبْطِلُهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ فَبَقِيَ الْيَمِيْنُ، ثُمَّ إِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِي مِلْكِهِ النَّوْرُطُ فَبَقِيَ الْيَمِيْنُ، ثُمَّ إِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لِلْجَزَاءِ فَيَنْزِلُ الْجَزَاءُ وَ لَا يَنْقَى الْيَمِيْنُ لِمَا الْحَلَّةِ الْيَمِيْنُ لِمَا وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لِلْجَزَاءِ فَيَنْزِلُ الْجَزَاءُ وَ لَا يَنْقَى الْيَمِيْنُ لِمَا قُلْنَا، وَ إِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ انْحَلَّتِ الْيَمِيْنُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَ لَمْ يَقَعُ شَيْئٌ لِلْانْعِدَامِ الْمَحَلِيَّةِ.

توجہ ایک فرماتے ہیں کوشم کے بعد ملکیت کا زوال شم کو باطل نہیں کرتا ، کیوں کہ شرط نہیں پائی گئی ، لہذا نمین باقی رہے گی۔ پھرا گر حالف کی ملکیت میں شرط پائی گئی توقتم پوری ہوجائے گی اور طلاق واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ اس حال میں شرط پائی گئی کہ کل جزاء کے قابل ہے ، لہذا جزاء نازل ہوجائے گی اور نمین نہیں باقی رہے گی ، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔

اورا گرغیر ملک میں شرط پائی گئی توقتم پوری ہوجائے گی،اس لیے کہ شرط موجود ہے اور محلیت کے معدوم ہونے کی وجہ سے
کوئی چیز نہیں واقع ہوگی۔

#### اللغاث

﴿ وَوَالَ ﴾ زَائل موجانا، دور موجانا - ﴿ لا يبطل ﴾ باطل نبيس كرتا ہے - ﴿ انحلَّت ﴾ فتم موكن \_

# ر آن الهداية جلد على المحالي المحالية المعالية جلد المام طلاق كا يان على المام المان كالمان المام المان كالمان المام المان كالمان كالم

## تکم شرط کی مزید وضاحت:

صورت مسئلہ ایک ضابطہ پرمتفرع ہے، ضابطہ یہ ہے کہ پمین کے بعد اگر ملکیت زائل ہوجائے تو بھی بمین باقی اور برقر اررہتی ہے،اورز وال ملک سے بمین باطل اور ختم نہیں ہوتی۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی یہوی کی طلاق کو دخول دار پر معلق کر کے بوں کہابان دخلت المدار فانت طالق،

اس کے بعد شرطنیں پائی گئی، یعنی یہوی ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئی، اور اس سے پہلی ہی شوہر نے انت بائن کے در لیے اسے طلاق منجز دے دیا اور وہ بائن ہوگئ، تو دیکھیے اس مثال میں یمین کے بعد جب شوہر نے بیوی کو طلاق بائن دی تو شوہر کی ملکیت زائل ہوگئ، مگر اس کے باوجود یمین پر کوئی آنی نہیں آئی، کیوں کہ یمین شرط پر معلق ہے اور شرط پائی نہیں گئی، لہذا شرط ابھی باتی ہے، نیز جزاء محل اس کے باوجود یمین پر کوئی آنی نہیں آئی، کیوں کہ یمین شرط پر معلق ہے اور شرط پائی نہیں گئی، لہذا شرط ابھی باتی ہے، نیز جزاء بھی باتی ہے، اس لے کہ کل جزاء ابھی باتی ہے، یعن شوہر نے بیوی کو طلاق بائن دی ہے، تین طلاق نہیں دی ہے، لہذا بقاء کل کی وجہ سے جزاء بھی باتی ہے، اور یمین کی بقاء، شرط اور جزاء کی بقاء پر مخصر ہوتی ہے، لہذ جب شرط و جزاء باتی ہیں، تو نمین بھی باتی اور برقر ارر ہے گی۔

ٹم إن و جد النح اس كا عاصل يہ ہے كہ جب شرط اور جزاء وغيرہ ابھى باتى ہيں، تو بھى نہ بھى شرط پائى ہى جائے گى، اب اس كى دوشكليس ہيں (۱) اگر شرط شو ہركى ملكيت ميں پائى گئى، يعنى بائنه كرنے كے بعد دوبارہ شوہر نے اس سے نكاح كيا اور بيوىٰ گھر ميں داخل ہوگئى اور محل يعنى عورت موجود ہے اور اس ميں شوہركى ملكيت بھى موجود ہے، تو بيوى پر طلاق واقع ہوگى، اس ليے كہ يمكل قابل للجزاء (يعنى وقوع بھى طلاق كے قابل) ہوگا۔ اور چوں كه كلمه كان تكرار اور عموم پر دلالت نہيں كرتا اس ليے ايك طلاق سے يمين منتہى اور كمل ہوجائے گى اور دوبارہ كارگر نہيں ہوگى، فينزل الجزاء سے لما قلناتك إى طرف اشارہ كيا گيا ہے۔

(۲) دوسری شکل یہ ہے کہ شرط شوہر کی ملکیت میں نہیں پائی گئی یعنی شوہر نے بیوی کو بائے کر دیا اور نکاح ٹانی سے پہلے پہلے وہ گھر میں داخل ہوئی، تو اس صورت میں بھی وجود شرط ( دخول دار ) کی وجہ سے بمین تو پوری ہوجائے گی ، مگر عدم تزوج کی وجہ سے چوں کہ اس عورت پر شوہر کی ملکیت نہیں ہے ، اس لیے کل قابل للجز انہیں ہوگا اور جب کل قابل للجز انہیں رہ گیا تو طلاق بھی نہیں واقع ہوگی۔

وَ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إِلَّا أَنْ تُقِيْمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ، لِأَنَّهُ مُتَمَيِّكٌ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدْمُ وُجُوْدِ الشَّرْطِ، وَلِأَنَّهُ يُنْكِرُ وُقُوْعَ الطَّلَاقِ وَ زَوَالَ الْمِلْكِ، وَالْمَرْأَةُ تَدَّعِيْهِ.

ترجمه: ادراگرزوجین نے شرط کے سلیلے میں اختلاف کرلیا تو شو ہر کا قول معتبر ہوگا ، الاّ بیہ کہ بیوی بینہ قائم کردے ، کیوں کہ شو ہر اصل کوتھا ہے ہوئے ہے ادر وہ شرط کا نہ پایا جانا ہے ، نیز شو ہر وقوع طلاق اور زوال ملک کا منکر ہے جب کہ بیوی اس کی مدعیہ ہے۔ اللّغائث:

﴿تقيم ﴾ قائم كرو\_\_\_ ﴿متمسك ﴾ تقامنے والا \_ ﴿تدعى ﴾ وعوىٰ كرتى ب\_\_

# ر آن البداية جد الكاملات كالمستر من الكاملات كابيان كالملات كابيان كالملات كابيان كالملات كابيان كالملات كابيان

## شرط میں اختلاف موجانے کی صورت میں قول معتبر کابیان

صورت مسئلہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار پر معلق کیا اور یوں کہاإن دخلت المداد فانت طائق، اس کے بعد میاں بیوی میں وجود بشرط کے حوالے سے اختلاف ہوگیا، شوہر کہتا ہے کہ شرط نہیں پائی گئ، اس لیے طلاق بھی نہیں واقع ہوئی، بیوی کہتی ہے کہ شرط پائی گئ، اس لیے طلاق بھی نہیں واقع ہوئی ، اس لیے میں تو اب چلی ۔ تو اس اختلاف کی صورت میں اگر بیوی کے پاس گواہ نہ ہوں تو شوہر کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ شرط کا نہ پایا جانا ہی اصل ہے اور شوہر اسی اصل کا دامن تھا ہے ہوئے ہے، البذا فقہی ضابطہ القول قول من یتمسك بالاصل کے تحت اس کا قول معتبر ہوگا۔

دوسری بات میہ ہے کہ شوہر وقوع طلاق اور زوال ملک نکاح کا منکر ہے، جب کہ بیوی ان چیزوں کی مدعیہ اور مقرہ ہے، اور ضابط میہ ہے کہ اگر مدعی کے پاس بینہ نہ ہوتو منکر کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی اگر بیوی کے پاس بینہ نہ ہوتو شوہر کا قول معتبر ہوتا ، لہذا یہاں بھی اگر بیوی کی بات مانی جائے گی ، کیوں کہ ہے، لہذا یہاں بھی اگر بیوی کے پاس بینہ نہ ہوتو شوہر کا قول معتبر ہوگا ، البتہ بصورت اقامت بینہ بیوی کی بات مانی جائے گی ، کیوں کہ بینہ ثابت شدہ چیزوں کے اثبات ہی کے لیے ہوتا ہے، لہذا بینہ سے یہ بات ثابت ہوجائے گی کہ شرط معرض وجود میں آچکی ہے۔

فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا فَالْقُولُ قَوْلُهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا مِفْلُ أَنْ يَقُولَ إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ فَكُنَّةً، فَقَالَتُ قَدْ حِضْتُ، طُلِقَتُ هِي وَ لَمْ تُطَلَّقُ فَلَانَةٌ، وَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ اسْتِحْسَانٌ، وَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَقَعَ، فَلَانَةٌ مَوْ فَلَا قَدْ حَضْتُ، طُلِقَتُ هِي وَ لَمْ تُطلَّقُ فَلَانَةٌ، وَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ اسْتِحْسَانٌ، وَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَقَعَ، لِأَنَّةُ شَرُطٌ فَلَا تُصَدَّقُ، كَمَا فِي الدُّحُولِ، وَجُهُ الْاسْتِحْسَانِ أَنَّهَا أَمِيْنَةٌ فِي حَقِّ نَفْسِهَا، إِذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ جِهَتِهَا فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا كَمَا قَبِلَ فِي حَقِّ الْعِدَّةِ وَالْغَشَيَانِ، وَ لَكِنَّهَا شَاهِدَةٌ فِي حَقِّ ضَرَّتِهَا، بَلْ هِي مُتَّهِمَةُ فَلَا يُفْبَلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّ الْعِدَّةِ وَالْغَشَيَانِ، وَ لَكِنَّهَا شَاهِدَةٌ فِي حَقِّ ضَرَّتِهَا، بَلْ هِي مُتَهِمَةُ فَلَا يُغْبَلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّهَا.

ترجمه: پھر اگر شرط کوئی ایسی چیز ہو جوعورت ہی کی طرف سے معلوم ہو سکتی ہوتو اپنفس کے حق میں عورت کی بات مان لی جائے گی ، مثلاً شوہر یوں کہے اگر شمصیں حیض آ جائے تو تم کو اور فلانیہ کو طلاق ہے ، اس پر اس نے کہا جھے حیض آ گیا، تو صرف وہی مطلقہ ہوگی اور فلا نیہ پر طلاق نہوں کہ ایس سے کہ طلاق نہ واقع ہو، کیوں کہ یہ بھی ایک شرط ہے، لہذا عورت کی تقید یق نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ دخول (دار) میں ہوتا ہے۔

استحسان کی دلیل بیہ ہے کہ عورت اپنے نفس کے سلسلے میں امین ہے، کیوں کہ چیش کاعلم اس کی جانب سے ہوسکتا ہے، لہذا جس طرح عدت اور وطی کے حق میں عورت کا قول قبول کر لیا جاتا ہے، اس طرح یہاں بھی اس کا قول قبول کر لیا جائے گا، البتہ یہ عورت اپنے سوکن کے حق میں شاہدہ، بلکہ متہمہ ہے، لہذا سوکن کے حق میں اس کا قول نہیں قبول کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿جهة ﴾ ست، طرف \_ ﴿ حضت ﴾ حض والى مولَى \_ ﴿ غشيان ﴾ طارى مونا، چهاجانا، مراد "وطى كزنا" \_ ﴿ ضرّة ﴾ سوكن \_

# شرط میں اختلاف ہوجانے کی صورت میں قول معتبر کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے ایسی چیز پر وقوع طلاق کو مشروط اور معلق کیا جس کاعلم صرف عورت ہی کی طرف ہے مکن

ہو، تو اس صورت ہیں عورت کی بات مان لی جائے گی، مگر پھر بھی صرف اس کے حق میں مانی جائے گی۔ مثلاً شوہر نے یہ کہا إن

حصت فانت طالق و فلانة اگر شمیس چیض آئے تو تم کو اور میری فلاں بیوی کو طلاق ہے۔ اب اگر وہ عورت ایوں کہہ دے کہ بھائی

جی مجھے تو چیض آگیا، مگر شوہر نے انکار کر دیا، تو یہاں شوہر کا انکار معتبر نہیں ہوگا اور نہ کورہ عورت کا بی قول (حضت) صرف اسی کے

حق میں جمت ہوگا اور اسی پر طلاق واقع ہوگی، فلانہ کے حق میں اس بیوی کا قول نہ تو جمت ہوگا اور نہ ہی اس پر طلاق واقع ہوگی۔

و و قوع الطلاق النج صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں قلد حضت کہنے والی بیوی پر وقوع طلاق کا تکم

بر بنائے استحسان ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس صورت میں بھی طلاق نہ واقع ہو، کیوں کہ اِن حضت شرط ہے اور شوہر اس کے وجود کا مدعیہ ہے، لہذا القول قول المنکر والے ضا بطے کے تحت جس طرح دخول دار پر طلاق کو مشروط کرنے کی صورت میں بیوی کی بدعیہ ہے، لہذا القول قول المنکر والے ضا بطے کے تحت جس طرح دخول دار پر طلاق کو مشروط کرنے کی صورت میں بیوی کی بات نہیں مانی جاتی ہے، ای طرح یہاں بھی اس کی بات پر کوئی توجہیں دینی جاتے میں بیوں گی بات نہیں مانی جاتی ہے، ای طرح یہاں بھی اس کی بات پر کوئی توجہیں دینی جاتے ہے۔ اس میں بیوی کی بات نہیں مانی جاتی ہے، ای طرح یہاں بھی اس کی بات پر کوئی توجہیں دینی جاتے ہے۔ میں بیوی کی بات نہیں مانی جاتی ہے، ای طرح یہاں بھی اس کی بات پر کوئی توجہیں دینی جاتے ہے۔ میں بیوی کی بات نہیں میں گئی ہے۔

اوراستحسان کی دلیل بیہ ہے کہ ندکورہ بیوی اپنی ذات کے حوالے سے اظھار ما فی الأر حام کے سلسلے میں امین ہے۔ قرآن کریم نے بھی انھیں اظھار ما فی الار حام کے سلسلے میں امانت دار بنایا ہے اور حقیقت حال کی خلاف ورزی کو ان کے لیے حرام قرار دیا ہے، ارشاد ربانی ہے و لا یحل لھن أن یکتمن ما حلق الله فی أر حامهن کہ جو پھے اللہ نے عورتوں کے ارحام میں پیدا فر مایا ہے اس کا چھپانا ان کے لیے حلال نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے عورت اپنی ذات کے متعلق امین ہوگی اور امین کا قول خاص کر اس کے حق میں جمت ہوگا، اور اس پر طلاق واقع ہوگی۔ اس کے حق میں جمت ہوگا، اور اس پر طلاق واقع ہوگی۔

کما قبل النع صاحب ہدایہ لا یعلم من جھتھا کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مثال دے کراہے سمجھارہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کاعلم صرف عورتوں کی طرف سے ممکن ہے، ان میں چین کے علاوہ اور دوسرے اُمور مثلاً عدت اور وطی وغیرہ میں بھی خاص کر اُخصیں کی بات مانی جاتی ہے۔ مثلاً عدت ہے، اگر کوئی عورت پہلے شوہر سے طلاق مغلظہ کے بعد علاحدہ ہوگئ اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے یا دوسرے سے حلالہ کرانے کے بعد پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہے تو تمام عدت یا عدم انتہائے عدت دونوں صورتوں میں اس کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ حاکمہ عورتیں حیض ہی سے عدت پوری کرتی ہیں اور حیض اندر کی چیز ہے۔ ہے۔ جن کاعلم عورت ہی کی طرف سے ممکن ہے۔

ای طرح وطی کا مسئلہ ہے کہ اگر شوہریوی سے وطی اور ہم بستری کا مطالبہ کرے اس پر اگر بیوی اپنے کو حاکضہ بتلا دے تو ظاہر ہے یہاں بھی اس کا قول معتبر ہوگا اور شوہر کے لیے جرکرنا درست نہیں ہوگا، کیوں کہ بیوی اس سلسلے میں امین ہے۔

ولکنھا النے فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں حیض کا دعوالی کرنے والی بیوی کا قول صرف اس کے حق میں معتبر ہوگا اور وہی مطلقہ ہوگی، اس کے دم حیض کے دھیے اس کی سوکن یعنی فلانۃ پرنہیں پڑیں گے اور نہ ہی اسے طلاق دلوا کر داغ دار کرسکیں گے، مطلقہ ہوگی، اس کے دم حصت کہہ کرچیض کی مدعیہ بیوی اپنے سوکن کے حق میں وقوع طلاق کے حوالے سے گواہ بن رہی ہے، اور گواہ ہی نہیں

بلکہ وہ متہم بن رہی ہے،اس لیے کہ سوکن کے حق میں وہ امین نہیں ہے، بلکہ سوکنوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آزادی پائیں تو ایک دوسرے کونوچ کھائیں چہ جائے کہ طلاق دلواکراہے دفع کریں،اس لیے مطلقہ بیوی سوکن کے حق میں متہم ہوگی اور ضابطہ یہ ہے کہ قول الممتھم لیس بحجہ متہم کا قول جمت نہیں ہوتا،اس لیے صورت مسئلہ میں مطلقہ بیوی کا قول اس کی سوکن کے حق میں جمت نہیں ہوگا۔
نہیں ہوگا اوراس پر طلاق بھی نہیں واقع ہوگی۔

وَ كَذَٰلِكَ لَوْ قَالَ إِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنَ أَنْ يُعَذِّبَكَ اللهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ عَبْدِي حُرٌّ، فَقَالَتُ أُحِبُّهُ أَوْ قَالَ إِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ هَذِهِ مَعَكِ، فَقَالَتُ أُحِبُّكِ طُلِقَتْ هِيَ وَ لَمْ يَعْتَقِ الْعَبْدُ وَ لَا تُطَلَّقُ صَاحِبَتُهَا إِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ هَذِهِ مَعَكِ، فَقَالَتُ أُحِبُّكِ طُلِقَتْ هِي وَ لَمْ يَعْتَقِ الْعَبْدُ وَ لَا تُطَلَّقُ صَاحِبَتُهَا لِنُ كُنْتِ تُعِبِّيْنَ أَنْ تَعَلَّقَ لِمَا بَيْنَا وَ لِا يَتَيَقَّنُ بِكِذْبِهَا اللهُ لِشِدَّةِ بُغْضِهَا إِيَّاهُ قَدْ تُحِبُّ التَّخْلِيْصَ مِنْهُ بِالْعَذَابِ، وَ فِي حَقِّهَا أَنَّ تَعَلَّقَ الْحُكْمِ بِإِخْبَارِهَا وَ إِنْ كَانَتُ كَافِئَ كَافِئَ عَيْمِهَا إِيَّاهُ قَدْ تُحِبُّ التَّخْلُم عَلَى الْأَصْلِ وَهِيَ الْمَحَبَّةُ.

ترجمه: اورایسے ہی اگر شوہر نے یوں کہا کہ اگرتم اس بات کو پبند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ شمصیں جہنم کی آگ میں عذاب دیں، تو شمصیں طلاق ہے اور میرا غلام آزاد ہے، چنانچے بیوی نے کہا مجھے وہ پبند ہے۔ یا شوہر نے یوں کہا اگرتم مجھ سے محبت کرتی ہوتو شمصیں طلاق ہے اور میے ورت بھی تمصارے ساتھ ہے، اس پر بیوی نے کہا مجھے تم سے محبت ہے، تو وہ مطلقہ ہوجائے گی، کیکن نہ تو غلام آزاد ہوگا اور نہ ہی اس بیوی کی سوکن مطلقہ ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔

اور بیوی کے جھوٹ بولنے کا بھی یقین نہیں ہے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ شو ہر سے سخت بغض کی بنا پر یہ پسند کر رہی ہو کہ عذاب ہی کے ذریعے اس سے چھٹکارامل جائے۔اور اس عورت کے حق میں تھم طلاق کا متعلق ہونا اس کے خبر دینے کی وجہ سے ہم چند کہ وہ جھوٹی ہو، لہذا اس کے علاوہ کے حق میں تھم اصل پر باقی رہے گا اور وہ اصل محبت ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يعذبك ﴾ تحجے عذاب ویں۔ ﴿ لا يتيقّن ﴾ يفين نہيں كيا جائے گا۔ ﴿ بغض ﴾ نفرت۔ ﴿ تحليص ﴾ چھ كارا بإنا، خلاصي حاصل كرنا۔

## طلاق معلق كى ايك صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح حیض اور عدت وغیرہ کے سلسلے میں عورت کی بات خاص کرای کے حق میں مانی اور تسلیم کر لی جاتی ہے ، اسی طرح اگر شوہر نے اپنی بیوی ہے یوں کہا اگرتم اس بات کو پہند کرتی ہو کہ اللّٰہ تعالیٰ شخصیں جہنم کی آگ میں عذاب دیتو شخصیں طلاق ہے اور میرا غلام آزاد ہے ، اب اگر عورت اس پر یوں کہے کہ جی ہاں مجھے آخرت کا عذاب بہند ہے ، کیکن میں تمصارا عذاب نہیں جھیل سکتی ، تو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی ، لیکن غلام آزاد نہیں ہوگا۔

یا شوہر یوں کیے اگرتم کو مجھ سے محبت ہے تو تم اورتمھارے ساتھ میری یہ بیوی (تمھاری سوکن) دونوں طلاق والی ہو، اس پر بھی اگر بیوی أحبث (مجھے تم سے محبت ہے) کہد دیتو اس صورت میں بھی جزاء کاتعلق خاص کراسی سے ہوگا اور صرف اس کو طلاق ہوگی، اس کی سوکن ایذ ائے طلاق سے مجھے سالم اور محفوظ رہے گی، کیوں کہ اس سے پہلے بھی یہ بات بشکل دلیل آچکی ہے، کہ بیوی اپنے نفس کے سلسلے میں امین ہوتی ہے اور چوں کہ محبت وغیرہ بھی اندرونی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے اس سلسلے میں بھی عورت کا قول صرف ابھی کے حق میں معتبر نہیں ہوگا، کیوں کہ مذکورہ عورت ان کے لیے شاہد عورت کا قول صرف ابھی کے حق میں معتبر نہیں ہوگا، کیوں کہ مذکورہ عورت ان کے لیے شاہد ہوا د تنہا ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات پر کان دھرا جا سکے۔

و لا یعیقن سے ایک اعتر اض مقدر کا جواب ہے، علامہ ابن الہمام اور صاحب عنابیہ وغیرہ نے اس اعتر اض کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ محبت کے سلسلے میں بیوی کی بات کو سلیم کرنا جیرت انگیز نہیں ہے، مگر عذاب نارکو پہند کرنے والے مسئلے میں اس کی بات کو مانناعقل وخرد کے خلاف ہے، کیوں کہ ایک مسلمان کتنا بھی گیا گذرا ہو، مگر پھر بھی عذاب جہنم کا نام سن کر ہانینے اور کا نینے لگتا ہے، اس لیے اس صورت میں اس کی بات ماننے کا قول درست نہیں معلوم ہوتا۔ بیقول جھوٹ اور فریب سے پردکھائی دیتا ہے۔

صاحب بداییای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بیمسکد معترض کی سمجھ میں نہ آئے تو بیاس کی فہم کی کمی اوراس کے احساس و شعور کی آلودگی اور بھی ہورنہ تو بیاں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جوعقل وخرد کے خلاف یا ان کی دسترس سے پرے ہو۔ صورت مسکلہ میں عورت کے اس قول میں ہر چند کہ جھوٹ کا احتمال ہے، مگر اس کا یقین نہیں ہے، کیوں کہ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہران تہائی کمینہ اور بد بخت و جلاد ہوتا ہے اور بیوی پر ایسے ایسے مظالم ڈھاتا ہے کہ ان پڑھ اور نا دان عورتیں مرنے اور قبر وغیرہ کا عذاب ہوتا ہے کہ ان پڑھ اور نا دان عورتیں مرنے اور قبر وغیرہ کی عذاب ہوتا ہے کہ ان پڑھ وراور پھیسے ہوتی ہیں، اس لیے عورتوں عذاب ہوتا ہے مزاج اور ان کی ہے مراج اور ان کی ہوتی میں ، اس لیے عورتوں کے مزاج اور ان کی ہے میں مندی ہے۔

وفی حقها النج اس کا عاصل یہ ہے کہ صورت مئلہ میں چوں کہ عورت کی بات اس کی اپنی ذاتی خبر سے مانی اور قبول کی جارہی ہے، اس کے نظر الامر میں کاذبہ ہونے کے باوجود بھی اس کا قول معتبر کرلیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ کے حق میں اس کا میہ قول معتبر نہیں ہوگا، اور حکم اصل یعنی محبت پر باتی رہے گا، کیوں کہ محبت اور پہندیدگی کا ظہور مطلقہ عورت کے حق میں اس کی ذاتی خبر سے ہوا ہے، کسی واضح دلیل بنایا جاسکے۔

وَ إِذْ قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتِ فَآنُتِ طَالِقٌ فَرَأْتِ الدَّمَ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ حَتَّى يَسْتَمِرَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، لِأَنَّ مَا يَنْقَطِعُ دُوْنَهُ لَا يَكُونُ حَيْضًا، فَإِذَا أَتَمَّتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَكَمْنَا بِالطَّلَاقِ مِنْ حِيْنَ حَاضَتُ، لِأَنَّهُ بِالْإِمْتِدَادِ عُرِفَ أَنَّهُ مِنَ الرَّحْمِ يَكُونُ حَيْضًا مِنَ الْإِبْتِدَاءِ، وَ لَوْ قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تُطَلَّقُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، لِلَّنَ فَكَانَ حَيْضًا مِنَ الْإِبْتِدَاءِ، وَ لَوْ قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تُطَلَّقُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، لِلَّنَ الْكَامِلَةُ مِنْهَا، وَ لِهِذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثِ الْإِسْتِبْرَاءِ، وَكَمَالُهَا بِانْتِهَائِهَا، وَ ذَلِكَ النَّافُهُ اللَّهُ اللَّالُولُ لَلْكَامِلَةً مِنْهَا، وَ لِهُذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثِ الْإِسْتِبْرَاءِ، وَكَمَالُهَا بِانْتِهَائِهَا، وَ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهَا، وَ لِهُذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثِ الْوَاسِتِبْرَاءِ، وَكَمَالُهَا بِانْتِهَائِهَا، وَ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَمِلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُولُ اللَّهُ الْمُتَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقَةُ مِنْهَا، وَ لِهُذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثِ الْمُؤْمِقِيْلَاء وَلَوْلَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّذِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُعَالِقُا اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الل

تر جمل : ادراگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ جب تمصیں چیض آئے تو طلاق ہے، پھر بیوی نے خون دیکھا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تین دن یہاں تک کہ تین دن کے بیاں تک کہ تین دن عکم میں بند ہونے والاخون دم چیض نہیں ہوگا، لہذا جب تین دن

# 

مکمل ہوجائیں گے تو حائضہ ہونے کے وقت ہی ہے ہم طلاق کا حکم لگائیں گے، کیوں کہ (خون کے تین دن تک) دراز ہونے کی وجہ سے بیمعلوم ہوگیا کہ وہ رخم سے تھا، لہٰذا ابتداء ہی سے دم چیض ہوگا۔

اور اگرشو ہرنے بیوی سے کہا کہ جب شمصیں ایک چیف آئے تو طلاق ہے، تو جب تک بیوی اس چیف سے پاک نہیں ہوگی، اس پرطلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ ہاء (ة) کے ساتھ حیصة سے مراد کامل چیف ہے، اسی وجہ سے حدیث استبراء میں بھی چیف کوکامل چیف پرمحمول کیا گیا ہے اور حیصة کا کمال اس کے تم ہونے سے ہوگا اور یہ چیز طہرسے حاصل ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ يستمر ﴾ جارى رہے۔ ﴿ ينقطع ﴾ رُک جائے۔ ﴿ أَتَمَت ﴾ پورا كرليا۔ ﴿ امتداد ﴾ برهنا، بھيلنا۔ ﴿ استبواء ﴾ حض ك ذريع رحم كاغير مشغول ہونے كاعلم حاصل كرنا۔

#### تخريج

🕡 اخرجه ابوداؤد في كتاب النكاح باب في وطء السبايا، حديث ٢١٥٨، ٢١٥٨.

## طلاق كوفيض يرمعلق كرنا:

عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں نہایت آسان ہیں (۱) پہلے مسکلے کی تشریح ہے ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے بوں کہا جب شمیں حیض آئے تو تم کو طلاق ہے، اب بیوی نے خون دیکھا تو محض خون دیکھنے سے اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی، جب تک کہ وہ خون مسلسل (تین دن تک آتا جاتا نہ رہے، اگر وہ خون تین دن تک آتا جاتا رہا، تو اس صورت میں دم چین ہوگا اور خون دیکھنے کے وقت ہی سے عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ ہمارے یہاں اقل مدت چیض تین دن ہیں، اگر تین دن ہے کہ میں خون بند ہوجائے تو وہ دم چین نہیں، بلکہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ لہذا جب تین دن تک خون کی آمد ورفت جاری رہی تو بیہ متیقن ہوجائے گا کہ وہ رخم سے آر ہا ہے اور رخم سے آئے والا خون دم چیش ہوتا ہے، لہذا ابتداء ہی سے اِن حضت کی شرط پائی جانے کی وجہ سے اسی وقت سے عورت مطلقہ شار ہوگی۔

#### فائك:

یہاں یہ بات ذہن شین رہے کہ عبارت میں حتی یستمو سے تین دن تک خون کی آ مدورفت مراد ہے، یعنی تین دن تک خون آ تا جاتا رہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لگا تارتین دن تک خون جاری رہے، ورنہ تو عورت ہا سپول میں یا اگر کمزور ہوگی تو قبرستان جا پہنچے گی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے یوں کہا إذا حضت حیضة فانت طالق، تو اس صورت میں جب تک بیوی کوچش آ کرختم نہیں ہوجائے گا اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے حضت کے بعد حیضة کا اضافہ کیا ہے اور حیضة میں جوگول قہ ہے وہ کامل اور کمل ہونے کے لیے مستعمل ہوتی ہے، لہذا حضت حیضة کامطلب یہ ہے کہ جب شخصیں پورا اور کمکل ایک چیش آ جائے تو طلاق ہے اور ظاہر ہے کہ چیش اسی وقت کمل ہوگا جب خون آ نا بند ہوجائے اور خون

# ر أن البداية جلد المحال المحال

ای وقت بند ہوگا جب بیوی پاک ہوجائے ،اسی لیےصورت مسلم میں ہم کہتے ہیں کہ جب تک بیوی پاکنہیں ہوجاتی اس پرطلاق نہیں واقع ہوگی۔

ولهذا الخصاحب كتاب نے حیضة كى ة كوكمال اور تمام كے ليے مانا ہے، اس پرسنن ابوداؤدكى حديث لا توطأ الحبالى حتى يصعن حملهن، ولا الحبالى حتى يستبر ئن بحيضة سے استدلال اور استشهادكيا ہے اور بي ثابت كيا ہے كه اس حديث يس بھى بحيضة كى تاء (ة) كوكمال اور تمام بى پرمحمول كيا گيا ہے اور كامل ايك يض سے پہلے حضرات صحاب كو بانديوں سے بم بسترى كرنے پردوك ديا گيا تھا۔ لہذا جس طرح وہاں حيضة كى ة كمال كے ليے ہے، اس طرح يہال بھى حيضة كى ة كمال اور تمام كے ليے ہوگى۔

وَ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا صُمْتِ يَوْمًا، طُلِّقَتْ حِيْنَ تَغِيْبُ الشَّمْسُ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ تَصُوْمُ، لِأَنَّ الْيَوْمَ إِذَا قَرَنَ بِفِعْلٍ مُمْتَدٍّ يُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهَا إِذَا صُمْتِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدِّرُهُ بِمِعْيَارٍ، وَ قَدْ وُجِدَ الصَّوْمُ بِرُكْنِهِ وَ شَرْطِهِ.

ترجمه: اوراگر شوہر نے کہا جس دن تو روزہ رکھے تجھے طلاق ہے، تو جس دن بیوی روزہ رکھے گی اس دن جب سورج غروب ہوگا تب وہ مطلقہ ہوگی، اس لیے کہ جب یوم کوفعل ممتد سے متصل کیا جائے تو اس سے بیاض نہار مراد ہوتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب شوہر نے بیوی سے إذا صحت کہا، کیوں کہ اس نے روزے کوکسی معیار کے ساتھ مقدر نہیں کیا اور روزہ اپنے رکن اور اپنی شرط کے ساتھ مقدر نہیں کیا اور روزہ اپنے رکن اور اپنی شرط کے ساتھ پایا گیا۔

#### اللِّعَاتُ:

وصمت ﴾ تونے روزہ رکھا۔ وقرن ﴾ ملایا گیا۔ وممتد ﴾ بھیلنے والا، لمبا ہونے والا۔ وبیاض ﴾ سفیدی۔ ولم عقدار مقررنہیں کی۔

## روزه ر كهنے برطلاق كومعلق كرنا:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر کس شخص نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ جس دن تم روزہ رکھوگی ہم تعمیں طلاق ہے، اب بیوی پر محض روزہ رکھنے سے طلاق نہیں واقع ہوگی، بلکہ جب وہ اس دن کا روزہ تکمل کر لے گی اور روزہ رکھے ہوئے دن کا آفتاب غروب ہوجائے گا،اس وقت اس پر طلاق واقع ہوگی۔

دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے یوم کو فعل ممتد لینی صوم کے ساتھ متصل کیا ہے۔ اور یوم کے سلسلے میں بیضابطہ پہلے بی آ چکا ہے کہ جب اسے فعل ممتد کے ساتھ متصل کیا جائے تو اس سے بیاض نہار مراد ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی یوم سے بیاض نہار مراد ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی یوم سے بیاض نہار مراد ہوگا۔ ہوگا اور جزاء یعنی وقوع طلاق کے لیے پورے یوم کاروزہ رکھنا ضروری ہوگا، یوم کمل ہونے سے پہلے بیوی پرطلاق نہیں واقع ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر شوہر نے بیوی سے انت طالق إذا صمت کہا اور یوم کا لفظ نہیں ذکر کیا تو اس صورت میں مطلق صوم

# 

ے طلاق واقع ہوجائے گی، اور وقوع طلاق کے لیے غروب مٹس تک رکنے اور انظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیول کہ اس صورت میں شوہر نے یوم کے بغیر صرف إذا صمتِ پر طلاق مشروط کیا ہے، لہذا اس صورت میں صوم، معیار یعنی وقت صوم کے مقررہ وقت (غروب آفتاب) تک خالی ہے، لہذا مطلق صوم اپنے رکن یعنی کھانے، پینے اور جماع کرنے سے رکنے اور اپنی شرط یعنی نیت اور جماع کرنے سے رکنے اور اپنی شرط یعنی نیت اور جماع مرف سے طلاق واقع ہوجائے گی اور غروب مٹس تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدَتِ عُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَ إِذَا وَلَدَتِ جَارِيَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ، فَوَلَدَتْ عُلَامًا وَ وَ جَارِيَةً، وَ لَا يُدُرِى أَيُّهُمَا أَوَّلُ لَزِمَهَا فِي الْقَضَاءِ تَطْلِيْقَةٌ، وَ فِي التَّنَزُّهِ تَطْلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ، لِأَنَّهَا لَوُ وَلَدَتِ الْعُلَامَ أَوَّلًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْجَارِيَةِ، ثُمَّ لَا تَقَعُ أُخُرِى بِهِ، لِأَنَّهُ حَالُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَ لَوْ وَلَدَتِ الْعُلَامِ، فَلَا يَقَعُ شَيْئَ آخَوُ بِهِ لِمَا الْعِدَّةِ، وَ لَوْ وَلَدَتِ الْجَارِيَةَ أَوَّلًا وَقَعَتْ تَطْلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْعُلَامِ، فَلَا يَقَعُ شَيْئَ آخَوُ بِهِ لِمَا الْعِدَّةِ، وَ لَوْ وَلَدَتِ الْجَارِيَةَ أَوَّلًا وَقَعَتْ تَطُلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْعُلَامِ، فَلَا يَقَعُ شَيْئَ آخَوُ بِهِ لِمَا وَلَا تَقَعُ النَّانِيَةُ بِالشَّلِ وَلَا أَنْ الْخُولِيَةُ بَالشَّلِ وَالْاحْتِمَالِ، وَالْأُولِيُ أَنْ نَأْخُذَ تَنَزُّهًا وَاحْتِيَاطًا، وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ بِيَقِيْنِ لِمَا بَيَّنَا .

ترجمہ: جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگرتم لڑکا جنوگی تو شخص ایک طلاق اور اگر لڑکی کوجنم دوگی تو شخص دوطلاق، پھر بیوی نے لڑکا اور لڑکی دونوں کوجنم دیا اور پنہیں معلوم کہ ان میں سے پہلے س کی ولا دت ہوئی، تو قضاء بیوی پر ایک طلاق واقع ہوگی (لازم ہوگی) اور تو زغا اس پر دوطلاق لازم ہوں گی۔ اور عدت بھی پوری ہوجائے گی۔ اس لیے کہ اگر بیوی پہلے لڑکے کوجنم دیتی، تو ایک طلاق واقع ہوتی اور وضع جاربہ سے اس کی عدت پوری ہوجاتی پھر دوسری (اس وضع سے ) نہیں واقع ہوتی ، کیوں کہ وہ عدت پوری ہونے کا زمانہ ہے۔

اوراگر بیوی نے پہلے لاکی کوجنم دیا، تو دوطلاق واقع ہوں گی اور لاکے کے پیدائش سے عدت پوری ہوجائے گی، پھراس سے
کوئی اور طلاق نہیں واقع ہوگی، اس دلیل کی وجہ ہے جوہم نے ذکر کی کہ بیعدت پوری ہونے کی حالت ہے، لہذا جب ایک حالت
میں ایک طلاق واقع ہورہی ہے اور دوسری حالت میں دوطلاق واقع ہورہی ہیں، تو دوسری طلاق شک اور احتمال کی وجہ ہے نہیں واقع
ہوگی۔ اور بہتر یہ ہے کہ تورع اور احتیاط کے پیش نظر ہم دوطلاق کو واقع مانیں۔ اور عدت تو یقینی طور پر پوری ہو چکی ہے، اس دلیل کی
وجہ سے جوہم نے بیان کی۔

#### اللغات:

﴿ولدت ﴾ تونے جنا۔ ﴿غلام ﴾ لڑكا۔ ﴿جارية ﴾ لؤكى۔ ﴿تنزه ﴾ احتياط، پر ہيز۔ ﴿لا يدرى ﴾ علم نہيں۔ ﴿ اللهِ علم نہيں۔ ﴿

## بچه جننے رتعلق کی ایک صورت:

عبارت میں جومسکہ چھٹرا گیا ہے اس کی کی صورتیں ہیں، مگرصا حب ہدایہ نے طلباء کے ذبمن اوران کی فہم پراعتاد کر کے کئی شکلوں کو مختفر کر دیا اور صرف مختلف فیے شکل کو اختیار کیا ہے، راقم الحروف عنایہ اور فنخ القدیر وغیرہ میں فرکور مسکلے کی اختالی اور امکانی شکلیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، چنا نچہ مسکلہ ہے کہ اگر شوہر نے ہیوی سے یوں کہا إن ولدت غلاما فانت طالق و احدة و اخدا ولدت جاریة فانت طالق ثنتین ہے اصل مسکلہ ہے، اب بیوی نے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کوجنم دیا تو اس کی کل چارشکیں نکلی جی وا دا ولدت جاریة فانت طالق ثنتین ہے اصل مسکلہ ہے، اب بیوی نے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کوجنم دیا تو اس کی کل چارشکیں نکلی جی بیال کی اور حاملہ کا پیدا ہوا ہے، تو اس صورت میں بیوی پرصرف ایک طلاق واقع ہوگی، اور لڑکے کی ولادت سے بعد چوں کہ وہ ممل سے رہے گی اور حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، اس لیے لڑکی کی ولادت سے اس کی عدت پوری ہوجائے گی اور عاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، اس لیے لڑکی کی ولادت سے اس کی عدت پوری ہوجائے گی اور عدم بقائے کئی کی وجہ سے وضع جاریہ کے موقع پر اس پرطلاق نہیں واقع ہوگی۔

(۲) دوسری شکل میہ ہے کہ لڑکی پہلے پیدا ہوئی، تو اس صورت میں بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ إن ولدت جارية فانت طالق ثنتين ميں يہى مشروط ہے، اور پہلی شکل کی طرح يہاں بھى بيوى حمل سے رہے گی اور وضع حمل سے اس کی عدت پوری ہوجائے گی ، لہذا عدم بقائے کمل کی وجہ ہے اس صورت میں بھی ولا دت غلام سے اس پر مزید کوئی طلاق نہیں واقع ہوگ۔

(۳) تیسری شکل ہے ہے کہ اوّلیت کے سلسلے میں میاں ہوی میں اختلاف ہوجائے ہوی کہے کہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی ہے اس لیے مجھ پر دوطلاق واقع ہو چکی ، شوہر کہے کہ تیراد ماغ خراب ہے، پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے، اس لیے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے، تو اس اختلاف کی صورت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ زیادتی طلاق کا منکر ہے، اور بیوی مدعی ہے۔ اور بیضابطہ بہت مشہور ہے کہ القول قول المنکر مع یمینہ یعنی اگر مدعی کے پاس بینہ نہ ہوتو اس صورت میں یمین کے ساتھ منکر کا قول مان لیا جاتا ہے، اس طرح یہاں بھی اگر ہوی کے پاس بینہ نہ ہو، تو شوہر کا قول یمین کے ساتھ سلیم کرلیا جائے گا۔

(۳) چوتھی شکل وہ ہے جو کتاب میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ بیوی نے لڑکے اور لڑکی دونوں کوجنم دیا، لیکن بینہیں معلوم ہوں کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی ، اور میاں بیوی میں اس حوالے سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں قضاء تو بیوی پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی ، کیوں کہ ایک اقل ہے اور اقل متعین ہوا کرتا ہے ، البتہ چوں کہ بیر مت وغیرہ کا معاملہ ہے ، اس لیے برائی سے بچتے ہوئے بربنائے احتیاط دوطلاق بھی مانی جا سکتی ہے۔ اور ایک مانیں یا دو بہر حال دوسرے بچے کی ولا دت سے بیوی کی عدت پوری ہوجا ہے گی ۔ اور جس وقت دوسرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس پر مزید کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ ولا دت ثانیہ کے ساتھ ساتھ بیوی کی عدت بوجائے گی ، اس لیے محل طلاق نہ ہونے کی وجہ سے اس پر دوبارہ طلاق نہیں واقع ہوگی ۔

فاذا فی حال النع صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ صورت مسلہ میں قضاء ایک طلاق واقع ہوگی اور تقوی اور احتیاط کی رُوسے دوطلاق واقع ہوں گی، مگر عدم علم اوّلیت کی وجہ سے دوسری کے وقوع اور عدم وقوع میں شک ہے، اس لیے قضاء اس کو واقع نہیں مانا جائے گا، البتہ چوں کہ بیحزم واحتیاط کا معاملہ ہے اور انتہائی نازک مسلہ ہے، اس لیے احتیاطا دوطلاق واقع ماننا زیادہ بہتر ہے۔ والعدۃ المنح فرماتے ہیں کہ خواہ ایک طلاق مانو یا دو، بہر دوصورت ولادتِ ثانیہ سے بیوی کی عدت مکمل اور پوری ہوجائے

وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ كَلَّمُتِ أَبًا عَمْرٍ و وَ أَبَا يُوسُفَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَبَانَتُ وَانْقَصَتُ عِدَّتُهَا فَكَلَّمَتُ أَبَا عَمْرٍ و ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَكَلَّمَتُ أَبَا يُوسُفَ فَهِي طَالِقٌ ثَلَاثًا مَعَ الْوَاحِدَةِ الْأُولٰي، وَ قَالَ زُفَرُ وَ اللَّهُ عَيْرِ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَ هِذَا ظَاهِرٌ، أَوْ وُجِدَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَ هِذَا ظَاهِرٌ، أَوْ وُجِدَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَيَقُعُ الطَّلَاقُ وَ هِذَا ظَاهِرٌ، أَوْ وُجِدَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَ هِذَا ظَاهِرٌ، أَوْ وُجِدَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ الْوَلَاقِ وَعَدَ الْأَوّلُ فِي الْمِلْكِ وَالتَّانِي فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ الْطَلَاقِ وَهِي مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ الْخِلَافِيَّةُ، وَلَهُ عَيْرِ الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمِلْكِ، وَهِي مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ الْخِلَافِيَّةُ، وَلَهُ عَيْرِ الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمِلْكِ، وَهِي مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ الْخِلَافِيَّةُ، وَلَهُ عَيْرِ الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمِلْكِ، وَهِي مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ الْخِلَافِيَّةُ الْمَتَكَلِّمِ إِلَّا أَنَّ عِبْرَالُ الْمَوْلُولِ الثَّانِي ، إِذْهُمَا فِي حُكْمِ الطَّلَاقِ كَشَىءٍ وَاحِدٍ، وَ لَنَا أَنَّ صِحَةَ الْكَلَامِ بِأَهُلِيَةِ الْمُتَكَلِّمِ إِلَّا أَنْ عَلَى مُولِي الْمَلْكِ، وَلَا النَّانِي فَى الْمُلْكِ، وَلَا النَّالِ مَالُولُ الْمَالِي الثَّامِيْنِ فَيَسْتَغُنِي عَلَى الْمَلْكِ، وَهُو اللِيَوْلُ الْمَعْلِلِ الْمَالِكِ، وَهُو اللِيَقَاوُهُ بَمَحَلِمُ وَهُو الذِيقَةُ فَى الْمِلْكِ، وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ الْحَالِ حَالُ بَقَاءِ الْيَمِيْنِ فَيَسْتَغُنِي عَلَى الْمَلْكِ، وَهُ اللّهُ عَلَى الْمَلْكِ، وَهُو الذِيقَةُ فَى الْمِلْكِ، وَهُ وَهُو الذِيقَةُ وَالْمَلْكِ، وَلِكَ الْحَالِ حَالُ بَقَاءِ الْيَمِينِ فَيَسْتَعُنِي عَلَى الْمُلْكِ، وَلِي الْمَلْكِ، وَلِي الْمَالِ عَلَى الْمَالِ الْمُلْكِ، وَلَا الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِي الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُؤْمِولِ الْمَلْكِ الْمُلْكِ الْمَالِعُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمِلْمُ الْمُلِي الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

تروجی اوراگر شوہرنے اپنی بیوی ہے (یوں) کہا کہ اگرتم نے ابوعمر واور ابویوسف سے بات کی توشیمیں طلاق ہے، پھر شوہر نے اس اسے ایک طلاق دے دیا، چنانچہ وہ بائنہ ہوگئ اور اس کی عدت پوری ہوگئ، پھر اس نے ابوعمر و سے بات کی ، اس کے بعد شوہر نے اس سے نکاح کیا اور پھر بیوی نے ابویوسف سے بات کیا، تو پہلی ایک طلاق کے ساتھ بیوی پر تین طلاق واقع ہوجائے گی۔ امام زفر پولٹھیڈ فرماتے ہیں کہ ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

ادر یہ مسئلہ چندصورتوں پر مشتمل ہے، یا تو دونوں شرطیں ملکیت میں پائی جائیں گی تو طلاق واقع ہوگی اور بیر ظاہر ہے، یا دونوں غیر ملک میں پائی جائیں گی، تو طلاق نہیں واقع ہوگی۔ یا پہلی شرط ملکیت میں پائی جائے گی اور دوسری غیر ملکیت میں تو بھی طلاق نہیں واقع ہوگی۔ کیوں کہ جزاء غیر ملک میں نہیں اترتی ، اس لیے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔

یا پہلی شرط غیر ملک میں اور دوسری ملکیت میں پائی جائے گی اور یہی کتاب کامختلف فیدمسئلہ ہے۔ امام زفر روالیٹھیڈ کی دلیل دوسرے پر پہلے کا قیاس ہے، کیوں کہ تھم طلاق میں دونوں شی واحد کی طرح ہیں۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ کلام کی صحت متعلم کی اہلیت کی وجہ ہے ، البتہ بحالت تعلیق ملکیت مشروط کر دی جاتی ہے، تا کہ استصحاب حال کی وجہ ہے جزاء غالب الوجود ہوجائے اور یمین (بھی) درست ہوجائے اور شرط پوری ہونے کے وقت جزاء اتر جائے (ثابت ہوجائے) کیوں کہ جزاء ملکیت ہی میں اترتی ہے۔ اور ان کے مامین کی حالت بقائے یمین کی حالت ہے، اس لیے یمین قیام ملک سے مستغنی ہوگی، کیوں کہ یمین کی بقاء اپنے محل کے ساتھ ہوتی ہے اور محل حالف کا ذمہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ كلّمت ﴾ تونے كلام كيا۔ ﴿ بانت ﴾ بائنه بوكل م ﴿ انقضت ﴾ فتم بوكل ، گزرگل ﴿ يعمين ﴾ فتم ۔ تعلق كى ايك صورت:

عبارت میں بیان کردہ مسئلے کی ٹی صورتیں ہیں گر چوں کہ وہ سب ایک ہی مسئلے اور جملے کی شاخ اور اس کی شکلیں ہیں، اس لیے اصل مسئلے کا مفہوم ملاحظہ ہو۔ مسئلہ ہیہ ہی صور سن ہیوں ہیا اِن سکلمتِ آبا عمرو و آبا یوسف فانت طائق اللاقا، اس کے بعد ہیوی کے ان دونوں میں سے کی ایک سے ہم کلام ہونے سے پہلے ہی شو ہر نے اسے ایک طلاق دیدی اور عدت گرزنے کے بعد وہ بائے ہوگئی اور شو ہر کے نکاح سے فارج ہوگئی، اب اس حالت میں اس نے ابوعمر و سے بات کی ،اس کے بعد شو ہر نے دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لیا اور ثکاح کے بعد اس نے ابو یوسف سے بھی گفتگو کر لی، تو اس صورت میں پہلی ایک طلاق کے ماتھ مل کر ہمارے یہاں اس بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی۔ امام ذفر رواشیا فرماتے ہیں کہ اس پر ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگ۔ ساتھ مل کر ہمارے یہاں اس بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی۔ امام ذفر رواشیا فرماتے ہیں بالفاظ دیگر ہیوی شو ہر کی ہیو ہوتے اس مسئلے کی کل چارشکلیں ہیں (۱) اگر دونوں شرطیں شو ہر کی ملکیت میں پائی چا کیں بالفاظ دیگر ہیوی شو ہر کی ہیو ہوتے ہوئے کا بوعم واور ابو یوسف دونوں سے ہم کلام ہونا) شو ہر کی ملکیت میں یائی گئی۔

(۲) دوسری شکل میہ ہے کہ دونوں شرطیں غیر ملک یعنی اس حال میں پائی جائیں کہ بیوی شوہر کی ملکیت میں اور اس کے نکاح سے خارج ہو، ظاہر ہے اس صورت میں کوئی بھی طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ شرط یعنی تکلم کرنا عدم ملک میں پایا گیا۔

(۳) تیسری شکل میہ ہے کہ پہلی شرط ملکیت میں اور دوسری غیر ملک میں پائی جائے ، یعنی ہوئی بحالت نگاح آیک ہی شخص سے بات کرے اور دوسری سے بحالت طلاق نہیں واقع ہوگی ، اس بات کرے ، تو اس صورت میں بھی کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی ، اس لیے کہ شو ہر نے شرط کو دونوں سے بات نہیں کرنے گی ، اس اس مورت میں بھی کوئی طلاق نہیں کرے گی ، اس وقت شرط پوری نہیں ہوگی یعنی جزاء واقع نہیں ہوگی ، اور چوں کہ اس صورت میں دوسری شرط غیر ملک (یعنی بحالت عدم نکاح) میں یائی گئی ہے ، اس لیے طلاق نہیں واقع ہوگی۔

( % ) چوقلی شکل میہ ہے کہ پہلی شرط غیر ملک میں پائی جائے اور دوسری ملکیت میں پائی جائے ، یعنی ابوعمرو سے تو بیوی بحالت عدم بقائے نکاح ہم کلام ہواور ابو یوسف سے بحالت نکاح لیعنی بیوی ہونے کی حالت میں گفتگو کرے، تو اس صورت میں ہمارے بہاں اس پر تین طلاق واقع ہوں گی اور امام زفر رایٹھیائے کے یہاں ایک بھی نہیں واقع ہوگ ۔

اورعلامہ تات الشریعة وغیرہ کے یہاں ان کے قیاس کامفہوم بیہ کہ جب شرط ثانی کے یائے جانے کے وقت وقوع طلاق

# ر آن البداية جلد المحاسر ١٦٩ المحاسر ١٦٩ المحاسلات كايان

کے لیے ملکیت شرط ہے، تو شرط اول کے پائے جانے کے وقت بھی وقوع طلاق کے لیے ملکیت شرط ہوگی اور چوں کہ اس صورت میں شرط اول غیر ملک میں پائی گئی ہے، اس لیے طلاق نہیں واقع ہوگی۔ (بحوالہ بنابیشرح عربی ہدایہ)

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت والا کلام کی صحت کا دارو مدار متکلم کی اہلیت ادر اس کی لیافت پر ہوتا ہے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ شوہر عاقل، بالغ اور تصرف کلام کا اہل ہے، اس لیے اس کی طرف معلق کردہ ندکورہ کیمین درست ہے، رہا میسوال کہ جب شوہر کا فدکورہ کلام درست ہے اور تیمین کے لیے کافی ہے تو بحالت تعلیق ملکیت کو کیوں مشروط کیا گیا؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ بحالت تعلیق ملکیت کومشر وط قرار دینے کی وجہ یہ ہے تا کہ استصحاب حال کی وجہ سے جزاء غالب الوجود ہوجائے ، اس جناتی جملے کا واضح مطلب یہ ہے کہ بحالت تعلیق اگر شوہر کی ملکیت قائم اور برقرار رہے گی تو اسی قیام ملک کو بحالت تحقیق جزاء (جزاء ثابت ہونے کے وقت) علت اور دلیل بنالیں گے اور اس سے یہ بحد لیا جائے گا کہ جب اس وقت (بحالت تعلیق) شوہر کی ملکیت موجود ہے تو غالب گمان کہی رہے گا کہ جزاء کے اتر نے اور ثابت ہونے کے وقت بھی (بحالتِ تحقیق) اس کی ملکیت ہاتی اور برقر ارر ہے گی ، الہٰ اصورت مسکلہ میں شوہر کی تعلیق اور اس کی میمین درست ہے۔

پر بھی اگر کوئی بیسوال کرے کہ شرط پوری ہونے کے وقت ملکیت کی بقاء کیوں ضروری ہے، تو اس کا جواب بیہ ہے کہ شرط پوری ہونے کے معافل بعد جزاء کا جواب بیہ ہے کہ شرط پوری ہونے کے معافل بعد جزاء کا تحقق ہوتا ہے اور تحقق جزاء (وجود جزاء) کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری ہے، کیوں کہ جزاء غیر ملک میں نہیں واقع ہوتی ، البتہ ابتداء اور انتہاء کے مابین کی جو حالت ہے وہ بقائے بمین کی حالت ہے وہ بقائے بمین کی حالت ہے اور بقائے بمین کے لیے ملکیت کا وجود اور اس کامحل یعنی حالف کا ذمہ ضروری ہوتا ہے اور ملک کی ضرورت نہیں ہوگی۔

ملکیت کی بقاء اپنے محل کے ساتھ ہوتی ہے اور یہاں اس کامحل یعنی حالف کا ذمہ ہرآن باقی اور موجود ہے۔ لہذا بقائے بمین کے لیے قیام ملک کی ضرورت نہیں ہوگی۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَٱنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ وَ تَزَوَّجَتُ زَوْجَهَا الْخَرَ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَادَتُ إِلَى الْأَوَّلِ فَدَخَلَتِ الدَّارَ طُلِقَتُ ثَلَاثًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِثًا عَيْدٍ وَ أَصْلُهُ أَنْ يُوسُفَ رَحَالِثًا عَيْدٍ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَالِثًا عَيْدٍ فَا اللَّانِي يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّالِي الثَّالِي عَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ وَهُو قَوْلُ زُفَرَ رَحَالِثًا عَيْدٍ ، وَ أَصْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ النَّانِي يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ فَتَعُودُ إلَيْهِ بِمَا عِنْدَهُمَا فَتَعُودُ وَإِنْ شَاءً اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمه : اور اگرشوہر نے بیوی سے بوں کہا إن دخلت الدار فانت طالق ثلاثا، پھر اسے دو طلاق دے دیا اور اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کرلیا اور اُس شوہر سے نکاح کرلیا اور اُس شوہر نے اس کے ساتھ دخول بھی کرلیا، پھروہ بیوی پہلے شوہر کی طرف اوٹ آئی اور گھر میں داخل ہوئی تو حضرات شیخین می اور آئی ہے وہ (ایک) واقع ہوگی۔ امام محمد راتے ہیں کہ جو طلاق باتی ہے وہ (ایک) واقع ہوگی اور یہی امام زفر راتے ہیں کہ جو طلاق باتی ہے۔

اوراس اختلاف کی اصل ہیہ کہ حضرات شیخین بڑتا اللہ اس زوج ٹانی تین ہے کم طلاق کو کالعدم کر دیتا ہے، لہذا دوبارہ بیوی اس کی طرف تین طلاق کے ساتھ لوٹے گی۔اورامام محمد رطیقی اورامام زفر ولیٹی ٹیے یہاں زوج ٹانی مادون الثلاث کو کالعدم اور منہدم نہیں کرتا، لہٰذا بیوی اس کی طرف مابقی طلاق لے کرلوٹے گی اور بعد میں بھی انشاء اللہ ہم اسے بیان کریں گے۔

اللغاث:

﴿عادت ﴾لوك آئى، دوباره آئى۔ ﴿يهدم ﴾ منهدم كرديتا ، ﴿تعود ﴾لوٹ كى۔

تعلق كي أيك صورت:

عبارت میں بیان کردہ مسکلہ ایک اصول اور ضابطے پر بہنی ہے، ضابطہ یہ ہے کہ حضرات شیخین عین اللہ اسلام کے بہاں زوج ٹانی ما دون الثلاث کو کا لعدم اور ساقط کر دیتا ہے، لیعنی اگر بیوی پہلے شوہر ہے ایک یا دو طلاق کے بعد عدت گذار کر کسی دوسرے کے زکاح میں گئی، تو اب دوسرا شخص اس پر واقع شدہ ایک یا دو طلاق کو کا لعدم کرے گا۔ اور دوبارہ اگر وہ بیوی زوج ٹانی سے طلاق لینے کے بعد زوج اول کے پاس جائے گی تو کامل تین طلاق کے ساتھ جائے گی ، اور امام محمد را شیط اور امام زفر را شیط کی تو ماہمی کو لے کر جائے گی ، اور امام خمد روج اول کے پاس جائے گی تو کامل تین طلاق کے ساتھ جائے گی ، اور امام خمد روج اول کے پاس جائے گی تو کامل تین طلاق کے ساتھ جائے گی ، اور امام خمد روج اول کے پاس جائے گی تو ماہمی کو لے کر جائے گی ، اور الگلاث یعنی ایک اور دوکو کا لعدم نہیں کرتا ، اس لیے دوبارہ جب بیوی زوج اول کے پاس دو طلاق لے کر جائے گی اور اگر دو کے بعد عدت گذار کر دوسرے کے زکاح میں گئی تھی ، تو اب زوج اول کے پاس دو طلاق لے کر جائے گی اور اگر دو کے بعد گئی تھی ، تو اب ایک لے کر جائے گی۔

اب عبارت دیکھیے ، مسکلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے یوں کہا إن د حلت الدار فأنت طالق ثلاثا، اس کے بعد دخول دار سے پہلے ہی بیوی کو دوطلاق دے دی اور وہ عدت گذار کر دوسرے شوہر کے نکاح میں چلی گئی، دوسرے شوہر نے اس سے مجامعت بھی کی اور پھر وہاں سے مطلقہ ہوکر یا کسی اور وجہ سے پہلے شوہر کے نکاح میں آگئی تو چوں کہ حضرات شیخین عُیال ایک اور وجہ سے پہلے شوہر کے نکاح میں آگئی تو چوں کہ حضرات شیخین عُیال اور شرط میں بھی نے پہلے شوہر کی دی ہوئی دوطلاقوں کو کا لعدم کر دیا تھا، اس لیے اب وہ تین طلاق کے ساتھ اس کی طرف جائے گی اور شرط میں بھی شانا ہی ندکور ہے لہذا تین طلاق کے ساتھ اس کی طرف جائے گی ۔

اس کے برخلاف حضرات امام احمد وزفر عِیسَیّنا کے یہاں چوں کہ زوج ٹانی مادون الثلاث کو کالعدم نہیں کرتا، اس لیے پہلے شوہر کی دی ہوئی دوطلاق بدستور باقی رہے گی اور دوبارہ جب بیعورت زوج اول کے نکاح میں جائے گی، تو چوں کہ وہ ایک ہی طلاق کے ساتھ جائے گی، اس لیے اس پرایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

یہ مثال تو صاحب ہدایہ نے بیان کردی ہے، لیکن ہدایہ کے دو بڑے شارح علامہ ابن الہمام اور صاحب عنایہ اس مثال کو ضابطے سے ہم آ ہنگ نہیں قرار دیتے، کیوں کہ صورت مسئلہ میں دخول دارکی شرط معرض وجود میں آتے ہی امام محمہ اور حضرات شیخین بڑتاتیا سب کے یہاں اس پر تین طلاق واقع ہوگی، البتہ فرق یہ ہوگا کہ امام محمہ کے یہاں عدم ہدم کی وجہ سے پہلی دو ملاکر تین ہوں گی، تو چاہے ادھر سے کان پکڑویا اُدھر سے بہر حال ہوں گی اور حضرات شیخین بڑتاتیا کے یہاں ہدم کی وجہ سے از سرنو تین واقع ہوں گی، تو چاہے ادھر سے کان پکڑویا اُدھر سے بہر حال وقوع ملاث میں تو سب کا نظریہ ایک دوسرے سے ہم آ ہنگ دکھائی دیتا ہے، لہذا ضابطہ مختلف فیہ نہیں بلکہ متفق علیہ ہوگیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

بلکہ ضابط تو واقعی مختلف فیہ ہے اور اس کی اختلافی مثال یہ ہے کہ اگر شوہر نے ہوی ہے یوں کہا إن دخلت الداد فانت طالق و احدة، پھر اس کے بعد دخول دار سے پہلے ہی شوہر نے ہوی کو دوفوری طلاق دے دیا، اور ہوی نے عدت گذار کر دوسر سے شاخ کر کیا، اب اگر زوج ٹانی اس کے ساتھ دخول وغیرہ کر کے اسے طلاق دیتا ہے اور وہ عدت گذار کر پہلے شوہر کے نکاح میں آتی ہے اور دخول دار کی شرط پائی جاتی ہے، تو امام محمد والشریک کے یہاں چوں کہ زوج ٹانی نے زوج اول کی دی ہوئی طلاق کو کا لعدم اور بدم نہیں کیا تھا، اس لیے دو پہلے کی اور ایک شرط کے وقت والی کل ملاکر اس پرتین طلاق واقع ہوجا کیں گی۔

اور حضرات شیخین عُرِیات ایک میں ہوں کہ زوج ٹانی نے زوج اول کی دی ہوئی دوطلاق کو کالعدم کردیا تھا، اس لیے اب دخول دار کی صورت میں اس پرصرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور وہ مغلظہ بائنز ہیں ہوگی۔ (بحوالہ عنامیہ، فتح القدیر)

وَ إِنْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتُ غَيْرَةً وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَ إِنْ قَالَ لَهَا إِنْ قَالَ الْأَوَّلِ فَدَخَلَتِ الدَّارَ لَمْ يَقَعْ شَيْئَ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَيُنُ الْمَانِيَةُ يَقَعُ الثَّلَاثُ، لِأَنَّ الْجَزَاءَ ثَلَاثُ مُطْلَقٌ لِلْمَانِةِ اللَّهُ اللِّلْ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّلَالِي اللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلَّةُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلَا الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ ا

ترجمہ: اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا إن دخلت الدار فانت طالق ثلاثا پھر (بغیر شرط کے) یوں کہا أنت طالق ثلاثا (مشمیں تین طلاق ہے) اس کے بعد اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا، اس شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا، پھر وہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں آگئی اور گھر میں داخل ہوئی، تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

ا مام زفر ویشی فرماتے ہیں کہ تین طلاق واقع ہوں گی ، کیوں کہ اطلاقِ لفظ کی وجہ سے جزاء مطلق تین طلاق ہے۔اوراس کے وقوع کا احتمال برقر ارہے، لہٰذا یمین باقی رہے گی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ جزاء اس ملکیت کی طلاقیں ہیں، اس لیے کہ یہی (دخول دار سے) مانع ہیں، کیوں کہنی ملک کا عدم حدوث ہی ظاہر ہے، اور یمین (کسی کام سے) رو کئے یا (کسی چیز پر) آمادہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا جب جزاءوہ ہے جہم نے ذکر کیا اور حال یہ ہے کہ محلیت کو باطل کرنے والے ثلاث کوفوری طور پر واقع کرنے کی وجہ جزاءفوت ہوگئ ہے، اس لیے بین بھی باتی نہیں رہے گی۔

برخلاف اس صورت کے جب شوہر بیوی کو بائنہ کرد ہے، کیوں کہ (اس صورت میں) بقائے کل کی وجہ سے جزاء باقی رہے گا۔

### اللّغات:

واتع کرنا۔ ﴿ابدن ﴾ بائد کردیا۔

# تعلیق کی ایک صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی خفس نے إن دخلت المدار فانت طالق ثلاثا کے الفاظ سے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار پر معلق کیا، مگر وجود شرط بیعنی دخول دار سے پہلے ہی اس نے بدون شرط آنت طالق ثلاثا کہہ کراسے اپنے نکاح سے خارج کر دیا۔ اور بیوی نے عدت کے بعد دوسر ہے خفس سے شادی کر لی، اس دوسر شخص نے اس کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کرنے کے بعد اسے طلاق دے عدت کے بعد اسے طلاق دے دی اور بیوی نے دوبارہ پہلے شو ہر سے نکاح کر کیا اور گھر میں داخل ہوگئ (شرط پائی گئی) تو ہمارے علائے ثلاثہ کے بہاں اس پر کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

البت امام زفر رطینیا کی دلیل بیہ کہ کہ دو ہر نے بن دخلت الدار کی جو جزاء ذکر کی ہے یعنی فانت طالق ثلاثا وہ مطلق ہے اور چوں کہ مطلق میں تقیید اور تحد بینہیں ہو گئی اس لیے اس میں اس ملکیت اور دوسری ملکیت کی قید ملحوظ نہیں ہوگی للہذا جب بھی وہ عورت شو ہر کے نکاح میں آئے گی اس پر تین طلاق واقع ہوجا کیں گی، اس لیے کہ تین کا احمال برستور باقی ہے، بایں طور کہ دوسرے شو ہر کے بعد شو ہر اول اس عورت سے نکاح کر لے، للہذا جب جزاء (انت طالق ثلاثا) مطلق ہاور اس میں فی ھذا النکاح یا فی ھذا الملک کی قید نہیں ہے، نیز طالہ شرکی کے بعد رجعت کا امکان بھی باقی ہے تو یمین یعنی بن د حلت الدار والی شرط باتی سے گی اور جب بھی پیشرط یائی جائے گی وقوع ثلاث کا حکم لگ جائے گا۔

ولنا النع ہماری دلیل میہ ہے کہ جزاء مطلق نہیں، بلک تعلیق شرط کے وقت موجود ملکیت نکاح کے ساتھ مقید ہے اوراس ملکیت کی تین طلاق مراد ہے، کیوں کہ جزاء النی چیز ہوتی ہے جو وجود شرط سے مانع ہو، یا وجود شرط پر ابھار نے اور آمادہ کرتے والی ہو، اور ہم د کچھر ہے ہیں کہ صورت مسلم میں اس ملکیت کی طلاقیں وجود شرط سے مانع بن رہی ہیں، بعد میں لیحنی نکاح ٹانی سے حاصل ہونے والی طلاقوں کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیوں کہ وہ ابھی حاصل نہیں ہوئیں اور ان کا ہونا نہ ہونا معدوم ہے اور ضابط میہ ہے کہ معدوم چیز پر حکم نہیں لگایا جاتا، لہذا صورت مسلمین جزاء اُسی ملکیت کی طلاقوں کے ساتھ خاص ہوگی، مگر چوں کہ وجود شرط سے پہلے معدوم چیز پر حکم نہیں لگایا جاتا، لہذا صورت مسلمین کر دیا، لہذا جزاء کا تحقق اور اس کا تصور معدوم ہوگیا، اور جب جزاء کا بھوراور اس کے وقوع کا امکان ختم ہوگیا تو بیمین بھی ختم ہوجائے گی، کیوں کہ بیمین کی بقاء شرط و جزاء کی بقاء پر مخصر اور موقوف رہتی ہے، لہذا جب بیمین (اِن د حلت المداد) ہی ختم ہوگئی تو بیوی ایک نہیں، بلکہ ایک لاکھ مرجبہ گھر میں داخل ہواس کی صحت پر کوئی اثر نہیں بڑے، لہذا جب بیمین (اِن د حلت المداد) ہی ختم ہوگئی تو بیوی ایک نہیں، بلکہ ایک لاکھ مرجبہ گھر میں داخل ہواس کی صحت پر کوئی اثر نہیں بڑے گا، اور مطلقہ نہیں ہوگی۔

بخلاف النخ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ کے برخلاف اس سے پہلے والے مسئلے کی جونوعیت تھی یعنی إن دخلت ادار فانت طالق ثلاثا کہنے کے بعد شو ہراسے ایک یا دوطلاق دے کر بائند کر دے اور وہ عورت کسی دوسر شخص سے نکاح کر کے دوبارہ اس کے نکاح میں آجائے تو اس صورت میں اس پر تین طلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ اُس صورت میں شو ہر نے تعلق کے بعد بصورت میں آجائے تو اس صورت میں اور ہی طلاق دیا تھا اور محلیت باطل نہیں ہوئی تھی، بلکہ باقی تھی اور اسی بقائے محلیت ہی کی وجہ سے وہاں جزاء بھی باقل میں مگر صورت مسئلہ میں بطلاق دیا تھا اور محلیت کی وجہ سے جزاء بھی باطل ہوگئ ہے، اس لیے بیوی پرطلاق بھی نہیں واقع ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ إِذَا جَامَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَجَامَعَهَا فَلَمَّا الْتَقَى الْخِتَانَانِ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا، وَ إِنْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ أَدْحَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ لِأَمَتِهِ إِذَا جَامَعْتُكِ فَأَنْتِ لَمُ مُرَةً، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَ اللَّهُ أَوْجَبَ الْمَهْرَ فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ أَيْضًا لِوُجُودِ الْجِمَاعِ بِالدَّوَامِ عَلَيْهِ، إِلَّا لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلْإِتِّحَادِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْجِمَاعَ إِدْخَالُ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ، وَ لَا دَوَامَ لِلْإِدْخَالِ، وَبُولُ الْمَهْرَ فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ أَيْضًا لِوُجُودِ الْجِمَاعِ بِالدَّوَامِ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ الْحَدُّ لِيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلْإِنْ وَعَلَى اللَّهُ وَجِدَ الْإِدْخَالُ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ، وَ لَا دَوَامَ لِلْإِدْخَالِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَخْرَجَ ثُمَّ أُولُكِ ، لِأَنَّهُ وَجِدَ الْإِدْخَالُ بَعْدَ الطَّلَاقِ، إِلَّا أَنَّ الْحَدُّ لَا يَجِبُ بِشُبْهَةِ الْإِتِّحَادِ بِالنَّشُولِ إِلَى الْمَخْلِسِ وَالْمَقُصُودَ، وَ إِذَا لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ وَجَبَ الْعُقْرُ، إِذِ الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لَا يَخْلُوا عَنْ أَحَدِهِمَا، وَ لَوْ كَالَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا يَصِيْرُ مُواجِعًا بِاللَّهِ عَنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَمَا الْمُلَاقُ وَجُكِودِ الْمَسَاسِ، وَ لَوْ لَنَ عَلَى الْمُحَرَّمُ لَو مُودِ الْمَسَاسِ، وَ لَوْ عَلَى الْمُحَرَّمُ لُومُ وَدِ الْمَسَاسِ، وَ لَوْ نَوْمَ الْمُحَرَّمُ لِلْ مُودِ الْمَسَاسِ، وَ لَوْ مَارَ مُواجِعًا بِالْإِجْمَاعِ لِو مُجْوِدِ الْجِمَاعِ .

ترجمه: اوراگرشوہرنے اپنی بیوی ہے کہا کہ جب میں جھ ہے ہم بستری کروں تو تخفیے تین طلاق ہے، پھراس نے اس (بیوی) سے مجامعت کی تو جوں ہی دونوں کے ختانان ملیں گے بیوی پر تین طلاق واقع ہوجائے گی۔اورا گرشوہرتھوڑی دیر تھہرار ہاتو اس پرمہر نہیں واجب ہوگا۔اورا گرشو ہرنے اپنے آلۂ تناسل کو نکال کر دوبارہ داخل کیا تو اس پرمہر واجب ہوگا۔

اورای منرح جب شوہرنے اپنی باندی سے کہا کہ اگر میں بچھ سے صحبت کروں تو تو آزاد ہے۔حضرت امام ابو پوسف والسطیط سے مروی ہے کہ نھوں نے پہلی صورت میں بھی مہر کو واجب کیا ہے، اس لیے کہ مداومت کے ساتھ جماع کرنا پایا گیا ہے، البتہ اتحاد کی وجہ سے اس پر حذبییں واجب ہوگی۔

ظاہرالروایہ کی دلیل یہ ہے کہ ایک شرم گاہ کو دوسری شرم گاہ میں داخل کرنے کا نام جماع ہے اور ادخال کے لیے دوام ثابت نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب نکالنے کے بعد دوبارہ داخل کیا، کیوں کہ (اس صورت میں) طلاق کے بعد ادخال پایا گیا ہے، البتہ مجلس اور مقصود کی طرف نظر کرتے ہوئے ہیہ اتحاد کی وجہ سے اس پر حدنہیں جاری ہوگی، اور جب حدنہیں جاری ہوگی تو مہر واجب ہوگا، اس لیے کہ وطئ حرام ان میں سے کسی سے خالی نہیں ہوتی۔

اور اگر طلاق رجعی ہوتو امام یوسف ولٹھیا کے یہاں تھہرنے کی وجہ سے شوہر رجوع کرنے والا ہوجائے گا، برخلاف امام محمد ولٹھیا کے، مساس کے پائے جانے کی وجہ سے وہ والٹھیا کے، مساس کے پائے جانے کی وجہ سے وہ بالا تفاق رجعت کرنے والا ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ جامعت ﴾ ميں نے جماع كيا۔ ﴿ التقى ﴾ ملے۔ ﴿ حتانان ﴾ شرم كابير۔ ﴿ لبت ﴾ كرارا، همرار با۔ ﴿إد حال ﴾ والنا، اندركرنا۔ ﴿ أولج ﴾ وافل كيا۔ ﴿ لا يخلو ﴾ خالى نہيں ہوتی۔ ﴿ نزع ﴾ تحييج ليا، نكال ليا۔ ﴿ مواجع ﴾ رجوع كرنے والا۔

# ہم بستری برطلاق کومعلق کرنے کی تفصیل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تخص نے آپنی ہوئ سے یوں کہا إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا، پھراس نے ہوئ سے ہم بستری کرلی تو جیسے ہی دونوں کی شرم گاہ ایک دوسرے سے ملیس گی شرط پوری ہوجائے گی اور ہیوی پر تین طلاق کا وقوع ہوجائے گا۔ اور اگر شوہر بحالت جماع پچھ دیر تک تھم کر لطف اندوز ہوتا ہے، تو ہر چند کہ وقوع ثلاث کے بعد مذکورہ کبث حرام اور ناجا کز ہے، مگراس لبث کی وجہ سے نہ تو اس پر کوئی جرمانہ یعنی مہر وغیرہ واجب ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی حد جاری کی جائے گی ، البت اگر ایک مرتبہ داخل کر دوبارہ داخل کیا، تو اس صورت میں وہ حد سے تو بھے جائے گا، داخل کر جرمانہ سے اسے چھٹکا رانہیں ملے گا اور اسے عورت کا مہرشل دینا پڑے گا۔

و کذا المح فرماتے ہیں کہ اگر ای طرح کی شرط کوئی آتا اپنی باندی سے لگائے اور یوں کیے إذا جامعتك فأنت حوۃ اور التقائے ختا نین کے بعدر کا رہے، تو اس صورت میں بھی اگر پہلی مرتبہ والے ادخال پررکا رہا تو حد اور مہر مثل دونوں سے نج جائے گا، لیکن اگر آتا نے ایک بار داخل کر کے شرم گاہ کو باہر کر لیا پھر دوبارہ داخل کیا، تو اس صورت میں صرف حد سے زج سکے گا، مہر مثل کی صورت میں اس برجر مانہ ضرور عائد ہوگا۔

حضرت امام ابو یوسف و النیمید سے نوادر کی ایک روایت رہے کہ پہلی صورت یعنی ۱دخال من غیر اخواج والی صورت میں بھی شوہر پر مہر مثل واجب ہوگا، کیوں کہ اگر چواس میں از سرنو ادخال نہیں پایا گیا، مگر چوں کہ شوہر بدستور عورت پر چڑھا اور لطف اندوزی میں لگار ہا، اس لیے اس صورت میں بھی اسے جرمانہ اور مہر مثل کی صورت میں ہرجانہ اداکر نا پڑے گا۔ کیوں کہ بہر حال وقوع طلاق کے بعدوہ جماع میں مشغول رہا ہے۔

الآ أنه النج يہاں سے ايک طالب علمانه سوال کا جواب ہے، سوال يہ ہے کہ جب امام ابو يوسف روالينميلا کے يہاں پہلی صورت ميں جی شوہر پر مہمثل واجب ہے، اسی طرح غير محل اور ملک ميں جماع کرنے کی وجہ سے حد بھی واجب ہونی چاہیے، کیوں کہ بیتو زنا ہے اور زنا موجب حدہے؟۔

ای کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹے آپ کا سوال بجا ہے اور ظاہراً شوہر پر صدواجب ہوئی چاہیے، مگراس کے باوجود عدم وجوب حد کی وجہ یہ ہے کہ صورت مسلہ میں ادخالِ حلال، لبث حرام کے ساتھ مجلس اور مقصود لین ایک ہی جماع سے قضائے شہوت کے حوالے سے متحد ہوگیا، اور اس جماع اور ادخال کا ابتدائی حصہ نہ تو موجب مہر ہے اور نہ ہی موجب حد، جب کہ اس کا آخری اور نہائی حصہ موجب حد بھی ہے اور موجب مہر مثل بھی، اور چوں کہ ان میں کوئی امتیاز نہیں ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے میں ضم اور ایک دوسرے میں ضم اور ایک دوسرے سے لی گے اور وجوب حد میں شبہ پیدا ہوگیا اور حدود کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ المحدود تندر عبل شبہ سے صدیں ساقط ہوجا تیں ہیں، لہذا یہاں بھی حدسا قط ہوجائے گی۔

و جه المظاهر النح ظاہر الروایہ میں چوں کہ إد حال من غیر إحواج والی صورت میں مہر مثل بھی واجب نہیں ہے، اس لیے ظاہر الروایہ کی مہر مثل یا حداس جماع سے واجب ہوں گی جو طلاق کے بعد واقع ہو۔ اور جماع ابتداء ایک شرم گاہ کو دوسری میں داخل کرنے کا نام ہے اور ادخال میں دوام اور بقاء بھی نہیں ہوتی کہ اسے حکماً ابتداء قرار دیا جائے، لہذا صورت اُولیٰ میں

برخلاف اس صورت کے جب اس نے اپنے آلہ تناسل کو نکال کر دوبارہ داخل کیا، تو اس صورت میں اس پر مہرمثل واجب ہوگا، کیوں کہ وقوع ہوگا؛ کیوں کہ اس صورت میں اس پر مہرمثل واجب ہوگا، کیوں کہ وقوع ہوگا؛ کیوں کہ اس صورت میں طلاق کے بعد جماع کی وجہ سے فہ کورہ وطی حرام اور ناجائز ہوئی اور وطی حرام دو چیزوں سے خالی نہیں ہوتی (۱) یا تو حد واجب ہور ۲) یا پھر ہر جانہ اور جم مانہ کی شکل میں مہرمثل واجب ہواور آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہوجاتی ہے، لہذا جب حد نہیں واجب ہوگا تو عشر یعنی مہرمثل تو یقینا واجب ہوگا۔ لأن الوطنی الحرام لا یخلو عن أحدهما۔

ولو کان الطلاق رجعیا الن اس کا عاصل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں اگر شوہر نے إن جامعتك فانت طائق و احدة کے ذریع تعلق کی ہواورطلاق ،طلاق رجعی ہوتو اس صورت میں امام ابو یوسف رایشیلا کے یہاں مطلق کھہر نے سے مراجعت ہوجائے گی ، کیوں کہ ان کے یہاں ادخال کے لیے دوام ثابت ہے اور مساس سے شوہر کولذت اور شہوت دونوں چزیں حاصل ہور ہی ہیں۔ البت امام محمد رایشیلا کے یہاں صورت مسئلہ میں رجعت نہیں ثابت ہوگی ، کیوں کہ شوت رجعت کے لیے الگ سے ادخال وغیرہ ضروری ہے اور یہاں مذکورہ ادخال علیحدہ نہیں، بلکہ ادخال سابق میں داخل اور شامل ہے۔

واضح رہے کہ لوجود المساس امام ابو بوسف کے قول کی دلیل ہے نہ کہ امام محمد کی۔

ولو نزع النع بال اگر شوہر نے اس صورت میں بھی آلہ کاسل کو نکال کر دوبارہ داخل کیا تو وہ بالا تفاق رجعت کرنے والا ہوجائے گا اور سب کے یہاں رجعت ثابت ہوجائے گی، امام ابو پوسف ولٹیلیڈ کے یہاں تو اس صورت میں بھی رجعت ثابت تھی، لہذا اس صورت میں تو بدرجہ اولی ہوگی۔ اور امام محمد ولٹیلیڈ وغیرہ کے یہاں چوں کہ ابتداء ادخال پایا گیا، اس لیے رجعت ثابت ہے۔







اشٹناء کے بعد باتی ماندہ کلام کو بولنے اورنوک زبان پرلانے کا نام اسٹناء ہے،صاحب ہدایہ نے اسٹناء کوتعلق کے بعد بیان کیا ہے، چنانچہ ہدایہ کے بعد بیان کوقبول کیا ہے، چنانچہ ہدایہ کے فربی شارعین مثلاً علامہ عینی،صاحب عنایہ اورعلام ابن الہمام،صاحب فتح القدیر نے اس تاخیر بیانی کوقبول فرماکراس کی توجیہ یوں کی ہے کہ تعلیق کل کلام کے لیے مانع ہوتا ہے اور اسٹناء بعض کلام کے لیے مانع ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ کل بعض سے اقو کی ہوتا ہے،اس لیے پہلے اقو کی تعنی تعلیق کو بیان کیا گیا، اب یہاں سے قو می تعنی اسٹناء کو بیان کیا جائے گا۔

وَإِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ، لِقَوْلِهِ الطَّلِيْقِ إِنْ شَاءَ اللّهُ مُتَّصِلًا بِهِ لَا حِنْتَ عَلَيْهِ))، وَ لِأَنَّهُ أَتَى بِصُوْرَةِ الشَّرْطِ فَيَكُونُ تَعْلِيْقًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَ لِلْأَنَّةُ إِعْدَامًا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لِهِذَا يُشْتَرَطُ أَنْ الْوَجْهِ، وَ لِلْأَنَّةُ إِعْدَامًا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لِهِذَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِهِ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الشَّرُطِ، وَالشَّرُطُ لَا يُعْلَمُ هَاهُنَا فَيَكُونُ إِعْدَامًا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لِهِذَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْإِسْتِثْنَاءُ أَوْ ذَكُرُ يَكُونَ الْإِسْتِثْنَاءُ أَوْ ذَكَرُ الشَّرْطِ بَعْدَةً رُجُوعًا عَنِ الْأَوَّلِ، قَالَ وَ كَذَا إِذَا مَاتَتُ قَبْلَ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى، لِأَنَّ بِالْإِسْتِثْنَاء خَرَجَ الشَّرْطِ بَعْدَةً رُجُوعًا عَنِ الْأَوَّلِ، قَالَ وَ كَذَا إِذَا مَاتَتُ قَبْلَ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى، لِأَنَّ بِالْإِسْتِثْنَاء خَرَجَ الشَّرْطِ بَعْدَةً رُجُوعًا عَنِ الْأَوَّلِ، قَالَ وَ كَذَا إِذَا مَاتَتُ قَبْلَ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى، لِأَنَّ بِالْإِسْتِثْنَاء خَرَجَ الشَّكُومُ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِيْجَابًا، وَالْمَوْتُ يُنَافِى الْمُوجِبَ دُونَ الْمُبْطِلِ، بِجِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ، لِأَنَّهُ لَمُ الْكَالَامُ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِيْجَابًا، وَالْمَوْتُ يُنَافِى الْمُوجِبَ دُونَ الْمُبْطِلِ، بِجِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ، لِلْآلَهُ لَمُ

ترجی کے: اور جب شوہر نے اپنی بیوی سے أنت طالق إن شاء الله متصلاً كہا، تو طلاق نہيں واقع ہوگی، اس ليے كه الله كرسول عليه الصلاة والسلام كا ارشاد گرامی ہے ' جس شخص نے طلاق يا عماق كي تم كھائى اور اس سے متصل ان شاء الله كهد يا، تو وہ حائث نہيں ہوگا، اور اس ليے بھی كہ شوہر نے اس كلام كوشر طك صورت ميں چيش كيا ہے، البذا اس اعتبار سے وہ تعليق ہوگی، نيز (كتاب ميں ذكور) وجو دشرط سے پہلے علت كومعدوم كرنا ہوا، اسى وجہ سے استثناء كا كلام سابق سے متصل ہونا مشروط قرار ديا گيا، جيباكد ديكر شرطوں ميں ہوتا ہے۔

اور اگرشو ہر خاموش ہوگیا تو کلام اول کا حکم ثابت ہوجائے گا، لہذا اس کے بعد استثناء کرنا یا شرط کو ذکر کرنا پہلے کلام سے

فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جب شوہر کے إن شاء الله تعالی کہنے سے پہلے ہوی مرجائے، کیوں کہ استناء کی وجہ سے کلام ایجاب بننے سے خارج ہوگیا، اورموت موجب کے منافی ہے، مبطل کے ہیں، برخلاف اس صورت کے جب شوہر مرجائے، کیوں کہ اس نے کلام سابق کے ساتھ استناء کومتصل نہیں کیا۔

#### اللغات:

﴿عتاق﴾ آزاد كرنا ـ ﴿لا حنث ﴾ تمنين نوئى ـ ﴿إعدام ﴾ فتم كرنا ـ ﴿إيجاب ﴾ واجب كرنا ـ ﴿مبطل ﴾ باطل كرنے والا ـ

## تخريج

• اخرجه الترمذي في كتاب النذور والايمان باب ما جاء في الاستثناء في اليمن، حديث رقم: ١٥٣١.

#### طلاق کے بعدان شاء اللہ کہنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی مختص نے اپنی بیوی کو خاطب کر کے انت طالق کہنے کے ساتھ ہی اِن شاء الله بھی کہہ دیا، تو اس صورت مسئلہ یہ کہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ کتاب میں فدکور صدیث پاک میں صاف طور پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دینے غلام یا باندی کو آزاد کرنے کی شم کھائی اور اس نے قتم سے متصلاً إِن شاء الله کہہ دیا تو وہ صانت نہیں ہوگا ، یعنی نہ تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی اور نہ ہی اس کے غلام یا باندی پر حریت واقع ہوگی۔

اس مسئلے کی دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے نہ کورہ کلام کوبصورت شرط ذکر کیا ہے (اس لیے کہ إن شاء الله شرط ہی کے در ہے میں ہے ) لہذا یہ تعلق ہوگی اور تعلق میں وجود شرط سے پہلے ہی علت کو معدوم کرنا ہوتا ہے ، اور یہاں شرط کا پتا ہی نہیں ہے ،
کیوں کہ کب اللہ کی مشیت ہواوروہ جاہ لیں یہ انسان کی وسعت وطاقت سے باہر ہے ، لہذا جب صورت مسئلہ میں شرط ہی کا پتانہیں ہے تو اس میں ابتدا ہی سے جزاء معدوم ہوگی اور یوں ہوجائے گا گویا کہ شوہر نے صرف إن شاء الله کہا اور أنت طالق کہا ہی نہیں۔ اور صرف إن شاء الله کہا اور أنت طالق کہا ہی نہیں واقع ہوگی۔

ولهذا النع فرماتے ہیں کہ چوں کہ شوہر کا فدکورہ کلام صور تا تعلیق ہے، اس لیے جس طرح دیگر شرطوں اور تعلیقات میں ماقبل سے ربط اور اتصال کی شرط ہے، اس طرح یہاں بھی إن شاء الله کے کلام سابق سے مصلا واقع ہونے کی شرط لگائی گئی ہے۔

ولو سکت المح اس کا حاصل یہ ہے کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں عدم وقوع طلاق کی وجہ یہ ہے کہ وہاں استثناء کلام سابق یعنی انت طالق سے متصل تھا، یہاں سے یہ بتارہے ہیں کہ اگر استثناء کلام سابق سے متصل نہ ہواور شوہر انت طالق کہہ کر خاموش ہوجائے اور پھر استثناء کر بے تو اس صورت میں کلام اول کا حکم ثابت ہوجائے گا اور اس کی بیوٹی پر طلاق واقع ہوجائے گا، مسکوت کے بعد استثناء (امام محمد کے قول پر) اور شرط (امام ابو پوسف را شیائے کے قول پر) کا ذکر کلام اول سے رجوع کے لیے ہوتا ہے اور سکوت کی وجہ سے صورت مسئلہ میں شوہر کوا ہے کام سے رجوع کرنے کاحق نہیں حاصل ہے، اس لیے استثناء باطل ہوگا اور

طلاق واقع ہوجائے گی۔

وال النع اس كاتعلق مسكى ببلى صورت يعنى لم يقع الطلاق سے ب، فرماتے بيس كما كرشو برنے بيوى سے أنت طالق کہااور إن شاء الله كہنے سے يہلّے بى بيوى مركى تواس صورت ميں اس برطلاق نہيں واقع ہوگى ، كيوں كه أنت طالق سے شوہر نے طلاق کا ایجاب کیا تھا، مگر پھراشٹناء کر دینے کی وجہ سے وہ کلام ایجاب نہیں رہ گیا اور ایجاب باطل ہوگیا، لہذا جب ایجاب باطل ہوگیا تو حکم (وقوع طلاق) بھی باطل ہوجائے گا۔

والموت ينافي الغ يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ہے، سوال يہ ہے كه بقول آپ كے موت ايجاب كے منافى ہے اورای وجہ سے أنت طالق كہنے كے بعد بيوى كى موت سے طلاق نہيں واقع ہوتى ، تو جس طرح موت ايجاب كے منافى ہے اس طرح استثناء کے بھی منافی ہونی چاہیے، کیوں کہ أنت طالق کا تکلم تو دوران حیات بھی ہوسکتا تھا، مگر استثناء کا تکلم تو یقینی طوریر ہوئی کی موت کے بعد ہوا ہے، لہذا موت کواشٹناء کے منافی ہونا جا ہیے، حالا ککہ ایمانہیں ہے؟

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ موت صرف موجب یعنی أنت طالق کے منافی ہو یکتی ہے مبطل یعنی استثناء اور شرط وغیرہ کے منافی نہیں ہوگی ،اس لیے کہ موجب کے لیے تو محل کی بقاء ضروری ہے، مگر مبطل کے لیے بقائے محل کی ضرورت نہیں ہے، پھریہ کہ موت بھی مبطل ہے اوراستناء بھی مبطل ہے۔ اور مبطل موجب کے لیے تو مبطل ہوسکتا ہے، مگر مبطل کے لیے مبطل نہیں ہوسکتا۔

بخلاف الغ فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف اگر أنت طالق کہنے کے بعد إن شاء الله کہنے سے پہلے پہلے شوہر کا انتقال ہوجائے ، تو اس صورت میں بیوی پرطلاق واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ یہاں صرف ایجاب ہی ایجاب ہے ، مطل نہیں ہے۔ اور بعد میں شوہر کی موت سے جومطل پیدا ہوا ہے وہ أنت طالق کے بعد ہے اور أنت طالق عورت کی طلاق کے لیے کافی ووافی ہے۔

صاحب مدائي نے يہاں سے وقوع طلاق كى علت كواشٹناء كاعدم اتصال قرار دے كر لم يتصل به الاستثناء كہا ہے، مگر راقم الحروف کواس سے اتفاق نہیں ہے، کیوں کہ جب شوہر کی موت سے استثناء کا تکلم ہی نہیں ہوا، تو اس کے اتصال یا عدم اتصال کی كوئى بات بى نہيں ہوگى،اس ليے اگر لم يتصل الغ كے بجائے لم يو جد الاستثناء فرماتے توممكن تھا، يددليل اور زيادہ واضح ہوتی۔(شارح عفی عنہ)

وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلاَّ وَاحِدَةً طُلِّقَتْ ثَنِتَيْنِ، وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلاَّ ثِنَتَيْنِ طُلِقَتْ وَاحِدَةً، وَالْأَصُلُ أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ تَكَلَّمَ بِالْحَاصَلِ بَعْدَ النُّنْيَا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْمُسْتَفْنِي مِنْهُ، إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ لِفُلَانِ عَلِيَّ دِرْهَمٌ وَ بَيْنَ قَوْلِهِ عَشْرَةٌ إِلَّا تِسْعَةً، فَيصِحُ اسْتِثْنَاءُ الْبَعْضِ مِنَ الْجُمْلَةِ، لِأَنَّهُ يَبْقَى التَّكَلُّمُ بِالْبَعْضِ بَعْدَهُ، وَ لَا يَصِحُّ اِسْتِفْنَاءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ، لِلْآنَة لَا يَبْقَى بَعْدَهُ شَيَّى لِيَصِيْرَ مُتَكَلِّمًا بِهِ وَ صَارِفًا للَّفْظِ إِلَيْهِ، وَ إِنَّمَا يَصِحُّ الْإِسْتِفْنَاءُ إِذَا كَانَ مَوْصُولًا بِهِ، كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ، وَ إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَفِي الْفَصْلِ الْأُوَّلِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ثِنْتَانِ فَيَقَعَانٍ، وَ فِي النَّانِي وَاحِدَةٌ فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ، وَ لَوْ قَالَ إِلَّا ثَلَاثًا يَقَعَ الثَّلاثُ، لِأَنَّهُ اِسْتِنْنَاءَ الكُلِّ مِنَ الْكُلِّ فَلَمْ يَصِحُّ الْإِسْتِثْنَاءُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تَرْجِهُكَ: اوراً گرشِوبَر نے أنت طالق إلا و احدة كها تو يوى پر دوطلاق واقع ہوگى۔اوراگر أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين كها تو ا یک طلاق واقع ہوگی۔اوراصل یہ ہے کہاشٹناء کے بعد حاصل شدہ مقدار کے تکلم کا نام اشٹناء ہے، یہی صحیح ہےاوراس کا مطلب پیہ ے كەاشتناءكرنے والے نے مشتنی منه كاتكلم كيا، كيوں كەقائل كے قول لفلان على درجم اوراس كے قول عشرة إلا تسعة ميس كوئى فرق نہیں ہے، چنانچیکل ہے بعض کا استثناء کرنا درست ہے، اس لیے کہ استثناء کے بعد بعض کا تکلم باقی رہتا ہے۔لیکن کل سے کل کا اشٹناء کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں باقی رہتی ، تا کہ مشٹنی کا تکلم کرنے والا اور اس کی طرف لفظ کو پھیرنے

اورات فناءاس وقت درست ہے جب کمتنی مند ہے متصل ہوجیسا کہ تھوڑی دیریہلے ہم نے اسے بیان کیا ہے۔

اور جب بیضابطہ ثابت ہوگیا تو پہلی صورت میں مشتی مندوو ہیں،اس لیے دوطلاق واقع ہول گی۔اور دوسری صورت میں متثنی مندایک ہے،اس لیے ایک طلاق واقع ہوگی۔اوراگرشوہرنے إلا ٹلاٹا کہا تواس صورت میں تین طلاق واقع ہوگی،اس لیے كدىدكل ككل كالشنزاء ہے،اس وجہ سے استناء درست نہيں ہے۔ والله أعلم

#### اللَّغَاثُ:

﴿ ثنيا ﴾ وقت ، لحد ﴿ صارف ﴾ پھرنے والا۔

#### استناء كابيان:

عبارت میں بیان کردہ مسئلہ ایک اصل اور ضا بطے پر ببنی ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اشتناء کے بعد حاصل شدہ مقدار اور شی کے تکلم کا نام ہی استثناء ہے، بالفاظ دیگر اسے یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ استثناء میں مشتنیٰ منہ کی مقدار ہی مطلوب اور مقصود ہوتی ہے، چنانچہ اگر کوئی مخص بول کے کہ لفلان علی در هم فلال کا مجھ پرایک درہم ہے، تواس پرایک درہم واجب ہوگا، اس طرح اگر وہ تخص اس ایک درہم کو بتلانے کے لیے استثناء کی شکل اختیار کر کے یول کے کہ لفلان علی عشرة إلا تسعة کدفلال کے مجھ پرنو درہم کم دس درہم ہیں،تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ فلاں کا مجھ پرایک درہم ہے، کیوں کہ جب مشتنیٰ منہ سے مشتنیٰ یعنی تسعۃ کوالگ اورمشتنیٰ كرديا جائے گاتو ظاہر ہے صرف ايك ہى بچ گاكيوں كدس ميں سے نوكوكم كرنے سے بھى ايك ہى باقى بچتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کیل میں سے بعض کا استناء کرنا تو درست ہے، تا کہ استناء کے بعد بچی ہوئی مقدار تکلم اور صرف لفظ کے لیے باقی رہے، کیکن گل میں سے گل کا اشتناء کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اس صورت میں استناء کے بعد تکلم اور صرف لفظ کے لیے کوئی مقدار نہیں بیجے گی ، اور یہ بات تو آپ کومعلوم ہی ہے کہ صحت استناء کے لیے مشتنیٰ کامشنیٰ منہ ہے کمحق اور متصل ہونا ضروری ہے،ان بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھیے اور صورت مسئلہ دیکھیے ۔

مسكديه ہے كه پہلى صورت ميں جب شوہرنے أنت طالق ثلاثا إلا واحدة كها،تويهاں صحت استناء كى سارى شرطيس موجود ہیں، یعنی کل سے بعض کا استثناء ہے، مشتنی مشتنی منہ ہے کمحق اور متصل ہے اس کیے پیداشتناء درست ہے اور شوہر نے مشتنیٰ منہ یعنی

# 

اوردوسری صورت میں جب شوہر نے انت طالق ٹلاٹا إلا تنتین کہا، تو چوں کہ یہاں متنیٰ مندیعیٰ ٹلاٹ سے ثنتین یعنی دوطلاق کا استثناء کیا گیا ہے، اس لیے یہاستثناء بھی درست ہے اور ٹلاٹ سے دوطلاق کا استثناء کیا گیا ہو ہائے گی اور بیوی پرایک ہی طلاق واقع

اس کے برخلاف اگر شوہر نے أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا كہا، تواس صورت ميں چوں كم كل يعنى ثلاث على يعنى ثلاث ہی کا استناء کیا گیا ہے،اس لیے استناء درست نہیں ہوگا اور جب استناء درست نہیں ہوگا تو أنت طالق ثلاثا كى وجہ سے بيوى پرتين طلاق واقع مول گ فقط والله أعلم وعلمه أتم.

> المحمد لله! آج بروز اتوار،مورخه ۱۷۲۸ جمادی الثانيه ۱۳۲۲ه ۱۵۰۵ مطابق ۲۲ جولائی ۲۰۰۵ و پوتت سوانو پيچ ضبح (۹:۱۵) أحسن الهدايه كي ير يوضى جلدانتام پذير بولى \_ كتبه بيمينه عبدالحليم محمد حنيف القاسمي البستوي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

